|   | Ere                  | blé'           | معتر | فلفح       | ويجي                     | pli             | منز | منتخد  |
|---|----------------------|----------------|------|------------|--------------------------|-----------------|-----|--------|
|   | اسير                 | ابير           | 14   | ۲۱۶        | عادل                     | اول             | ۲۲  | 77/2   |
|   | ، بور میر            | بوربي          | 4    | 414        | ز امان کما<br>زارمه میما | ווט             | 11  | mpr    |
|   | سيرو                 | سير            | 4    |            | ال برائيج كرف كاروه      |                 | ŗ.  | pro    |
|   | اينجانب              | اينجاب         | 772  | ۲۲۸        | 200                      | مبرعل قطب       | 10  | 771    |
|   | ندربار               | تذريار         |      | 44K        |                          | سايس مرام       | 14  | المامة |
| ١ | مركميا               | مركن           | 1.   | 404        | وريا                     | وريا            |     | -7     |
|   | درگا و تی            | دركاتي         | 10   | <b>144</b> | ريخن ر                   | <u> </u>        | ٨   | المالم |
|   | زنده مندر تجيي       | رنده کئی       | 4    | 444        | تفال كالزينة شتم يكراك   | أعال المتمتاللك | 11  | 1      |
| ı | عادالملك             | عمادالملك      | 70   | MAD        | صاحب بمت اور             | صاحبهت          | ą   | בייןין |
|   | تنظيم                | نمتظم          | 11"  | KAY        | فريب                     | قريب            | 14  | بهم سو |
|   | بیلاکرداے            | ببداكردى       | 10   | "          | فراديس                   | فزادری          | 14  | 770    |
|   | خدا وندكريم          | خدا وئد        | r,   | "          | ناخا <i>لىب</i>          | شايشت           | ır  | یه ۲   |
|   | ئة آثا               | いてん            | 70   | MAZ        | , -,                     | دوا باش         | 9   | ro.    |
|   | تمام سبإه كو         | تنام سياه تو   | 11   | PAA        | 1                        | 1               | ٣   | rom    |
|   | قانفن ارواح          |                |      |            | دررمندو                  | منده            | ٨   | 109    |
|   | مردائتى كحفلات       | مردا بمحى خلاك | ,    | MAG        | كنگردل                   | كنكرون          | 9   | "      |
|   | فخ كرك كماداد        | +              | 1.   | "          | آدام                     | قیام            | ,   | ۲۳۲    |
|   | متعدوان إوا ادر      |                |      |            | پوسخا                    | 60              | ,   | موادس  |
|   | احداماة كالسي نفا    |                |      |            | صوابديد                  | صوب پې          | 9   | سالهما |
|   | يرتوقف مذكما حنكرنها |                |      |            | جرأت                     | جِزت            | 10  | 1"h4   |
|   | بهي مرزاون           |                |      |            | نذكور                    | غكوو            | 74  | 4      |
|   | مغيدة                | مغيت           | 4    | ٦١٢        | غايات                    | خلات            | pr  | 721    |
|   | 3,3                  | توست پ         | 19   | br.        | خانير .                  | خباينه          | 14  | 4.0    |
|   |                      | اعزا           | 114  | ۲۳۵        | 02                       | . ا             | ۲.  | Mir    |
|   |                      | -              |      |            |                          |                 |     |        |

| بهمي .        | أبارز          | سطر  | منجم    | نديم          | نملط         | سظر | تعفي  |
|---------------|----------------|------|---------|---------------|--------------|-----|-------|
| بن آماء: بن   | برن سائم من من | 12   |         | 22            | 22           | ٨   | 4.    |
| تلعدا سبنتكر  | للغا مبتكر     | 12   | 716     | •             |              | 2   | 94    |
| حمرة الملأسه  | ملة المأب      | 77   | 771     | بيونبر        | يخرفبر       | ۱۳  | 1;    |
| ہرات ہے       |                | r.   | 410     |               | نلنگ         | 1   | 96    |
| زيين پر       | زمین           | 4    | بسوم    | •             | نگ تبال      | 1.  | 11    |
| بنجيتري يرا   | يجيجني         |      | ٣٣      | بوی           | نوی          | 13  | 1.0   |
|               | الماست ذكور    |      | بهام    | آيا           | کی<br>نے نے  | 4   | 110   |
| ران پر اسیر   |                |      | نه له إ |               | 22           | ^   | 119   |
| چرکشی         | بتركشي         | r    | YMA     |               |              | rı  | 17.   |
| مو <i>ن</i>   | بي             | 1    | مادء    |               | محال ر       | 14  | 144   |
| مارية شابي    | مرراده شاجی    | 14   |         | سوارون كيسائي | سوارون کے    | 9   | יזין' |
| مذکرتے دیں گے | ندكروين        |      | æ       | سُدّات في دو  |              | 15  | 112   |
| کے تدارک      |                | 11   | 104     |               | رإعا         | JΔ  | 112   |
| کے حکم        | مکم<br>مریا    | 77   | 706     | دائج ننهوري   | جوائج تمزوري |     | 10.   |
| 18            | رتر ا          |      | 277     | اسنے          | رینے         | 7.  | 120   |
| 7,            | 150            |      |         | تلعه كوكن     |              |     | 140   |
| لمأفات        | ا دا قات       | ۲    | 741     | _             | سخاني        |     | 144   |
| کی<br>یفعل    | کیا            |      | PAT     | للعاسيرك      | المعة البيرك |     | 149   |
| يفعل په       | ا فعل بر       | 77   | 744     | يتمائه وزكار  | كيتان روزگار | J   | 122   |
| صاحب واس      | معاصب، فراس    | 3    | 791     | عبارت         | عبادت        | 11  | 14.   |
| دواره ورودكيا | دوبار دردکیا   | - 11 | ممهم    | رہوں گا       | يون كا       | ٥٠  | 1A4   |
| حضور          | خصور           | 110  | مم بهم  | النوا         | اسقر         | 12  | 197   |
| یں یں         | ایس میں        | 1    | ١١١٢    | اسليمان       | اسليمن       | ۵   | 7.7   |
| جيرتوسي أيمكا | بخرهاآياتها    | ۵    | 110     | وجرك          | ا فوج کا     | 1.  | 1.9   |

تابيخ فرسف ترجلهم

| 1 'e              |                  |         |     |               |                |     |          |  |
|-------------------|------------------|---------|-----|---------------|----------------|-----|----------|--|
| ا مي              | ble              | سطر     | عفح | 250           | عاط .          | سط  | فنفحد    |  |
| ند دوزی           | زرد دوزی         | ۳۳      | 44  | ر امیرون      | رامير          | 11  | Y        |  |
| ا کیا             | کیں              | ľ       | 19  | سكندرآ فارومي | سكندرادر       | 77" | 11       |  |
| تمراح             | مراج نے          | 344     | E.  | مغرب فال كرد  | مقرظيل         | Ar  | *        |  |
|                   | اوره سنكناوري    | 14      | 41  | اس            | اسی            | ٨   | ١٣       |  |
| اسی طیع بانی کرکے | 4500             | ۲       | 44  | 29re          | ميسوير         | r   | 14       |  |
| ایں کے            | اس               | 10      | "   | كالموشكة      | رد <u>سک</u> ے | 2   | 12       |  |
| " فلعظور كل مير   | فكغه طور كل تحير | 6       | 20  | ترسون         | ترسول          | م   | in       |  |
| قلعه وينكتي       | "فلعدو ينكني     | 14      | +   | بنهايا        | بنها           | ^   | مهم      |  |
| سيندر کو ان ا     | چندر کونی        | 4       | 24  | 15%           | 34             | ۲.  | 11       |  |
| تفلغه جبره        | "فلعه جيرة       | 4       | 64  | انج           | 3.1            | ۳   | ٦٢       |  |
| بيادون            | سادون            | 2       | 61  | چتر           | 75             | 14  | ar       |  |
| آتے               | ایسے             | 16      | u   | بير           | نائح المراجع   | 19  | 44       |  |
| بالاست كود        | الالے کوہ        | ,       | Al  | ابس           | UP.            | 44  | "        |  |
| قلعهٔ كرور        | فلعتكرر          | ۵       | "   | وركل          | نوركل          | 4   | 414      |  |
| عين الملكب        | عيرل لأك         | 11      | مهم |               | 1              | 14  | 44       |  |
| वाञ               | ادع              | ۵       | ۸۵  | الالياسي      | آوازسے         | 1   | 44       |  |
| دوازده المام      | دردازهام         | IA      | 19  | میدان         | اميان -        | 10  | ~        |  |
|                   | L                | <u></u> |     | ·             |                |     | <u> </u> |  |

اعلیٰ طبقے کے لئے اونیٰ کے ساتمہ کھانائکانا ؛ جاہز ہے اگراعلیٰ طبقے کا کو ٹی فرداونیٰ طِقَ نَحُسى الزم كايكا يا بواكماناكما ليتاب توبرادري عصر يارت مجماعاً ابو

ميرجمال الدين سين انجوع جاندبي بى سلطاً نه واليداحه بمكر كي ببن كانسوم

ہے اپنی فرم نگ میں لکھتا ہے کہ ملیبار بہ نتنج اول وکسٹرانی اس ملک کا ٹام ہے جو دریا مے عمان کے ساعل پر اور دکن کے مشہو رشہر بیجانگر کے قریب واقع

بحابل ملابار کار واج شرمناک ہے اور ایک عورت منعد د شوہر کی زوجہ ہوتی ہے جیساکہ امیز حسرو د بلوی فراتے ہیں۔ برب نیازی او گعبخسته وخوارامت

بها وبين كه خراجش على ليباراست

جلديجارم یا ندسہ دیاجا تاہے اس کے بعد عورت ڈورابا ندھنے والے اور اغیار مب کے لؤ ملال ہے چنامنی ایک عورت کے متعد دشوہ رہوتے ہیں اور ہررات وہ عدا گامذ مکان میں رہنی ہے سنجار ورنگریز ولو ہار نیام فرتے نیار بوں کی رسم سے پا ہند ہیں سوابر ہمنوں کے جواپنے رواج میں قطعاً مختلف ہی تھکڑ کے غیرسلم باشڈوں کا بمى يمي حال سي اس كفي كم يه فرقه قبل اسلام لانے تئے اسى رسم كا يا ميز اتفا اور ایک عورت منعدد نشو ہروں کی زوجہ ہونی تھی اور چیشو ہرکہ عورت کے گھرا تا تھا وه این علامت در وازه کے با ہرجیور جاتا تھا تاکہ اگر شوہر دیگرائے تو یا وں ا ورنشان کو دیجھ کر وابس جائے ۔ ان کہکروں کا فاعدہ تھاکہ جب کسی گھے ہیں تگی بریرا ہوئی تھی نو در مازہ برا سا وہ ہو کر برا واز لمنداس لا کی کے طلبگار کوا واز ويت ته الريوش من سي كولي اس وختر كاخوا بال ليا توفهوا اراد وريد غریب بھی کوفتل کر ڈاتنے تھے ۔ ا ہوں سر وہ ہے ۔ ملا بار کے برہمنوں کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی گھر ہیں چند ہرا مراب صنعی ہوتے۔ توصرف برا بحائي شأ وي كرانا ب اس بي مصلحت يد بين كه وار تو س كي تعسدا و نه بر صحاوران می نزاع و فسا د نه بهونے یائے ۔ دیگر براوران خوروشا دی نہیں کرتے فرق نیاری عورتوں کواپنی خدمت گزاری کے لئے نوکر رکھ لیتے ہی برمہنوں کے والَّدين بي جب كہمي كو ني مرَّها ہے توايك سال كا مل ماتم كريمے نوچہ كرتے ہيں ً اسى طرح نياريون بي به وسنور ہے كي جب ان كى مائيں يا اموں يا برا ور بزرگ فوت ہوئے ہیں تو یہ طبقہ بھی ایک سال ان کا ماتم کر تا ہے اور نیاری لا تو سے كناره كش رين إلى . باشندگان طابار کے تین طبقے ہیں اعلیٰ اونیٰ واوسط۔ اعلیٰ طبقہ کا کوئی فرداگرا دنی طبقہ کے کسٹی فی سے بل حول کرتا ہے توجب نک غسل نہیں کر لعیت ا اكلُّ وتُدربِ إِنِينَ اوبِرِحرام مجعتِنا ہے اوراگر آنغا ق سے قبل عسل فر وورمش كركيتاب تُوحاكم اس كُرنتار كرك طبنة او في كے ماتھ فروخت كرريتا ہے اور

یہ زرخر ید بدنصیب تمام زندگی غلای میں بسرکر تاہے سوااس کے کہ تجرم کیں عگر مفرور ہو کررو بوش ہو جائے کہ کسی کواس کے حال سے وا تغییت مذہو ۔اسی طرح

تاريح ومشتة 177 موجیکا باکسی کاربراری کے والیس آئے الی فرنگ کی عدا وت سلمانوں کے ساغة اوربر على اورامنوں نے چند جہاز علال الدین محدّ اکبر بادشاہ کے حو مکر منظر سے واپس آرہے تھے مبار گا وجڑ ہ میں غارت کر کے ملما نوں کی شخت توہن کی ۔ وُنگسوں نے علی ماما ریشاں کا میں شارت کر کے مسلما نوں کی شخت توہن کی ۔ لكبول نے علی عاول شاہ کے مقبوضہ بندرگا ، قرابیٹن ہیں آگ نگا دی اور تبندر واکُل میں پہنچکرارا دوکیا کہ بہ طریق تجارت اس برہمی قبقنہ کریں ماکب التجار خواجه على شيرازي ما كم مندر في حياس ذي رتبه فرنگيوں كوته ميغ كركے اس فتنے کو فر وکیا ۔ جلال الدین اگیر با وشاہ نے جہاز وں کے گرفتار ہوجانے کے بعد ہے نباد، عرب وعجم كاسلله جبرا زرائی مو قوت كبا با د ثنا ه نے اہل فرنگ سے عبد دیمان کڑا ینی کسرشان سجهاا وربلانسی عبد و بیان تحیجها زون کور دانه کرنا دید ، و دا نسته سلمانون کو ضِا يع كرنًا مُقالِاوشًا ، في توخُو دكنار كمشي كرني مكن ميزاعبدالرجيم خان فانخا نال دغيز امراء نگوں سے عدد نامر کر کے جہاز وں کو بنا درعرب وعجم کی طرف دوارہ کرتے رہے ۔ موالنا ہجری میں بورالدین مخد جہانگیر ہا وشاءً نے ال فرنگ کے وہر كروه كوج عقائدي باشندگان بر لكال سے مختلف اور ايك وومرے كے خون كے یما سے تھے مجرات کے ایک مشہور بندرگا ہسورت میں توطن کی اجاز ہے وی یسورت بہلامقام ہے جہاں کہ فرنگیاں انگلیسی نے اپنی سکونت اختیار کیا یہ توک عقایدیں ویگر اہل فرنگ سے اختلاف رکھتے ہیں انکا عقید ہ ہے کہ حضرت عبیلی علیہ السلام

خِداکے بند ءا وراس کے رسول ہیں اورخدا ایک ہے جزن و فرزند سے بالل باک لمیسی ایل فرنگ کا با دشاہ دوسر اے یہ توگ شاہ پر تکال کی رعایانہیں ہیں ۔ چونکه اس گروه کوانجی کا ل ا قتدارنهی موای اس کفی سلما نین سے اطهار محبت

کرنے ہیں اور فرنگیا ب پر تکال کے نشنہ خون ہیں اورجہاں کہیں کہ ان کو یاتے ہیں مثل کر ڈالتے ہیں لیکن اب نورالدین محکد جہا نگیرہا وشاہ کی حمایت میں آینے مخالفین کے قرب و حواریں آبا دہیں خداہی جانتا ہے کہ ان و و نوں فریق کا آیندہ

کیاحال ہوگا ۔ ببرین مختفۃ البجام بین ہیں مرقوم ہے کہ رعایائے ملا باراکشرغیر سلم ہیں اوران کے قبائل کو نیار کہتے ہیں۔ عقد نیار سے ایک تا کا مراد ہے جوعورت کی گرون میں

تاريح فرمشته MYD قریب ایک فلعه نبایا اور و ہاں سکوینت پذیر ہوئے۔ مُراہم ہے ہے بینی بہاور شاہ گجرانی کے عہد میں مبدر دنسی و دمن و دیو کے بندر گاہوں پر بھی نصر آنیوں کا قبضہ ہو گیا ۔ مسالم في جرى من ابل فرنگ في شهر كد نكلورس ايك مديد قلعة تعرير كا مل غلبه حاصل كر لمياً - اس اثناء مين سلطان سليمان بن سلطان سليم روى يخ اراه ه کیا که فرنگیوں کو مهند وستان کی مبندر کا موں سے خارج کر کے خووان بنادر برقنف کرلے سيم في بجرى مين سلطان سليان في اين وزبير سليان ياشاكوسوجهان کے ہمراہ بندرگاہ عدن پردوانہ کیاتاکہ پہلے اسی سندرگاہ کوج سرراہ واقع نہے یے قبضے میں لائے اور بعداس کے ویکر بنا در مندکی طرف توج کرے ۔ مِلِمَانَ بِإِشَا بِنَے شِیخ غازی بن شِنج داود کو قتل کر کے مندر کا ، عدن بر تعفیہ کہا اور مندرگاه دیو کی جانب روانه جوا مراراً ن یاشانے حباک کی نبا ڈالی نیکن فلہ وا ذوقه كى قلت كى وجب عداس مندر كاه كى تنتيري النبرواق موكى اورسليان بالشا مے منل مرام ملک روم کو واپس گیا۔ سلام بجرى بل ال فرنگ نے ہرموز وسکت وسقوطودوملوہ وميلا بور وْمَاكُ فْتَنْ وْمُنْݣُلُورُ وْسَبِلَانْ وْمَنْكَالُهُ وْغِيرْهْ مِنْدُرْكًا مُون يرسم حِدْضِينْ تَكْ فْبْضِيكُرْنْيا اور سرمند رَكاه بر قلعه تعمد كرايا به سلطان عَلَى آجي نے قلعه سفوطرَه فتح كياا ورجا كم ساتا رنے ایل فرنگ کومغلوب کرکے اپنے ملک کوان کے مترر سے محفوظ رکی ا عاکم کانیکوٹ راج سامری جس بابت مشہور ہے کر پیرخص اسی امیری لے سے تھاجل کوسامری اول نے اپنی تلوار عنایت کی تھی اُہل فرنگ کے غلبہ سے بید ریشان ہواا ورعلی عاول شاہ و مرتضیٰ نظام شاہ کے یاس قاصدروا نہ کرنے ال فرکھ كتى مقابله ميں صف آرا ہو كران كواينے محالك سے خارج كر دینے كی اتد عالی مرقفه بجري من سامري في قلعه عاليات كامحاصره كياآ ورملي عاول ومرتفنی نظام شاه نے ریکنده و مبدر کو وه بیر وحوا دا کیا ساعری نے عالیات قریم إلىكن مربلني نظام وعلى عا دل ابنے لاز بين كى شائمت اعمال سے جبياك ذري

نصف کوس کے فاصلے برایات قلعہ تعمیر کیا اور اپنی صبیت کو فراہم کرے اسی سال جبیاکہ مذکورہوا یوسف عاول نٹاہ کے طار میں سے جناب کر کے خدر کو ہ برقرضہ کر لیا ۔ پومٹ عاول نے نوراً قلبے کو وبارہ مرکر لیا لیکن ایک مرت کے بعد وْ کَمْیُوں نے وہ لت کُتیر صرف کر کے عمار کے حاکم کواپنا بند کا زرنیایا اور تلعے پڑفائی ہو میں ۔ اہل فرنگ نے ہند ومتان کے بنا درمیں اسی کبندر کا ، کواپنا صدر مقام بنا یا اوراس کے استحکام و مرمت کی یوری کوشش کی ۔سامری با وجو داس کے کہ غیرسلم تتماليكن جونكه غيرت مبذوصاحب احساس تنايه واتعأت ديكه عكر فرط رنج متعجايلا ہوا اور دنیاہے کوچ کرگیا۔ ملتف ہجری میں سامری نے وفات یائی اور اس کا ممائی مسامری کا جانستین ہوا۔اس جدید فرما نر وانے اہل فرنگ سے مملے کرنی ۔ فرنگیوں نے راجہ کی اجازت سے کالیکوٹ کے قریب ایک نیاحصار تعمہ کرایا راجیہ نے الی فرنگ سے برعبد ویان کیا کہ ہرسال جا رکشتیال فلفل و رخبیل کی عرب کی مندر گاہوں كوروانه كرتے رمي نصاري في اول تواس عبدكو يوراكرف كا افراركياليكن حب قلعدطیا ر**جوگیا تواش تجارت کومسد و دکر دیا اوراس طک** کےمسلما نو*ں پرجسر وظ*لم تثميروغ كيا - ميهو ديول كا و ، گر و ه جوشهر كد بحلورين آيا د متعا سامري كا ضعف ملطنتا وكي كرملها بول في نخالفت برآيا و مبوكيا اوربي شارملهان شبيد موث - سامري اليف حركات سے ترمنده موا ا ورسب سے يہلے اس نے كديخلور كاسفركيا اورميودياں كوابساتياه وبربا دكياكه آن كانام ونشال تك دنيا مين باتى يذربا بيبو دكوتب و کرنے کے بعد سامری نے سلما نوں کے ہمراہ کا لیکوٹ کا رخ کیا اور فرنگیوں کے حصاکا محاصره کرکے بڑی معنت ماں فشانی کے بعد صار مذکور کو فتح کرلیا ۔اس واقعے سے الل المارى الت كچيستملى اوروه اينى كشتيال الل فرنگ سے معالمت كئے ہوئے بغیر عرب کے بندر گاہوں کور وانہ کرنے گئے۔ منتلف ہجری میں اہل فرنگ نے حالیات کے حدود میں میں ہو کا لیکوٹ سے دو کوس کے فاصلہ برا با دیتھے مصار تعمیر کرایا اور طابار کی تشینوں کی مزاحمت

ارنے لگے اسی دانے بعنی عدر بروان نظام شا کہ بحری میں نصاری نے بند دجول کے

تاريخ فرمشية جلدجهارم ٦٣٣ حمایت وا مدا و کرتا رہتاہے اور یا وجہ دمعرکہ آ رائیوں کے بھی اس کی فوجی پالی حالت ميں كويئ نمايان فينرس ہونااس كئے مجھے شا مان اسلام كى امداد كى ضرورت بیش آئی ہے اگر وشمنانِ اسلام کی تباہی پر کمربہت با ندہ کر ساہ والات حرب یماں روانہ کر وگے اور ا عدامے وین کے نہا و کرنے میں بوری کوشش کر وگے تو محابدين مين واخل بوكرميدان حشرين شارع اسلام عليه انسلام كروبروم خرو ہو گئے۔ سامری کے ان نامول نے انرکیا اورسب اسے بیشتر فانصورغوری حاکم مصرف امیر حبین نام ایک عبده دار کو مع نیرجهازوں کے جو سا ، وآلات حرت معمورت صحماوی عرض سے سندرگاه مذکور کوروانه کما محمو وشاه مجراتی ومحود شاه بمنی نے بھی دیو وسورت و کو وہ و واہل وجیول کی بندر کا ہوں ہے بنابیت مسح کھنتاں مع سا مان حرب کے روانہ کیں ۔مصر کے جا زیمیلے مندر وبوس لنگرانداز ہوئے ا وراس کے بعد کیجات و وکن کے جہازوں نے ہمراہ میدرجیول کو حوال فرنگ مرکز تھا روانہ ہوئے ۔ جالیس کشتیاں سامری کی اور دیڈ عراب سندر کووہ ووایل کے مجی مصری جماز وں کے ساتھ شال منگ ہوئے۔ ال فرنگ کی ایک کشی موسیا میروب سے معمورتھی گرفتار ہوئی اور مسلمان جماع سے فراغت حاصل کر کے سندر ویو کی طرف وابس ہوئے اہل فزیگ اُس تعاقب بين دفعته و إن يُنْجِ كُئے اور حرافیٹ کو نے خبر با کرا ًا د ، به نتال ہو ۔۔۔ ملک ایا ز حا کمر مبندر د بو وامیرسین نے عجبور اُخیگ آ ز ما نی تثیروع کر دی ا کارمداری نه هوائی اورچیند کشنتیاً ۱ بل مصر کی گرفتار هونمیں اورسکمان شهید یو. اہل فرنگ کامیاب اپنے بندرگا ہوں کو واپس ہوئے اسی آننا دیں سلطان شاه روم سلاطين موغور برغالب آبا اوران كى سلطنت ب مهرمولني سامري اس وا قعے سے کبچدر نجیدہ ہوا آورا ہل فرنگ کا ملک پرتسلط ہونے لگا۔ فر<del>کو دا</del>

سامری کی عدم موجود گی میں رمضان مصاف ہری میں کا ایکوٹ کاسفرکیا اور جامع مسجد کو طلاکر شہر کو تاخت و تاراج کر دیا لیکن دیگر باشندگان طابار نے فرنگیوں پر حله کرکے پانچے سو فرنگی سوار وں کو تہ تیخ کیا بقیدا فراد نے بندر کو لم میں بناه بی ۔ اہل فرنگ نے بندر کو لم کے زمینداروں سے صلح کرکے تمہر سے

، سننه عالی مرتبه فرنگی قتل هوئے اور بقیدا بنی جان بچا کر سندر کوجی کو روایہ ہو گئے کوچی کا حاکم سامری کا دشمن اوراس کا بدنیوا ہ ننمااس راجہ نے نصا نبول کو بیا ، و نیکر ان کوایینے ملک ہیں آیا و رونے کی اعازت دیا۔ نصاری سے عاکم کو تی کی اجاز ت سے مبدر گاہ کے قریب ایک تلعہ تعمیر کیا اور سائل ور ایک م مذكر دیا اورا سے اینا كلیسا نبایا - قلعه مذكور پرلاحصارہے ، فرنگیوں نے ساحل برمركياي - اسى د وران من مندر مورك ماشند ول في مي نصاري سے اتحاد کیا اور اہل فرنگ نے بہاں بھی ایک ملعہ تیمیرکر کے آزا دی کے ساتھ فلفل ورنجبیل دمیا ہ مرج وسونتھ) کی تجارت شیروع کی اورسلما ہوں کے کار و بار میں مانغ آئے ۔ سامری ان واقعات کو شکر بی دغضناک ہواا وراس نے لٹکرکشی کر کے بندر کوچی ہے تین را ما وُ ں کوئٹل کیا ا وراس کے ملک کونبا وکر ا وایس آیار مفتول حکام کے وار نول نے بھے جمعیت مہم پہنچا کی اور وہران جبکل لوا بادرے فرنگیوں کے متورے کے ماق جماز رانی کا سکسلہ شہر وع محملیا حاکم کنورنے بھی نئی روش افتیار کی اور دریاً کئی تحارت کا آغاز ہوا ۔ سامری کاغصہ ہزار کینالہ یا دہ ہوگیا اُس نے اپنے تامرخزا نوں کو صرف لڪرکيا اور ڏويا تبن مُرتبَه کو جي پريشکرٽشي کي ۔هِ نکه اہل فزلک ہرمزنبہ ُوجِي عمعين ہوتے تھے سامري اس پرغلبه زماصل كرسكا اور بسرمرتب ناكا مروايس آيا۔ سامری نے مصروحِدٌ و و و گن و سجرات کے فرما نر واوں کئے نام اس مضہ دِن مے نامے روانہ کئے کہ اہل فرنگ مجھے اور میسرے موروتی ملک زبا د ەنقصان بېنجا رہے اي ليكن اينے ذاتى نقصان كامجھے زيا و وخيال سب سے جا نگاہ صدمہ مجھے اس بانت کا ہے کہ نصاری ایل اسلام کوطرح فرخ سے آ زار بہنیا تے ہیں میں با وجوداس سے کہ مند وہوں لیکن م حاببت کواینا فرض متجمه تا بهون ا در اینا رویسه ا در د وکت مسلما نول کی اعانت وإمدادين منرف كرتا مرون اور البيخ حتى الوشع الل اسلام كو وشمنول سيحفيظ ر کھنے میں کو تا ہی نہیں کہ تا لیکن چونکہ شاہ یہ نگال مجھ کیے زیادہ طاقتور و و ولت مند ہے اور حشید آلات حرب ومردان کارزارسے البارکے نصانبین کی

تاريخ وزمشته 171 جلدجماره وایس آئے۔ الایار کے اکثر مسلمان شافعی المذہب ہیں اس سے قیاس ہوتا ب كه مالك بن صبيب وسامري وغيره تمام ملمان فروعات بين امام ثاني غرضته رفته رفته مسلما يون کي آمد وشداس ملک بين زياد ، مړو کي اور طابار کے اکثر حکام نے دین اسلام قبول کیا ۔ مندر کوہ و دا بل وحبول وغیرہ کے راجاتی نے تھی حکام ملا بارکی تقلید کر کے عرب تاجروں کوسوامل دریا پرساکن تعر لرانے کی اجازت وی اوران کو نوابیت کے لٹب سے جس نے معنی خداوند بعنی صاحب وا قاکے ہی مخاطب کیا ۔ بہو دونصاری سلما بذر کی اس غرت و وقعت سے آتش حسرتیں جلنے لکے اوران صاسدوں نے اہل اسلام کی عداوت بركمريا ندمى نتكن دكن وتجرات برسلما نؤن كاقبضه موديكا تصاا وردكن لي ديناق رے طور پر رائج ہوچکا تھا تخالفین نے خاموشی اختیار کی اور اظہار عداوت من فیر ہجری کک اہل اِسلام اپنے وشمنوں کی نشرسے محفوظ رہے لیکن اس کے بعد تنا ہان وکن کی فوات میں ضعف بیدا ہوا اورا ہل فرنگ کوشاہ پرتکال کی طرف سے اجازت ہوئی کہ بچر مہند کے سواحل برفلیے تعریر ہ منكنافه ہجرى بيں جا ركشتياں پر نگال سے بندر قندر پر بر لنگرانداز ہوئیں اور نصرانی تجار کا لیگوٹ میں واردہوے ۔ان برتگری تاجرول نے اس مقام کے حالات اور بہال کے بانٹندوں کی طبیعت اور ان کے اخلاق سے واتفیت ماصل کرکے آپنے ملک کی را ہ بی ۔ مصفه بجري من يرتكال سيجه كشيال كالبكوث مرانكراندازويل ا وراس مرتب نصاری نے اہل الا بارے کہاکہ مملاً نوں کو عرب کے سفر سے مانعت کروی جائے ہم ان سے زائد تم کومنا فع سخارت اُ داکری گے۔ ساعری نے نصرانیوں کی یہ درخواست قبول نہ کی ۱ درنصاریٰ نے کین دین میں ملما توں برجبر وظامر کر نا تشروع کیامامری نے عضبناک ہوکرنساری کے فَتُلَ عَامِ كَا حَكُم وَمِا أُورًا إِلَى اللهَ إِر فَي الْ كَمَّ اللهِ وَاللَّهِ كُورُوالا

کے ہمنے بیان کیا ہے اس سے زیادہ ہم کو واقفیت ہیں ہے باشند كان ملا بار كاعقيده يه تحاكِد كما مرى زنده بالآئ أسان علاِلِّ اس فرمان کے مہنچتے ہی بلدہ کد تحلور و نیز دیگر ملا و ملا بار میں نشا دیا نے بحنے لگے ا عاکمه کرنکلور نے مُسلها بوں کو ع<sub>ک</sub>ر ه مرکا نا ت میں مقیمرکرا ما ۱ و رضیا فت ومہمان داد ب*ین کائی دقیبق*ه فروگذاشت نه کهاضیانت وخاطرداری کست فراغت حاصل کرنے کے بعد مسلما نوں سے ان محے مقاصد وانعوال کے بابت سوال کیا ۔ راج کواس مجاتا کے ورود کی غرض کا علمہ ہوا ا وراس نے ملا ہار کے تام حرکام وعمال ونیزرعا یا کے نام یر وانجات روامه کئے اجن کامضهون به تفاکه مالک بان عبیب مع اینے مهمرام<del>ہوں ک</del>ے اس ملک میں تشریف لائے ہیں یہ گروہ ص قصبی اور قریبے میں پہنچے اپنی کیند کھے کے موانق مکا نات ومساجد و با غات کے لئے مرغوب وعمد ہ زمین کا انتخاب یکتاہے سامری کا حکم ہے کہ اس گروہ کے ساتھ اس قسم کی رعایت کی جائے ا ورمشخص ان کی خدمت کو سعادت دارین سمجعکه سامری کئے عما یا ت کا امیدواج مالگ بن حبیب نے معہ ویگر ملما نوں کے سب سے پہلے کو بکلورس مسجر نعمہ کرائی اور مکا نات وباغات تعمیہ و درست کر کے اس ملک ہیں فروکش ہوئے تھوڑکے زمانے کے بعد مالک بن مبیّب اپنے عیال وفرزند ول کے ہمراہ ملابار ب سے مشتر کو لم (کولین ۔ مرکن من وار وہو ا وراس مقام سرمی کدنکلورکی طرح مساجد ومکانات و با غات کا یورانتظام کرکے اينے عيال والمفال كو كولم ميں جيورا اور خود بلي مارا دى ميں وارد ہوسے بهال مجي مناسب انتفام كرك حزفكين فتندريه ماليات \_ فاكنور يتنكور وكالنجروف کی میرکی اور برخمکرین ساجد وملانات و با قات کا بدرا انتظام کرے برمقام یر لنا ون كواً با وكنيا اوران كوصوم وصنوة واذا ركى وصيت أكر

بلکهان کے ساتھا پیاسلوک کروکہ اس گروہ کو تھارے ملک میں سکونت اختیار کرنے کا شون بیدا موا اور به بزرگ فراد طابار مین آبا د موکر مکانات ومساجد تعمیر کرائی اور باعات نصب كري اس امرى كال جيداشت كروكه خودال لا بارونيز ديكرا توام ك . تغار ومسا فران کوکسی قسم کی تکلیف منه وے سکیں . سامرى نے مذكور و بالا فران مسلما نوں كو ديا اوران سے كماكه ميرى موت اورمير عنفركا حاليسى يرظا مرنه كرناا ورميرايد فرمان حاكم كدبكلور كوميني وينا فذاس امبدیت کہ وہتھا رہے ساتھ ایسا سلوگ گرے گا کہ تم کبیدرامنی وخوش ہو گے۔ سامری نے ابنا تام ال واساب ملمانوں کوتعتیم کر دیا اورخو دحنت کی را ہ لی ا ور مندر شیح بین بیوند فاک کرویا گیاصیح روایت بداے که سامری نے خباب مسرور مالم لَى اللّهُ عَلَيهِ وَأَلهُ واصحابِ وسلم تَحْبَا بِركْت مَبِير مِينَ مَحْزُوثُ فَ الْقَبْرِخُووا بِي آنكهو لَ سے دیکھا اور تخفین مال کے لئے تا مراطرات و عوانب میں اینے معتبر لاز من روانہ کئے بڑی کوشش کے بعدمعلوم واکر مرزین عرب مین خنم المرلین روحی فسدا ، نے دعویٰ نبوت کیا ہے ا ورشتل القر کو آینے معیزات بین ایک مبن دلیل رسالت کی لا برفرایا سے سامری اس خبر کوستگر شتی برسوار بوا اور زیارت جال باکمال سے شرف بموكرمسلمان ہوگیا ۔ سامری نے بیت الٹکرٹر ریب کاطوا ن کیااور حب اجازت مرود كائنات عليه الصلواة والسلام ايني لك كو وايس موا- مسامري سلها بذن کے گروہ کے ساتھ شہرطفا رہیں پہنچا اور مرض الموت میں ملیل ہوکر راہی جنت ہوا ۔ سامری کا مزارا ب تک شہر مذکو رہیں زیا رت کا مظابق ہے۔ بهر نوع جروایت بھی صیح ہوملمانوں کے اس محروہ بن جراجہ نے ہماہ لا بار روانه ہوا تھا نشرف بن مالک اوران کے میرادرا خیا تی مالک بن ونیاراور ان کے راورزاونے مالک بن طبیب میں شامل تھے ۔ یہ گروہ سامری کا نومشتہ اینا تھ کے کر ملا بار منہا اور ماکم شہرکد نکلور کو سامری کا خط بہنیایا ۔ ماکم نے رِّعِه راحبہ کے خط کی شاخت کی اور اَسے ویکھ کر ہیجد خوش ہواا وران سے م بیا کہ سامری کہاں ہے اور کن مطالب کے لئے اس نے تھارے ہماہ سفاننتیا کیا ہے ۔ سکماکوں نے جاب ویا کہ سامری ہارا ہم سفرنہ تھا اور نہ ہیں اس کی علدجهارم ب

بلایا ۱ وران سے کِها کہ چونکہ ہما را ارا و ہیہ ہے کہ لایا رہیں اسلامہ کو رائج کریں رفاقت ومروت كالقاضابير بي كرحميث اسلام كومنظور نظر ركه كر دريا كے سفر كى زحمت كوارا كروا ورتم اور نيزويكر مليان تجارت كے لئے درياكى را و سےاس الك يس ما و ا وروین اینے مکا نات نیا کرسکونت اختیار کرو تا که رفته رفته اس ملک بی<u>ن</u> دبن اسلام كارواج مواور باثندگان لا باراسلام وبانی اسلام ملی انتدعلیه وآله وقبخا کے شدائی ہوجائیں مسلما نوں نے راجہ کے حق میں د عائے خیری اور کہا کہ تماری عدم موجو د گی میں ہما رااس ماک میں جا کراینے مقاصد میں کامیا ب ہونا بہت شکل ہے اس لئے کہ طایار کے غرسلم باشندہے یہو و ونصاری ہے محبت ر کہنتے ہی اور یہ ببرسہ فرنق ہا رہے دین ونداہب کے شخت مخالف ورشمن ہی ظامیرہے کہ اس جالت میں یہ ہم کوکشی طرح ہمی وہاں نہ رہنے دیں تھے ہارااس فک میں قدم رکھنا ہی وشوار کے چہ جائے کہ ہم وہاں توطن اختیار کریں ۔سامری نے لما كُوْل كَي گفتنگوسنكه تتحور لا غور كيا اورائيب فران اينے تلحم نسے امرائے مُلا باير م اس مفیمون کا روانہ کیا کہ سامری کی مانب سے جو خدا ایک حکم سے اس فت ے مداہے لیکن عنقریب بھر ہتھا رہے دیدار سے بہرہ مندہوگا تم سک کومعلوم فحکو ہمشہ آینے پاس سبھے کر میرے نوشتہ و دستورالعمل کے یا سندر ہواوران سرموشجا وزید کر وا ور پرتمجه که دین و دنبای تمام سعا دنت افعین وانین نے برمو تو ن ہے۔اس زمانے ہیں صداقت شعار مالک بن حبب ورخداً پرستوں کا ایک گرو جس میں فلاں فلاں اشخاص داخل ہیں اور تام ما قراد نیک نفس اورنیک اعتقا وہی برسم تجارت ملا بار کا سفرکر رہے ہیں ۔ان نامرو سے مجھے یوری واتفنیت کھاس گئے اپنا فریضہ تبھکر می اس گر ا مفارش کرتا ہوں تم کوچا بئے کہ ان کے ور و دکو ماعث مرکت سمجھکا کی وكتزيم كرواورمها رزاري تلجي تنام ترائط بداحن وجره انجام وس كران كر روراتوں علمے مہا کرنے میں اس گروہ کی بیری امرار وا عانت کرو ۔اس گرو ہ کو تامه دیگر حماعتوں سے جواس ملک میں برسم تجارت وار دموں بررگ وبریر مجھا بيحدمها لغه واصرار كح ساخهان كومجبور كروكه بهلشه اس نواح مي آمر وشدجاري رهمين

سے اہم امریہ ہے کہ با دیثاہ کے قتل کر نے اور اس کے مقنول ہونے بهینند خانف ربانا ا وراگر با دشا همسی معرکه میں قتل بہوجائے توجب مک حریف کے تنا مرمیا ہ ولشکر اور اس کی ال وادلا در کونتل اور اس کے ملب تنیاه وبردبانیکرلینا آزامه سنے گھریں نه بعضا -مورخ فرست مے وقت تک جرماللہ ہجری سے اہل ملا ہار یا وشا و کے م ہیں اور با وجو وا قبترار کے کو تئ امیرائیے سے کم مرتبہ حاکم پر فوج کشی نہیں کرتا ا وراس بی شنبین که اس قاعد ه بین آن ملا با رکاطرزتمل تا استے ہیں کہ سامری نے لک کو اپنے تمام امراً ویرتفتیم کمیالیکن انفاق الله وقت ایک امه موجود نه تفاح بعد میں رااج سمنے صورایں ما منر ہوا راجہ بیجد ظرمند موا اورابنی تلوار کرسے کھولکراس امیرکو دی ۔اور اس سے گہا کہ الله بار کاجس قدرصه ملک تم اس تلوار سے فتح کر و تھے وہ تھا ری اور متعاری اولاد کی مل سجھا جا ہے گا اور میرے بعد تم اور تھاری اولا ومیں عَبْخص حکم ال ہوگا وہ بھی بیرے ہی نام سے موسوم ہوگا۔ لها كه مين فلا ك مقامه برعبا دت اللي مين مشغولَ هوتام مول اس ورسيان مين ايكم ہفتہ تک کوئی میرے پاس نہ آئے ۔الاکین وربار کو یہ حکم و میرراجہ ہو ولات کے سلما نوں کے بہراہ من کے مرگر وہ مالک بن جبیب بھے کشتی میں سوار ہو لأبه مغطه روامنه مواالل لا بارايك مفته كے بعد مقبره عيا دت كا و ميں آئے اور راجه كو و إل موجود نه يا يا الى لا بار نے بالا نفاق كِهاكه سامرى آسان بيڅرمدگيا اوردوبارہ مزول کرے گا۔ بہی وجہ ہے کہ اہل لاربارسال بی ایک شبیما مری کی اس عبا دت گاه میں شن کرتے ہیں اور پانی اور ایک جوڑ کھڑا ون رکھ ویتے ہیں که اگر سامری اتهان سے زمیں براترے تو یانی اور یا پیش اس کوموج وسلے سامرى سفرور باكرتابوا حلاجار مانتها يشتى مبندر فندريه مي بنهي مسافرون نحايكه مناندر وزاس مقام برتنام كما ادريهان سع بندرشج واروبوس اورسامرى منالة يس سلام واحراج ن ماك بن حبيب اور دوس عملان عرابهون كواكن روره

تاريخ فرمشية 1 mg دفتر راجہ کے روبر ومیں کریں ۔ سامری کے حکم کا انتال کیا گیا اور اس و فتریس مرقوم تحاك فلان تاریخ یہ و تمحالیا کہ جاند دو ایک ہے ہو کر بھر باہم ل کیا ۔سامری بردین اسام لى تقيقت ظامبر هوني أوروه كليه طيبه مرِّ معكر عبدت دل سيمسلمان موكيا \_مامري زاينے اعمان لك نح هُون سے اینا اسلام ملانیہ ظاہر زکیاا دُرسلمان نا حروں کو ہجدا نعام واکرام و بیر رخصت کیاا ور ان سے علمد ہے لیاکہ تندشنا ہ حصرت آ و م علیہ السلام کی زیارت کے فارغ ہوکر ملایار واپس آئیں مسلمان در ویش سامری سے رخیست ہوکر مرا ندیب وار دہوئے اور وہاں قدم گاہ شریف کی زیارت کرے بلدہ کد کلور وابس آئے ۔سامری سلما نوں کی واپسی سے بیجد خوئش ہوا اوران کی تعظیم ورکزی یں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا سامری نے حرمین شرینین کے سفری طیاری کی کیکن چونکه علانبهراس کامرکوانجام نه دیبکتااس معالمه می ایک ند بهرسونجی ا ورخفیه . گور پرمسلها م**ون کوزرو مال دیکران کوحکم دیاکه اینی کشتی لمیار کریس ا** در آ ذو قه و ما مان ضروری کشرت سے اس کشتی میں پکلیا کرلیں اس آنزیام تے بعد سامری نے ا بینے ارکان دولت واعزہ وا قارب کو ایک مجلس نیں جمع مرکے ان سے کہاکہ ا بمجھ برعبا و ت الہٰی کا منٹو تن عالب ہوجیکا ہے میں جا ہت*ا ہوں کہ گوشہ*ٴ خلوت میں معیم مخلوق سے کنار وکش ہوں اور فائق کی عباوت میں اپنی عرکے را ما مرىسە كرول مونكە ايسى حالت ميں تمركو بچەسے ما تات كامونع نرخال الحين المين تلم سے اياب وستورالعل لكي تتحاسب سروكرتابون تم انھیں احکام کے مطابق تام مہات شاہی کو اخامہ و وا ورعریٰ مکرر کے حمّاج مذر ہوطول گفتگو کے بعد پیالم بلے یا اورا راکبین درنا رہے شاریدقسموں رما تقه سامری کے حکمری تعبیل کا اقرار کیا ۔ راجہ نے اپنے تکم سے ایک دستاریل لكها اور نخام ملك ملا بأركوا بين معتذ اميرول برنا جس کے نامیان وستورامیل میں مرقوم ہے جیشہ کئے لئے اس کی اور نیزاس اميري اولا دكى ملك تصور كياجا ك كالماميرون كويا سے كه إيك دوسريري

نظر نہ اٹھا میں اور اگر حکام کے درمیان اختلات بیدا ہو تواس کی نزاع کی وجیتے نگ تباہ و ویران نہ ہونے پائے ۔ اورایک دوسرے کے لک پرتیفر نکرے جلدجيارم

ركر في مختصر به كه ظهو راسلام تك اس ملك كي بي حالت رسي ... جساکہ مذکور منتلہ ہوئی کے بعد عربی وعجی ملیا نوں کا ایک گروہ کے ساحل کیر بہنچ گئے ۔مسلما نوں کا بیگر و وشہر کدنکلور وا اس شہر کا حاکم جو کا مل عقل اور بیندید ہ اخلاق کامجوعہ تھا کہا مری کے ۔ در ولیشول کا ایک گروہ سام<sup>ی</sup> رغاماأمين ببجد مبرولعزبيز نخطا مرکی گفتگو یا ہم ہونے لگی سامری نے ان در ویشوں مے مٰدر موال کها ۱ ن غربا و اینے جوا ب و ما که وین *اسلام \_\_\_ کے بیب روہی*ں ہا رے نبی کا نام نامی محکررسول الشر سلی الشر علیہ وسلم ہے کہا کہ میں نے بہو و ونصاری سے جواس وین کہ ہجد مخالف ہی مرساہ ہے ک لام عرب وعجم بین خوب را بخ ہوگیا ہے کیکن مجھے انٹک مسلما نول سے کے کا اتفاق نہیں ہوا تھا خوبی قسمت سے تم لوگ بہاں آ گئے ہو عالمصلی النُّدعَليه وسلم کے مخصرحا لات ادراآپ عمے مھے ات و وا قعات نها بيت صداقت و ديانت كے ساتھ ميرے روبر وسان كرو-ان ب صاحب نے جوعلم و تقوی میں سب سے بہتر تھے اسی صد اقت انگر گفتگو کی که سامری کے دل میں سید المسلین علیه الصالوة والسلام اننا کے تقریبہ میں معجز وشق القر کا بھی ذکر آیا سامری ہے كماكه بيرموزه تو نبوت كى بديمي وليل ب أور الربير أعجاز تبوت ب اور ا سے سھر و ساحہ ی سے کوئی تعلق نہیں ہے توثقین ہے کہ قرم قریہ کے باشندوں نے اسے دیکھا ہوگا۔ ہارے شہرکی رسم یہ ہے کہ جب کھی كونَىُ برا وا تعديق آباب توارباب قلم دفته شابي من أس ما د ہیں میرے آیا و احداد کے عہد حکومت ایجے ذمائز دہود ہیں اتھیں ویکھ شمقارے قول کا صدق و گذیب تم پر نلا ہر کرتا ہوں ۔ سامری نے اہل ونٹسرکو طلب کمیا اور حکم دیا کہ خاتم آئے جالی الله علیمہ وآلہ واصحابہ وسلم کے زما نُرمبارک

تارنح فرمث

جلدجهارم

ر گيارھوال مقاليہ

ملابار کے سلمان بادشاموں کے مختصر طالایں

واضح ہوکہ سلاطین ملا بار کے مفعل حالات کسی تاریخ میں مرقوم ہیں ہیں میری اس تالیف کا ماخذ صرف کتاب شخفۃ المحابدین ہے میں اسی کتا ہے سے قد رہے حالات اس ملک کے ہدئیر ناظرین کرتا ہوں ملا بار مہند وستان کااکی صد ہے وکن کی جانب و وہر حبوب واقع ہے ۔ مثل رامراج کے واقع سے بل والیان ملا بار حکام ہیجا نگر وکر ناٹک کے مطبع و فرما نبرواررہے اور ہمشر نخالف و وہدا یا جمیح کر ان محالک کے حکام کو رضامن کر کے اپنے ملک کی حفاظت میں وہدا یا جمیح کر ان محالک کے حکام کو رضامن کر کے اپنے ملک کی حفاظت میں مصروف رہے ۔ قدیم زمانہ میں ظہور اسلام سے پیشتر اور اس کے بعد بھی ہمو و و نصاری وریاکی راہ سے برسم شخارت اس ملک میں آرد شدر کرتے رہے۔ ک

و صاری وردی در بیان در می بارد می بارد در این تجاری در میان دارید نیتجه به بواکه منافع ونیوی کی وجه سے ال ملا بار اور ان تجاری در میان دابطه انخاد مشکم مروا اور بیش نصاری و بهروی ناجروں نے متعقل سکونت ملا باریں

بعد، آرائی کی اس معرکہ میں اگر جداکثر مغل مرواد مل ہوئے لیکن معقوب ثاه ست خرره فراری سوا ملیل مرتب کے بعد بیقوب شاہ نے دوبارہ حکم کیا ا ورمحكر واسم قلعه ارك ميں بنا ، كُزين بهوگها حكر قاسم اكبر با وشا ، كے حضور ميں ايك ء ضدا نٹست اروانہ کر کے امداد کاطلب گار ہواعرش آثیا تی نے بیرسف **م**ال شہد<sup>ی</sup> وسأكم كشمر مقرركم كي تنزر قاسم كواب دربار بي طلب كرابيا يوسف فالمشهدي رینکا ادر بیقوب شا و محد قالسم نے محامرہ سے دست بروار مبور کوہستان میں ماجھیا یوسٹ فان شیدی ہے اُسکا تعاقب کمیا ا ور آخر کاراسے تسکین ودلاما دیکر بیغیرب شا ، کو سی یا دشا ، کے حصنور میں بر واند کر دیا - بوسف وقعوب مروويدر ويسرامراك أكبرشائي مي وافل موكر بهارت ما يرار قرارا وارارا ا وراس تاریخ سے ملک کشمیر حج مزار سال سے حکومت مبدوستان سے آواد مقا شایان دہلی کے قبضہ اُفتدار میں آگیا ۔

تاریخ فرمشته ۸۳۲

كماكه ما دشاه كشمة تشريب لاف كاراده ركفتي سيوسف شاه في استقبال کاراد و کما ۔اس زانے میں معلوم ہوا کہ حکیم علی گبلانی بطورت صد در باراکبری سے روارز ہو گر تھ مینج گئے ہیں ۔ یوسٹ شا و تھا مینجا اور شا ہی خلعت میں کر مارشا ہ کی طازمت ماسل جرنے سے لئے روانہ ہوا۔ باباطلیل با بامبدی اوٹیس و و نے نے یوسف شاہ سے کہا کہ اگر تم اکبر با دشاہ کے دربار میں حاصر ہونے پر اصرار کروگے توہم تم کوفٹل کرئے بعقوب لغاں تنصارے فرزند کو ہا دشا ہ تسلیمرکزیں گے ۔ يوسفك كثاه نے ان اميروں كےخوف سے اپني حاصري كوموض التي آمي والديا اور اکبری قاصدوں کو واکبی کی امازت دی ۔ حلال الدین محدُ اکبر ہا دشا الشم فتح كرنے يرمدسے زيا د ه مصرتھے باوشا وكوايك بہا نہ ما تخة آيا اور عرش آشياتی نے شاہ ہمرخ میرزا وشا و قلی خال اور راجہ بھگو ان واس کو کشمیر کی مہم میرر والذکہا۔ ب شا و نے کشمہ سے کوچ کر کے بار و مولد میں قیا م کیا ۔ اکبری امراد ہولی ير عوكشميري سرحد سے منبع اورا إل تشمير نے مند وستان كاراسته مندكر كم آر وٹند کی تمام راہیں مَسدو دکر دیں جند ماہ گے بعد موسم میرا کا آغیباز ہوا اور رو ئی میوست شاونے اینے وزند میتوب طال کو اینا جاتین بنایا اور عبد و بہان کے بعد راجہ بھگوان واس سے ماً تا ت کی اور بسرسال رقوم مین اواکرنے کا اقرار کرمے صلح کرنی ۔ امرائے اکبری یوسٹ شاہ کو اپنے ہمراہ ہے عرش آبٹیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اکبر باو ثنا ہ نے اس صلح کو بیند نہ کیا اور مطاقہ ماسم مربح كوكشمه روانه كما يعقوب شاه كشمه كاحكمران تعااس نے عام ست مضوط ومسدد وكرك اكبري فوج كے سامنے اپنے ڈيرے ڈالے امرائے ہے ت ہوئے اور یکے بعد و پگرے محکر قاسم کے گروہیم نے کلے بیض امیروں نے خود سری مگرمیں نیا وت کی بیغوب شاہ الدرون ملک سے فتنہ کو فروکر نا نہایت ضروری سمجھا اور کشمیر دائیں آیا اکبری شاہی ہوج في صد و وكشمه ين واخل موكر شهركو تناه كيا يعقوب شاءف كومسان بي بياه لی مخد قاسم میر بر کونے سری نگر مر قبضه کرتے کشمیر بیں اپنے عال و حاکم مقدر تھے لیکن چذر وزا کے بعد میعقوب شاہ نے پراگندہ لشکر جمع کرمے بحثہ فاسم کے مُتا لرمن

طدهارم ب ناريح ومشت 111

مُنلا ا ورصِب خاں ج<u>ک سے موضع کہ نہ</u>ری*ں جا* ملا ۔ یہ امیبر ہا اتفاق راجہ تبر واِقْل ہوئے توان کے درمیان خو داختلات بیدا ہوا। وران کی حبیبت پراُن ہو کئی ۔ بوسف اور گھر خاں و تمن کے یا تھ میں گر فتا رہوکہ سری نگر لائے گئے ا وران کے ناک اور کان کا ٹ ڈالے گئے جبیب خاں چک شہریں روپوش ہوگیآ م<u>قیم ہے</u> ہے میں مبلال الدین محجر اکسر با وشا ہ غازی نے کا بل سے معاودت کرنے ہوئے حلال آبا ویس قیام فرایا - باوشاه وہلی نے میبرزاطا ہرخویش سیدخان شہدی وتحد صالح عاتل كولبطور فاصد كشرروان كيا -شابي فاصد باره بوله ينتج اور ىف مثاه نے ان كا استقال كر تھے ما وشاہ کے فرمان کو بوسیہ ویا اور اسے آنکے ں سے لگایاا در قاصد وں کو تنبریں لایا۔ یوسف شاہ نے اپنے فرزند حبد رخاں اور تینج یعقوب کشمیری کومیش قیمت تحایی*ف کے سا*تھ آکسر ہا ک<sup>و</sup>شاہ ن نَثَا مَکِ قاصد ایک سال در ماراکسری *س قیا* اکرنے کے بعد کشمہ وائیں آئے ۔اسی سال شم سے و ورکی اور کمنوار کی طرف فراری ہو کرحید رکے سے جا ال یومنسے کو اس واقعه كى اطلاع مونى اوراس نے ان ياغيو آير لشكركشي كر كے ان كي حات ىف شا ومنطفه وكامها ب كشمه وابس آما -و و کا بر حدر رک وسمس حک کہنو ارسے یوسف شاہ کے ر کر گئے وشمن کے مقابلہ میں صف آرا ہوا یومیف نشا ہ حریف مرى نگر وايس آيا اور رائے كمنواركى مفارش سے مس حك كى خطا معاً ٹ کر کے اُس کی جاگیرا سے مرحمت کی ۔حیدر چک حدو دکشمیر سے کل کم راجہ مان شکھیے وامن میں بنا ہ گزین ہوا۔ ۔ بھری میں بعقوب فاں ولد یوسٹ نٹا ، اخلاص واطاعت کے اظمار کے بنے طال الدین محدّ اکبر یا وشاہ غازی کے دربار میں حاضر ہوا ۔عرش آشانی

اكربا وشا ونتح بوريكري سے لام ورينتي اور بينقوب فال نے اپنے بآب وسف شاہ

تاريخ فرمشته بوسٹ شاہ کوراجہ مان سنگ<sub>ھ</sub>ا ور سید بوسٹ خاں سہی*دی کے* ہمرا ہ کشمہ <u> محمصه هجری بین به گروه مهری نگرروانه موااس زبانه می</u> لوهر*ری*ک پر کا فرمانر واتھا یوَسف شاہ نے اینے فرزند بعقوب خاں کو اپنے سے ترکشمہ روانہ کیاتا کہ امرائے کشمیر کو نو ہر گیا سے مرگشتہ کرکے ایٹ أَبِي خُواً • ثِناَ سِبُ . يوسف مَثاه سِالْكُوتُ بَيْنِجاً ١ وربلا يوسف خال مُشْهِدى اور راجہ مان سنگھ کی مر دے راجوری بہنجار شہریر قابض ہو گیا۔ پوسٹ شا و راجوری پر قبضہ کر نئے ٹھٹٹہ یہنجا ۔ اس و تت بوہر نے یوسٹ کٹمیری کو یوسٹ شاہ کے مقابلہ ہیں روانہ کیا لیکن تشمہ ی لوگ سے حبرا ہو کر یوسٹ شاہ کے بہی غواہوں میں داخل ہو گیا یوسٹ سٹا و اب طاقت حاصل ہوئی اور حمویٰ کے راستہ سے جو سب سے زیا دِ ہ دشواڑناً اه مهدرها واکرکے قلعهٔ سون بورنی واخل موا - لو مرحک نے حیدر حک و ں چک وہستی جیگ کے جمراہ یوسٹ شاہ کے مفا بلہ میں وریا سے عبت کے کنارہ اپنی فروہ گا ، تیار کی میشدر وزکے بعد فریتین میں عزر بزلڑا کی ہوئی اور یوسف مگاہ اپنے حریف پر غالب آیا ۔ یوسف شا ہ نتج کے بعد سری نگرروانہ ہوا ہو بہر جک نے قاضی موسی اور مخرستا دت بحت کے سے یومعٹ شا وکی ما زمت حاصل کی لیکن یا دشا ہ اول تواجیجی طسسرح بيش آيا ليكن آخري لوسركو قيدكروبا - يوسف شاه كواطينان عاصل موااور اس نے کشمیر کوا بنے امراء میں تقییم کرنا شروع کیاتیمس جاب ولد دولت جگ وراینے فرزند بیقوب خاں وہنر پوسلف خار کشمہ ی کوغیرہ جاگے ہیں عطاکر کے بقبي حصد الكركوفا لصد قراروما يوسعن شاه في بغض المرول كي ترغيب وتوش سے لوہر جک کونا بناکر ویا ۔ تمث ہری بن تمس جک نے علی شیر چک محدٌ سعادت بحت کواس گمان برکه به امیرَ نبا و ت 'پر آبا د و میں قب ک بیریب خال میگ خو ف زو ه هوگر موضع گهنیرگی طرف فراری بهوا به پوسف ولد على خاں چک جربومٹ شاہ كا قيدى تھا اپنے چا روں بھا ئيوں كے ہم آھ زندا سے

تاريخ ونسث 149 ا در حنگ از مائی کے بعد بوسعت شاہ کو کوہستان اطراف کی طرف بھگا دِبا بيد مبارك منطفر وكاميا ب كشمير ميں داخل موا ا در ملی خاں ولد يوروز جا سے اینے یاس الا کرائس کو نظر سند کر لیا۔ فرقہ جیک سے و بیگر لینی لوہز کاب حید رکیک و ہتی جگ فیرہ خوات کی وجہ سے بہلی مرتب نہا۔ با با خلیل وسید سرخر دواران امیروں کے پاس اسٹے اور عبد دیمان کے بعد ن كورد مبارك فال كے حصور میں لے تفتے ميد ممارك في ان اميروں كو جاگیرات پرمانے کی اعاز ننہ دی ان امیروں نے اثنا ہے راہ میں پیرکے ں شاہ کو للب کرے ایسے اپنایا و شاہ تسلیم کریں امرائے مذکور ایک قاصد ملد سے خلد پوسف شا ہ سکے یاس روانہ کر ہے۔ سیے یہ برخام . همراسین کر دار پر بیجد با دم وبشیان بن اور آسیه کواینا مالک تر کھیا 'رہی ۔ سڈسما رک یہ خبرشکر ہیجر پریشا ن ہوا اور علی خاں جکہ ہے آزاد کر ویا۔ 'مدمیارک نے شنہا خانتا ، پاناخلیل میں تبام کیا ۔حیدرہ نے ملی فاں جگ کو پیغام دیا کہ ہاری تام کوششوں کا مقصد تلہما ہی آز ب ولد ملی فاں چک نے الینے ہا ہے۔ علاگها يو پيروک وغيره حيد رخان کي مجلس ميں موجو د تقطع علی خال چک لوما دخنا و ښاليس په اسې د وران يس پوست کشا ه کا کيور پنځيا اور ہوا کہ امرا یک کشمیہ فاوپر کیب کوتخت و ناج کا مالک تسلیم کر نیا ہے بوسف ع وایل بہنیا اور آئے ہی فواہوں کوہمراہ نے کریو سے گزرتا ہوالاہور يوسف خال مشهدي طلال الدين اكبربا ديناه كي ناى امرايس سي تما من شاه را حبر مان نظم یمی جمراه فتقبور سیکری بین وارد مواا در اکسربادشا ي حضور مين حاصر مهو كرطااب إماه و مهواً - غرش آشا ني اكه يا وشاه غازي يويشه

م منتح كرنے كے خواہ شمند تھے با دشاہ د ہلى كو يہ بہا نہ ہاتھ آيا اوراكبرا تا

بلدجها

گُس گیا اور علی شا ہ نے و فات یا ئی ۔ عت شاہ اللی شاہ کی وفات کے بعداس کا بھائی ابدال ناں مک ااینے برا در زاوہ یوسٹ تیک سے نبوٹ سے یا دشاہ مے حیازہ برحا منزمیں ہوا بوسون شاہ نے میدمبارک اور بایا خلیل کو املال خا کے پاس روانہ کیا اور اپنے جیا کو یہ پیغام دیا کہ آپ آئیں اور اپنے بھائی کی مِن تُمركت فرمائين أكراب مجھے مرحوم با و ثنا و گاجانشيں تصور كرين توفيالار وربذابهم الله المرائع وتخت مامز ب أي خود عنان عكومت اين إلته أي لين اور میں آپ کی اطاعت کروں ۔ ابدال خان نے حواب ویا کہ میں تومارے سب الطلب اَتَابِونِ اورُتَّعِينِ فرما مزد اسْلِيمِ كُرِنْ يَحْ لِيُّهُ طَيَارِ ہوں ليكنِ اُگر سے کسی طرح کا نفضا ن پہنچے گا تواس کا وابال تم پر ہوگا ۔ سیدمبارک خاں ابدال فان ہے منحرف تھا آئٹن نے کہا کہ تمر کو یوسفٹ شاہ کے پاس میلنا جاتا س سے قدل و قرار کر لیناچا ہئے ۔ سید مہارک نے یوسف فاں سے کہا صیحت قبول نہیں کرتا پہلے اس کا علاج کر لوا دراس کمے بعد یا دشا ہ کی تجہنر وککفیین کی طرف متوجہ ہونے کیوسٹ شا ہ فورآلدال فا رکھے ر بہنج گیا ایدال خان نے مقابلہ کیا اور لڑائی میں کام آیا۔سدمبارک فرزند حلال خاں بھی اس حنگ میں قبل ہوا۔ دوسر کے روز علی مشاہ کو یہ آآمیہ کے طریقہ کے مطابق میوند فاک کیا اور پوسف شا ہ نے تَ حکومت برحلوس کما دویا تین آه کے بعد سدمبارک خاں وعلی خارجا ریائے بہت کوعبور کرکے بغا دت کی پوسٹ شاہنے اپنے مقدمۂ لشکر و گھد ہاکری کے جمراہ باغیوں کے مقابلے کے لئے روانہ کیا مختر ماکری۔ قت کی ا ورسا مٹھ سواروں کے ہمراہ میدان حنگ میں کام آما۔ یومنٹ شا ہنے امان طلب کر کے ہیں ہور میں تیام کیا سیرمبارک خال سنے یہ خبر منکر لشکر ترتیب دیا اور حباک کے اراد کے سے باہرا یا یومف شا حرایف محے مقابے میں نہ مٹہر سکا موضع پر تھال دہر تمل زرک برگن ہی ج<sup>و جنگ</sup>ل میں واقع ہے بناہ گزیں ہوا۔ بیدمبارگ نے یومن نتاہ کا تعاقب کیا

لیکن امیرول نے بوسف کے عفو تعقیری با دشاہ سے درخواست کی اور علی شاہ نے یوسف چک کو مری نگر بلوالیا ۔ سن کی ہے ہجری میں علی شا وجال نگری کی سیرے لئے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ اسی طریف گیا ۔ حیدر خال ولد محکر شاہ جوسلطان زین العابدین کی نسل سے عُماء صد سے مجرات میں مقیم تعاطلال الدین محد اکبریا وشاہ نے مجرات کونتے کیا ا ورحید رخاں با دشاً ہ کے ہمراہ مند وستان چلا آیا اور اس کے بعد نوشہر وہیں ملیم ہوا کے حدر خال کا چیازا دیمائی سلیم خال اپنی جعیت کے ساتھ اس سے اہلا على شاه ف ايك كروه كشير لومرجيك كى جمرابى بب نوشهره روانه كيامتي فان حاکم راجوری کو بو مرحک کے اقد ارسے صدیبدا ہوا اور اسے مقید کر مے مع اس مجمع تشکرے حیدر فال کے پاس نوشہرہ بین قیلا آیا ۔ محد فال تے حیدر مک سے کہاکہ اسلام خاب ایک جوا نمر د امیر ہے اس کو میرے ساتھ روانہ کرو تو میں کشمیر کو فتح کر لول گا۔ حیدر خال اس کے وام مکر میں گرفتا رہوگیا اوراسلاغا کو محد فاں کیے ہمراہ روانہ کر دیا ۔موضع جکیم میں پنجگر محد فاں نے مبیح سے وقت اسلام فال كومن كبا اور براه راست على شااه كے باس بنج كيا على شاه نے اس ضامت سے صلہ میں محد فال پر بڑی موازش و مہریاتی فرائی علی ماکری وغرہ جوحیدرخاں کی ہی خواہی کا دم عبرتے تھے نظر بند کئے گئے تقیمه بیری میں کشمیریں علیم اکشان تحط بیرا بیٹھا رجانیں شدت كرسكى سے ضابع ہوئيں ۔ رےموں پہری ہیں علی شا ہِ نے معید کے با لائی حصہ میں ایک محب<sup>س</sup> منعقد کی اور ملک کے علماء و فقراء کو طلب کیا ۔ حدیث مثیر لیٹ کی معتد کہا یہ مشكرة الهابيج محلس مي منكوا أي كني أورباب فضايل توبه مح معلالعه تح ببَّد یا د شا ہ نے سوافق ارشا دنہوی صلی الشرعلیہ والہ واصحابہ وسلم تو ہرکی ا وراس سے بعد غاز وتلاوت قرآن مجيد مين مشغول ہوا ۔عباوت سے فراغات ماصل كركي

علی شاہ نے چو گان بازی کا ارادہ کیا۔ با دشاہ عید گاہ کے میدان میں چو گان باز میں مشغول تھا کہ ناگا ، زمین برگراا ورزین کا نوکدار کو نہ اس کے شکم میں

اتعظهمه وتنكريم كى اور ثنا ، صاحب كوتبت مين سكونت اختيا ركر نے يرمجبور آکر کے اپنی وُخلر کا نکاح شا ہ عار و کے ساتھ کر دیا ۔ شا ہ مباحب ایک زانے اتک تبت ہیں مقیمہ رہے راور اس کے بعد اکبر با دشا ہ کے حسب الطلب ہندوستان روانہ مکو نے لیکنِ اگرے بہنچتے ہی فوت ہو گئے۔ موع الرابيري مي*ن على حك* ولد يؤر وزيك على شاه مي خدمت مين عاصر مبواا وركهاكه و وكهدني مبرى جأكيري أكرفل بيداكياب أكرتم اس منع نہ گرو گئے تو میں اپنے گھوڑ وک کا بیٹ عاک کر ڈا آو ل گاعلی ٹٹا ہ نے اس تول کو کنا پر مرجمول کیا اور سمجھا کہ علی چک غوداس ہے شکم کو یار ہ کرنے کی دھمکی وے رہا ہے باوٹیا و نے غصہ میں اگر علی حک کو نظر ہند کر کے ان کو کمراج روانہ کر دیا۔ علی *یک کراج سے فراری ہو*کر صین لی خا عا کم پنجا ب کے وامن میں بنا وگزین ہونے کا اراو و کیا۔ لاقات کے اتبا میں صین قلی خاں نے رسم زیا نہ کے موافق علی چک کی تعظیمرنہ کی اورعلی چک لا ہور سے و و بار ،کشمہ واپس آیا ۔علی شاہ نے اس کو گرفتار کر کے تقید کرویا علی حک تھے ڈے زیائے کے بعد قید خانہ سے بھا گا اور نوشہرہ میں مقیمہوا علی تنا ہ نے اس پر الشکر کشی کی اور اسپر کرے اس کا طات، کر ویا ۔ من فی بیری میں علی شا ، نے کہنوار برحلہ کرکے وہاں کیے ما کم کی وختركوايني محل مي داخل كيا -اسى ووران من الاحتقى وقاضى صدرالدين طلل آلدین می اکبر با وشاہ کی بار کا مسے بطور قاصد علی شاہ کے دربار میں آے اور علی شاہ کے اپنے براور زا دہ کی دختر کوشا بنرا وہ سلیم کی زوجیت کے لئے متخب کر کے عوس کو مع بیش قیمت تحالیُف کے اکبریا واٹنا ہ کے صور میں روانہ کیا اور ملک میں اکبری خطیہ وسکہ جاری کر دیا۔اسی زمانے میں ا پوسٹ خان ولد علی نتا ہ نے بھر بہت کی کوشش سے ابراہم بیرفاں ولدغازی فا اكوبلا با وشاه كى منظورى عامل كئے بهو مے تمل كر واديا ـ يوسف خال اپنے ہا ہب کے خوف سے محد مین کے ہمراہ سمری نگرستے زاری ہوکر با رہ مولہ

میں مقیم ہوا۔ علی ثنا ہ اپنے فرز نہ کے ان اوصاع واطوار سے ماخوش ہوا

تاريخ ذرمث n ra حبین شاه کا وتمل سلطنت فوت ہوا اوراس کی وفات کے تین ما ہ سے بورحمین چک نے بھی دنیا کوخیر ہا دکیا۔علی شا ،حبین شا ، کے خیاز ، پر آیا ا سے جبران بازار کے قریب ہو ندخاک کیا ۔ اسي اثناء مين عارب نام ايك صوني جواييخ كوشا الماسي صفوى ی او لا و سبے ظاہر کرتے تھے تصوف کے لیاس میں لاہوڑ سے مشمر آئے ، ورونش ورحقیقت شیعه مذہب کا یا بند تھااورتقیہ کرکے سی ظاہراتے علی شاہ والی کشمہ ہے خو د بھی شبعی تھا شاہ عارف کے ورو د کوبہت مڑی نمت سمجها وراس تحدراس كامفتقد مواكه اپنى دختركو شاه عارف مي هالؤعقد میں ویدیا ۔علی شاہ بوروز چک وابرا نہیم جاک وغیرہ جسب مذہب المهیہ کے بیرو تھے ثناہ عارت کو حذات مہدی آخب الزماں رکے اس قدر مقتقد ہوئے کہ شا وصاحب موصوف کوسجدہ کرنے لگئے رینے اراد و کیا کہ علی شا و کو معزول کرے شا و عارب کو با دشا ہ على شًا ديراخبار شكر بيررنجيده موا - شاه عارف نے حکمما گري اور چرلی میں مشہور ومعروف تھے اس امر کی شہرت دی کہ می*ں کشمہ تیں* قبام نہ کروں گا اور صرف ایک ہی روز میں لاہور یا کسی ووسرے ملک کوروانہ ہوچا وُں گا ۔اس خبر کو شایع کرنے کے بعد شاہ عارف رویوش ہو <del>گئے</del> معتقدين بنه عيزاكم بير وقيفه زمال غيبت سيم اورتبن ون شم بعد معلوم د وانشرفیاں ملاح کو دیکر ایک کتنتی میں جیسے اور بارہ مولہ میں منهکر مها قیام بذیر ہوئے علی شاہ نے شاہ عارت سے تعاقب میں اپنے طانہوں کو روا کائما ثنا ، صاحب گرفتار ہوگر یا دشا ہے سامنے لاسے گئے اور شاہی سے نظر شدکر دیئے گئے ۔ ثنا ہ عارف بھرمقرور ہوئے اوراس مرتب لهِ هَ اللَّهَانِ يَرَكُرُ فَتَارِ كُنُهُ عَلَى شَاهِ فِي أَيْكَ مِزَرِرَاشِرِفِيالَ ابني وَفَرَكِ مہر کی شاہ عارف سے وصول کر کے طلاق حاصل کر بی ۔ ایک خواج مرا۔ نا و عارت کو با د شا ہ سے مانگ لیا اوران کو تبت کلا ب کی طرن ِ روامَهَ اردیا ۔ علی رائے والی تبت بھی مذمها شیعہ تھا اس نے شاہ عارف کی بجد

فول کرنے سے اتخار کرکے عروس کوکشمیروابس کردیا ہے حسین دیک يه خبر شكر بهار مواا وراسه اسهال خوني كي شديد شكايت بيب را موني -میں نتا ، تین یا جار ما ملیل رئا اس زمانے ہیں محد خاں نے یوسف کیا مشوره دما كه موسيور من ايني باب يح إس جارا عت حک کے رواز ہوتے ہی تقبیر امرا مجی کیے بعد و گیرسے حین شاہ سے علیٰ ہو کرعلی فال کے گر دجمع ہوگئے جسین جک نے علی فال کو یہ یفام ویا کہ أخرمجهم سے کیا گناہ مہزدہ ہوا ہے میں نے تھا سے فرز ندکو ماکنی کیال ے تھارے یاس روانہ کیا اب ان امرا کا مجھ سے کنا ر ، کر کا کیامعنی رکھتا ہے ب دیا کہ تبرانس میں کو کئی قعبور نہیں ہے ہرچنڈ ہیں ان امرار لو منع کرتا ہوں کہ تم سے علی و ہو کر میرے گر وجیع نہ ہوں کین یہ لوگ ميري مانعت يرخيال نہيں كرتے أخر كارعكى خاں نے سوٹیور سسے كو ج كيا اور سُری نگرسے سات کوس کے فاصلہ برمقیم ہوا ماکٹ آبٹرانی نوند بھی فاری ہوکر علی فاں کے پاس آگیا حین جک نے بھی شہر سے سفر کمیا اور سمری مگر سے ایک کوس نے فاصلے پر قیام ندیر ہوا احد و تھڑ اکری بمی میں شاہ سے حِدا ہو کر علی خال کی بارخ و میں کھا صر ہوگئے۔ دولت جک سے جو صین ٹنا ہے مقرب ورباریوں میں تھا اینے علیل فرازوا سے کہا کہ تعام امرا ہم ہیں کنا کر ،کش ہوگر علی نماں کے گر دھیع ہو گئے ہیں ہمتر ہے ہے کہ اب تاج واسا ب شاہی جو ہا ہم النزاع ہے علی شاہ کے پاس حِآپ کا ا در حقیقی ہے روانہ کر وین حین شا ، نے دولت جگ کے مشدر ، مرعل کمیاا ور پوسٹ جیک کی مہرفت آنا نہ شاہی علی خاں کے پاس روانہ کریکے ا سے یہ بیغام دیا کہ میراگنا ہ صرف اسی قدرہے کہ اس مرض میں گر نتار ہوں اس واقع کے بعد علی خال حین ثناہ کی عیا دیت کے لئے آیا اور دو نوں بھائی کلے ملکزوب ردعے حین ثناہ نے عنان حکومت علی خاں کے اپنے میں دیکر خووزین یورمین ا قامت اختیار کی علی خاک نے سخت ککومت پر حلوس کو ا بنے کوئلی نٹا و کے خطا ب سے مشہور کیا اورکشمہ کامتنقل فرمانروا ہوگیا

طدجهاره تارخ ذخشته 1 rm کجاجمع کریے فتوی طلب کیاان نیرزگوں نے جراب دیا کہ ازرد مے سیامت سے فرا یا کہ بن ا جائز ہے قائنی صاحب نے فرا یا کہ بی زیرہ موں اس فف کونتل کرتا نا جا کرنے غرض کہ یوسف شیعی سناک سار کر دیا گیا۔اسی ورمیان میں آنفاق سے ایک شیمی گرو و بینی میبرزا مقیم میربعیفو ر وغیرہ اکبربادنشاہ کے دربار سے نیلور قاصد کشمیروارواہوا ۔ پیرجاعت بهنجی اورهبین شاه نے خبریہ وخرگا و نصب کرایا حبین مک کو معلوم ہوگیا کہ قامید قریب آگئے ہی اور باوشاہ نے خرگا ہے سے سامہ موکرا کمچیور الماقات كى اس نقريب كے بعد قاصد مين جاك كے فرزند مے بهراہ كشتى ميں بلطحكر شهرروانه مهو تفحين حك فيفود مركب مرم نے عین ماکری کے منکان بر قاصدوں کو آنا را بھیندر و زُ۔ قیم نے جربوسف تنبعی کا ہم مشرب نما کہا کہ میں علمانے یوسف کے لَى كافتوىٰ وما تھا اِن كو مبرے لحصنور مَن طلب كروشين جك \_ سے حکم کی تغییل کی خاصی زین نے جو ندہیں ا ماسیہ کا طلقاً فتویی ہیں دیا ملکہ ہمارے فتوی کامقصہ دیہ تھا کہ ایکے ی قتل کرنا جایز ہے۔ میبرزامقیمرنے اسی محلیں میں علماء کی توہین ے حوالے کر ویا فتح خاں نے ان علما کو بہت آز ارتبحا ما ن چک دریا کی را ہ سے کمراج رواہ ہو گیا اور فتح چک۔ لم سے علما کوفتل کر کے ان تھے یالون می*ں رسی ب*ا ند ہی اور ان کی لانشوں *ا* الرح كشت كرايا حبين وك لن ايني وختر كومع تفيس وبيش یت تخا نئٹ گئے قاصد وں شے ہمراہ حلال الدین محل پُڈاکیربادشاہ سمے قیمت تخالف نے فاصد وں ہے ہمرہ برا کیا ۔ صنور میں روانہ کرکے اطاعت وطوص کا اظہار کیا ۔ علی شاہ اسٹ میں یہ معلوم ہواکہ حلال الدین محراکبر با دنتاہ علی شاہ اند میں کی اس جرم میں کہ اس نے بے گناہ علماکے

غون ناحق کئے ہیں قتل کرایا اور حکین چک کی وختر کمواینی روجیت ہیں

اپنا فرزند کیااور اسے مبارز فاں کے خطاب سے مرفراز کرکے پر گنہ فتک اس کو بطور جاگیر کے عطاکیا۔ مختل اس کو بطور جاگیر کے عطاکیا۔ مختل مختلہ ہجری میں حین شاہ کے حکم سے احمد فاں نصرت فال اور

منگ فیہ ہجری میں حمین شاہ ہے علم سے احمد حاں نسرت حاں اور محد ماکری ہر سہ مردار نا بینا کر دیئے گئے۔ فازی شاہ اس خبر کو شکر ہی دغمناک ہوا اور چونکہ عرصہ سے بیمار تھا اس واقعہ کے اطلاع پاتے ہی فرط رنج سے

فوت موا۔ نوت موا۔

' مثلث ہجری میں لو و نی لوند نے حیین شاہ سے بیان کیا کہ مبارزخا یہ کہتا ہے کہ چونکہ یا وشا ہ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے اس گئے مناسب ہو کہ خزا دوں میں بھی مجھے اپنا شریک سمھکر ایک حصہ مجھے بھی عطا کرے ۔

ر مواہوں ہیں ہیں ہیں سربید مربید ، سربید ، سربید اور ایک روز مبارز خال کے مکان پر کیا اور اس کے مطاب کے مکان پر کیا اور اس کے طویلے میں بیشار کھوڑے ویکھکر اور زیا وہ اس کی

مکان پر بیا اورائ سے تو ہے یں بیٹار ھورے ویطر اور رہا وہ اس ی طرف سے بدگمان ہوا مین شاہ نے مبازر خاں کو نذر زندان کیا اور لک گوندنی لونداس کا جائین بنا یا گیا لیکن تھور کے ہی زانے کے بعد یواریجی

لوندی تو مدان ه جایی من به یا میا به این من سورت ای را سے میں میرر چالیس ہزارخروار شاہی کی خیا ت کا مجرم ہوکر قید کر دیا گیا ا در علی کو کہ اسس کا مار میں ہزارخروار شاہی کی خیا ت

ما سان مراد می میں قاضی حبیب جومسلم دیندار اور سنی ضفی المذہب تھے جمع کے روز جامع مسجد سے باہر تکلے اور زیارت قبور کے لئے وادی کوہ اران

روانہ ہوئے ' یوسٹ نامی ایک شیمی نے قاضی صاحب پر تلوار کا وارکیا ۔ قاضی صاحب کا مرزمنی ہوگیا یوسٹ نے دوسرا وارکیا اور قاضی صاحب کی انکلیاں کٹ گئیں اس واقعہ کی نبا محض تعصدب نذہبی ننی ورنداس کو بیات

النعمیاں مت میں اس واقعہ میں بنا میں مصرب سرابی می رسال و رہے۔ اسے قطعاً تعلق ند تھامولا ٹا کما ل جو قاضی صاحب کے داماداور شہر سالکوٹ کے بڑے فاضل مدرس تھے قامنی صاحب کے ہمراہ تھے بوسف کتیبی دووار

کر ۔۔۔ کے فعرا ری ہوا جین نناہ اگر چہ خو ویٹی تیمانیکن اس نے یہ خبرا سنتے ہی چند سیا ہوں کو یوسٹ کی گرفتاری سے تنے روافہ کیا اور مجم قیدخا میں بند کر دیا گیا جنبن شاہ نے شہر کمے علمار طا یوسٹ وطافیروز وغیار کو یرایتا قیفیہ کر بو ۔فان زماں ہے اس را ئے بیسے آنغاق کیاا *ورفتح فان جا* ولو ہروائری کے ہمرا ،حین ثاہ کے مکان پر گیا اور ور وازے س اگر

لگاوی فان را ب نے إراد ، كياكہ احد خاب و مخد ماكري ونصرت فار كوننافا سے با ہر نکا نے مسعود جک آنگ وانگری نے جوزنداں کا محا فظ تھی۔ د یو انتخابے میں یانی بہا دیا اور سارے صحن میں کیجیڑ کی وجہ سے قدم د شوار ہوگیا ۔ دولت خاں جیب ترکش و کمان سنے ہوئے کھڑا تھا بہادرہا ولدخسان زماں اس کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا وار کیا کیکن تثمثر

مرکش بریری و ولت فال نے ایک تربیا درخال کے گھوڑے کی اکھ میں ارا گھوڑا جراغ یا ہواا در بیا درخاں زین برآر مامسعو د مانک نے بہا درخان کامتر علم کرلیا خان زمال جو مکان کے ا الراتفام فورم ركبااورمود الك في اس كا تعاقب كر ك كافتار كرايا اورحين يك مے حضور میں نے گیا حین شاہ کے حکم سے خان زماں کے کان ناک اور وست وبا كالكرحبم واربر أويزال كردياكيا يحين شاء في مسعده وكيك كو

ناوم ویشیان موا اوراس نے اپنے خاصہ کے الازمین اور مفلوں کوطلب کیا اوران کی ایک جمبیت تیار کی حسین چکے بھی فتال برآیا وہ ہوا میکن شہر ا و ر تعسات تے یا شندے ورمیان میں آبڑے اور یہ فسا دہریا نہ ہوسکا غازی کیا ہے مہری نگر سے کو چ کر کے زمین یو رہیں مقیم ہوالیکن تین ما ہ کے بعد بھرمہری ا وایس آیاحسین جک کا یو را استقال ہوگیا اور اس نے کشمیر کا مک اسینے بهی خوا بهو ب میں نقشیم کیا مری میں این حین جک نے اپنے بڑے بھائی شنکر حک کو راجری کی حکو مت عطاکی اور نوشهرواس می جاگیریں ویالیکن اس تقرر وعطیه کے وڑے ہی روز بعد معلوم ہوا کہ شنگر جگ نے بغا وت کردی کے حسین جگ نے منكركي مأكبر مخير ماكري كوعطالي إوراجد خال فتح خال عاجه مسعوو ومانك جيك کوایک جرار تشکرے ہمرا ہ منگر جیک کی اویب کے لئے روانہ کیا شاہی تشکیر کو فتح ہوئی اور *صین چا*ے فرستاُ وہ امرار کا استقبال کیا اوران کو بھی مہری جگہ میں کے آیا ۔اس وا تعبہ کے بعد حسین چک کومعلوم ہوآکہ احد خال مخذ خاں ماکری ا ورنصرت جک اس کوفتل کرنا چا بہتنے ہیں حسین شاہ نے ارا وہ کیا کہان سازشیو کو گرفتار کرنے با وشا و کے اس ارا وہ کی خبران امیروں کو بھی ہوئی اور یہ لوگ یوری جمعیت کے ساتھ حین چک سے القات کرنے کے لیے روانہ ہوے حسین سٹا ہ کومعلوم ہوگیا کہ امرار کواس کے ارا دہ سے اطلاع ہوگئی ہے اور اس نے ملک او ندنی کوان امیروں کے پاس شرایط صلح طے کرنے کے لئے روانہ اکیا که تاکیبهامبرایک عگرجمع موکرائس بات کاعبد وَسان کریں که ایک دوسرے کو نقصان نه بنجام امراء مدكورا حرفال كے كخريس جمع موسى اور مراراده کیا کہ احرفان کوم نے چندروز سے حیبن جک کونہیں دیکھاہے یا وشاہ کے مکان پر ہے جائیں احد خار نے بیدا صرار سے بعداس احرکو قبول کیا اور نصرت جگے لودني بودند كيهمرا جسين شاه كي ضرمت من ما غروا قاضي مبيب جوا عيان شهر من تحما مع محرماكرى كے حاضر موا اور ديوان فائة مير مطبر شورى منعق بيمولى . راتكا وقت كيا اور مين فاه نے مافر مجلس سے کہامیں آج رات بنورہ بجانا عابتا ہوں چونکہ قاصی ماحب یا بند شربیت ہیں آب

حریف پر حله کروں فتح خاں نے بلا تا مل احد خاں کا ساتھ دیا اہل بہت ہے وشمن کامقالبہ کیا اور فتح طاب نے بڑی جا منروی کے ساتھ تنہا وسمن سے مقابله كما إوريها ن تك لراكه ميدان كارزاريس كام آيا \_ غازى شاهاس واقع كوشكرايين فرزندير بيد عضبناك بواا وراسي وايس بلاليا غازى شاه فے جیاکہ بعدیں بیان مو گا چار برس حکومت کر کے عنان حکومت اینے بھا ہے تعبین شاہ کے یا تھ میں دیدی ۔ حمین شاہ غازی شاہ کا برادرعتی ہے سکے ہے ہے ی یں غازی ٹا منے تبت کلاں کی فتح کرنے کامصمراراد ، کرکے سے سفرکیا اور مکد کار میں مقیم ہوا ۔ مرض جذا مرکے غلبہ سے نکاری شاہ لی المحیسَ بالکی نے کار مولئیں غازی نشاہ نے جیروطلم کو اینا شعار بنایا اور تى رعايا مع روبيه وصول كرنا شه وع كما يه ما دشاه كى اس روش م سے منحرت ہو گئی اور اعیان لک کے دوگر وہ ہو گئے لے جاعت نے غازی شاً • کے فرزندا حدفاں کا ساختہ دیا اور و وہرایا رثنا ؓ تے ہما ئی حسین جیک کا بہی خوا ، بنا غاری شاہ یہ ا خبا ر سنگر مہری نگر واپس آیا . با دننا و اینے محالی حمین جاک پر ہیدمبربان تعااس کئے اسی گوایناجاتشین مقرر کمیاغازی شاہ کے وکلاو وزر احبین جائے کے اُسٹا نہ پرجمع ہو کر اس کے احکام کا تینی نے بندرہ روز بعدغا زی ثنا ہنے اپنے تامرال والیا ' لو و وحصوں می*ں منقسم کیا ایک حصه اینے فرزند و ل کو دیا اور د*کو*سراح* نقا لوں کو دما کہ اس کی قیمت اس کے یا مس پہنچا ویں حمین چک نے اس مرکت سے غازی شاہ کومنع کیا غازی شاہ بھائی سنے ناراض ہوگیا اوراب اس نے ارا د ، کیا کہ بچائے حسین جاک کے اپنے فررندا حدفاں کو با دشا ، بنا کے حبین بیک کواس وا قعه کی اطلاع ہوئی اور اس نے احد خال ولد فاری شاہ ا بدال غال اور بیزویگراعیان ملک کو اینے حصنور میں طلب کیاا وران سے عمد وبیان کیا کہ یہ آمرا وحمین چک کے مطبع رہیں۔ غازی فال حکوانی ترک کر کے

تابع فرسشية

۸۱۸

شخت حکومت برحلوس کر کے اپنے کو غازی ننا ، کے خطا ب سے شہور کیا غازی شاه اس میسے میشتر ہی سے مرمن حذا مریس متبلا مقااس زانے بیک مارگا إِلَى اور عن شدت برسوكي أور آواريا كل متعبر بولكي اور انكليون كايه عال متماكم كُلُكُر كُرُ جانے كے قريب ہو كئي تمين دائمة ل ين زخم پر تعمير تق ادر در دكى وجے بیمدیریشان رہتا تھا۔ مرتبكه هجری میں متح خاں چک اور موسر وانكرئ غازى فا سے یدگان ہوکر کومتان میں پنا و گزین ہوے اور غازی شاہ نے اپنے بھالی حین چک کو دو ہزار سوار وں کے سامتر ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ یہ زانہ برت باری کا تھا مروی کی شدت سے جشمنوں کا ایک کتیر گروہ آلاک ہوا اور لقیہ افراد کشتوار کے گئے اور وہ ل پریشان ہو کر حین یک کے صفور میں ا ما صرموے مین یک نے ان کے عفو تقصیری فازی شا وسے ورخوامت کی اور غازی شاہ نے ان کے جراہم معات کر دیکے منے ہے ہے میں غازی شاہ انے سری بگرسے کوچے کرکے لار ہیں تیاہ إكيااورايني فرزندا حَد خان كو فتح خان عك وناً صركناني و نيز وبگر امرائي ملك کے ہمراہ تبت کلان کے فتح کرنے کے لئے روانہ کیا تشمیر کے امرا نے یانچ کوس کی راہ کے کی اور نتح خاں بیک بغیرا حد خاں کی اجازت کے تبت بہنچ کرشہریں دافل ہواالی تبت نے جنگ سے کنار وکشی کر کے بہت بڑی رقم بطور میٹلیش ادا کی فتح فان تحافف اینے ہمراہ سے کر واپس آیا۔ احدماں نے خیال کسی کہ قتح خان تنها تبت جاکر واپس آیا ہے اگر میں بھی ایسا ہی کر وں تواہل کشمیر میرے ماح ہوں گے احد خاں نے تہا سفر کرنے کا آراد ہ کیا فتح خان جک نے کہا کہ تما تہناسغرکر نامناسب ہمیں ہے بہتہے کہ فوج اپنے ہمراہ لیتنے جاؤ احد خاں نے اس کے قول کا اعتبار نہ کیا اور فنح خان کومنزل سرحیور کرخود یا بنج موسوارو کے ہمراہ روانہ ہوا ہل تبت نے احد خاں کو تنہا ویکھکراس کو ہرچھار طرف سے کھیرلیا احکرخاں وسمن سے مقابلہ نہ کرسکا اور راہ فرار اختیار کر محے فتح خاک کے إِسْ بَرْجِ كُيا - احدفال في فتح عِك سے كماكة آج تم مراول سكر مؤتاك من

تارنح فرست جلدجماره 116 اس نے ظلم و جبر کو اینا شعار بنایا غازی جک کی اس روش سے تمام رعایا کوا<del>س</del> نفرت بیدا ہوگئی ۔اسی ووران میں اسے معلوم ہوا کہ خو واس کا فرزند حیدر جاک عنان حکومت اپنے ماتھ میں لینے کاخواست کار کیے غازی جک نے اپنے وکئیا مخر صنیدا وربها دربهت کوخلوت میں بلایا اوران سے کباکہ میں نے *سنا* ہے گ حيدريك مجهي في وت كرناجا مناب تم لوگ است سمحاؤكه اس خيال عيل سے مازات نے محر حنید نے حید رخک کو اپنے اس بلایا اوراس سے سخت گفتگو لرنے کے بعد کا لیاں دیں حیدرجگ کوغصہ آیا اوراس نے مخرصند کی کم سے ختا زبردستی کشولا اور وہی خیر ایس کے شکمیں بھونک دیا مخدمینید وہی تصنداً ہوگیا لوگوں نے حدرجک کو گھے کر گرفتا رکرایا اور غازی خاں کے حکمے تسے اس کوئتل لرکے اس کا جیم زین گڈ ہ میں وارپر آویزاں کر دیا حدید ریک مجھے *ما تھ*اس کے نام ہی خوا ہ بھی تالتین کر دے گئے ۔ سخلفه بهجري مين ميرزا فيران بها درايك جرار لشكرا ورنوعده لاتحى ايني ہماہ نے کرم بندوشان سے آیا اور مین ماہ لالہ پوریں قیام پذیر رہا میرزا کے ہمراہ نصرت چک ہے علا وہ کہکروں کا ایک گروہ مجی نخط کیڑان بہا در کوا سات کا امیدوار بنایاکم تشهیکے باشندے اس کاسا تھ دیں گے لیکن اسی انٹن امیں نفرت جک وغیرہ میرزاسے منحوف ہوکر غازی خاں کے یاس طلبے آئے اس وا نغه ہے قیران بہا در کے اراد ہ میں خلل بید ارسوا ا دھر غازی خان چک کشا سے روانہ ہوگر نور وز کو ط میں قبام پذیر ہوا اور پیا دو آ کا ایک لشکر براقیان کے مقابلے کے لئے روانہ کیا ۔میزا قرآن شکست کھاکر د وریا کے قلعہ میں بناہ گزیں ہوا۔ دومہرے روزمر زانے بھرجنگ آز مائی کی نیکن حربیت سے دوار ومغلاب

ہوکرراہ فراراختیار کی اور اس کے ماتھیوں پر رشمن کا قبضہ ہوگیا۔

صبيب شاه ي حكمرا ني كويانج سال كار ما نه گزرا اور غازي خال نے اب اس شاہ شطرنج کو تاج وشخت سے بالکل علیمہ ہ کرکے اپنے کو فازی شاہ ہے حفاب سے مشہور کر کے ملک میں اپنے زام کاخطبہ وسکہ عاری کیا ۔

غازی ستاہ ٔ اغازی چک نے تا یان کشمر کے رسم ورواج سے مطابق

تاريخ فرمشته جلدجهأرم 114 مغلوں کا ایک گروہ مجی اس ہے تھا ۔ اندِ صا دولت فتح حیک اور فرقہ میک کے حملہ ویگر میہ مراور د ہ افرا داور نیز گوہر ماکری مجی شا وا بوالعالی کے گرد جَمع ہو گئے مفاقکہ ہجری میں شاہ ابوالمالی نے کشمیہ کارخ کیا ۔ابوالمعالی مارہ مولہ کے نواح میں تہنجا اور حیدر حک وفتح حک حورات کے محافظ تفح فرارى موكر ما ذوكى مين بنا ، كذين ميويك بـ البالماني في الصاب كواليا شعار بتایا کہ اس کے سا ہیوں میں کسی تص کومی رعایا برظام وحد کرتے کی ، نەرىپى سرا بوالمعانى بارە مولدىنچى كادر نے اپنے برا درحین جک کو ہرا ول سنک کھنو د رکھے ور ۔ برگزی ہیں اپنے تعیمے نصب کئے ۔ ابواکم الی کے ہم انوا م يه سع بلا الوالمعالي كي اطلاع۔ باکر دیا غازی فاک دربہاں مہنیا اور اس نے بڑی مروانکی مے كروه وتوقل كريت الوالمعالى وتتح ماس كى شاه الوالمعالى في يوال لله بلاحَيَّات آزماني كئيراه وارافتياري - أثنا مي راهي ابوالمعاني كالحورُ الخطَّ كيالك یا ورَجُود ا بوالمعالی کے خستہ گھوڑے برسوار مرکر تمریحے بانٹندوں کو جوابد البعالی کے تعاقب میں و تصفی را ستری میں روک ویا ۔اس فل بہا در کا ترکش تیروں سے اہل کشمیرنے بچوم کر کے اس کوفٹل کر دیا اس کشاکشیں ہی بسر موسيقي عقا بعيبة نخام مثل المهيرون كوتترتبيغ كر ديا بيحافظ زلج بعد غازی فاں نے نعب مک کو ذندان سے رہاکہ تمے اسے جلال الدين فخراکبر با دشا ہ غازی گے حقور میں روانہ کر دیا۔ نصرت چکہ کے متوسکین میں واخل ہوگیا۔ بن میں وائن ہوئیا۔ لائیگر ہیجری میں غازی فاں کی طبیعت میں انقلاب ہیمیداہوا اور

تاریخ فرشته طربها رم

بہنچا در اس نے فیلیان کی انگلیاں دانتوں کے نیچے و مالیں کیکن فیلیا نے آخر کا راس کا مرتن سے مداکر لیا یہ مرجبیب خان کے قیام گاہ سوخت مد است میں دار مرا و مزاں کیا گما غازی خاں نے درویش جک او نازک جیک گومجی گرفتا پر کرمے ان کو بھی میانسی پرچڑھا دیآ ۔اس واقعے بضلته كهورته بإمون اس كوجا كيريس ديا كيام رام وكر ن كدُّه اينے ولن كوردانه موكباتشكر حك فتح حا ونیہ پورس قیام کر کے فتنہ وفیا دکا ا ینے فرزند وَں اور بھائیول کوان کی سنب رِوالذَّكِيرَ اوِر بَاغِي بِهِا رُبِينَ مِن جِل حِصِيهِ غازَى خان نے ان كاتعا تب كرآيا ورفتنج جِك اس سيرورا مو كمير أن غازي خال جلد کوتھ مامون روانہ ہوا آ ڈرجھ روز کا ل اس بات کی کوشش کی کہ ہمراہ ميكن مكن يذهبوا أحرحورين مرا درحيد رجيك في مهرام حيار مکن تھابہنچا اور بہرا گیوں کو گرفتار کرکے نے بیان کیا کہ ہم نے بہرام جاک کوکشتی كام كرتے إلى يہ احراجرین امیرزیناکے یاس گیااورٹری تلاش مے بعد بہرام جیک کو گرفتا ر کر سے متری نگر لایا جہاں اس کو بیا تنی دیدی گئی۔ اسی دوران میں شاہ ابوالم عالی جو لا پورسے بھاگ کر کھکرون کے مٹ مگ کے کا ندھوں برسوار ہوک ما ته بن گرنتار ہوگیا تھا یا به زنجیر نوم فيدفايه سع بالمبزكلا اوركمال فأل كفكركوابنا بهي هواه مناكر ميرزاحيدرترك ی طرح کشمیر پرنگرانی کرنے کاخوا ہاں ہوا۔ شاہ ابوالمعابی راجوری پہنچا اور

"مارسخ فرمه 115 اس اراد ، کی اطلاع ہوگئی اور و ،حبیب خال کے پاس چالگیا لمعیل شاہ نے و ویرس حکومت کرنے کے بعد دمنیا کو كما اور لأزي خال حكم و د ما نروامنا ما <sup>سرو</sup> به بهری میں نصرت ، وحتى خال جك ايك جَلْرَجمع موت اوريمشور مكا لہ آج غازی فال نے دوا پیاہے اور اس کا بھا نی صین جک قید فانے ہیں ہے ب کو تغییر کے دیار کے غازی خان کا کام تمام کر وس ۔ ں سازش کی اطلاع رو ٹی ا دراس نے یوسکٹ رکے اپنے پاس بلالیاصیب خاں جگر لم *كِيالَةِ مِنْكِما اور قضا*ة شيهركو درميان مين قال كم باس جائیں گے اور اگرا یہا نہ ہو گا تو ہمراہ فرار اض ارس مجے ۔ نصرت خاں بلانسی عہد ویا ن کیے غازی جیک اسمے پاس گیر کرفتار کرے فید خانہ میں ڈال دیا گیا جیب جاک اور نا زک جاک نے تا ہے اور غازی خاں نے بنا و ت کی ہتی خان چاہ بھی ایک مڑے گروہ کے ماتھے ان لوگوں سے آبلاغازی خاںنے حارلشکران لوگوں کے مقالیلے بگے لئے روانہ کہا فرینین میں غون ریز لڑا نی ہو کی اور غازی فا<u>ل</u> ك الشكر في الكري الكراك الشربياجي وتمن مع إلى الرقار موك ں کو فتح ہونی اور وہ کوہ ہا مو**ن کی طرمن چلا گیا غا زی خا**ل جیک۔ ، محم مقا لمر مح لئے ڈومرہ روانہ ہوا اور مین یا جا رکشنسیا ں رکے تن ہاتھیں اور تمن سوسواروں کے ساتھ حبیب خاں برحلہ آور ہوا ہے بھی دومیو سپواروں کے ساتھ حربی<sup>ت</sup> کامقا ملہ کہ سے ہوئی اور دریائے ج وقبت استحاكه وزا أيك فجكه مجينس كبا غازي خاب كاانك فيل ہ مہریہ پہنچ گیا اور اپنے مالک کے حکم سے صبیب جیک کامیزن ۔ کی کا ما نزر صبیب خاله

MIM ال غَنْمَتُ تُمرك الثندون كے سامنے بیش كردا نمہ بیں غطیمرا لشان زلز لہ آیا *جس کی وجہ سے* لک سنے غربی ساحل کی طرف متقل ہوگیا اور موضع جا وراحو دام بر الفكوا كرنے كى وج سے ايسا تباہ ہواكہ تقريبا چه سو آوی رالاک در ل شا ه مرادرا ابرا بهرشاه ی حکومت کویایج ماه کا زمانه گزرانیکن اسایم أعد درتقطيت وولت جك كي ظمراني كانرا مذمخااب زيانه ئنے غازی خاں کا ساختہ و یا اور و ولت جک نابینا کرکے عادياً كَما غازي فان كامتنقلال كمال كوربنيج كَميا أوراس". ت المنيخ إلى ته ميل مے كر مرائے الم الميل منا و كوسلا وركا يرى يس مرکیا صبیب خال نے اراوہ کیا کہ دولت حک کا سانکہ و ہرواوگون کارخ کیا غازی خاں نے نصرت کیک سے کہا کہ بربرا در کئے دولت چک کاساتھ دیا ہے مناسب یہ ۔ و د کے قبل ہی تمر د ولت جاب کو گرفتاً رکم ہے بہنچ جانے کے بعد معالمہ بہت مشکل ہوجائے گا۔ اسی دیسا نتی میں سوار بہو کر مرغایی کے شکار کے لئے روانہ ہواغازی فال کے مہریہ بہنچ گیا اور اس کے گھوڑ وں کو گرفتار کر لیا دولت یماز برحاصه گیا غازی خاں نے اس کا تعاقب کیا اور اسپر کر کے دولت حکہ کو نا بدنا کر دیا ۔اس واقعے کے بعد عبب جک پہنچاغازی فاگ حبر سے بدگیان تھا اس نے دولت چگ کئے برادر زاد ہسمی نارک چکہ متصل وکالت قبول کرنے کی ورخوآست کی ۔ نازک جاک اپنے چیا کے واقع سے غاری فال سے ناراض تھا اس نے اس عمد ہ کو تبول کر انکار کیا غازی فاں نے ارا وہ کیا کہ نازک چاپ کو گرفتار کرلے کیکن ناذکہ

حلدهمارهم تاريح فرمث 1/1 ہمراہ لارکی را ہسے تبت کلال پر حلہ کرنے کے لئے روانہ کما حب حال ہمراہ لاری راہ سے مبت میں ہو ۔۔ رسے جلد چروں کے نقش قدم ہر حان امیروں کے ہمراہوں میں تھا جلد سے جلد چروں کے نقش قدم ہر اس قام تھا ۔ ایک کنیج گیاا دراس نے اِن کے تعاقب ہیں روانہ ہیواصیب خال قلعۃ تبت کہ منگ کر ہے ہر دار قلعہ کوفتل کیا بقیہ افراد مفرور ہ نے اسی مصاری قیام کیا اور این چھوٹے بھوائی وروسش جک کو کھے وہا کہ برحله أور مو دروش مك نے تفاقل كر ملكم ب خال ملتے قول بیکل نہ کیا حبیب خاں با وجو راس سے کہ اس کے زخمرتاز وتنجے اسی وقت سوار ہواا ورتبت کلاں کے عالی شان قصدرو مكاناكت كے قربیب پہنچے گیا بہ شہر کے باشندے اس كا مقابلہ نہ كرسكے اور ائي مُفْرور سويكنيُ انْ مَفْرور ون مين چاليس آ دي حِركانات كى حيستون مين ليدك كرنيها ب موئے تھے كرفتار سے كئے ان قيد يون نے نبجد عاجزی کے ساخرہ جان کی امان مائلی اور اپنی آزا دی کیے عوصٰ ا یں پانچ سو کھوڑے ہزار یا رج بیٹو بچاس کو تہ گائیں و وسوگوسفنداور و دسو توليے سونا وينے كائجي اقرار كيا ليكن ان كي ورغواست قبول ہونگا مے سب دار برج عادی گئے عبید فال نے ووسے قلعہ کا رخ کما صبب غال نے اس قلعہ کو بھی خراب کیا اور تبت نے تین سوطوڑے یا بچے سو بارچہ میو ووسٹو گوسفند تبن کو تہ سے خاں کی صربمت میں روانہ کیا اس سمے علاوہ کا شفر تے ہتا ہے ے تبی والی ثبت نے گرفتار کر گئے جیب فاں کے پاس تینج رجك ولدغازي حك نے اپنے رضاعی برا درمسمی کھانی کوحب خا والذكيا اور المنسي مقام وماكد الن تبت في محورت عازي فال و کے لئے محفوظ کر گئے اتنے یہ جا نور میرے یا س بھیجد و تاکہ میں کھوڑ وں کوغا رئی خاں کی خدمت میں روانہ کر ووں جیب خاں بنے تقریباً ووسوموارکھانی سے خبگ کرنے کے لئے روایر کمالیک سن اتفاق سے خوٹریزی کی مزمت نہیں آئے جبیب خاں نے نہ می لگ

جلدجهاره "مار*یخ فرمت* 세 ایرام بهرشاه بن عبدی زینا کا فدم در میان سے اُتحقیقی کی دولت أتختكاه كو واميس آيا اور دها ت المطنت انجام دين لكا نازكيدلثاه د ولٺ حک نے محسوس کر لیا کہ ملاکسی ثنا ہ شیطریخ وہ مازی نہیں ہے جا سکتانس نے بحد را ابراہتھر شا ہ بن نازک شاہ يامرز ما نروا تسليم كرلها \_اسي زيا سنج بين مرزا حيدر نزك كا وكبل خواه طأ للبكرشا ، كي خدميت بي بنهج گياشمسَ زينا اور بهرام حك ن كروية كئے عدالذا موایها ده هو تیروله*ا کوننع کرر* با تما کھوڑ۔ پان من آگیاش کی وجہ سے گھوڑا جراغ یا ہوا اور د ولٹ چکہ س کی گرون کی بڑی فوٹ گئی مناقبه پهری میں غازی خاں اور و ولت یبدا ہوئی جس سے مَارے ملک میں بدامنی مجیل گئی حبین اکری قیمس نینا عِواْس ز مانه میں سند وسّان میں تھے اور ا دائل ملاق طیمیں کشمہ اکرغازی کا مے میں عوابوں میں وافل موسک اور بوسف ۆزند دولت چک کی ہواخاہی کا دم بھرنے <sup>ہ</sup> ووماً ه تک جاری را اهر کارایک زمینادار کی تطبیعه سنجی سسے دونوں میں صلح ہوگئی پیشخص وولت چک کے پاس آیا اور اس کے کان میں کہا کہ تجھے فازی خاں نے تھوارے یاس ر بہنام دیا ہے کہ تمر نے اتنا بڑا چھیج اسپنے گرہ کیوں جیع کیا ہے یہ سب ے وسمن ہیں امی طرح اس وسیدار نیے عادی خال لمح برراضي ہے كيوں آبس بن حبَّك آزما في كرتيه ، بین صلح ہوگئی اوشش زینا ہواگ کرمندوستان

چلا گیاامی در میان بی نبت کلال کے ماشندوں نے حبیب کیک برادر نصرت خاں تے پر گنوں کے گوسفندوں کا سرفہ کیا وولٹ حک ان شنكر حكّ ابرام بيم حك حيد رجك اور ديگراعيان ملك وايك حبنير

کماکم پر ہرگز منامی نہ تھاکہ ہم مغلوں پراءتیار کرکے اڑل کشمیر کو اپنے کہا کہ بیر ہمروسا سب کہ حالہ اس اس است دل سے ذاہوش کر دین عرضکہ با باخلیل کی چر ب زبانی سے صلح ہوگئی اور دل سے ذاہوش کر دین عرضکہ با باخلیل کی چر ب زبانی سے صلح ہوگئی اور ل افتي الل وعيال كي ساعة رخصت كروف كي م ستے سے کابل اور خانحر غانون کا شغر روانہ ہوءً مے بعد سجی یہ معنوم ہواکہ بہت خان معلید خان اور شہر باز خاب ہے۔ الشمر فتح كرنے كے الئے أرب بن اور مركبة نما تحال بي بينجا ئے ہیں ۔عیدی زینا وحسین ماکری وہرام جک و ت جیک ولیوسٹ چک سبھو ں نے باہم اتفاق کرکے نیاز یول کے بالمقابل قسیف آرائی کی میست خاں نیازی کی زوجہ بی بی را بعہ نے جمی مروانه وارجَنگ کی ا ورعلی فیک پر تلوارچا ای کیکن اخر کا رهبیت خال ـ سدخاں اور بی را بعر من کے سب اس جنگ میں کام آئے ا لشمه كامياب وبامراد وابس مونت امرائ كشميرني مفتولول سيكيم پیرشا وسور کے پاس روانہ کرا دئے ۔ اس وا قصے کے بعدخو د امرائیج ، بیداہو کی ان امیروں کے دوگر وہ ہو گئے ۔عبدی زبینا وبسرماکری یوسف جیک بهرام جیک اور ابرا بهیج دیک وغیروامرانے خاكد ه من قيام كميا اور دولت جاب غازاي جاسحين ماكري ا درسيدارا م ه ہوئے ۔ دواہ کا مل اسی حالت ایں گزرگئے اور ورف جا امهم حاك عيدي زيناست جدابوكره ولت جك ست عِیانے اینے گروہ کے ساتھ عیدی زینا برحلہ کیا اور لئے بغیر مفرور ہوا ۔عیدی زینا گھے رکھی سے گرااور واربهونے کا آرا وہ کرہی رہا تھاکہ جا نور کے یا نوں مینه براگی ۔عبیدی زیزاموضع سفاک میں بنیما ل ہوگپ اور وہی اس نے وفات یائی اوراس کی لاش سے ی نگریس مقام موسی زمینا ہیو ندخاک کی گئی ۔ امرائے ایک مشمیر کے ثنا ہ شطریج نازک شاہ کومعزول کرکے خود مری کا دم بعرنے گئے۔

تاريخ فترم 1-4

یری فرقہ جن کے مسرگروہ غازی پاک اچھے نے اپنی بنی کا نکاح حین فاں ولد الک اچھے جک سے تر و ما اور ب كي وتختر عير ماكري وارابدال اكري كَيْخَوْالْدُعْتُ ربيرٌ في اور کی بہن غازی خاں جک کی از واج واکل ہوئی ان جدید قرا ہنوں ے فرقہ کی فوٹ میں اضافہ اوراس فبسلہ کے افراد ما ہومتنفق ہوگرادہ ئے غازی خاب جک ماکر آوں نے ہاکل میں قیا مرکبا ۔عیدی زینا اس انو ری نگرمیں وم شجو و تھا رور وشراوں کے استیصال کی تدا ہر سونچار، مراكبا اورعيدي زينا ، غذا تقي الك ساتحه بكالمحر عا مؤں کو یا بەزىخىرگر دیا . يوسف چک اس واقعے کی خ ملوم ہوا کہ اہل کشمیر فرقہ جات بمفرور سوكر كحراج بنهيح اور دولت نے مل وولٹ چک میں میری نگر پہنچکر غازی خان سے تملاان دولوں

اميرون في عبد كاه بن قيام كيا اور فرنيين بن مرارحبك آزماني كاسلىل جاری رہا ۔ یا باظیل عیدی زینا کے پاس آیا اور طالب صلح موااوراس نے

تأريخ ونمث ور وازے کھل کئے اور اہل کشمہ نے میرزا کمے نوشکنا نہ میں واغل ہو کرنیس بش قیمت چنزوں کو غارت کر تامیّروع کیا ۔ میرزا کے اہل وعیال کوشن ي هوني من لاكر مل كشمه كوايس من تنتيم كما بيركنه ويومريه و دا رگنه ونسی برغازی خان پرگذه گراج بر پوسطت او هرام چک سے ف ك للكه هروارشا في ميرزاهيدر مع وكيل خاجه ماجي مح لئے مغرر كئے كئے تمرغموما اورخا سكرعبيدي زينا بنے نليه عامل كر بروں نے برامے نام نارک شاہ کو یا د شاہ بنآیا لیکن حقیقہ زمنا حکمانی کا ڈنکہ بحالے لگا یشنگر چکس پسراھیے چک کو کو اُن جاً نہ کی یہ خلاف اس کے غازی حک واٹنے کو اتھے جگ کا ذرند بتا آاتا عدماكركا الك تما اس خال كى مناد يرشيد بنوى ين تنكر قل نے ۽ بأبترنکل جانے کا ارا د ہ کمیا ۔اس اجال کی تفصیل پریسے کہ شکر نيقت الحصي حك كا ذرند تها اور فازى فال أكرجه عوام مين الحيي جا فرزندمشهور متعانئين حقيقتاً المساس كي فرزندي مسيح كوكل تعلق مدتهاار<del>ان</del> الك اليضيك في بايني را درهن حكس كى ز نکاح کے دویاتین مہینے مے بعداس عورت کے لبلن سے ایک فرزند بیداہوا جوفازی فال جیک کے نام سے مشہور ہوا مختصر مر اسی کوفت کی مناه میر به اراه ه کیا کاکشهر سے نگلر عیدی ڈینا کے باس طلعا در مونی اور دولت خال جگ و غازی خاں جگ \_ ن وہرع کوسوا فرا و کے ہمراہ شکر کے لانے کے لئے روانہ کیا اوران سے کہاکہ اگر وہ ندائے کے توزیردسی واپس لائیں تیکرہ سے والیں نہ آیا اور عبدی زمنا کے ماس طلاکیا عبدی زمناتے مصلح كرني اوربر كنه كوخهاروكها وروغيره فتكرجك كيهاكم میں وید میں گئے اور اس طرح یہ فتنہ فروہوا ۔اس زماند میں اہل کشمیر کے چارگرور تصاول میدی زمنا مع اینے محرور سے ۔ درم من ماکری مع آپینے من برام کے دس کیوری امراض میں بہرام کی و نوسف وغیر تھے

فلمرجهار 1.6 نفی وسرمیتر کیا ریٹیا اپنا ولی عبد مقرر کر کے تمام اہل نشکر سے مبعت رزاحدراس انتظام مے بعد شخون کے اراوہ سے ماہر نکلا۔ تفاق وآسال برمحيط موا - ايل شكرخواجه عاجى كي نيير كي وي ص میرزا کا وکس ا ور با نی فسا دیما تاریکی کی وجہ زاحدرتکا قورحی مسی شاہ نظرنا فل نے اس میں سے ایک حیدر کی اوا زمیرے کا بذل تک پنہجی کہ تو نے عکطی کی میں فورڈ ا گہ تار کی میں کونی تیرمہزاکے خود لگٹ گیا بیھی منقول -پرزایی ران برزنیرها را ایک دوسمه ی روا ب ت زخمی کی بالین مرآیا اور دیکها که میرزاحیدرخاک پرزخی پرٔاموا مینواه جاگ ينے زا نہ برر کھا ميرزا ہيں تھوڑئ جان يا تی تھی اس له لیں اور نوراً بھنڈا ہوگیا مغل اندر کوٹ کی طرف ہوا گے امل و تے میں صار مند ہوکر تین روز سرا برحناً۔ آزیا نی کرتے ر سيم لوگ مقتول مدو ی زوجها ورمرزا کی خوا برسیات خانجی نے مغلوں سے کہا کہ حدیہ اسي أي توحيّات آزمائ سے كما فائرہ ہے بہتر ہے كم لئے اہل کشمہ کے یاس روانہ کیا ۔کشمہری بھی صلح میررانتی ہوگئے بدنا مه لکوانش میں مضمرا من امرکا اقدار کیا کہ مغلول کو کسی طرح منیجائیں سے مرزاحیدرنے اس مال عکومت کی ۔ فاذك شاہ كا مارسوم باوشاہ مونا اميرزاحيدرترك سے تقل كے بدنامة

جلدجماره تاريخ فرنتنه بِ تُورُكُر كُلا مُنهِ هَا مُن اوراسي نقره كيرائج الوقت سكي و هما بيرا أ حمآنگه اکری کوانیامعتر فاشنش نیا کرمیتن اگری کی جاگیراسے عطاء کی حدر ترکه ر کو کھی رہے اور خرج دیکر نشکر میں داخل کمیا اس خبیکے بعید ہی ایک، ووسری اطلاع بني كم لاعبدالله كشمير رول كيخروج كي خبرسكره رزاحيد ركيّ فدمت إن أرم تفاعيدالله وله بینجیابی تمالّه اہل کشمیرنے ائٹیرخار کرکے اسے نتل کیا اور نیزیر فتول آ ورمخدُ نظیر راءِ ری می گرفتار ہوگیا ہے المركليدسي كوچ كرك مهره بورسي جمع موست مي مان واقعا في عيوراً خِلَكُ زِما في كاارا و وكريك اندر كوث سي كوج كميا -ی بهمراه بنزار آ دمی تنصیم به مغلون میں عبیدالرحمٰن بشابناده خا خان میرک بمنکه خان وجرعلی وغیره حنکی نعداد سات سوشخی مهرزا حیدر انصبح کئے وقت عیدی زینا کے ہمراہ مہمہرہ یور دار و ہوئے اور بہال تے موضع خالد کڑ ہیں جرہری نگر سے جوارائیں واقع ہے قیام سے ا کا انتقام لیتے کے لئے بین بنرار سوار وں کے ساتھ ایڈر کو ہے۔ میں والخل ہوا اورائس نے میرزا کے تمامرمکا ناست جو باغ صفا ہیں واقع ہتھے حلا دیا ۔ مسرزاحید رنزگ نے بیراخلار ساا ورکماکہ مضائفہ نہیں ۔ شغ سے نہیں لایا تھا یہ مکا نات و و ہ تامر مکا نات جر ملطان زین العابدین تے عدار مگانات کے عوص میں اگ کے نذر کر د<sup>ا</sup> نے عیدی زینا اور نوروز چک کے تمام مرکا نات

تھے جلا ویالیکن خو دمیرزاا بنے امرا اور اہل تشکر اکے اس طرز عمل سے خش نہ ہوا۔ میرزاحیدر خان پور میں اقامت پذیر ہوا اور اہل کشمیر پر شبخون کا ارادہ کیا۔ میرزانے اپنے برا ورخب روعبدالرحن میرزا کو بج سیحد ولد بررا رم م

شخالف کے سلیمشاہ سے باس سے کشمیریں وارد ہوا مرترک نے شال اور کشرالمقدار زعفان قاصد کو عنایت کر کے اسے فحدر ترك نے مرزاور ابراور د قران بر لري ورخواجه حاجي كو توان بها دركے بهمراه كرو ف سے کو جے کر کے با پهغول نے اس امرکی مدراجیدرترک کو اطلاع دیم توحه نركى للكرية كها كدمغل توهرا بلك مین اگری نے اپنے بھائی علی اکری کوم سے اہل کشمیر کئے عدر سے آگا ہ کیا اور یہ ی کہ اپنے لشکر کو واپس بال لے ٤٢ مر رمضان المهارك كو امدر كوث من عظيمه الثان آگ سے بنرار حاکمہ جلکہ خاک سا ہ ہوگئے ۔مرزا قرائی ہ راحدد مرگ نے ان کی انتجا یہ توج نہ کی ا ئانغۇرىشەبىمىيەنل كارخ كىيا يەغىدى زېپااورتيامانل ہے وقت مہلوں کا ساتھ جھے ڈر دیا ان کو کوئی زخم نہ پہنچے مسبح کے وقت اہل مہرل ۔ مبر بن میں موشیدہ ہوگئے ۔اس حما ور مخرز تظیر و قبران بها درگرفتار ہوئے بقیہ نشکرنے بهرام پناه بی میرزاحیدربزرگ ای خبر کوشکر بیجا

تارخ فرمشته 1.5 خیمہ میں قیام بزیراور دولت چک کوطلب کیا۔ دولت چک عُيَالَ كَ مَطَا بِلَقَ اس كَى أُ وبِحَكَت منه بهوئى ا ور آزره و بهوكر مجلس سے اٹھا اورجو ہاتھی کہ نذر کے لئے لایا تھا ان کوایٹے ساتھ لے کر واپس ہوا۔ مِرْا مِلْمِ فَازْ بِن نے اس کا تعاقب کر نایا ہا ۔ بہرز تومنع کیا ۔ تھوڑے زمانے کے بعد میرزامیدر ترک تشمیروالیس آیا دولت میک کوغازی خاں جے جیک اور بہرام جیک کئے ہمراہ تجت خاں نیاز ک كم ياس جوسليم شاه سور عص شكت كهاكر راجوري آيا موا "تلكية أع -ہرشا ہ نیاز یوں کی سرکوی کے لئے ولایت نوٹنہر ہے مشہور مقام وضع مدوا رمیں وار دمواا وربعت خاں نیازی نے اِسینے ایک معتبرام سمی سدخال نیازی کوسلیمه شاه کے صنور میں روانہ کیا۔ سیدخان سلیمشاه کے وریار میں حاصر ہوا اور الس نے صلح کی گفتگہ ٹمر وع کی اور محبت خال كى مان اوراس كے فرزند كوسليم شاء كے حصور ميں في آيا سليم شاء نے مراجعت کی اور موضع مہمیر ہیںجامیالکوٹ کے نواح میں واقع <u>کہ</u>ے ہتم موا - اہل کشمہ نے ارادہ کیا کہ محت خاں نیازی کوشہر بس لاکر ہجا ۔ برزاحيد رنتح نيأزي كو فرما نروائے کشمہ تبلیم کریں بھٹ خاں نیا دیاس المركوايني لئے مكن الوقوع نه سمجها اور ايك برئمن قاصد ميرزاحيد ركي نير ہیں روانہ کرکے اس سے صلح کا خواستگار ہوا۔ میرزا نے بھی اس بغام کا عِوابِ ویا اور بھتِ خاں نے کوچ کر کے موضع سینر یا میں قیام کت نیازی کا یہ فرو د گا ہ کشمیر کے علاقہ میں واقع ہے ہجت خاں کے اس طرعمل عصال کشمراس سے جدا ہوکرسلیمشا می خدمت میں اپنی گئے اور غازی خاں چگ نے میرزاحیدر کی رفاقت اختیاری ۔ محصفه بيرى مي ميرزاحيدر في سرط ف سيمطين موكر ميرزا میدرنے خواجہ شمس مغل کو قاصد بناکر سلیم شاہ کے یاس روابز کیا اور تثير المقدار زعفران بطور تحفه كع جميحا مصصور بجري مين واحيهم ملیم شاہ کے وربارے واپس آیا اور اسی کے ہمراہ نشین نام ایک فاہ

تاريح فرمشت 1. p

جلدجاره تن سے مرحیاکیا اور مرکوخیر برعلم کرے میزراحیدر کی خدمت میں اس ا ت سے خوش ہو گا۔ عیدی زینا نے مفتول کا مردمکھا غضب آلو دکیجے میں کہا کہ عہد و پیماں کے بعد اس طرح کا و ہو کہ و بیٹا ہرگزروا بزاحيد ترك نے اپنے لاعلى كا برقسم اظهار كبا اور كشقة ار ارحاست حظہ منترجم ) رخ کیا ۔ میرزاحیدر نے کندگان کولہ محر ماکری میرزامی ا ورنجیی زیبا کو ہراول نشکر مقیر گرے روانہ کیا اور نو دکشنوار کے فرمیسہ مہوا۔ افسران ہراول نے شار اوسے دیوٹ تگ کا ب ایک دن میں طے کیا اور درما کے گیار ہ عرب کے مشتوار کا کشکر وریا تے اس بار تھا اس کئے مرت تیرونفنگ سے المقابلہ ہوتار ما اور کونی شخص می دریا کو عبورنہ کرسکا۔ و وہدے روز نے را ہ راست سے کٹار مشی کمیا اور ارا دہ گیا کہ بند کے سامبوں۔ فرارمیں وار د ہوں میرزا کے امرا سوضع دھار میں پہنتھے نیکن یا و تہ طِنے لگی اور گرد وغبار کی وجه سے آنهان تیرہ و نار ہوگیا آل دھارنے عليه كيا اورامرائ عيدر نرك ميں پندگاں كو كمرمغ يا نيج ديگراروں کیا گیا بنتیہ سپاہی ہزار وں دفتوں کے ساتھ میرز اخب رکتے ھے ہے ہوی میرزاحیدر ترک نے موضع وصار سے کوج کر خ کیا۔ میرزا راجوری پہنجا اور اس نے اس شہر کوکشمہ روں ظالى كرا كے غوواس بر قبضه كياا ورخنهركي حكومت محر نظيرا ور پرزامید رنے اسی طرح عبداللہ کو مکلی اور ملا قا خورد کا حاکم مقررگیا اور تبت کلاں کو بھی فتح کر کے ملاحن نامرا مک ، اجھے جاک کے برا در زا دہسمی و ولت چک اور میرزا کے درمیان صلح وأشنتي ني بنيا د ڈاني ميرزا نے اوم کھکر کي اُلٽجا فيول کيا اور به مهروام

تأريخ فرمشت جلدجهارم 1-4 کے وامن میں بناہ لی ۔ ملک اچھے اور زنگی جیک نے میرزاحیدر۔ مِعال مِر کریا ندهی اور *ملش<sup>9</sup> میری میں میری نگر پر حله آور* ہو ہے زنی چک کا فرزند بهرام چک نما مرشهرون پرنیف کرنا موا مرئ نگریج رِنا خبیدرنے بٹرگان کولڈ اورخواجہ کا جی کشمیری کوحہ دین کے مقا۔ م روانه کیا بهرام چک سری نگرسے مفرور به واا در زنگی بی فرزند کی نقلیدکر کے ہمرام کلیہ اوائیں آیا۔ مر زاحیدر نزک نے ہندگان کولیا سروارول کو سری نگریس جیو زا اور نو د ملک تست فتح کرنے برزاحيد رنے تبت كا ايك بيشه پر تولعه بوشونام تنصفه بحری بین لک الصحیح دیک اوراس ب من علیل رو کر و فات یا فی مرزاحیدرے ە مايخەز ندڭى بسرى ـ ہے ملہ میر زاحید رکی *غدمت میں روایہ کردی*ئے تَفَقَيْهِ بِهِرِي مِينَ ايك قاصد مَلَك، كَاشْمُر ( كَاشْمُ كَيْمُفُ مترجم سے آیا میرزااینامرائے ہاو کے اُئِتقَالَ کے لئے قصبہ لار تک آیا ۔خواجہا وجیر سیسمسعو دچک ال گواج بس كار مائے ناياں اس نواح بي سب بر ودیک ۔ برگن جان برزرگ کے درباریں آیا اور جان بردگ یْح خورد منگل کی ظرف بھا گا!ورخان بزرگ پنے اس کا تعا قب کر۔

جلدجمار می*رزاحیدر ترک کی معرفت* با د شاه کی خدمین میں روانه کر کے ش<sub>میر</sub>فتح ترغیب وی محنث آیتانی نے میرزاحید رکوکشمیر پرحله کرنے کی اجازت دتی را وراس کے بعد خو دیروارگی کا ارا دہ کیا میرزا خیدر ترک ہیں پہنچا اور ابدال ماکری اورزنگی جک میرزاسے آتے میرزادیدر تین یامیار بنرارسوارول سنے زیا دہ کا تجمع مذیحها ۔میرزاحیدر راحِدی نيا اور ملك المجيم حيك نبين يأجار بنرار سوارون اورسياس بزارسان وره كركل برمقيم منوا اوراس نے مورحل نفسيمر كر وما تب سينے غرور ولكيريس مرشار موكراس راسته كا كوئي خيال ا اور میرزا حیدر تصیه کشمیر سیم مبدان میں منو دار ہوکر سری نگر ہر فالفن ہو گیا ۔ ایدال ماکری اور زنگی جیک اپنی حکمتفل ہو گئے اور ان ا ینے ہاتھ میں نے کرچند پر و ئے ۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں ابدال ماکری کی زندگی کا خاتمہ ہوا ) نے اپنے فرزنروں کو آخر وقت میرزاحیدر کے میرد کیا۔ َ ﴾ يا اوريائج بنرارسوارحين شرواني اورعادل خال محي تخت اور و بنیلی بطور امداد اینے ہمراہ لے کرمیرزاحیدربرحلہ آورہوا -میرزا ب کے ہمراہ حربیب کے دفویہ برکر باندھا فرسے تقین موضع ویا دیار و کوا ( دہنج وگوا ۔ برگز) ہیں ایک ووسمے کے مقابلہ میں صف آبراء ہوئے مرزاحیدر کو فتح ہوئی ۔ شیرشائی امیروں اور لك احص كوشكست موكي اور ملك الحص مقام بهرام (برم كوله مركن حكه من قبام يذير بهوا - الما محكر يوسف منطيب جا مع مسجد لمري مگراس واقد ي تاريخ فتح المررتكالي -معلىد بجرى بن ميزاحيدر ترك في قلع إندر كوطيس سكوت اختیار کیا ۔میزاز کی چک سے بدگاں مواا ورزنگی چک نے مک اچھ

مارح ورسته

جلدجهارم

شمر کوچیو ژکر زمین یو رمیس قیام اختیار کیا اور ملک ابدال اکری وزمیر ﴾ مقرر مبوا ۔انس حکومت ککا متبجہ یہ ہوا کہ حکام وعمال نے جبرو ظلم شروع کیا اور دا وخواہی کا درواز ، مندہوگیا ۔ چندر وزسے بعد بخرشاہ یہ محرقہ عارض بولی اور یا دشاہ نے تما مرنقنہ و دلت راہ خدام نقتہ ئے وفات یا ئی ۔ مخرشاہ نے مجموعی حیثیت کسے بچاس سال حکومت الدرن ایرنبیمشاہ بھی مثناہ کی و فات سے بعد یہ ظاہر تواس کا فرز مرشخ مِن سَلْطًا ن مُخْرِينًا أَهِ أَحَلُومت بر مِنْهَا لَكِن حقيقت مِن لَكَ كَاحِي حِكْ و ایدال اکری حکمان ہوئے ۔ با دمثا و نے وزرائے مشورہے تام طك اميروں مِن تقبيم كيا - الى كشمية براہيم شا و كي تاج يوشي سے ہجد غوش ہو نے ۔ ملک کا یک چک وابعال اگری میں رسجش میسیدائی اور ب یاومثاه یکے ہمراہ ابدال اگری کو تنا ہ کرنے کئے گئے کومبتان کی ۔ ابدال ماکری بھی بڑیے کر وفیر کے معاقبہ حربیت کے يقابله مين آيالين ان سرو وامرا بين صلح بهوكتي اور ملكب ابدال ماكري ايي باگیریغنی بیرگنهٔ کمراج کو روانه هوا اور پا دِ شاه و لک کاچی چک مهری نگر وایس آئے۔ چندروز مے بعدا بدال ماکری کے سریس تیحرسو داسماما او ا و بریاکر کے کمراج میں فتنہ بھیلا یا لیکن اس مرتبہ بھی آسانی ورخ وُمنشته کوابراہیم شاہ کے طالات کا اس سے د ه بیته نهیس جلاا ورید اس می مدت حکومت کا کیچه علم بهوا ۔ زک نثاہ کا باردی نازک شاہ نے اپنے باپ کی و فاکت کے بعد خت کے راتحاكُ مزاحيد يُرك نے غلبه الل كرك لك يرفيض كرلساً. نت آننیانی نعمیالدین مها بو*ن کاخطیه وسکه جاری م*وا -مین به چری میں جنت آشیانی نصیبراندین ہما یوں شیشاہ ر یہ قالص ہونا افغان ہے مغلوب ہوکر لا ہور تشریف لائے ماکس پیرو قالص ہونا ابدال ماکری و زنگی چک و دیگراعیآن کشمیرنے عرابین

499 عاتر ہے اور مغلوں کے مقابلہ میں صف آرا ہوے عظیم النیان فرنقین میں ہوئی اور اہل کشمہ میں ملک علی میشن شیخے میرعلی اور ر زار میں کا مرآئے ایل کا شغریس بھی ایک کثیرگرو و ت تصارکه معرکه کارزارے فراری ہوں الین ملک کاچی جگ مرد انلی کے جو ہر د کھائے اور اہل کشمر کے ایک دوسم سے گر ب وی مطرفین سے بے شکار آیا ہی راعجب المنظري وجر سابقاً مذكور موكي وسيح بس نگ جاری رہی رات کی بیا ہی پھیلی اور طرفین نے اپنے اپنے ہ کی توت کا انداز ہ کریے اپنے فرہ دگا ہ بیں قیام کیا ۔ د ونون ف معضته ومانده مو كئے اور صلح مير مايل موت [آبل كاشغرنے صوف وسقرلاط و دیگر شحالف محکرشاه کی خدمت بربار دانه کر مے جد یلہ منیانی کی ۔ مخد شاہ نے تھی ملک کا فی وہاکہ يسيصلح نامه سخر بركها اورعه رنامئه مذكور ولامت كب نا درالوج و شخالف محيج بمراه ابل كاشفر نبي ياس بنهجا - بابهم يه كلے یا کہ محرُشاہ کی و جُترشا ہزادہ مکندرخاں کے حبالہ مقدّیں و کی جائے کے قبدی رہاکر دیئے جائیں ۔ صلح نامہ کے بٹیرا کی کہل ہو۔ را بان كانتفرائيني وطن وايس تحلّه .. ا من فتتنزموار وكبريه ج يريشاني اکشمر میں بیدا ہوئی تھی وہ امن وامان کے ساتھ مررل ہوگئی اسی فرور مرادنارے مودارہوئ تحط منو وآرہوا ۔خِلق مَناکی جانیں اس قِحط ہیں: نلف ہوئیں اور اکثر اہلک تمهر دور دراز مالک بن حلا و ان ہو گئے اور قتل مام کا خیال باس عمریہ كة ما من كو تنبهٔ خاطرس فرا موش موكيا مفل ميوه كاز ماندايا

کے ماسے کو شیخ حاطر سے و اسوں ہو تیا ہے کی سیوہ کارمانہ ایا اور الک میں تھوڑی رفاہ وامن بیر پر مدا ہوئی۔ اسی اثنا، بی لک کاچی بیک، اور ابدال ماکری کے درمیان بھر رسمش بیدا ہوئی ۔ لک کاچی جانسہ نے اطلاع ہے اگر امیے تھوڑی توجہ فرمائیں تواس ماک کا فتح کرنا ہے آسان ہے کامران میرزانے محرم بیاب کو مہردار نشکر بناکران امیروں تے ہراہ معے والیں آئے تھے اس مہم بر روانہ کیا ۔مغلوں کا کشار کشمیہ الل کشریفروں اس کی مہم میں مقال ا رغف وہراس کی وہ ہے اپنا تمام اساب گھروں میں چھوڑکر کوستان کی طرف بھاگ گئے منل نشکہ نے شہر کو ّا راج کہ سے ب لگا دی تعبض ہل کشمہر ہے کو ہستان سے مغلوں سے جنگ کرنے ہیے گ تھے معرکہ کار زار بیب کام ائے۔آبدال ماکری کا بہلے یہ خیال تعاکہ ب کاچی چک مغل سکر سے ہمراہ آیا ہے سکین جب آئسے معلوم ہوا کہ ہے لڑ اظہالاتحاد ویکا تکی کر کے اس کوم اس کے عطلب کیا اور ایس بی عمد و پیمان کرے اسے اینا مدو گار اتحا وا إلى تشمّه كى قونت كا باعث بهواا ورامحوں نے حبّاك آزائي لمران معید ثنا ، یا د شا ، کا شغر نے اپنے وزید شابیزا د ه مکندرخان کومیر**ز**اجیدر ترک دوربار ه بنرارسوار وب یج بهرا ستبہ سیکشمہ فتح کرنے کئے لئے روانہ کیا ۔الا کم کا شغری نشکر کی توت وشجاعت کانٹیسرہ شکیہ ہلاجنگ آر مانی کے ش خانی کر سمے کو ہستان ہیں بنا ہ گزیں ہوئے ۔ اہل کا شغرشہ ہیں وافل النوں نے ٹا مان سابق کی عالیشان عارات کو زمین کے مرار کرنے شہریں آگ رنگا دی۔ اہل کا شغر شہر کے تمام دفیینوں اورخزا بوں پر ئے اور سراہل شکہ و ولٹ مند ہوگیا ۔ اہل کشمہ یں سے جو جها ں پنہاں ہو تااس کو اسی حکّہ قتل واسہ کرتے غرصَکہ مین ماہ ال بهی منگامه سریار وا - ماک کاچی جگ ملک ایدال ماکری و دومیر نامی مروار جار بی عالم بناه گزین موشئ لیکن جب بهان کا قیام می فلات مسلحت مجھے تو بارہ مولد میں قیام پریر ہوئے اور کھی کہی کومتان میں چھیکراپٹی جان بچائے تھے۔ یہ امریزارہ کے راستہ سے کومتان کے

696 تخت حکومیت برحلوس کیا ۔ اہل کشمیر مغلول سے بیجد خو فروہ ہورہ تھے نازک شا ہنے پریشان رعایا کونسلی وی اور ملک کے باشیند وں نے نازک ثناً ملطنت بس مدسے زیادہ اظہار شاو مانی کیا اہل کشمیر نے شہرسے لكُلْ كُرِينِتُهُ بِينِ جِو قديمِ زمانه سے شا باكشمہ كانتختگا و تھا تيا حركياً به باد نے بدال ماکری کو وزارت و و کالت کاعهد ه عَطَا کیا ۔ ابدال ماکری جُلُ: ً ب ملک کا چی کا تعاصب کر کے واپس کیا با دشاہ کومعلوم ہوگیاکہ مک کا ر کرنا شکل ہے اس نے اس ملک کی تقتیم پر توجری بنا لصہ کے نسین ريع بعد ملك جارصول مي تقيم كما كيا ايك صدا بدال ماكرى ورايك رتینج میرعلی کوعطا ہواا ور دوسطے فوج کے مصارف کے لئے محضوس ئے گئے ۔ نازک شاہ نے باہر ہا دشاہ کے ملا زموں کو بے شمارشحا نف وہ تو ما تحد بهند و مستان جانے کی اجازت دی اور عناب آمیز نسسوان الای مک کے نام روانہ کر کے محدرشاہ کواس نے طلب کیا بینے میر علی لوط سے آزا وکر کے معزول یا دشاہ کے رر وایس آیا فک کاچی چک کوشهریس آنے کی اجازت ندمولی ا ور محارشاً ه نه و حلى مرتب محرشاه كايآرجيام مخدَرشاه ني تخت مكومبت مرقدم ركها اورنازك شاه با دستا دبهونا به " أكوء السي سال أشه ما وحكومت كرجيكا تفا اينا ولي عمارتنا کیا ۔اسی سال فرد ویس میکائی بامبر یا دشاہ کے او ا ورحنت آشا نی نصه الدین محرّبها بون با دشاه نے شخت حکومت برحلوس کیا ۔ مجد شا وینے ایک مال حکومت کی اور ملک کاجی چک جو کومتان میں یناہ گزیں ہواتھا ایک جعیت کثیر کے ساتھ کھرار ذکر کا برگزی سم نواح ن مقیم ہوا ایرال پاکری نے اس کا تھا بلہ کہا ملک کافی فراری ہوکرمہہ ار د موا به اس زیان می کامران مرزا لک نیجات کا ما کم تھے ! شیخ علی برگ و محد خان منل نے جوابدال ماکری کی امازت کے آئے تھے کامران میرزاسے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو کشمیرے تمامرعاً لاتے

جلدهمارم منتوز*زی توجه فر*ائیں اور فد دی کولشکر و اسانی سے کشمہ کو فتح کر کے اس ملک کو بھی قلمہ وسلطانی ہیں داخل کر لول کا فر د وس م کانی کے ابدال ماکری کے حن صورت کو میسرت کو ملاحظہ کر کے فوایا لرسبجان الله حنگل بین بھی انسان رہنتے ہیں یا ہریا وشآء نے ابدال ماکری کو سپ سے ہمر فراز فر ماکرحمار کشکراس کے ہمراہ کیا اور شیخ علی مبرگہ ومحمه دخال کواس کشکر کااتمه مقرر فرمایا ۔ابدال کو بیمعلوم خطاکه اہل کشمہ سے اظہار نفرت کریں گئے اس نے مصلحةً الزک شاہ بن امرام شمہ کا فِرمانزُ واتسلیم کرکتے تورم اگے بڑ ہایا ۔ایدال ماکری نواح کشمیہ کم نیا آورَ ملک کاچی چک نے ابراہلیم ننا ہ کو اینے ہمراء لیاا ور ہرگنہ بانگر ابک موضع سلاح نام میں قیام ندیر ہوا ۔ ایرال ماکری نے کاجی جگ کے باکه میں بابر با دخنا ، کے حصور میں حاصر ہوا تھا اور اس کی املاد ال حاصر بهوابول با دشاہ غازی سے جا ، وحشمت کا یہ عالم ہے کہ انہم لودی کے سے فرماٹرواکوج یا بیج لاکھ سواروں کا باوشاہ تعافاک وخون کی او باہے۔ تھاری خیریت اسی میں ہے کہ اعلی حضرت غازی کاغاشیئرا ظاعت کا ندیھے پر رکھوا ور اگر بدلسی سبے یہ امر نظورنہیں ہے توحلد میدان خبگ نین آؤاس لئے کہ اب کا ہلی و ناخیر کا موقع نہیں ہے ۔ ملک کاچی چک سیدابراہیم خاں ۔ شیر ملک اور ملک تازی کو بین فوجوں کامہردار بنا کر حنگ کے لئے میدان ہیں آیا ۔ طرفین لشان لڑائی ہوئی اور مے شمار اشخاص لوار کے گھا ہے آمار سے گئ ه ارمیا میردن میں ماک تازی او زنبر ماک جن سے سازک نهایت ملند مرتب ر نقامیدان عنگ بین کام ایس ب کام ایس کاچی تر نشان ہوکر شہر سے مفرور رونکہ شہر میں قیام نہ کر سکااس لئے کو ہتات کی طرون بھا گا بت بچھ بنااہمیں جلتا کہ اس مرتبہ خاک نتین ہو کر کدھ اور ت! نازک شا ہ نے جد وید رکے بعد*کش* 

تاریخ ذرت: 690 یربیثان و مفطر میکند رخاں کے نقش قدس پر دوانہ ہوئے متحد شاہ خوش و غرم وابس آیا اور صاحب اشتقلال حکمران ہوا۔ اِسی اثنا میں باوشاہ کا خراج منوں کی مذکر ٹی سے ملک کاچی سے منحرت ہو گہا ۔ لگ کاچی با وثنا سے متو ر داھِ ری جلا گیا اور اس نواح کے راجا ڈن کو اینا مطیع بنایا ۔سکن رمال ء محدثنا ه منے شکست کھا کہ فراری ہو گیا تھا فر دونس مکانی ظہرالدین بام یا د شاہ کے مثل لازمین کے ایک گروہ کے ساتھ آیا اور لوہر کونگی برفائقل ہوگیا۔ ملک کا چی کا بھائی ملک باری سکند رخاں کے ورو وسے آگا ہوا اس کامقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا ۔ سکندرماں گرفتار ہوکر محرثاہ کے صور میں میں جا کیا ۔ باوٹاہ اس بھی خواہی کی وجہ سے فک کام کی سے صات ببوگیا اور است و و باره و زیرسلطنت مقدر کیا محمر ثناه نیسکندرخا و ٰا بینا کر کے اطبیان حاصل کیا فتح ثناہ کے فتنہ واروگیریں امراہ مَذَ شاہ بھی اینے باب کے ماتھ سلطان اب یا تھا ۔ ابراہم یو وی نے محد شاہ کو توایک حرار کشکر کے ہمرا مکشمہ مرد محاو رنے کی اجازت وی تھی لیکن اس کے فرز نداِ براہی کا ایکی بارگا ہ بی رکھالیا آیا۔ ال کاچی جاب یا دشاہ سے سکندرخاں نارامن تھا۔ کاچی نے اولاً تواموا ہے شاہی کو طرح کم تدہروں مے بیدیا و شاہ کومی مقید کر کے ابراہم بن محدثاً ، کو فےاس مرتبہ کیارہ لم كما -محدثاه بهمرنتاه بن الرابهم ثياه نے عنان مکوم المك كاجي جك بدستور سابق وزير سلطنت ريايه ارال ماكرى بن ابرامم ماكرىء ملك كاجي حك سي تنك أكم سّان جلاً أيا تما اس زماني بي فردوس مركاني ظهر الدين بابر إِيا دشاه كي خدمت بين حاضر بهوا اور با دشاه كيم عوض كياكه وتشمينون مس يريشان بوكر با وتناه كى بارگاه مين بناه لين آتا بون أكر باد ما ه

تاريخ فرمشته جلدجهارم 29 p لک کاچی نے عورت سے کہا کہ مہرے نز دیک توسیح کہتی ہے ادریہ تنخص جو تیرے شوہرا ول و دنے کا وعوی کر ناہے در وغ کو ہے | ﴿ إِ ا ورتھور ٔ ایا نی اس دوات بن ڈال ٹاکہ میں اسی یا ہی سے نترے حق میں متیز كافيفىلە تخرير كروں كە كاۈپ مدعى كوننچەستى كچەرسروكار باتى نەر ہے۔ عورت اپنی حکرست الحقی اور اس نے یہ قدر سنرورت کیانی و وات میں والالك احصے نے اور تھوڑا یا نی ڈاننے کا حکم دیا عدرت نے دوبارہ ارتفاد فليل ياني ووات بين والاحب في أميزش كے دونناني بيسكي يہ ہونے يائے ا وراس مرتبہ یا نی ڈالنے ہیں رہی احیتاً طسے کا مربیا ۔ لک انصے نے عاصرین عدانت سے کہا کہ عورت کی اس احتیاط و دور ایرنٹی سے نابت ہوگیا کہ بیرعورت شو مبراول کی زوجہ ہے ۔ عورت نے خو دیجی اس فیصلے کی تصدیق کی اوراس طرح جسگراغوبی کے ماتھ سے ہو گیا ۔ تحرُّر شأه نے اپنے انتقلال کے بعد سبنی وانکری وغیرہ اسرائے فتح شاہی کو مناویا تنکر زینا اپنی طبعی موت ہے فوت ہوا۔ نتخ شاہ کی مت اس كى طارهم الم الحرى بن مندوستان سے كتمبرلائے اور مخدشا وخارہ یرا یا اور نتح اثناہ کو سلطاک زین ابعا بدین کے سیلو میں ہو ند خاک کیا۔ سے ابراہیم ماکری کو نظر مند کر دیاجس کا نتجہ بیہواکہ ایمیم کمے فرزندا بدال ماکری نے سکندرجاں بن فتح ثنا ہ کو ماوشا ہ تسکیم کے کشمہریں اپنے ہمراو لایا ۔ لک کا چی چک ملاق ہے جی میں نورورا والوريور پرگنيه منكل برگز) يرگنه ماميكل بين حريف سي معركه أمرا في كرنے تقح کئے میدان جنگ بیں ایا پیکندرهاں اس سے مقابلہ نه کر سکا اور ماکام کے قلعہ ب کاچی نے قلعہ کا محاصرہ کر لیااور حندر ور دیپو میں لڑائی کا مازار گرم رہا ۔ اسی دوران میں مخدشا و کے باغی امراسکن خا کے پاس آمر ورفت کرنے گئے ۔ طک کاجی نے اپنے فرزندمسو وجک کو ان أميروں كى منبہ كے لئے مقرركيا يسكندرخاں تين مرام فلقے ناكلا سے قراری ہوا ملک کاچی جگ قلعہ میں داخل مہوا اور قوم ماکری کے افراد

تابسح فرمشتنه 294 ابراہیم ماکری کے بیٹوں نے ملک اچھے کوجوان کی نگرانی میں مقید تھا نتل کر دلیا نتیج شاه نے چندر وز کے بعد خمبیت عظیم فراہم کر کے کشمیر پر وصا واکیا ۔ محدٌ شاہ تاب مقابلہ نه لام کا اور نوباہ نوروز حکومت کر کے ا وارہ وقن ہوا۔ فتح نثیاہ کا بار دومی فتح نثیا ہنے دو بار ہکشمہر کے تخت حکومت برجادس کیا با دشاه بهونا به البها تگیر مدری وزبر مطلق اور تفنکه زینا و بوان کل مفر کیے گئے فنتح شاء نے عدل وا نصات کے سانھ حکرانی کی جھکرشا و مت خوره وسکندر برنشاه لودی با دشاه ورکی کی خدمت بس ماصر چوسکندیشآ نے ایک بہت بڑا لشکراس کی امراد کے لئے ساتھ کیا جا نگر بدرہ فتح شاہ سے کبید ، بیوکر محرشا ، سے ل گیا اور براجوری کے راستہ سے شمیر پر وصا واکرایا ۔ فتح شاہ نے جہا نگیر اکری کو افسیشکر مناکر محد شاہ کئے مقا مله میں روانہ کیا فتح شاہ محرشکست ہوئی اورجہانگیر ماکری مع اپنے وزند کے میدان حنگ ہیں کام آیا۔علی شاہ بیگ وفیرہ یا می متح شاہی يرجيرشاه كي يي غوامور مين واخل بو كئے منتح شاه نے ناجار تخت سلطنت كو زک ترک بندوستان کی را ولی اور وہاں فوت مواقع شا ہے بار دوم ایک سال ایک ماه حکمرانی کی -محكرتها وكابارسوم روايت بسي كداس وفوجه وعكرشا وفيخت مكومت قدم رکھا نوکک ہیں شاریا نے بچے اور فتح شاہ کا نامی مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْهُ اللّ لوعه فراست ا ورعقلمندي ميهامشهور ومعروت تها وزارت كاعبيد وعنايت ليا . ملك كاچى تھى مقدمات كافيصله كرتے بي ميرطولى ركھنا مقاجنا تجديد نگایت نشبیورے کہ ایک مخص کی زوجہ نے اس کی عسرم موجو دگی ہیں عرى كرشم دوم راعقد كرليا بهتفل فإمر بحدا اور شوبه إول ودوم در بیال مناقشه مهوا مقدمه ملک الصح کی روبر و میش کیا گیا به فرهین ایس اولي تعص هي المين وعوشي برشهادت كالل نه السكا اور ميصله بيحر فكل نظرايا -

تایخ فرمشته ۲۹۲

حایل اور مرشمس کے رموز شمھنے سے قامیر تھے وہ مرشد کے دنیا رخلت کرتنے ہی ملحد ہوگئے ۔ ماک کاپیز حال دیکھھکر امیروں میں یا ہی زاع وي (ورعين و بوان خانه من اراكين ملطنت نفي الك و ومهر ا چھے اور زینانے جونتے ٹنا، کے نامی ایر ولہ وار و ہوے۔ان امیروں نے مخرّ شاہ میں ص ینے تعل پر نا دم ہوئے اور آرا دہ کیا کہ مخدر ثنا ہ کو و دیارہ ، رأت بسي ط ن ذاري موكبًا - أس واقعه\_ ع بروكتي اورا ما رکوایٹے اور ٹک ایجھے 1 ور زینا کے درس ہُم تھا خِنائے روایت ہے کہ ایک مزمبہ روینے ایک المحصے کے روہر ویئٹر ہوا ملکہ مے کا حالہ دیا کا کشر مرحلہ کرنے کی ترغب دی مخدشا وا ور بھے شاہ کے درم فراري بواليتي إن كوفتح ثناه نوسال حكومت المحكَّر ثنَّاه كا بار دوم إخرَ شاه نے يارو وم عنان حكوم بالينح ماته مين لي اور با دنناه بهونا - ابرامهم ماكري كوابنا وزير طلق نبايا مقرشاه في سكندرها ألوجو سلطان شبهاب الدين كخيسل سنع تضا ولى عهد رتفركم

غرز بزجنگر مهوئی مسفی وانکری فتح خاں کی طرف سے مردامنہ وار لڑے اور اور باوشاه کی حانب سے مما وات نے دا دشجاعت وی حن میں سے ایک معرکة کارزار میں کام آیا ۔ جس قدربید کہ اس معرکیہ سے زندہ سے ما دشا و اوَرِيها نَكِيرُو و نول شا ه وزير كے محل اعتاد بهو بَلِيَّ فتح خا**ں كو** اسِ ر معی شکسبنت ہوئی اور اس نے راہ فرارا ختبار کی فتح خاں نے بارسوم شمیر رچلہ آور ہوا اس معرکے میں فنخ خاں نے اپنے ما ر محت بند شاه ببکه و تبهامیدان جنگ سے بھاگا جمانگہ اکر کا رُخِي مِرُوكُر كُو شُنَّةً كَمْنَا مِي مِين ينهال بِهوا أورميد محرًّا من ميدحن فتح فأل فحي سر) عامر ہوگئے جندر وز کے بعد عارشاہ کو زمینداروں \_ ہے فتح فَاں نے سہ و کیا ۔ محرّر شا ہ نے دس سال *سات* ماہ محونہ ر خاک نشیں ہوا۔ منتج خاک نے محد شاہ کو اپنے بھا میوں کے ہماہ ا ورخور د نوش ونبز و مگرمنرورمات زیدگی ا م كرديا اورسيني والكرى فتحفال كے خاص مصاحب ومشربهو مے فتح ثناه بن آدم فال فتح خاں بن آدم خاں نے مرائب معرمیں فتح شاہ کے خطابہ باراول با دنشاہ سے تخت حکومت پر جلوس کیا۔ فتح شاہ نے سلطنت کے تام ا بھ کامسینی وا نگری کے میر دکئے ۔ اسی زمانہ میں ثا نشمر واروم و اور بهان آگرم جع خلایق بن <u>گئے انگے رست</u>د کا بازار یسا گرم ہوا کہ ا ملاک ومعاہد دیو ہرہ وغیر کے تمام او قاف کی تولیب ه ميروکروي کئي -عار کرنے تھے اور کوئی ان سے مازیرس یاتفا محتصر به که چند بی روز بی نقیریباتهام ال کشمه خصومها فرقه حک کئے ه مريد بهو محفي ان مريد و إ مذبهب جو دراصل تتبعي تمعا ائتيار كها إور افهس منصوفين ست پیرے اکثر بانٹند سے صوفی پرست ہو کرنشیجہ ہو گئے یولوگ

جلدچهارم ج

ا خدمت میں حاضر نہ ہو سکا ۔جہا نگیر نے محکہ نٹا ء کو اپنے ہمراہ لیا اور میدا اكرسوارين في في نصب كرائم فتع فال محى ميره بور سے كرا موا اء دن پور کے نواح میں بہنچا اور یانی کے جشمہ برقب بھر کر عُجُرِتْنَا ہ کے مقابلہ میں خبیہ زن ہوا ۔ طرفین مصفیں درست ہوتمیں اور معركة كارزار كرم موانسب سيبيك نتح خال كوغلبه موااور قربيب تحفاكه اس کا نشکر رسان ہو جائے لیکن جا نگیر اکری نے پائے بیات مضب کیاا ور فتح خان کے بچاس نامی جوان تہ تینع کئے ۔ فتح خاں کوشکست ہوئی ور قریب تھاکہ شا ہزادہ جانگیر اکری کے باتنو میں گرنتار ہوجائے کہ إيك دغا باز نے خبرورو غ مشهور كى كەسلطان مخارشاه وشمنوں كا مقيد ہوگيا جہا نگیرنے پریشاں فاطر ہوکر فتح فال کے تعاقب سے ہاتیوا مُحا باسلان ئن نتح کے بعد کشمیر پہنچا آور ملک یا رہست کو فتح خاں کی حاکب تاراج انڈ کیا۔ فتح خال کشمے کے ایک موضع بہرام کلیہ بیں قیم تِ بِدُي جِعيت وابهم كرك تشمير فتح كرينا ميدان حلَّه نیں آیا ۔ جہا نگیر ماکری ایک انبو ہ کشرما تھ ہے کرامیں سے مقابلہ کے گئے آیا۔ ناکام کے ایک موضع کھواکہ کے میدان میں داخل ہوا۔ نتح خال کا مواقع پاکرشہر میں واغل ہوا اور اس نے سیفی اور انگری وغیر اميرون کو چو نظر مند مُنَعِّے قيد سيسخات وي جهانگير ماکري سيفي اوررانگري کے راہیوانے سے بی در شخیدہ ہواا ور اراوہ کیا کہ فتح خاں سے ملح کرے جانگیراکری نے راج راجوری کوجس کی امداد سے لئے نتے خاب آبا ہواتھا ا پنجام دیا که راج نتی خان کے تشکریں اختلاف بید اکر ہے جانگیر ماکری استے ارا دے میں کامیاب ہواا دراس نے راج راج ری کے ساتھ اُتَّفَا قِي كُر كِي فَتِح خَالِ كُوفِيكُمِتِ وي اوربيره بورتك اس كاتِعاقب كيانتج ظ ه پینجا اور اس ملک کو فتح کرکے بہت طری حبیب بھی سنجانی ا ور و و میرتشنی کرنے کے لئے وحاوا کیا جا نگر ماکری نے خارج انبلدساوات کو

سلی و دلاسا دیکر ووبارہ طلب کیا ۔ یا وشاہ اور فتح خاں کے ورمسیان

تاريح فرمشته 619 خِلَّ عظیم واقع ہوئی اس نبرواز مائی میں بل ٹوٹ کیا اور طرفین ہے م س غرت ہوگئے ۔اس واقع کے بعد سلوات نے تا تارخاک حاکم بنجا طلب کتا نارخاں نے ایک بہت بڑالشکران کی امداد کے لئے ریں پہنچی اور دہنش نام راج نے ان سے خبک نامی سردار قتل کئے گئے بقیہ میدان جنگ. شمه نے شہر من آک نگادی آگ کے شعلہ حضرت ام ل<sup>م م</sup>ر ہیجری میں رونما ہواا ور اس حنگ کے مقتولوں کی تع دس بنرارشار کی *گی مید مخذ*ین <sup>حدی</sup>ن گذائی نام ایک شخص کے مکان میں ہوڑ وات کے حربیف و بوانخانے میں اجتع ہوکر یا وشاہ کے سلام ئے ہل شہرنے با وشا ہ بیہ قا بوحاصل کرکے سیدعلی خال کو مع شمهر شيخ خارج البلذكر ديا - برمه إم مبي بأ دشاه سے خصت ہوا۔ اہل کشمیرین سرموں امیری کا وعوی دار تھا ایندہی روز بیاان کے درمیان مخالفت بیدا ہوئی اور کارخانہ شاہی ہے رونن ہوگیا ۔ فتح خان بن اوہر خاں تا تارخان موری کی و فات کے بعد جالندھے ردائیدکولک مورد کی لے لئے راجوری مقیم تھا ۔انقلاب سنداشخاص گروہ کے گروہ اس کے یاس سینجنے لگے اور شاہرادہ سے وعدہ ما مے آمیدہ کے علاقہ

ام تھی ماشل کرنے لگے ۔ شامنراوہ فتح خاں گوامٹ دخمی کم سے پہلے جانگیر ماکری اس کے پاس آئے گائیکن جانگیر من اس خوف سے کہ اس کے مخالفین شاہزادہ کے پاس پہنچ میکے بین نتم خال کی

جلدجماره تارمح درشنه عبور کر کے بل توڑ ڈالا اور دریا کے د و مہرے ساحل میر پچاہو۔ مید محدٌ ولد سید صن ج یا دشا ه کا مامول تھا ایک جمعیت اپنے ہم آرکیے با دشاه کی محافظت کے لئے دیوان خانہ ہیں آیا۔اس شب کوامک بنگا مريا ہوا اور ہر تحص اپنی خير مناسف لگا۔ عبدِ زينا في اراد ، کيا کہ بوٹ قا بن بهرام خان کو قبید خانه سے نجات دے نیکن مدعلی خاں نامرانگ امر س والحقه کی اطلاع ہو ت*گاواس نے ز*ندان صیبت میں پوسٹ خاک کو نہ نیبغ کیا سیدعلی طاں نے تاج بھت کو بھی جو بوسٹ خاں کے مثل *رہجد* ا کہارافیوس کررہا تھا تہ تبیغ کیا۔ پوسمٹ خاں کی والد ہنے جو ہو گی گی ِ حالٰت ہیں نان جنیں کے تین لفتوں سے روز ہ افطار کرتی تھی آئیے پیضیب ورزند کے مرد ،حبیم کی تین روز خاطت کی ۔ یوسف ہیوند خاک کیا گیا اوراس کی غربیب مال نے پیٹے کے مقبرے کے قربیب آیک جوہ تیار تیا اور تا وم مرگ فرزند کے قبر کی مجاور مبنی رہی ۔ مختصریه که لمیدعلی خاں اور دیگر مادات مخالفین سے حنگ از ماہو ا ور طرفین کے تبیر و خذنگ نے مخلوق خدا کے خون کی ندیاں ہما دیں۔ جور علامنیہ شہر میں آگر مرکا نول کو تا راج کرنے لگے سا وات نے شہر کے كر دخندق كعو وياورء رون سے اس طرح اپنے كومحفوظ كما سررون اینے وسمنوں کے مکانات کوجشہریں واقع تصفاک ہیں ملا وہااور اس قدرمغر وربهو يرس كه يوري طوربر عفاظت بمي ندكرت ستح -اسی و و ران میں را وات محے ه بینوں نے جانگر ماکری کو بوہر کوٹ سے طلب کیا سا وات نے ہرجند حیانگیر ماکری کو بینغاً مرصلے دیا لیکن وہ اس بات برراضی نه جواایک روز واو وین جها نگیر نے بل کو عبور کر تے سادا سے جنگ کی ۔ واؤوغاں اوراس کے اکثر جمرابی قتل ہوئے ساوات نے اس نتل برننا دیا نے بجامے اور خالفین کے مہروں سے ایک بینار تیار کیا ۔ دوہرے روز میروں نے اراد ، کیا کہ پل کو عبور کر کے حریف کویا مال کریں لیکن مخالفین نے قدم آ کے بڑھائے اور بل کے ورمیان

چھے وی گئی اور غرمیب شا ہزادہ نے نا مینا ہونے کے میسرے ہی دن ہوشہ کے لئے اپنی آنکھیں مبند کرلمیں ۔ زین بدرجو سلطان زین العابدین کاوزیر اور ملک احد کا رقیب تھا بہرام خاں بے نا بیناِ کرنے میں بہرت زیا و ،

اور ملک احد کا رقیب تھا ہمرام خاں مے نابینا کر سے ہیں ہمت زیا و ، کوشاں تھا با وشا ہ نے زین بدر کوجی اس ملائی سے ندھاکر کیا ، زنجیر کیا اور اس امرا نے بھی تین سال کے بعدر ندان میں ، فات یا تی - ملک احداسود کا ایب

کے بھی مین سال نے بعد زندان ہیں ، قات یا ی- علب اعداسود ۱۵ ب استقلال ورجۂ کمال کو پہنچ گیا ۔ صین شا ہ نے ملک باری ہہت ( ماج بجت برگن کو ایک جرار لشکر کے ساتھ راجہ حبو کی ہمرا ہی میں دہلی کی طرف روانہ

برگز) کو ایک جرارتشلہ سے ساتھ راجہ حبوی ہمرا ہی ہیں وہی ی طرف رواہ کیا ۔عجب و یو داجیت و یو برگز) راجہ جبوحاً نیر ہوا اور ہاری بھٹ نے راجہ جبو کئے ہمراہ کوچ کیا۔ تا تارخاں بادستاہ وہی کی جانب سے ولایت اپنجاب کا حاکم تنا اجیت و یونے تا تارخاں ہے معرکہ آرائی کرکے سکلک کوتاراج

یجاب کا حام محما ابیت دیوے ۱۷ رس سے سرہ ۱۰ ر کیا اور نہر میانکوٹ قطعاً تباہ وبربا وکر دیا گیا۔

کیا اور ہمریا موں ملی میں مید حدیث بن سید ناصر کی وختر کے بطن سے و فرز ند بیدا ہوئے و ختا ہے بیت ایک فرز ند سی مخر کو طاک تاج بیت کے مہر و کیا اور فرزند ووم شاہزاد وحین کی ترمیت طاک نوروز بن طائع کے مہرو کی ۔ اسی دوران میں طاک تاج اور طاک احمد کے درمیان رخش کے مہرو کی ۔ اسی دوران میں طاک تاج اور طاک احمد کے درمیان رخش

پیدا ہوئی اور یہ ہرو وامبرایک ووسرے کی تباہی کے دریے ہوئے ۔ دیگر امرامیں بھی اخلات بیدا ہواا ورخانہ خبکی شروع ہوئی ۔ایک و قت امیروں نے ہجوم کرکے ویوان خانہ میں آگ لگا دی باوشا ہ نے ملک

احداً وراس کے قرابت واروں کو پا بہ زخیر کرکے ان کا مال واربا ب تاخت و نا راج کیا ماک احد نے زندان میں و فات یا تی ۔ ساخت میں میں ایک احد نے زندان میں و فات یا تی ۔

حین ثا فی سید ناصر کوج سلطان زین العابدین کے مقرب اور معظم درباری تھے اور جن کو باوشاہ جیشہ اپنے سے ملبند حکمہ پر ہڑھا تا تھا فارج البلد کر ویا ۔ چندروز کے بعد باوشا ہ نے سید ناصر سر و وبار ہ عنایت فوائ اوران کوکشمیر طلب کیا سید ناصر پیرینجال پنجے اور واپ انصوں وفات یائی ۔ باوشا ہ کے سیدسین بن سید ناصر کوج حیات خاتون کے

تاريخ فيسث حلدجارا 400 جن سيرا*س کو کو کچه* خو ف مفا نظر بند کر ديا ۔ حن مثأه فے سکندر پور۔ کوچ کرے نوشہرہ کو اینا تختگاہ تنا یا اور اپنے باپ داوا ورجیا کا اندوختہ خواند بر کر و ما ۔ ما وشاہ نے ملک احداسور د اہوبرگز) کو ملک احد کے ہام اوراس کے فرزید بوروز کو جاجب در مقررکا رام خاں اپنے بیٹر کے ہمرا ءکشمیرسے تکل کرمہند ومثان روانہ ہوا ہوامہ ، مُذكور مبوكا اس معين حدا مبوكت حس شاء یدین کے آئین جا نداری کوجہ حید رشا ہ کے زمانہ ہیں تقہ و کی تھے از سر نورائے اور زندہ کر کے نظام سلطنت مین و توانین پر محول کیا به اسی زمانه بن چند فتنه پر دا زارل درآبار بهرام عجنگ آز مائی بیرا ما وه کیبا شیعض انمیرون شنے جنا ضمون کی بہرام خاں کیے نام روانہ کئے۔ بہرام خاں ولایہ وااوركمرائج بل ينهج كيا \_ با دشاه اس زماله بي دنيا يور بغرض تفریخ گیا ہوا تھا۔ بہرام خال کے ور و رکی خبر شکر با وشاہ ابنے بھیا سے خباب کر نے کی خبر شکر با وشاہ ابنے ب نے یا وشاہ کو رائے دی کہ سرمند کی طرف روانہ ہو لیکن ماک احد نے ا دشا ، کوچنگ کرنے کی صلاح وئی یا دشا ہ نے ملک احمد کی رائے سے ا نفاق کیا اور ملک تاج کوجرار تشکر نے ہمراہ بہرام خاں کمے مقالبے کے لئے روانہ کیا ۔ بہرام خاب کواس بات کی امبیر شفی کہ کٹا ہی تشکراس سے لمے گا لیکن معالمہ برعکس نابت ہوا موضع نولہ پور ر اولو پور برگز) ہیں ریز خبک ہوئی ۔ انفاق سے ایک تیربرام خان کے منہ پرلگا اور وہ ست کھاکر مرمینہ پوروزی پور برگز) روانہ ہوگیا ۔ شاہی تشکر نے ہمام کا تعاقب گیا ، ہمرام اور اس کا فرزند ہمرد و بدر ویسترین کے ہائة بن گرفتار ہوے اور اس کا اساب تاریج ہوا۔ یہ ہمرد و قسیدی به حال بریشاں با وشاہ مے حصنور میں لائے گئے یا دشا ہ ننے وونوں جرمور و نظر بند کر ویا تھوڑے زمانہ کے بعد بہرام خاں کی ایکھوں میں سلانی ک

بلدجهارم تأريخ فرمشته LAP یا وشا ہنے بوری نا مرایک حیامر کو اینامند سب سنایا اورایسا اس سے قدف ا میں آگیا کہ اس محامر کے اشار اول برطانے لگا بوبی حبام سعن سے حور ناخرتُن بموتا ما وشاه كالمزاج بمجي اس سيمنح ن كر ديتالينما اس حيام نے وت نتا نی کا با زار گرم کها اورحن غال بھی تعییے امیر کوحس نے حیل<sup>ا</sup> ب سے زیاد وحصہ لہ اسی و وران میں آوم خاں نے ایک سرالٹنکہ جمع کر کے ملک مرقعف کرنے کا ئموہنجالیکن اس ۔۔۔ یزحن فا ں کیجی کے تتل کی نبسنی اولینا اراد فسخ کیاا ور ملک ویوراچه حمو کے ساتمہ ملکہ مغلوں سے خک آزائی مین مشغول ہوا ۔ اتفاق سے ایک نیر آدمرخاں سے منہ یر لنا جاس کے وت پر بیجدمتا نتر ہوا اوراس کی لاش میدان جنگ ہے مقبرو تمے ترب بہائی تح ہم کوہمی پیوند خاک کیا۔ حیر رشاہ شرب ملام کی وجرسے مہلک امارض کا شکار مہوا امرا مے ورمار نے بوست بدہ طور بر إم خال كاما تمَّه ويا اورَامي خيال من تمَّه كه بهرام خال كوايمًا بإد شاتهلكم ین که فتح خان ولد آدم خان کوان وا تعات کی اطلاع کم و تی بیر شا مزاو ه بارتثا سے مرمبندگیا ہوا تھا۔ نتح خاں نے مرمبند سے تعلیم مرکز سمے بشارامال غنيمت بهمراه ليا اور ولد سي حلد كشمه يؤكميا فتح خال ملاحكم شامي وابس آیا تھا اہل غرض نے اس کی طرف سے یا وشاہ سے ہو کب کان بھرسے اورشہ نیاد و کی کو ٹئ خدمت بھی شاہتی دربار میں مقبول مذہبوئی۔ نے کچکر و و کے ابوان میں شہاب نوشی کی اوراس سے بعدييج آنے كا قعدكيا بإوشاه كاياؤن نشدكى حاكت بين يحسلا اور نيج لركر و فات يا ئي يحيدرشاه نے ايگ سال دو ما و حکمها ني کي ۔ حسن مشاوین حسن شاہ اپنے بآپ کی و فات کے ایک ثبانہ روز کھے حید رشاہ اجدامو کی کوششش سے تحت حکومت پر مبیما۔ ومرے ون شامزادہ نے ان تمام اراکین سلطنت کو

تارخ فرمشة جلدحار LAF طلب كرلها - طرحي خان و بوان خانه مين آيا اوربا وشا و مح طريلة خاص ۔ قابعن ہوگیا ۔ عاجی فاں نے ہمت پڑی جعبت فراہم کرے هر قیامرکیا اور اراده کیا که ما وشاه کی عیا و ت کو جا مے مخالفت کی دھ میں قصر نباہی کے ایڈر قدم نہ ریکو سکا۔ آ دم خاں نے حاجی خا علے کا حال ساا ورکشمہر کے حدو دسلے تکل کراراد ، کمیا کہ بارمولہ کی وشان کارخ کرے اسی اثنا رہیں آدمرخاں کے ملاز میں امر موكر شابراده مذكور مص مدامو كئ دزين لاكك نامي ماجي فان عتداله بين أدمر فال كاتعا قب كباأد مرفان بني حباب مرواه ین لارک کے بھائی کیند وں اور قابب داراوں کوفتل کیا اور مرحا المة كالكمام اسي زما مذمين حن خال بحي ينخه سيسي تشميرًا يا إوراسيني ما ملا فا ت کی جاجی خاں کی تورت میں اور اصا قد ہوا اوراش کی جعیت استقلال مرتبئهٔ کمال کو پہنچ گیا ۔سلطان زین العابدین نے باون ہیں گا كشهري بي ونياسي رحلت كي ـ حاجی فال المخاطب حاجی فا ن نے اپنے باکیے وفات کے میں روز بعہ و کے لقب سے سکندریورس اینے اسلاف کے ربيرشاه حبيدر ن ناجبوشی کے موافق شخت سلطینت پرملوس کیا حاجی خاں کے برادر نئر دیبرآم خاں اور اس ملمے فرز ندھن خاں۔ فے کمراج کا ماک حن طال کو سے آمہ الا مراا در اینا ولی عدر مقدر کما ۔ حدر شاہ نے رام خان كويمي ولأبت ناكام كاحاكه دار ت کیا۔ یا دشاہ کی مے اعتدای سے جندی روز ہس امرا سے نارامن ہوکراپتی جاگیروں کو دائیں گئے یعید رشا واپیا ملک و دوکمتہ

ہے خبر ہواکہ اس سے وزرانے رعایا برطرح طرح کے مظالم شوع کو

نا*ریخ فرمش*ته حلد جہارم LAY مطلق توجہ نہیں گی ۔ آ دم خاں نے ہمائیوں سے صلح کہما ہے مروں اور اراكين وريار سعمي عبد وبيان كيا ببي فوا بان سلطنت ني باد شاه سه عرض کیاکہ نئیرازہ سلطنت تکھیر ہا ہے شاہبرا دوں میں جس کسی کو بھیج ضور اس لایق تعبور فرمائیں عنان کیومت اس کے ماتھ میں سیرونسبرائیں۔ ملطان نے اس معروضہ بیرطلق توجہ نیکوئی اور معاملہ کو خلاآ کی سنیت کے ھالہ کیا ۔ اُنفاق سے مبنوں شا ہزا دے ایک عکیرجمع <u>ہو</u>ے ادرآ دم خان اینے دو بذل بھائیوں کے در میان ایسی غازی کی کہ حاجی خاں اور ہلمرہا م وگر ایک د ومہ ہے کے وشمن مبو گئے اوران کے باہمیء پر ویماً *کا کا* ا أقمع مولميا۔ آوم خاں بارشا و سے اجازت نے کر قطب الدین ہور روارہ ہوگیا ۔اس زمانہ میں صحبت بہری کی وجہ سے مز*ن نے اور ز*یا و ہ شکت اختیار کی آور ہا وشاہ نے غذا بالکی ترک کر دی۔امیراورارکان وولت فتنہ و فساد کے خوٹ سے شاہراد وں کو با د شاہ کی عیادیت کے لئے ہمی اس کے قریب نہ آنے ویتے تھے اور کہی کھی رعایا کی تملی کے اے با د شاه كوايك بلندمقام ميه بيهاكر مخلو ق كويك شاه كي صورت وكها ديتے ا ورا طبهارمہ ت کئے لئے شااڈ بانے ہجا کہ ملک کی اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ مخضہ پرگہ جاچی خاں اور پہلیم ہے اتفاق کر کے آ دم خاں کے وقعیہ م لمرحمت یا ندهمی اور روزانداس ملیے حباک آز مانی کرتے کرہے ان اخبار کوسکر با وشاه کی طالت بدسے برتر ہوتی جاتی تھی بہاں تک کہ چند ہی دوریں اس مے حاس معطل ہو گئے اور طبیعوں نے جواب ویا۔ باوشا ہرایک تنبا مه روزغشی طاری رہی اور آوم خان ایکشب اینے بای کی عیار تنے كے كئے قطب الدين بورسس منها أيا- أوم خال في اپنے لشكر كو محا نظمت کے لئے شہرے اطرا ن میں مقرر کیا اور وہ رات باوشاہ کے دیوان فانے میں بسطی بحن فال مجھی نے جو آیک نامی امیر تھا ویگرام او ووزرار سے عاجی خار کے لئے بعث سے لی۔ دوسے دن ال امرو نے حیلہ سے آوم فاں کو کشمیر کے باہر کیا اور حاجی فاں کو حبار ۔۔۔سے جالہ

LA ا ورنشدہ بورکوغارت کرکے خاک ہیں طادیا ۔ یا دشا ہ نے یہ خبرتنی اورایک حرار کشکر آوم خاں مے مقابلہ میں روانہ کیا ۔طرفین میں عظیمالشان اور مونی آوم خاں کے نامی سردار حنگ میں کام اسے اوروہ ه فرار کی طالت *بین شیو بو رکایل جوا دریا بیص*ت ت كمها كريها كا آومرها ل ے لوں گیا اُ دھرآوم خال۔ بيو ږورنينځکړ و يا پ کې رعا يا کوتسلي دی اور آب تجمه عا باسه کناره بریادشاه اور د و موسی کناره برآدم خال خیمه زن سوا-نا مذمیں طاجی خاب پیچیہ ٹا مرا بک سوضع کے کیننچ چھویٹے فرز ندمسمی ہرام خاں کو جائے خا کے انتیصال کے لئے روانہ کیا ان مرد دیرا دمنے ایک ووسم سے ہیں۔ اظهاركيا \_آومرخان حاجي خال بيا دیانوه خوف زوه موااور شامزاه دشاه آباه برگزیست گزرتا موا دریائی نیلا ہے کے ساحل تک گیا ۔ ہا دشا ہ حاجی خاں کے ہمراہ وائیں ہواا ور عامی خاں پر ہیرہ رہانی فرہا کراس کو اپنا و بی عہد مقدر کیا ۔ جاجی خاں نے همچی با وشا ه کی خدمین گزاری میں کو تا ہی نہیں کی اور ایسے سابعتہ قصور کی سے خورب تلافی کروی۔ حاجی فال نے اس جدید خدمت گزاری به یا وشا ہے ول میں ایسی حلّہ کرنی کہ سلطان نے اپنے تمام فرزندوں میسے زیادہ اس کی آہ تیر کی اور ابنی کمری مرصع تلوارعطائی ۔ بالوشاہ سنے عاجی خاں سے ہی خوا ہوں کو مناصب وحاکیہ سے مرزاز فرمایا ہےند روز۔ بعد حاجی حال اینی متسراب خواری اور پایپ کی تقییمت مذقبه دا وجه مسيميا دشاه مسه جدا اور رنجيده مهوكيا ياس زمانة بب با دشاه كواسمال دمو سس کامزاج جاجی مال سے بھی برکشتہ ہوگیا اور تروع ہوے اور ادھرا مهات سلطنت میں آیتری تھیلی ۔ ارائین دربار نے با دننا مرسے پوشدہ إدم خال كوطلب كيابه أو مرخال بإوشاه محصور بي عاضر بهوالبكن أس كا

آنا الريد أنانو ويوب براير ناكت بيولاور با دنته وي أوم فأل كي طرف

لشکہ کے قبید ہوں کے قبل کا حکمہ دیا ۔ با دشاہ نے ولایت کا تح رکھات برگن ۔ کے شامبول کوآ دم خال کے ہمراہ روانہ کرکے اور ہ جاجی خان کے اغراکرنے والوں کے عقبق کر کے انکے اہل وعمال کو بیجد نقصان بہنچا یا اور کشیرر قمران سے حاصل کی اس وجہ سے اکثر سیاہی جاجی خاں سے حدا ہو کر آ دم ناں کے گر وجمع ہو گئے یا دشاہ نئے اس واتھے کے بعد آ د سرخاں کوالینا و بی عہد م نے جو رس سحد جا ہ و حلال کے سا کھ زندگی بسر کی اوراسکا لگ مع اسی اثناء میں کشمہ میں عظیمالشان قبط بڑا کہ بوگ ایک ٹان ہوں۔ عومن جان شبیرس فروخت کرنے گئے اُ ورجا ندی اورسو نے کو چھ وا ذو قه کی جو ری پر کمرجمت با ندھی غربیب اور مختاج رعایا کیے مجال کھاکر ضایع ہونے لگے مصوں نے سرے جا اور پر قناعت کی ا وه تعي انعين ميريدآئي -اس وا تحديث با دشاه بهشه مول اورغلين، ورغله کا وخیرہ رعا بایر تقسیر کر نا تھا یہاں تک کہ خدانے رحمر فرما بأ نے تعط کی بلاسے نجاک یائی۔ با دشاہ نے بیفن مقامات پر هِ مُعَانَى اورِبعِفِ شہروں سبے ما تواں حصبہ خراج کا وصول کیا۔ آدمرُفاں نے ولایت کھرات پر فا ہویا کہ لھرح لھرح کے مطالم بٹیرو ع کیے ہو ال متّباب بهوتا زبروستي اينے قبصندس لأتا گُوات سے ب واونِها مِي إوثناه كے حضور میں حاضر موئے با وثناه عوصكم نافذ كرتا أوم خان اس کی تعمیل نہ کرتا تھا ۔ آوم خاں نے قبل الدین بلور میں سکونٹ اختیا نے کلے لئے ایک مرا کشکر جمع کیا ۔ باوٹیا واس سے وہ ہوا اور حدلیہ و بہانہ سے اسے مطین کر کے آوم قال کو ا لمطان زین العابدین نے آوم خاں سے محفوظ رہنے کے لئے عاجی خال کے نام ایک تعلی اُمیز فرمان روانہ کیا اور اسے طید سے جلد با - الغاق سے اسی زمانہ میں آدم خال مجراج سے روانه ہوا تعاماجی غال نے اس سے جنگ کی اور حریف کوشک

طدحمار 449 مراض فرماتے ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ جرقی اور سلطان زین العابدین کا واقعه مجى اسى تسمركا بهوگاد الشاعلم بالصواب باوشاه كے زمانة اساز كار كے مزاج ميں شاہراوے فانه خبكى متلاتھے ۔ یا د شا و کا فرز نداکیر شامبرا و ہ آدم خاں اپنے باپ کے حکم کے طابق تشمیر سنے آیا اور مسوار وں بنا و وں توجیوں تیبرانداروں کی ایک جمعیت کے ساتھ اس نے تبت پر حلہ کرکے ماک کو اسانی کے ساتھ فتح كرليا اور بي شار مال عنيمت النيخ بمراه سے كر با دست و كى مدمت ميں حاصر موا مسلطان زين العايدين البينه فرزند سعي ببحد خوش مهواا وراميه ہے انتہا ہر بانی فرائی ہا وشا ہ نے حاجی خاب کو تو ہر کوٹ کی مہم میر رہ اندکیا اور آ ومرفاں کو جاجی خاں کے خدشے کی وجہ سے اپنے حضور میں را ی فتنیا انگیزانشخاص نے حاجی خاں کو ترغیب دیگرا سے بلاا جازت شاہی تقمير کي طرف روانه مونے بر محبور کها - ما وشاہ سنے اول تو ت آمزینعام دیا اور اسے کشمہ وابس آئے کی مانعت کی لیکن جب اس کا کیجہ اثریذ ہوا تو یا ولٹاہ ایک میرار تشکر ہم او سے کربلبل کے میدان میں صف جوا ۔ حاجی خان اپنی ناسعا وت مندی <u>سے تثمین</u>رہ ہوا اور اس نے ارا وہ کیا کہ عفوت تقدیر کے لئے یا دشا ہ کے حضور میں حاصر ہولیکن اس کے اہل کشکر مانع آئے اور اپنی صفیس ورست کرکے یا وشاہ کے مقابلے میں سرگرم سکار ہو گئے۔ نامی سروار جانبین سے کام آئے ۔ آوم فال نے اس مورک کا رزار تی نوب غوب جو ہسر مر دانگی د کھلا کے اور صبح سطے شام تک اپنی حکمہ میر قایم ر ہا هاجی خان مقایله نه کرسکا ۱ وراس کی فوج <u>کیم</u>روه فرار افتنیار کرایم بهر کی راہ لی آ دمرفاں نے اس ارا دے سے تعاقب کما کہ عبتک حاجی خال کرفتار نہ ہو جائے شمشر زنی سے ہاتھ نہ رو کے لیکن باوشا و نے اسے اس ارا دے سے باز رکھا ۔ جامی خاں نے اپنے بقیہ سپارہی ہمراہ لے کر م بر بورسے قصبہ بیر کارخ کیا۔ یا دشاہ اس فتح کیے بدرکشمہ اس واثل مواا و روشمنوں کے سرسے ایک بلیند منارہ تیا رکیا با دشاہ نے عاقبی خاک کے

تاريخ فرمشته 441 فاكسار مورخ فرمشيته عرض كرتاب كدء نكه حركبون كا فرقدابل رماضت كا فرقه موتا بي عبى كى وجه سه ان بي أيك طرح كا صفاعي بأطن بيدا رموجا "ماہے اور اکثر خارق عاوات افعال کاان سے طہور ہوتا ہے یہ آم كحب امراض م شكات بينء لاحين كاشفي كي تستيف اورمشا يخ ملاعلی ہے احال برشقل ہے مرقوم ہے کہ طنرت رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے تھے ایک بزرگ سفرحجا ز کی ہوکرمسسر وار ہیں وار وجوے ۔ یہ بررگ اس م ہم ہوسے اور طالبان حق نے ان کے مقدس وجو دِ کوایک تعمت £ ان کست فیمن ما ملن حاصل کرنا نشروع کیا ۔حضرت تینج کواس ب سدصاحب سع عرمحاسن كامجمه عرضت ببيد محبت ببيدا موني جند روز ع بعد سید صاحب خیاب شیخ بی مجلس میں ما ضری سے قا مرجو کے اور في ايك شخص عصان كا عال دريا فت كيا وإس ے دما کہ سیر تعاصب کیے وانتوں میں *در* د۔ فرما ياكه يتنخص وان صالح بعطو هماس كي عيا دت كرا اکیں پر پہنچے اور و گھا کہ میدمنا قب کے مُنہ پرورہ ہیں مبتلاً پڑیشان عال ستر رہنجوری پر پڑے ترب مرمن کی طرف متوجه موساور شورے زانے عبور مراتب سے اس مِرض میں متبلارہے اور بعِد کو شفایا ب ہو گئ ، یہ کے بیران طریقیت قدس اللہ

666

حلد خرارم سرفراز فرمایا اورتمام کاروبار الک اس کے تفویش ک ا ورغو دا طینان کے برائخہ میش وعلیٰریتیہ ہیں مشغول ہوا۔ جس روز مشہرہ کوکہ نے ونیا سے رحلت کی باوشاہ نے ایک کر ور انشر فیاں اس کی روح کو ب رسانی کی عرض سے خیرات کی امبی إثنار میں یا وشاہ سخت علیل ہواا وراس کی زند تی سے پاس ہوگئی ایک جو کی تشمیریں وِ ار وہوا اوراس نے بھی باوشا ہ کی مث مید لطنب کے پاس آیا اوران سے کیا ازی مزاج کی خیرسنی هو گی اراکین <sup>ما</sup> کہ تم ہوگ ما وشاہ کی صحت سے ما یوس مو گئے ہو نیکین مہرے یاس ایک ایسالٹکاہے کہ میں باوشاہ کی بیماری کو ارپینے صبح میں منتل کئے نیتا ہوں ه با وشاه كومنحت كلي حاصل موجائيلي \_ شاكتي مصاحب اس هو گي سمجے اور وکی کو مع اس کے شاکر دکے سلطان کی پالین پریے گئے ہوگی نے اپنے علم کے زوز سے اپنی روح کو پاوشاہ ، بدن میں متعل کیا اورخہ و ماوشا ہ<sup>ع</sup>می *رو*لح اینے فالب میں ہے آماجو گی سے کماکہ مہرے جسم کو حوک سے رکھ تاکہ جبھر جا وزان صحائی کا تقلہ نہ سننے یا ہے ہیں باوشا می روح لوتندرست كرسم ايني اصلى حالت يرعو دكرا وأن كاجلے نے عركى سے من سيخبش نمي نه كرسكتا مفاجح سے اسركالا اور وزراسے کہا کہ ہمرے اشا دیتے تھ ارسے مالک کی بیماری سلب کرکی ہے ہیں اپنے کرو کا بدکن علاج کے لئے لئے جا تاہوں تم روگ اندرجا کہ ا بینے مالک محمو و مکیمو۔ اراکین و ولت جے سے کے اندر آئے اورا نصوں نے یا وٹا و کومیچے و تند رمت یا یا ۔ امیران سلطنت وگی کے کارنامے مرحان ہوے اور بادشا ، کی صحب یا بی کے شکریہ میں شن منعقد کر کے نے شار رقم نذر وخيرات مي مرف كي - باوشاه اس واقع كي بدرايك مدت تك زنداه رہا ۔ ارباب علم و دانش فل دوح کے متکریں ان کا اسدلال س ے کہ روئع کا ایک جسم کسے و وہرے قالب بن مقل ہوا خلاف علی وعلی ہے

تارمح فرمشته

444 ان تخالف مے ہی خوش دوا اور اس نے نو دیمی اس کے جواب میں زموزان - قراماش مشك به عطر گانب مركه مبش قبمت شالم ب ملور كيلكاور دومه ب كثمير بم عجبب وغريب تنفي ها قان مذكور شمے لئے خراسان روانہ کئے ۔ را جہ تمیت سرور مبنی و نیا کے مشرو ہو جس کے حه نے جس کا یا نی کمین آفیر قبول نبین کر تا و ، کمیاب با نوره راج بس مے نام سے مشہور اور تیجیہ کر خوش تیلن وخوب معورت تنے سالیان زین العاً بدین <u>کے لئے</u> لبٹورستحفہ روانہ کئے یا وشاً وان حا وزروں کو دیکھیگر می*جب بد موش جو*ا -ان بیا یور و <sub>ا</sub>کی <sup>نیان</sup>میت بهتمی که د مرو .ه کویانی س اللكران كے سامنے ركما ماتا مماا وريه رائيمس اپني سفارست دو دور كے احزاكو بانى نے على كركے فائس يانى بى ليتے ہے ۔ باوشانے ءِ دِاسِ تَمَا شَنْے کو ویکیم**ا اور ا ب**ا ہے اینین ہوا کہ ء صیفات ان جانورو کھی کا بوں سے سنے تمے اب آنکھوں سے بھی و کمیہ لئے ۔ سلطان زین العابدین نے جبیاکہ اُدیر مذکور ہوا اینے امرّدائی عها عكومت ميں اپنے براورمحد نماں كو وكسل ملطنت اور اپنا و ني عهد تقر ركيا تھا۔ محد فاں نے یا وٹا ہ کے سامنے ہی وفات یا بی اورزین العابدی نے اس کے فرزند حیدر فا ب کو محدفاں کا جائشین کر مے مہان ماک اس کے میبروکر ویا۔ زین العابدین نےمتعود اور نتر نماں ووشخصوں کو امعتد علیه مَیایا یہ ہرووامیر بادشا ہے کو کے سینے تیکن ان س ر وسرے کا دسمن مانی موکیا اور شیرو نے موقع پاکرانین تے بھائی معود کوفتل کیا یا دشاہ نے معود سے قصاص میں شیروکو مى تەتىنىچ كىيا --زبین العابدین کے نین فرزند تھے آ دمرخاں جو فرزنداکیرتھا جستہ بایب کی نگاہ میں ذلیل وخوار رہتا تھا۔ ماجی خال فِرزند و وَمَریا وَسُآ ہُ كَا محبوب ببیثا متما اور مراخان پیسرند د مهت بژی جاگیر کا مالک تنمار سلطان نے اوریا نام ایک منفس کر بوازش فراکراس کو دریا خارہے

460 نے آتشازی میں ایسی ایسی ایجا دیں کیں کہ وگ اسے بیں نفنگ اسی نے رائج کی اور با دشاہ مے حضور دیسر میران در ایس تیار گیں اور اہل شہر کوجی اس فن کی تعلیم دی ۔ شیخے دب میں بہت سی دوائیں تیار گیں اور اہل شہر کوجی اس فن کی تعلیم دی بارگاہ اہل علا وہ فن آنشیازی کے دیگر تام علوم میں بھی باکمال تھا سلطان کی بارگاہ اہل فنمہ واریا ہے، طرب سے جومن وجال اور خش آوازی و قوالی میں پگاہ غوش آوازی و قوالی می*ن پی*انهٔ مرد مین عدیم الثال تھے مہورزمتی تھی ۔اس یا دشا ہے عبد ہیں رقاصوں اور میرو دیوں کی ہیں شرت ہوئی اور بعین گویٹے توامینے با کمال تصے کہ ایک راگ کو یارہ میرور مں اُ داکرتے تھے ۔ سلطان نے اکثر سازندوں تھے ۔عود ور وطنبور کومرصع په جوامرکراریا تھا ۔ایک شاعرمسی س بین انشعار موز و ب کرتا اورعلم مبندی بین بیگا نهٔ روزگار خوازین حرسه ایک کتا ہے یا وشا و کے حالانت میں تقیقیف کی اسی ط رامک اورشخص با کمال نے جو شا مینا مرئہ فرد وسی کا جا فنط تھا علم مو<sup>س</sup> منیف کی اور ایسے بارکشا ہ کے نا مرمعنون کریجاس میں انتامہ واکرا مرحاصل کیا ۔ یا د ثنا ہ غو و فارسی ماندی ڈھنتی وغیرہ زبانور کا بٹرا یا ہر خطاا ور تمام زیا نوں میں ہے تکلف گفتگو کرتا تھا ۔ بیشمار فارسی رتبی تنا بوں کا مہندی میں ترجمہ ہوا۔ کتا ب راج تر پھنی جو شا مان کشمہر کی ایک ہو طاما ریخ ہے اسی فیسر ما مزوا کے عمر میں تھ شهوركناب مها بمعارت كالهندى ينه فارسى مبن نرحمه مهوا يطال إلدن بربا ُدنا ہ کے عرب میں مہا معارت کا دوبار ہ اور تاریخ کشمیر کا ہارا ول صبح زبان میں ترجید کیا گیا ۔ ملطان زین العابدین کے ہم عصرفرا نرواس کی جوہو ى شهرت سكر باوشا ه سے شتأت ملافات ہوئے اور اپنے مالک۔ تحائمن وبدایا با وشاه کے لئے روانہ کئے جصوصاً خان سعیدا بوسعین ا نے غرامان سے تیزر فتار گھوڑے قدی میکل تنراورمضبو مراورجفاکش جا نوران باربرداری با وشا و کے لئے بطور شخفہ روانہ کئے۔ با دشا ہ

طبدجيارم یں اپنے تول میں کاؤب ثابت ہوں تواس کی مندا مجھے دی ائے یا وشاء نے فرا ماکہ اگر توایف دعوی سیمی ہے تواہل دربار کے سامنے برہمنہ موعورت فے فوراً جیم سے کیڑے آثار نے کاارا وہ کیا با دشاہ نے اِس عورت کواس نعل سے بار کر کھکر فرمایا کہ حقیقی گنہد گار جو درہی ہے اپنی کنیز کو تباہ کرنے کے لئے خوداس نے اپنے فرزیر کو قتل کیا اوراس غربب کو خون ناحق کا محرم ظاہر کیا ہے ۔ یا دشاہ نے حکم دیا کہ اس کو تازیانے لگائے جائیں تَنَابَىٰ حَكُمْ كَا أَمِّينًا لَى كِيأْكِيا إِ ورعورتُ كُتِّنَا الشِّيخِ جرم كَا أقرار كميا -سلطان نے اس مكاركو قاتل يقين كركاس كوسرادى-اس باوشاه کی عادت تھی کہ جوروں کو تہ تینج نہ کرتا تھا بلہ جب ا یسے بوگ گرفتار ہوکر ایستے با وشاہ انھیں یا یہ رسخبرکر کے حکم دینا کہ تھم عاريت يس يتحرا ورمثى دمعونين إور مز دور وب كا كام كري إزين العابين فطرتأ رضيهم ومهربان تفابى فيحكم عام ديديا تفاكه جأ بذراون كالتفكار نه كيا جائے ـ با دلتاه ما و مارك رمضان شرفيت ميں كوشت نہيں كھا تا تھا۔ سلطان کی ه ووسخاکی دور وورشهرت مو کی اورساز ندے اور گویندے جوعلم موسيقي بين بيكانة روز كارتم أطراف و نواح ميكشم وادر بهوب اس انن کے باکمال اس قدر کثرت سے جمع ہوئے کہ کشمیر ملک فرنگ کا منونه بن كيار خواجه عبدالفسا ورمشهور صنف يعني العِودي كانتأكر وخوامان سے با دشاہ کی بارگا ، میں ماض موااور أیساخوب عود بحایا کہ با دشاہ بیجد وش بواا وراسي بهن زياده انعام وبالاجبيل نام ايك حافظ بوشعرخواني اور حن صوت میں عدیم انتظیر تھا یا وشاہ کی تحلیل ہوجب گاتا تھا اور ہا د شاہر اس کے گانے سے رقب طاری ہوتی تھی اور نہایت خوسی وخرمی سے وقت گِزرتا تھا ۔سلطان زین العابدین اس قدر رقم کثیر ہرسال میں کو عطاكر تاكدا مذانب سے باہرے ۔ الجبیل كافسانے الله الله ان كے ذكر ميل کی طرح اب می کشمیرین زبان و خاص وعام بین ۔ اسی با دشا ، سے عمدین رجب نام ایک آتشار ایسا با کمال میدا ہواجل کا نظیر نه زانه فے دیکھا

حلد جبارم

به حذرت بها رسیم مرشد و قبلهٔ مدایت بن انفیس کی بد و ، رزین العابدین سندو عرکبون تی بھی تعظیم و تو قیر غاص عبا دنتے گزارمها حب مجابد ه مبی آن کی عزت گر یا د شاه کسی گروه کی عیب جرنی نه کیرتا اور بین خصابت اختیا ر کرینگی ر تطقهٔا - زین الیعا بدین کی قہم و فرانسٹ کا یہ عالم مقاً ہجیدہ ترین مثلہ ص کے حل۔ وشاه اینی عمل و دانش سے فور اُاس کا فیصلہ کر دشاتھا ۔ خانخالکہ كننررهن ناحي كاالزام لكامايه عور ۔ اپنے فامنل ورہار ہوں کے سیروکیا ۔ بیعلما اس مقدر سرکا ف مات كرول ورنه دروم بهاني كي مهزا اورزيا ده محكته برمو في بيكنا ب د مأکه ما وشاه حر*حکیرجا بین صّب* ں خون سے یا لکل ہے گئے ہوں یا دشاہ نے فرمایا کہ اگر تو ہے تو برہمنہ ہوکراہل وربار کے سا۔ ہوئی اینے برکان واپس ماتا کہ مخلوق کو تیبری راستیازی کا بقین آ۔ با وشاله نے اسے رہا کیا اور مجرمہ کوخود اپنے صنولیں طلب کر گے آتا مے کا قائل کون ہے مکارعورت نے جاب ڈیا کہ ہیں نے کی تشاندہی کی ہے وہی میرے فرزند کی قاتل ہے اوراگر

مرهبه به طویدی -سلطان کے عہد حکومت بیں طاح دنام ایک باکمال شاعر پیدا ہوا جگا و وق سلیم اسدرجہ تک بینجا ہوا متعا کہ ایک ہی نشت میں جس ہر و قافیہ بیں اس سبے فرمالیش کی جانتی ٹی الہ در پیداشعار نظمر کر و مثا تھا ا ورانسی

یں ہیں ہے۔ مالت ہیں شکل مسائل کا حواب مجی اواکر تا جاتا ۔ کیاوشا واس پاکمان شاء اور نیٹرو کیجر علمائے اعلام کی ہجید تعظیم و تکریم کرتیا تھا اور یہ کم اکرنا تھا کہ

تاریح فرست جلدجماره 441 ر) اورنسزیه کهمعا ملات خرید در فروخت بین عبن اور بد دیانتی ما د شأ ہ نے تمام قند ہوں کو عسلطان سکندر کے عہد ہیں نظر منہ تھے ایک فلم آزااد کیا ۔ یا د شآہ کے آئین جما ں کشأ کی کا ایک ب نلتح كرنا منيايس كاخزانه اوراموال عنيمت نشكر كوتعتبيم تھا اور ج خراج کہ تختیکا ہ کے باشد وں سے وہول کیا ما تا تھا وہی ال قبغ مالک کی رمایا ہے جی لیا جاتا تھا۔ یا وشاہِ میرکشوں اورشورہ پیشتوں کو نوار واقعی میزا دیتا عقا اوران کی نخرت کرد خاک بین ملا و بنا تخب نفيروب اورضعيفوں پر مهربانی فرماتا اوران کوصداعتدال پیے تجاوز ذکرنے دیتا ں طرح بگرداُ شِّت کر باکہ نہ توا مبروصاحب زرہوکر باغی ہومایا اور ندا فلاس کی وجہ سے گداگری کریں۔ زمن العابدین کی یارسانی کا یہ عالمرتفاكه نامحرم عورت كوشل بني ال اوربين كيه خيال كرتا قعساً ا وريكسي لمرح بهي كلن نه نفواكه نا محرم عورت برتظريد والني يا غيرك ال بي خيات كرف كا ے دل من آسکے ۔ بادشا ہ جو مکا بان حمّا اس تنه مروج كّز اورجيب من حي اصافه كُ خابهوتا به صرور نه تفاكه اسع مزاجي وي جاتي سيكن حوالفاظ لعنت ايس خص سے لئے با وشا و کی زبان سے نکلتے تھے بعیبنداس کا طہور ہوتا تھا۔ دِشاه ناراهن بهونا تصااسِ كواتيني ملك شهر خارج اله کر دیتا تھامعتوب کو یہ معلوم تھی نہ ہوتا گئہ وہ تسلطانی عثاب میں گزنتار ہے۔ زین العابدین کے عہد میں ہزنتھ اینے عقیدے کے مطابق اپنے مزہبی احکام بجالا الم تھا مذہبی تعصب کا اس کے عہد میں کوئی وخل نہ تھا۔ ج برہن اور سبند وکہ سلطان سکندر کے زمانے میں م

زمین العابدین کے جہد ہیں بھرائیے آیائی مذہب۔ علما دان کے إرتداوكي منزان كونه وي سكتے تھے - ملطاً ن زين العابري نے کوہ ماران کے قریب ایک نہرجاری کی اور ایک نیاشہر عبا بھے کوس

کے گر وایا دکیا اسی طرح اور دیگر شہر بھی آبا و کئے ۔ شہر کا لیوراور ووسر

زبن العابدين علم موميقي كابهي باينه خفا اوراكتراو قات عمارتوں كئ تعميراور الماساب مساكرنے اور نبروں كے جارى كرنے ميں منہ کے رمثا بھا زین العابدین نے ایک عام عکمہ یہ جاری کہا تھا کہ اس ك بين صب تحص كاء مال جوري علي اس لا تا وان قريات اورقصبات ہ رئیس ا واکریں اس حکم سے میتے کا جرعہ اس مے وائر ہُوحکومت سے تقریماً نابد موگرا ۔ و مؤی راسمیں شود یو بھٹ نے ایک میں جا ری کی تقين با ونشأه " مني ان كو بالكل مناويا قرخ كا الدراج جنساكه ذين العابدين کے عمد حکو تنت بیں ہوا ایسا سابق میں کھے منہ ہوا تھا۔ اوشاہ نے اسپنے وصنع کر دہ آئیں وقوانین کو تانیع کے الواح پر کندہ کرائے ہر شہراور بہ قرير من نصب كرا دياجس كانتيجه به بهوا كه مرانهم ظلم قطعاً معدوم موس كتيم بي كه مذكورة بإلا المواح مسى كاعنوان يه تفاكه عشف ان قوانين ی نه کرے امن برخدا کی لعنت ہو۔ یا دشا ہ نے مہری م ینے فن میں کا مل تھا ہیجر نوازش فرما ئی اور اس کی التجا کے سوافق ر بہنوں کو جوسکن اشاہ کے عہد مکومت ہیں مشبود یو کے مطالح کی وج سے ا حلاولن مو من تم و در و درازمما مات سے بلایا اوران کی جاگیہ یں اوراموال الحمين شايت كيا - مِنْد و ون كي مندر ون مِن يُوجا كي او قات مقدر کئے حزیہ کا حکمہ منسوخ کرے گا اُکشی کی قطعاً ما نعت کردی زین العایدین نے بریمنوں اور تمام مبند و فاضلوں کو دربار ہیں طلب کرکے باکہ کیجی حصوب نہ پولٹی گئے اور حوکھے ان کی مذہبی کتا ہو بیشیانی برقشقه لگانا استی بهوناوغیره بمندوکوں کے وہ عام مراسم جوسکندرشاه کے عہدست مروم ہو سکندرشاه کے عہدست مروم ہو گئے تھے ازمراؤ انھیں زندہ کیا اور میشکش جریانہ ومصاور ر توم عشقدار رعایات وصول کرتے تھے بالل مند کرویا حكم لجاري كبياكه مهو والرء مال دومهري ولا يتتب سن لاتين اتا تمورثيه منافع كير فروخت كر والسي اس. ساب كو النيخ گفرو ل مي يونيد

شمیرسے بیالکوٹ آیا چونکداس زمانے ہیں جسرت کھکرصاحبقراں امیرتہورکے قىد خائىنى سے بھاگ كرسمرقندسے پنجاب يہنج حَيَّا خفا اوران كااستعشلال بحد محمال بہنے حکا تھا شاہی خار نے حبرت سمنے دامن میں بناوی علی شاہ نے جرار فوتے ہمراہ نے کر حبرت اور شاہی فان پر حیلہ کہان ہو کوں کو علی شاہ کے دصادی اوراس کے نظر کی نااتفاقی اور ماندگی کا پوراعلم تفاشا ہی سرت نے اسی روز کو ہتان کے درمیان صفیں اراستاکیں ۔ هرکهٔ کارزارگرَم هوا اورعلی شاه کوشکست هو بی به ایک روایت به بنه که علی شا وزند و حبیرت کے ہاتھ ہیں گرفتار ہوالیکن و وہمری روایت سے ہے کہ علی شا ہ معرکہ حنگ سے بھا گا اور شاہی خاں نے انسکا لائم ہجری میں أسے ولایت کشمیرے با مرکال دیا۔اس وانغ کے بعد شاہی خال کشمیر پہنچا اور جو نکہ رعایا اس کے طرز حکومت سے بحد خوش تھی ماک میں خوشی کے شأ دیانے بھے اور شاہی فال نے زین العابدین بن اشاہی خاں نے ملطان زین العابدین کے لقب سے لنندرشا وبت فتن الشميه يح تخت سلطنت بيرحلوس كبياا ورابك جرار لشكر نرت کے ہمراہ کیا تاکہ جسرت اس فوج کی مدو۔ ، مرقعضه حاَمَعل كرے جسرت با د شاہ دہلی كا تو كہا مقیا ہلہ لرسکتا تضانیکن اس لشکر کی اعانت سے اس نے پنجاب کو زیر نگیں کر ہیا د شاہ نے جہال کتائی کا ارادہ کرکے ایک فوج تبت روانہ کی اور آم ب پر یو را قبضه کر آیا . زین العا بدین نے دریائے کرژنا کے آکٹر کے ان تہروں کے با تندوں کو نہ تیبغ کیا ۔ بادشاہ کے اپنے براد رخور ومحدخاں کو مثیر ملطنت مقیرد کرکے تمام مہمات کامختار کل منایا اورخه ومقد مات کے فیصلے میں اپنا و قت بہرکر انے لگا، زین العابلا نے ہرطبقہ بے افرا و کو اینے وربار میں داخل کیا اور چو نکہ با دشاہ خو و مجی بعلم وفقتل تقااس كي بارگاه مسلمان آور منهد و ففلا مصمعه رزيتي تحي

"ا*ریخ وست* جلدجهاره 244 غ دیرتماشه دیکھاہند ک<sup>و</sup> و**ں نے تواس واتعے کوا**۔ كرامهت رمحه ل كماليكن سكندرشا ونے اسے ایک نوع كا طلسته نه الحقايا اوربيعالى شان عارث زمين <u>ك</u> میں ایک مشخکم تبخا نہ تعمیہ کرا ما خطاراحہ کئے نجوم كيا عقائمه يهرعيا كرت خانه كرب تك إيني اصل حالت مرقا بمرد للمُرلكًا ما تماكه أرح كي تاريخ. سال گزرنے کے بعد سکندرنا مرابک ما دشاہ اس عاریت وہ کورم اس عارت کی نیا و کے شیجے دفن کر دی گئی ۔ یہ عارت ے و قت میں منہد مرکی گئی اور لوح مذکو رمیرآمد ہوئی با وشاہ کواس مشت وأطلاع أبورتي اوراس في كماكم كاش يه لدح اس تخلف س می ماتی تاکہ میں اس مے مون سنے اطلاع حاصل کر مے ان احكام كي مخالف على بيرابوتا -سے اوکیا جائے لگا پہلنداٹیا، دِن وَزِنْدُ وِنِ مِرِخَانِ مُثَامِئَ خَانِ اَورِ مُحِرِخَالِ مُوابِيكِ ہِی وقت بی*ن* و کورنترن میمتر کس اوران کو ینے یاس جمع کیا سکنِدر شاہ نے پیم کھنے کی تاکرر کر کے اپنے فرزندالہ بریزفاں کو علی شاہ آیش میں اتحا در تکھنے کی تاکید کر گئے اپنے فرزنداکہ تربیر فال کوعلی شاہ کے خطاب سے اپنا جانشین مقرر کمیا مکند رشا ہ نے بائیس سال فوما ہ

نے تو تبدیل مذہب اور حلا وطنی رو نوں کو بلائے جان سمجھکر خو کرشی کی اوربعندل ليے آوار ہ وطنی افتيا ر کر بی اور بعض ايسے بھی تتھے جو ول ہيں

سند ورسے لیکن زیان سے اسلام کا اقرار کرنے تھے اس و اتھے کے بعدسکند اشا و نے تبخا بوں کے انہ امریر کم

یا ندھی!وراکٹر بتخا نے تیا ہ گئے ۔ان تیا ، شدہ عار توں عالى تان تخانه تھا جومہا ديو كي طرف نسوب اور باغ بحاراد ضا

برکن بن دا قع بھا ہر حیاراس تبکد ہے کی تہ کھو دی گئی ہمانتگ نی بھی برآ مد ہوگیا نیکن اس کے سنگ منیا د کا بتا نہ حلا ۔ جگد بوکا کماگیا اس ترکدے کے انبدامر کے وقت زمین سے آگ کے شفلے نکلے اور دھواں بھی نکلاسکنڈرٹنا والور اس کے اہل وربار نے

تاريخ فرمشته 440 ا المار خلوص سے بحد خوش ہوا اور سکند پرنشا ہ کے لئے طلا دو رخلعت اور اسئی یا ساز مرضع روانه فرمایا ا وراسته لکھا که بسب سواری میارک دملی ، نیجاً ب کوروانه ۴ واسی وَقت میکندرشا ه <sup>۱</sup>ازمت صاحبقرا <u>ل س</u>لے ت أب ہو ہہ حکم سلطان سکندر کے یاس بنا وریے شاریختے اور فتمت بديني والهجركر كم سفرك في نيارتهوا مسكندرتنا وكومعلوم ستنه سے پنجا ہے اگر ماہیے سکندرشاہ نے کمش ہمراہ ہے کرصاصقان کی ملازمت حاصل کر نئے گا ارا وہ کر کے برسف سفركبا - إننائ سفري سكندرانا وكوخرالي كوصاصفاني امرا اور قراکا فول یہ ہے کہ مسکندرشاہ کا را دہ ہے کہ کم از کم تین ہزار کھورے اورای الکہ طلائی انٹیر فیاں صاحبقال کے حضور ہیں بیٹ س کرے یہ سکنیدراس ا فواه کوشکر بیجد بیدنشان مهواا در دریا کی راه سے وابس گیاسکندرشاً ه نے ایک عرضیہ صاحبقراں کے حصندر میں روانہ کیا جس کامفہون میر تھاکہ کمے نذر کی لایق پشکش فراہم نہیں ہو سکی اوراسی وجسسے میں چندروز کے بعد شرف الازمت عاصل کروں گا ۔امر تیمورنے تكندرشاه كانامه يرمطا وراسيه البيني بعن وزراكي تقريبه كالبحي علم بروا-نے قاصد سر سید لذارش فرمائی اور فرمایا کہ اس فیال سکتے الازمن ماسل كرتے ميں تا خيري ضرورت نہيں ہے سكندرشا و شے اورخطرے کے تغیر درباً رمیں جا صربوشکتا ہے ۔سا الشمر ينج اورا مفول في صاحبة إلى كا تول ابني با وشاه سي بيان لندرشا و ارشا و صاحبة إلى سكر بيي خوش موا إ ورسا مان سفرورست مهرينك روانه بهوا سكند رشاه قصئيه بإرمدله تك بهنجا تفاكه آ علوم مواكد ماحيقرال نيدريات بالدم كوعيو ركر كے سير قند كارخ لیا لیے سکندرشاہ نے اپنا ارا وہ فینے کیا اور قاصد وں کو مے شارتحالف سے ما تدمیا حنفال کی خدمت میں رواند کر سے خو دکشمر و السس آما۔ سكندراتا وي سنا وت كايه عالم تقاكه اس ميه ووسفا يح أخبار مثلر

لطنت کامختار کا کل تھا یا وشا ہ کے جھا تئ ہمیت خاں کو زہر سے ذریعے الاک کیا ۔ مکندر شاہ کولائے ماکری کی اس حرکت سے نفرت بیداہوتی تى يىخ كنى كى تدبيرى سونى كالارام ماكرى كا استقلال درجه مال كورنتيج حكا تقاا وريا وثناه است تباه مذكه سكتا تها - رائ مذكوركو با وثيا ، كِي تنفير كا حال معاومه بهوا اوراس نے اپنے كو با دشا وكي ٱتشى غنہ صُوطُ رِ کَمِنے کے لئے سکند رظا و سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو فدوی تبر تمریح چوار میں واقع ہے حلہ کرتے اس ملک رقیفیہ کر با وشاه نے اس امیدیر کسٹ ید معرکه کارزار ہیں میرامقصود عامل مو اور رائے مٰرکور خنگ نیں کا مرا نے اس کی درخداست قبول کی - را ت اینے گر د فراہم کرکے مکندارثا ہ سے باغی ہ ننے اپنی فوج جنع کرکے رائے اگری برحلہ کیا ۔ مبرحد ملک میں فریقین میں حنگ ہونی اور رائے ماکری نے ایک مدت کے بعد زمر کھاک ابنی جان دی ۔ ہوئی ہے۔ سکنڈر نثا ہنے ماکہ ی کے فتنہ کو فرو کرکے لٹکر کی ترتبب اور نرمیت کی طرف توجی کی اور تبت ا در اس کے اطراف کا بحد خوبی کے سانھوانتظام کیا اسی زبانہ میں امیرتیمورصاصقیراں گورگانی نے متندوستان فتح کینے کا ارادہ کیا اور اپنے قاصدوں کومع دوعد دکتوں سے سکندر شا ہ کے نے صاحتفاں کی اس عنایت پر ہجد فیز و مبا ہات لیا اور ایک عرصنداشت امپیرماً مدار کی خدمت میں روا نیر کر کے صاحبقال تی اطاعت کا انگرار کیا اور دریا خت کیا که اسسے کہا ں اورکس مقام مرحافظ کے ہوتا ہے۔ مکندرشا دینے ماجتداں کے فاصدوں کو اعزاز واکرام گائھ برخصت کیا ۔ تا صدامیر تبیور کے حصور میں سینچے اور اصول سے دیکھا تھا سا حبقول سے بیان کیا ایٹرور مکندرشاہ

تاريح فرسنشنه طديهارم 444 حطاب سے فرمانہ وائے ملک ہوا ۔ ر وابت ہے کے سلطان قطب الدین کے عہد میں امیر کمیر مرب علی برانی رحمتد الله علیہ تشمر کے نواح میں تشریف لائے ۔ حضرت میر کے الك خط اوشاء كے نام آرسال كيا قواب الدين في اس خط كا جواب بيجد أتعظيمه وتنكزيم كما تخدا واكبا اورحناب ميبرسة تشمه تنشربين لانح كارتدعا ای - سید صاحب حالی مری نگریس بہنچ اور با دشاہ صرت کا استقبال کرکے بڑی عزِت اور تعظیم کے سائھ ان کو شہر میں لایا ۔ خیاب میسر کے ارشا و کا بیر عالم ہوا کہ تمام اہل کھی آپ کے عقید نئے مند ہوئے ۔ میرزا حیدر دو فلاٹ کتا ب رشیدی میں <u>گھتے ہیں</u> کہ ہر رحمته النازع كبية تقريباً جاليس روز مهري بگرين قيام كركتابيت ومكن الوث تبورخ فرمشة نزءض كرتاب كهرقهاس سے ایسامعلوم ہوتاہے ك وخانقا وکه خارب میرنے سری نگر ہیں تعمہ کرائی تھی وہ صرت کے زماراتیا ہی میں نیار ہولئی تنی اس کئے یہ صرور ہے کہ حنا ب میرنے ایک زمانڈورازگھ رَى نَكُرٌ بِينَ قيامَ فرآيا ورنه انسي عمار ٺ کا چانبيس روز ئيس کميل هوجا نا لمطان مكندر رشيكن اقطب الدبن كالإصل نام شيكارخان يصحوايي مان ین قطب الدین شاه (رسورت رانی برگز) سوراه بیگیری رائے سے باتیہ کی اوغات کے بعد تخت سلطنت کریٹھا امیروں اورارکان نے اس کی پوری اطاعت اور فرما نبرداری کی ممکندر ثنا و شوکت وعظرت اوركثرت لشكربي نخامرانا لإن تشمير برقوقبت ركمتنا تها -سلطان لندركي والدوايني فرزند كحاشدائي عبدهكومت مين مهايت سلطنت بب وخل و ننی اور نما مها مور کو بوجه احن انتجام دیتی تھی اس سکھر کو معلوص ہوا کہ اس کا واللہ د شاہ محد نا مسکنید ر شاہ کا منا لفت او راس کا رحمن ہے۔ سورت رانی نے شاہ محدرا ورائس کی زوجہ کوج خو و اس رانی کی پیزست رقبی

بلدحارم

ا خراج پرشرمنده مواإوران کو دلی سیے طلب کیا لیکن حن خان خمر مینجا تما بهاب الدین نے علیل ہو کر و فات یائی شہا ہے۔الدین نے بیں سال عَلَوْمِتِ کی طَبِ الدِّين بن سلطان شہاب الدِّن نے دنیا کو ٹیرباد کیا ا دراس۔ اخلاق صید و کا مجموعہ نھا اور اپنے احکام کونا بند کرنے میں اس کوٹٹا اط و تعطب الدبن نے اسے اخیر عهدایں ایک سردار کو قلط مورکونا لئے جو سلطے ایہ شہایہ الدین کے بین امروں یفندمیں تھاروانہ کیا ۔ فرنتین ہیں خونریز مُورکہ آمرا سُال ہوئیں اور جو کیا۔ بدان جنگ می کام آیا بلطان قطب الدین نے خطو طرواند کرے اپنے براورزادہ ے للب کیا جس خاں نے جیا *سے حکم کی تعمیل کی*ا ور *مرج*د بہریں داخل ہوا۔ ماردین کی ایک جا عت نے با دشکی کواپیا بھڑ کا یا و حَنْ خَالِ كَي طَلِي سِنْ ول مِن نَا وم ہوا اوران عما روں كى ترفيب سے ن کے گر نتا رکر نے برآ مادہ ہوا سلطان شہاب لدین کا ایک امیسمی را نے ول مطلع ہوا اور اس نے حن خال کو اس کی اطلاعدی حین نے فاری ہو رر کو طام نا الی ۔ بارشاہ کے وشمن جن فال کے ورو دمنے قوی اور تضبوط و من یا وشاہ بنے برا مے ول کو گرفتار کر کے نظر مندکر دیا رائے ول فرد خانہ سے بھاک کرمن خاں ہے یاس بینجا اور اس نے فتن خواہیدہ نے کا ارا د و کمالیکن بوہرگوٹ تنے زمیندار وں نےحن اور مانتے ول دونوں کو گرفتآ رکہ کے قطب الدین کی طریمت پرروانہ کر دیا ، کو نترتیخ ا درسن خاں کو ما یہ زنجیر کیا ۔ جداے اخرعمریں با دشاہ کو د و فرزند عطا فرما کے مے کوہمیت خاں سے نامہ۔ قطب الدین نے ہندرہ مال یا نیج ماہ حکومت کرنے کے یں و فات یا ئی با دشاہ کی و فات کے بعداس کا **بڑا فرزند سکندرشاہ کے** 

طدجهاره 441 تاريخ ذرسته عصمت کے ساتھ زندگی بسر کی علاوالدین نے بار ، سال اکھا ، تیروروز نے کے بعد و فارت یا ئی ۔ ما الدين بن علوالدين كي وفات ك بعداس مِنْظَانٌ عُسر أَلَدُينَ إِنْ شِها بِ الدِينِ كَ لقب يا - بديا ونتاه ترواشحاع أورع صله مند تقاشها بالدين نّ - شهرا ب الدين كي مسطوت كايه عِالم تضاكه قند حيالا ورغز بنحرفزه ورستع تنطيحه باولناون ے والے ۔ راج نگر کو سے جو د ملی کے بعض ا ، طک کویا ال نه کرے . اس سے التھاکی کہ شہاب آلدین کانشکر اس کے لِيعبرر مقرر كيا - يا وشآه نے اپنے دو اول فرز ماو علی خاں کو اپنی دو در ری زوج کے اعزا سے عوان شاہزا دون کی ماں د و تقى زانى كى طرف خارج البلد كمر ديا مجيم به تگرا در شها كب يور اين با دشاه کی یاد گار ہیں ۔ شہاب الدین اینے آفر میں اپنے فرزرشن خارج

تاريخ فرمشة 44. س الدين کے اعدال کے شورے سے تخت عکومت برقدم رکھا جمشید کے برا درخور دعلی ( الدين ران نوييج الأثمير وشاه منايا ج شيد شاه مندعل شير پر تشکر کشي کې ۱ ور ميلے زمي اور ية انكاركما أور دها وأركي بشيدتاه ا على شرك سابى ونبرى خاطت برامو إ نداتيما كل شبرً وطلب كريح تحقًّا ه أي كرحوالدكر دى جلتيد مثناه م ناردکش ہوا اور چیندروز کے بدر اس نے وفا اسال دوماه طوم بياي -الدين اعلاءالدين كيخلاب سيعنان حكومت أيني لاتحق ۔ اپنے نام یر ( ملا پوری) آباد کیا۔ اس باوشا ہ نے ایک جدید فا ہوئی میر لەزانىءرت اپنے شوہر کی وارث نہیں ہو منا پرہرت سیءور تول نے اس گنا و سے کنارہ کشی اُفتیار کر کے

جلدجار 409 ، کھاکر ڈممن کے ماغذیں گرفتار ں الدین کاخطاب اختیار کر سمے خطبہ وس في كوحاري كما اورتامطك لواسي طرح بنجاز عقوبت بين كر فتار جيمور كرنو و اں ہوگیا رہیجو نے ملک اور اہل ملک پر ظلم وعرکی شمهرين زيا ده قياكم نهكر سالدین کی شجاعت اور نیکنامی تیام اطراف و نواح ں کی مخالفت کرتے تھے گر فتارکر کے يتن سيمس الدين شأ و لوژمعاالوركم وربوا ال جشيدا ورعلى شيركوا بنا جانشين بناكره وركوشه عافیت بیں بیٹھرعیا دُت اللی میں شغول ہوا اُورِ چند ہی و نو اُں کے بعد وفات یائی مسالدین فے بین سال مکومت کی ۔

حلدجهارم ماريخ فرمنت 401 ا مک فقروں کے اساس میں وار دکشمیر ہوا پینخص راجہ کے طاز موں میں وأخل ہو گیا تھاکہ وہ ارجن کی نسل سے ہے اور اپنا نسب نامداس طرح بهان كرتا تجاشا ه ميهزا بن ما سري آل بن گرشاسب بن بكودرا در نكودرا تھے بابت یہ کہنا تھاکہ میشنص ارجن کے نسل سے ہے جومشہوریا نڈوے ناظرین کومعلوم ہے کہ یا ند و کاحال مہا بھارت میں جاکبر بارشاہ کے عبد میں فارسی زبان ہیں منظوم ہوکر آرم نا سے نا مسے مشہور ہے۔ مفضل مرقوم ہے ۔ رہناہ میرزائے مدت تک راجہ کی خدمت کی اور ، دَل لِمِن ابنی حَلَّه کربی ً ۔ رَآجَ بِسبہ دیو نے وفات یا ٹی اوراس کا وْزْنْدْرا جِارْنَجْن باب كاجانشيں ہوا -ارنجن نے شاہ ميرزا كواپنا وزيرينايا اورمهات سلطنت کواس کے قبضہ افتدار میں دیکر اپنے فرزند حیدر کی إِمَّا لَيْقَى تَعِي اللَّهِي كَيْ مِيرِوكَى - راجِ الرَّجِنِ فوت ہواِ اورِ راجِ مرحوم كے عزبزاودن نام نئے قندھارے کشمہ برحلہ کرکے ملک پرفیف كركها مداحه الادن في بحي ثناه ميرزاكواينا وكيل مزركها اورشاه مبرزا فرزند وں کوء حمشدا ورعلی تشرکے نامے سے ہوسوم تھے بجورہکے قابل سمجه کران کوصاحب آفندار تنایا ۔ شا و مرزا کے دو اسطے اور تنصيح ميرات مك اورسندال كيزام تنهم مشهبور شئح به شاه ميرزاكي نمام اولا وصاحب دعدي تقي اورجارون بحائيون كااستقلال اوراقتدار مدسط گذر گیا۔ راج اورن نے ان کو اینے گھر بیں داخلہ کی مخالفت کی ۔ شا ومیرزاا در اس کے فرزند وں نے کشمہ کے تمام برگنوں پر قبیفہ کرکے راجهکے اکثر طاز مین کو ایناتمبی خوا ہ نیالیا ۔ شاک میرزا گاغلبہ روز بروز براهما جاتا تحاً اور راجه کی حالت اسی اعتبار سے بدیسے بدتر ہورہی تھیٰ اسی د دران میں *را*جہ او رن نے سکتا بھری میں وفات یا نِیٰ ۔ إراجه كى زوجيه مساتة كولا وبدى نے راجه كى نايم منفاهم و بي اورارا ده كيا اکدشاہ مرزا کو تباہ کرکے استقلال کے ساتھ طاری کاے۔ رائی ہے ببرزاكو بمفام ديا كه حيد رو بوبن راجه رخن كے تمايك مدت نگ

بجرى يربيا

تابخ فرمت ته فبلدجهارم 204 ان گراہوں کو سخت سے منحت منزا دیجا مے ۔ یہ نوست یہ میرے پاس يهنها اور من نے اکثرا ہل کشمہ کوھ اس اڑنا دیریا یل تھے گروہ آل حق بآان بدنجتوں میں سے بنس نے تواقعہ ف یے وامن میں پناہ کی اور اپنے کو مسوفی کے نقب سے مشہور کیا مالا تکہ یہ وين برگز صوفيا مح كرام مين داخل نهين بين زنديت اور المحسرين لمانوں کو گمراہ کرنے کا ہٹرہ اسما یا ہے۔ان کوحرام وحلال تن خیبزہیں ہے اب یو گوں نے تقوی وعبا دت کومض شب بیداری کمخورانی تک محد و دکیاہے جریاتے ہیں کھاتے ہیں! ورحزیں وتم مع كارم ان كا قاعد و ہے كہ اپنے پریشان خواب كو لوگوں ہے ن کرنے اوراس قسم کی بشیس گوٹیوں سے کہ آیند و سال یہ ہوگااور آلان ان واقعات اکاظور ہے لوگوں پر اینے عرفان کا انظمار کرتے رہے کوسجد وکرتے این اور باوج دان مہلات کے تے ہں اور لوگوں کو سرکنگراہ کرتے ہیں ، اِلْاَلِ بِنَهُ نِيادُ ہِے غرضکہ اس طرح کے لمحداور ركبس بالمح نبس جات الثد نقائب اسلام إوال تمضل الشدعلية وسلم محطفهل من ان أفاك أدر ین آنتاب برستون کازورتها من کو مقیده کی صفائی کی وجہ ہے ہے اور ہارا وجو د يأته وجود كوكونئ تغلق ماتى نهاجي كآاورا كرآ فتاب ابنے فيص ۔ نہ کرے تو ہماری ذات سے وجود قایم نہ رہ ن کی وجہ مسے موجو و ایں لیکن بلا ہمارے اس کا وجو والور بغرا<del>س</del>ے

جلدجهاره تاريخ فرمشة 400 كے عقیدے کے خلا ن اورشیعة ل کے مملک کے موافق نبيات ا*صماب الثه* اورام الميمنين <sup>عا</sup>ب كرتے إيں اور الم شيعه تے مشدب تھے خلات رمعاملات میں اسی ا فحم الحروث نے اس کروہ کے اکث<sup>ر کو</sup>لما اُ بالدعظي دبا اورس نے اس كتاب كو د ملحا فالانك رخال قطعا میں نے کتاب فقیہ انھوطہ نام اگروه ابنی عقاید بالل سے توب کرسسکے دیز س إج الامنها مام الوحنيفه رحمة التُرعليه كي تقليدكرين توفيه والمأ دوريه

بليتيارم 21 ہو وہے جسے جیتم و آبر کہنے ہیں - اہالی شہر ہزاروں کشتیاں ا بنرے کنارہ زنجیرول ہے با ندہ دہتے ہیں بہ نہر سرعدلتم پرسے گزرنے کے تبدا ب دندانہ اور آبجا کہاتی ہے اور ملتان کے بالائی حصہ ہیں جاری مون ہے جمال بہنچکر در بائے چنا ب سے مجاتی ہے اور اس کی مربیاس سے منتقل ہوتی ہوئی زاں بعد شہر مثمثہ کے دامن زمین۔ ر رقی ہوئی در بائے طمان میں کرتی ہے یر ور دگار مالمے نے اس شہرگدا ساجاروں طرف۔ ان خلق فر ما یا ہے کہ بہاں کئے با کنتند وں کو اقدامرغہ کے نشل وغار تکوی کا قطعاارِندیشہ نہیں نم اورا ہا لیکشمہ زمن کے غوٹ سے ! انک آزاوہ وکم ا بنی د ندئی بسرکر کے ہیں۔اس ماک سے بین راہ کھلی ہیں ایک غراسان کوچا تا ہے یہ راہ وشوار گزارے اور اس راستے مال واسباب کوجا نوروں کی پشت پر ہے جا نا نامکن ہے بہاں سنے ربر داری کے مادی بین اساب اینے کا مرحول بر ركفكرايس مقلا تنكبينجادية أي جمال سع جازيات اموال وامہاہ کولیجا سکیں ہے و و مہری ما ہ ہند ومتا ک کی طروب ہے یہ راس خرامان کی طرح بیجد دستوارگذار ہے ۔ تعبیری راہ جرتبت کی سمت جاتی ہے الهتدان *دوراس*تول بيهي مان ب الكين ا*س دامته بين سوا ايك ز*به المعانس كنے جا بذروں كے لئے اور كو فئ جارہ ميہ نہيں آنا اور سوار اپنی سواري مح لغندا موجلنے كے خوف من مع اس رائسترست بھي سفر كريتيا قامران -رِ زاحدر د وغلات کمّاب رشدی بین گفتے ہیں کوکشہ کے تام مانتی تصفیم شاہ کے زمانے میں ایک نام عراق سے آیا اور اپنے کومیر مجد نزر بخش سے نسوب کر کے معردف فدمها كالعليمة تمروع كالمسالين فانتح مشرب یہ ند تہب سیعہ اور سنی کے فرقے کے عقید

605 عالمري بهترين عارتين تعني سلطان يعقوب تبريزي كي بہرات کے باغ رأنال باغ سف داور باغ شہری مے محلات اور سفرقند على رائع فزا باغ وللشاياغ اور تولدي ماع مح كوفتك منظريس مبركزاس كامقابله نهيس طفرنا مرکشمر کاحال اس طور بربیان کرتاہے کہ یہ ہشہ ور ترین متما مات ہیں ہے اور امن کا محل و قو تنهرا فليرحمارم كے وسطين واقع ہے بيشهرايك بند وسنان مشهرق می*ن تب* سيحنوب نكسيس كومر س پس امک الركى آب وہوائى غربى كابيرحال ہے كە يہان كامن وجا يم بهار ون اور حنظون مين مكثرت ميوه دار ، پیمل ہرت عش ذائقہ اور صحبَت کے لئے ه و بروا مابل به برووت ب اور برف باری يرمثلًا خرما ناريخ اور ليموه غيره يهان نهين بيدا ، قربب واقع إن وال سن يه الثان نهرض كوبهت كيت بي عقبه ے مرکئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قار ب ہی جشہہ سے املتا ہے ۔اس نہر کا منبع خو و ترہ رم

L04 عجائمات کشمیرمیں اک ملک سے جدو بوسرہ کے نام سے مقامر برايك يحيشه بعبورت ومن بي جس كأمر بع مایه داراورمرمنز بجرخوبی اور لطا فبیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اہل شہراس جیٹمہ سے فال تبکالتے ہیں جس کی تعبیل یہ ہے کہ چا ول پکاکراسے ایک گوزہے ہیں سٰد کرتے ہیں ا وراس کوز ہے ہم ماحب فال کا نام کھیکے کوزے کا مذہ کی ہے بند کر کے آس کوشتے ہیں ڈال دیتے ہیں گ بی تدمیں ڈوب جاتا ہے کو زہ یا بنج سال کہجی یا بنج <del>مہین</del>ے اور کہجنی یا بخ ر نتین رہتیا ہے اور اس کے بعد سطح پر نمو دار ہوتا ہے کو زیے کو ليفتح بن اكر شخته جا ول ابني اسلى حاكت بربر فرار رئيخ بن توينيك نگون کی علامت بخیری جاتی ہے اور اگرجا نو لوں بب کچھ نغیر ہوجا تا ہے امرفال بدخیال کیآجا تا ہے دان تمام عجا ئیب کانفیسکی حاک حام پېرې ايک تالا ب سيح ښې کوا د کسر کښتې م اوښ کا د ورسات کوس بان سلطان زین العابدین واکی کیٹر پرنے ایک ع رکی ہے نالا ب بین پھر بچھائے سے نے ہیں اور ، ہنچنے کے بعداس کے اوٹرایک بختاجتو تر ہ ج بحيوتنره برنهابيت ونكشاا وزنفيس عاربس تغبر ہیں اور عمارت کے گر دسے آمہ دار اور فرحت افزا درخت تصب ہیں اس میں شنبہ نہیں کہ ایسی مفرح اور دل کشاعار ت پر و کا زبین مروجود م<sup>ن</sup>لطان زین العابدین نے ایک و وسریعارت شهر میری تگرمیں تعمير كرائي ہے اس عارت كو اہل كشمير كي لقب آبيں راجدا ن كنتے ہيں اس مكان بيب بيس درج إب ا وربعض درجوں ميں جروں لفركيوں اور دالا نول کی تعداد بچاس تک پہنچ جاتی ہے اور با وجو داس کے تام عارت لکوئی کی ہے۔

تابرنج فرمشية 201

محطہ کے اندرعارات ہیں جتام ترسکی ستو نوں پر قام ہں ان طاق جارگزیسے تین گر تک جوڑے ہیں ۔ بعین حکمہ ان ظافق میں نقوش رت موجا تے ہیں۔ درمیان میں ایک سنگی اور

بلند کرسی ہے اور اس کرسی کے امراد کیا گذید ہے مختصریہ کہ ان کی خوبی اورموء و دنیامیں ان کامتل نہیں ہے اخ ہے وض تمام سال ختک رہنا ہے جب آفنا پر ہج ڈر میں وأغل ہو تاہے تؤھن کے سواراخ سے یا بی دن میں دوتین مرتبہ دہر ہے اس طرح کہ خوش یا تی۔ د ہر ہوتا ہے کہ اس سے زور سے و دیا تین میل قرب وجوار

ملتے لکتی ہے ۔ تھوڑے زمانے کے بعد بہ وش کم ہوجا کا بنے اور نقسل تؤرك اختتام كي بعده ص قطعاً خنك بوما تايي ت بیں رہتا ہطے۔ ہر چیدھوض کا سوراخ پختہ اینبوں اور پہھراور

سے مضبوطی کے نیاتھ نیڈ کیا گیآ لیکن جس زمانہ میں کہ یا بی نئے اہال کا وقت ہوتا ہے نوارہ کی پرھیش روانی نمام چیزوں کو تورگر با ہرکل

ہِ واس کے آگر کو ٹی شخص اس کی ایک نشاخ بکوفاکہ درخت مہرسے پانوں تک ملنے لکتا ہے ۔

طنجاره تاريخ فرمشة L 19 جارقسم كى ب ايك زراعت آبى كملاتى بحب بين دعقران بهت عده سداہواتی ہے دوسرے صدکوالی کہتے ہی سرے صریب یا غات ہیں اور چینشے احصد میدان ہے ۔ یہ میدان وریا سے کنا رہ واقع ہن اور اس میں نبفشہ نرگس سنبل سوسن نسین ونستین اوریاس وغیرہ سے بھول بکثرت پایس جاتے ہیں اس زمین میں رطوبت کی وجہ ت اچھی نہیں ہوتی اوراسی کئے ویران پڑی رہتی ہے کیکن س بكا رئين بھي لا كھوں بنا ؤين جواريا ہے، وُوق كو ملوم ہوتے ہیں ۔ ہند وسنان کے خلاف کشمہریں ایران ی طرح چا فصلیل ہوتی ہیں ۔گری کے موسوم میں حرارت آتی معتدل ہوتی ہے کینیکھا بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی اورجاڑے کا موسم ماوج باعده ہے کہ حرارت عزیزی کو کوئی نقصان ہیں۔ بِ أَنْهَابِ ابر بين مُونا ہے تو البيئة مُرادث مثراب أتشني مُنْ منے کی صرورت ہوتی ہے۔اس ملک کی عاربس ساج تی و تی ہی اور اکثر مکانات میں یا بچ حصے ہوئے ہیں ہر صے میں اور جے ۔ اور کھ کیاں اور آمد ورفت کی راہی بھی ہو تی ہیں اور وطرح طرح يح تفتش وتكارسه مرين بهونة بس عن كانوس كا ویکینے سے تعلق رکھتا ہے بار اروں شہروں اور کوروں کے میکن با زارمین عامرطور برهملی هونی نهین ا در سوانداز و ب اور فروشوں کے اور کوئی بیٹیلہ ور دو کان میں نہیں بھتا ۔ نقال ۔ ر پنرا *درمی*و ه فروش وغیره جو بازار و*ن تی زیب* دربنته نوں برنہیں منتصنے اورایل حرفہ اینے مکا نوں میں کامرکر سے بن ساجا تا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ شہر خیتا ئی امیروں کا قیام کا و ہے وشمہ کے کارنگر خلاف زمانہ سائتی کے دو کا نوں ہیں <sup>ا</sup> مبوه جات میں منهنتوت اکوبالو - کیلاس انگور - عناسب سيب ناشياتي بشفنالو - بيته ميجارمغزاور انجيب روغيره تام اقسام سم

۸'م ب وسوال مقاله حکام شہرکے احوال میں إن طول بن سوكوس ا ورعرض بين بيس منه وس كون تكك این ہے جو بیحد مرمبزوشاداب سے ۔ ملک کی تام زمین

4 1/4 وأنغاق سيخواجتمس الدين كوثة ، منتان برسلطان دہی فاصیعہ ہوا ہا ایملوشا اور کیم بعد جلال الدین ا ایملوشا واور کیم بعد جلال الدین ا

284 قصدة مرده كاع مر صحس حال تحالين في كاغذ براكم ديا او برى آگھول سے اب بھی آنسوجاری نتقے وزمرا۔ نے کہایاں ہیں ، میرا خال دریا فت کلیا میرے ید ریز رگوارگا اور مرا نام مہرے یا وں سے بٹریاں مین شا ہ ارغون کے یاس ہے گیا ا وربیرے یا پ کاحال المرسه مرس والدنرركوارستي كأودربارتابي تَنْحُص وقعات مولاً نا إوشاه كے دربار میں حامز ہوے أ مارتي ی منلے کی ماست گفتگہ ہو رہی تھی نے شا جسین نے مولا ماکو نعلق انسى تقرركي كه تمام حامزين دربارمولانا ه اسی و فنتِ حکمه دیا که مولانیا کے اسا سیں ی تئی ہے وہ توراً واپس کی جاگئے اور نہ ور دائی مائے میرزا نے پدر سرار اور سے جمرا وطینے کی ولانا یے جواب و ماکہ زندگی کے ون تمام ہو چکے اب ورنسي سفركا وقم مختصريه كهصأرملتان فتح مواا ورمه زاشاه حبين ينحسين نسكاه كو ا پنے مول کے سردکیا اور شیاع المال رقمه وصول کی گئی ۔ مثان تھا گداس شمے آبا دہونے کا گنان بھی نہ ہوسکتا تھا میہ زااس کی فدمت مہل سمجھا اورخواجہ جمس الدین کو کا لمتنان اور کنگرخاں کو بیش دسمن تھا کر کے نو و تھٹ وابس ہوا کنگرخاں نے اہل ملتان کونسلی اور د لاسا دہم

"أرخ فرمتة جلدجماره 696 راینے سیاہیوں کو ان تحقیل ک مره کو آیک سال *خیند* ما ه کا زمانه گزرگیا ایک ہجری میں میزاشاہ صبین کے ملا نے فتل اور غار تکری کا بازار گرم کیا ایسی حالت، ہیں حریم زياره توان كي جاتى تحي \_ مكان كي صفاتي اورأرانش برصحن بیں ایک لکڑی کے شخت پر سبھا ہوا تھا ے یا توں میں بیٹری ڈال وی *جاسے* اور زشجی خت سے نسوجاري تقص نخص د دنبارہ وضوکہ کے کچھ لکھتا اتفاق ما ہی ہوا اور وزیر وضو کے لئے وطال سے اُسِطا اس وا اور کوئی موج و نہ تھا ہیں تخت کے قربیب گیا اور ایکا

جلدجهار تاريخ ونت < 17 P جندروز کے بعدال فلعہ مجوک سے تنگ آ کیے اور ملتان یعنی شجاع الماک کے یاس جیٹے ہوے اہل شہر لوکیس سے مرو کی اسد ہو تی اوراس ام کیے شخاع الملک نے تجا ون نواس بأرت كااندا بشهب برهس ارغون کا و مرجو نے لکس کے اور فلسل گرو ہ حرعز ت معدالدين لابهوري جواسين زما طران س تھے فرمایتے ہیں کہ ہیں تھی اس زمانہ ہیں ھ بدء د کئے کئر نہ تو یا ہر سے کو ٹی شخص حصار ہیں کج ے کوئی فرو قلّعہ کے با ہبرجاً سکتا مضا نے زفتہ رفتہ ندار *الإحصاريس* ى بلى يا كتا تجى لم تخه النا تُولوك اس كالوست اں کہ اس کے کمان ہیں غلہ ہوتا تھاتے تکلف ونكر وتنض فلله كع بابهر قدمرنكا لثانها وهرف ن تلوار کافتکار ہوتا تھا لمبران اوگوں نے یہ تدبیراضیاری کہ اے کو سے خندق بیں گرائے تھے اور میزاشا جبین ان کے اضطرابیے

تارنخ فرمتة 4 pm سے اسی طرح ت رسالت نیا وصلی ایندعلیه وسلم نے حداث اونس تو نی کوتعلیر دی تج ہاڈیا رث بنتنج الالملامر محمر اللدحاصل موكيا تنينخ بهارآلدين وبلتيء پریمزنام اور آن کے ورند غو دیا و شاہ گی ضدمت بیں حاصر ہیں مولانا بہلول ل تقریر سے کچھ کاربراری نہ ہوئی اور بے نہل مراہ مجہود مثاہ کی ب وابیں آئے اسی درمیان میں ایک رات مجو کوشا ہ لنکا ہ نے عض موضن کی را ہے ہے کہ خاندان لنکاہ کے ایک غلام سمی لم خاں نے محدوشاہ کوز ہرخورانی سے ملتاف ہرجری بیں ہاک کبیا کم بين سشاه ثالي المحود شاه لنكاه في وفات ما في قوم لنكاه كاكثراؤاه من محمود شاه لئكاه " [اورنبه لنگلفان ينجو يا دِيشاه ئے مقدمه الشكير تھے علم بغاوت بلندكبيا أورمرزا شاه شاحبين ارغون سيحالط أور لنظاء کے باقی ماندہ امہر جیران اور پر بٹیان ہو کر مکتان روانہ ہوئے ان امیروں نے محبور ثنا ہ کنکا و کنے فرزند کو حواناک مالکل بحر تفاصین وتنبخ شحاع الملك بخارىء محودشاه لزكاه كادااد غمنت كوانجامردبيني لكانتينح شجاع الملكه اندنس بنے یا فوراس کے دلتان سر سے وارکر کے حصارت ی احتیا رکی رافتاہ بن محمود شاه کی وفات کو تنتح ملثان کا دسیله سمجھاا وراس ـــــــــــــان کو

ینے کو مضبوط اور قابل بنا و منابے کا قطعاً ہوقے مندیا میرزا حسین جارسے جار جاع الملک کے معربراً بہنچا اور اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ۔ ب کروبا دشاہ کی مہرکا سے عطابوے تھے فیفنہ کرنے برزاضین سے کوچ کر کے سارے نواح کوننسا ،اوربریا دکرنا

پژه وع کمامچه و شاه لنکا ه نے پیراخپارینے اور مید کی طرح کا نب اعلیا ا وشکاہ تنے فوج کوجیع کیا اورشہر سمے یا ہرمکان ہیں مقیمہ ہوکرخضر ہ لا مربها لارين وكربا ملتا بي رحمنه التندعليه محص سخاوه تشين بهما دالدين قريشي كو ايلجي مناكر شاه مين ارغون كي خديمت ميں روانه كميا محمود ت كنه مولانا ببلول كونتجي عوطلاقت لساني اورشيتني كفتساربين عيم النط

مع میمراه کر ویا ۔ یہ فاضد میرزاحین ارغون سے دربارہی مہنج اور مرزانےان صاحبول کی بحد تعظیمہ وتکریمری مجد د شاہ کے قاصدول ا نے آیئے اور حاصری کا مرعابیان کیا اور اشا چنیل ارعون نے جاب دیا آ

بمبرب سفركامقصد تمجمه وشأه كى تزمبت اورجضرت شيخ الاسلام جهته الله عليا ئی زیارت کے مولا ما ہملول نے جوآب دیا کہ کیا خوب ہوتا حضور محدوثا ہ

طرما 4 1/1 استغنال کیا اور بڑیءزت وحرمت کے ساتھ ان کوشہریں لایا اور اپنی جرم برا بن ان کے قبام کا انتظام کیا ۔ جام یانہ بیٹے آینے فدام سے کماکہ مولا نا کا ما تھ دھلا کو ۔ بایزید کے حکمر کی تقیل کی گئی ا ج نے اس یا نی کو حصول مرکت سے لئے مرکان کے جاروں کوشور ے وکیل نتیج جِالِ الدین قریشی ایک عجیب روایت سدیم در تعلق نهای إلى أكر حيراس حكامت كونفس وأقعات سے كو في تعلق تہيں کن صول عرت کے لئے والہ قلے کرتا ہوں کئے كيتين لله مولا ناعز بنيا لتعشور تكثر ليت لائت اور جاه ما مز مدني سے کہیں زیا وہ مولانا کی تعظیم ونکر بھر گئی ۔ جامع یا بنرید مولانا کو اپنی جرم سرامیں نے گیا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ مولا ناکی خدمت گذاری کرس تنبغ حجال الدبن قرنيثي بنے از رآ وتمسخه ایک انتخص کو مولا ناکیایس بھیجا اور میتا رباکہ جام بایز مدنے دوا کہی ہے اور عرض کیا ہے کہ ان کنیزوں کے صور بیں روانہ کرنے کا ننشا ہیا ہے کہ جو نکہ مولا نا بہان نبرا تشریف لا میے ہیں اس کے ان میں سے جس کو بیا ہیں اپنی خدمت سے لئے مختص فرا کیں له . دسر گزنے خدامعاه مراس حکامیت کا ترجی کیون قلم الاالکیا ہے اگر جیاس حکامیت کولفن وا قعه تاریخی سے کوئی تعلق نہیں ہے جیا کہ خود سورخ فرمشتہ نے ذکر کر دیا ہے کیکن اس روایت سعے اسلامی علماء کا زمر و تفوی اوران کی روشن ضمیری کا پوراندازه ہو*ر کتا* بهدار ماحب مروح کی عاوت سے کد اپنے برادران مرمب کی طرح ان تا مرحکایات کا ترجم الم الزاروية من من من الله ول كفال وكمال ال كرور و تقوى أورنيزان محملوم توت كا میے اندازہ ہوسکتا ہے برگزها حب کے آگریزی ترجیدای اکٹراس قسم کی فروگزانشت کاھ الہ دباجا سكتا معاور اكراميا مواسي كماسطرح كى روايات كونظراندازكر دبيقي سندان كضمن ويعن السيده اقعات مجيموض انفايس وجات إل وعلاده علم فضل ورز بدكمال كالمن ثبوت بوف كاسلاك فوانرواؤن باملمان امراور علما يحض سأست اورخبى نتظام اوران كي غرما اوررعايا وازى كيزنز اورمنبق آميروا تنانيس ور

45% ملتان ورجاه ما نربد كو قلعه شور والبين كياليكن با وجواس بـ لت خان لوادى كاساطيل انقدر إمير درميان ميں برا مخا کچے ژبا وہ وہریا منہوئی انہیں و اقعات کے درمیر بہلے حبن شخص نے انہان میں مزمرب شیعہ کورواج دیا ، پراکتفا کی ہے اور یہ نہیں شایا کہ اس كالنب كياب اورنيزيه ب کی ترویج کا فتصريبر كه ملك سهراب ووائي ه وامن من بنا و بی - عام مانز مد-اورتحن تفأعلمار كحاهال

نے کہاکہ اے فرزند نتیری اس حرکت نے محصکو دویوں جہاں ہی . ما خھ کسے جائچک*ا حلد سے جلد قلعہ شور کو روا نہ ہو*'ا ور ے جلد 'یہاں روازنہ کر تاکہ بھ<sub>ڑو</sub> و نٹاہ کے سامان حر بيج حاول عالمفال ۔ وٰلقین کی فوج ایک لے مادشاہ اسکندر بودی۔ كه جأَمَر بالرّبد نه بهاري باركاه مين النَّهَا لي-ے نامرکھاخطیہ جاری کر دیا ما سرید کو مدو کی صرورت ہو فوراً اس کی اعامت کر وحیدروز لنكاه لئے ایٹا لٹکرضے كركے فلعہ شور مر دھا واكسا ب كالحينتيم نه نكلا تقاكه دولت خال بودي الرادي رزار میں بہنچ گیا۔ دولت فاں نے بھر دشاہ گفتگو کی اوراس ترکط برصلح ہوگئی کہ جام یا بیزیدا و رحجہ و شاہ کے درمیان دریا می زاوی حد فامل رہے ۔ دولت فال نے محدوشاہ کو

6 1/2 این کے میرکے مال منڈ واکران کوخیج رسوارکرا نمے شہرس غَارُونَ كُومِهِ قِع لَى كَمِا اوْرَا بَقُونِ نِے سَلَطَالُ مِحْمُو د و و بوآن خاہے ہیں ہمیں عا للاح وو لت بہ ہے کہام دیوانہ خائے میل لم خاں کی تو ہن کی جائے۔ یا لمرغال مردعا قبل اورحن صورت م دن تن متناز تھا ۔ایک روز سلام تے لئے سلطان محمود کی بارگاہ بیل حاضر سواا ورحاصرین دربار میں سے ایک شخص نے اس سے دربا فن کیا کہ فلا ک مقدم سیے کیا ایسی تقصیر ہوئی کہ جام با بزیدنے ان كامر مندر واكراك كي تواين كي انسات كا تقاضه بير به كداس حركم عارے سے کے بال عبی نرا شیم جائش ۔ عالمرخاں نے لفتلوليجي ندميني تنوي اس تنخص كوجواب دياكم مدخوك تيري يه محال بميل ب كه شائي محلس مين محد سع اس طرح كى كفتركو كر\_ . كوختم تنفي نه كرد كاتفاكه دس با باره آ دى آكراس ا وْرَبِيلِي حركت الحكون نے بيركى كه وستار عالى خال ـ سے آبار بی عالم خان نے اس حالت میں طری وقت کے ساتھ غلام يرخنئ نكالا اوراينا ماتحوا طحاياا تفاق بسيخنج كي نوك باوشاه كيشاني ورميان مين كحيرًا بنوائقًا لأك كُني محررتُ " • ه بهت زیا ده نون جاری مهوا جوگر وه که ، وگریلان تھ) بادشاہ کی طرف متوجہ ہواعالم خاں وف سے سربہنہ معاکا مُعلَوع ہواکہ ورُتَقفل ہے عالم خاں نے اپنی توت سے در واز نے کو توراا طرا پنے نوکر سے دستار کے کرمہ نربا ندوی اورا بینے مکان کے طر رایی ہوا بارا ماجراجام مایز میدسے بیان کیا عالمرفان نے مکان پنچ کر،

نے تعض قصمات کے و مربور کو ب کواد اے ال کے لئے کے کیاآن مقدموں میں سے نعین نے ممکرشی کی اور جامرہا پر مدینے

معائينه كرے جام بايزيد بئے اسى وقت اپنے كارگرد ، طار مول كوچك

دیا اور انھول نے علو المل*ک کویا برزنجیر کر* دیا ہے مین شاہ لنکاہ ۔

تاریخ فرستند ۲۵۵ جدیرارم

بادشاہ کو اس خیال بررنجیدہ نہونا جاسیئے ضانے ہرملک کو ایک خاص خوبی یے ساتھ محصوص فرنا یا ہے جو بزرمين اور و مأن اساب عثق وع آمانی اور خوبی کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں توخاک ملتان مرد مرخیز طاہرہے کہ بزرگان ملتان جس سرزمین میں گئے معزز ومحترم ک سلامر بهياء الدين ذكريا لمثنا بئ رح خاندان عالی شان میں شہر ملتمان کے اندراب تھی ایسے بزرگ موجودیں مان اوراس کے شہر سری شیخے بوسہ رظرح برمینته وافضل میں اسی طرح طهفته نجا ربیرمیں جند بزرگ افرا وملتہ ينيع مُوجِ وَ ہِن جَوظا ہری اور باطنی کمالات بیں جاجی حبرالو ارب رِفْضَیلَتْ رَسِطِطِتْ ہِیں اسی طرح ِفرقدُومُلماً مِیں مولانا فتح السُّما وران کے شَاگر در شیر مولا باغز نیزامتُد مجیی خاک باک مکتان سے بیدا ہوئے ہیں بِيح بِلِكَهُ حَقْبِقِت بِرِعِنِي ا *وِر* بالكُلِّ مطابق واقعَه ہے عا دالماک نے اِس طرح کی تقریر سے با دشا ہ کی کدورت رقع کی اور سُن شاه لذكاه بناش اور نوش بوكيا به سلطان شاه بيجد بو رفعا بهوا اور اس نے اپنے فرزند بزرگ فیر وزخان کو فیروزشا ہ کاخطاب دیگر خطیہ کے نام کاجاری کیا اور خور گوشئہ عافرت میں مبٹھکرعیا وت الہی میں ه المقالم ألماك تومك مدسنورسايق وزمرسا سط نه نخما فروزشا ه لئكاه طال ولدعا والملّ ح افضل اور جِله كمَّا لاّ ت سے آرا سنہ تھا ہمیشہ ص كُرْتا مِنَا فِي وَرْشًا هُ كَنَاء فِي أَيْكُ مِرْتبه إليه ايك غلام سے كِباكه ملال اموال باوٹنا ہی پر قبضہ کر کے اپنے تصرف میں لا تابیے اوراس کاونی ہ

تاريح فرمشة 248 لكهاكما اورامرا اوراعيان ملك كي مهربي اس برتثبت بيونين سلفان نے ملتانی قاصدُ وں کو خلعت دیگر رخصنت کیا ۔ تعبن لوگ یہ مھی روا ملطان حبین ُمنطفه شا ه گیرا تی سے بھی د وستی اور بیگانگی کیط ڈالی طرفین سے رسل ورسائل کی دمیم جاری ہوئی اور ایک بين لنكا وِ نينے قاضي محجد نا نمرا بك شخف كو حوفضل و كمال يسه آر أ تحتا فاصد سأكرسلطان منطفه كأخير قا*منی کوفهایش که دی که رخصت* هو ـ رنا کہ اپنے ملاز بین کوتھارے ہمراہ کر کے اپنے مکانات گی تھ<sup>رک</sup> . ملطان حین کا مدعا یہ تھا کہ سُلاطین کھا<sup>آ</sup>ت ۔ فصدرك طازعار فاعنى محجر كجرات بنبحا اوراس ننے تحائف اور در تب بیش كرے خصت وقت با دخا ہ نے تھی سے منازل سلطان کی شرکڑنے کی درخواست ینے خدمت کاروں کو قامنی مجر کے ہمارہ کر دیا اور کے تما مرمنازل شاہی کی سیرکرلی۔ فاضی محد گھڑا ہے سے متنان والی نے کے بعداس نے ارا دہ کیا کہ تحوات کی عبارتوں ں کا بچے حال بھی بیان کرے فاضی محد نے بادشاہ سے کہا کہ کجراتی ی خوبی بیان کرنے سے زبان قاصرہے حضوراس وعاکو کی ں صرف کر دیاجا ہے تو بھی اختال کے کہ عار بحدر لمول ببواعما والملك يولك شاہی روزا فزوں با دحضور کے حزن وملال کا سبب واب وبأكه شأي كالفظ توميهام كاحز وموكياب سيكن عقيقاً من اس

، وشان سے محروم کردں اور اس حرمان تقییبی کے باوجود ت بیراحشرگر و ہ شا ہان میں ہو گاعا والملک سے جواب دیا کہ

جلدجماره تاريخ فركت 4 W W في جام بابزيد كو ولابية فسعلمه وفضل نفااو ئرتاكه فاضل **ذ**كو وحود خواس ظامهري اس دولت ب خزانه برآمد بهواجام بایزید بين لنكا وكي خدم سے ہی خوش اور اس کے اخلام کا دل ہے مرح خوال بهؤة سلطان بملول لودسی نے وفات مائی اورسلطان مة قاصد ول كي مع صلح اور یکانگت کی بنیا در کفنی جامی ملطا ه كالمعروصة قو عاتحا داورس خواہی شیے کا مرکس اورکسی فرنس کی فوج اپنی حد كَيْ نَهُ بِينِهِ عِلَى مِنْ اوْرُولِقِينِ مِنْ سِيحْسِ كُومِعِي المراد اوراماً ومدااس میں دریغ مذکر۔ نے۔عبد نامدان سابط بر

444 اہل ملتان کے باتھا یا ۔ باریک شاہ اور تارخاں قلعہ جینیہ ت مین ثباه لنکاه عمے تھا نہ دار کو قول و فرار کرکے فلیبہ ته مهیغ کماحسین شاه لنگاه اس فتح کواتنی غلق خيال زكمااسي دوران . د <u>و و</u>الی برگزم حواتمعیل خان اور فتح خان کا با یب تھا میں اپنی وہ ، لیج اور مکرال کے بواح سے *حبین ش*ا ، لنکا ہ کی خدم یا۔اس خبر کو سنگر ہت مسے بلوچ اپنے لگ زیا دو ہوئے لکی اور اس نے بقید ملک کا تھی و حصہ ہو دریائے سندھ کے ساحل ہر واقع ہے بنوجیوں کوجاگیروتنخواہ میں عطاکیا رزیرتہ رفتہ سینت پورسنے وینکو ٹ تک ساراحصہ بلوتیان رسے ممثار ہے اور جام نزرالغو دا نے کا مدی خفا ہوسٹیہ این سرا درار

جام نظام الدین ائے اس ا مرکو اپنے گئے ایک نغمت سمجھ کرجام بازید اور جام ارائم می دو نول تقیقی بہائیوں کے نخاتفین کا ساتھ دیا اورائسی بنا پریہ ہردو براور جام نندا سے کتابہ ، خاطر ہو کر صین انکاہ کے دامن میں

241 و فروکرنا انیا اہم فریفیہ بھیااور طید الدين گوزنده گرفتار کيے اسے يا . رسانون نے با دشاہ کواطلاع دی -13.20

جلدجمارم 6 M = ماہے غازی خان نے سامان جنگ ورست کیا اور فلعہ سے نکل کر دس کوں مے فاصّلہ رحسن شاہ لنکاہ تے مقالمہ میں صیف آرا ہوا۔ غازی خار نے لا حنگ بیں مروانکی کے جوہر و کھائے لیکن آخر کا برراہ فراراختاری یا ۔فازی خاں کے زین و فرزنہ وركيميره روانه بوكر تھے ان لؤگوں نے قلعہ کو مصبوط ا ورستنکھ کر۔ محے کرغازی خال۔ شاب برمگراں ہیں ان کی امدا دکریں کیے ۔ محاصرہ کو بحد روانه مو كئے جسن ثناه لنكاه نے حن ولل کا انتظام کما اوراس کے بعد نقسہ حسنہ ب روایہ ہوا ، كبكر نے چندروز واشأه حبين لنكاه مهدركا انتظامه ورحندروزار ام كرك كوتنكرروانه هوأ أوراس نوارح لوَّيَا قُلْعِهِ دِيهِنْكُوتُ إِنِّ طان بملول لودي. ر گاجال نثا بان د طی وجو الودى كوتعي ينحاب بلد طمان روانہ ہوئے آصن انفاق سے اسی زماتہ انکاہ کے طبیعی ہمائی ماکم قلعہ کوٹ کرورنے اپنے مي سلطان حين نُوشَهِا بِالدِينَ لَنكَاهِ مَشْهِ وِرِكُرِ عَنْ عَا وَشَا وَ السَّعَ بَيَا وَ تَتَّكِي حِينِ لَنْكَاه

279 مما ما اور اپنے معند طاز موں کو در واز ر مقد رکهااوران کو نا که کرد ی که سیخ بور بطان قطب الدمن لنكاه م كاه بن وقطب الدين لنكاه كي و فات ك لعداعما ن سلط وزنداك كوهبن شاه لنكاه كاخطا قلفه شور كاحا كمزها عازي حال كومعلو مرتبوا كهصين شاه قلعه كأشخيركم

450 لئے قدیسہ سوئی میں مذبان آیا اور تنبج پوسمہ

476 لطان مُحْدِن مُحَدِثاه بن فريد شاه بن مبارك ژ إبن خصرخان وبلي كأ فرما نزوا بهوا اوراركان دولت إل کے خاندان غالی شائ کی وقعت اس کی تثرح کی طرکے اس لئے انشیا ف ی کوہر حضرت مطبیخ کی عانقا ہ سے متولیاو ط ا تی کا اعلان کر کے مام کا خطبہ برط صاکبا ۔ شیخ بور خاندان عاکی شان کی وقعت اور بزرگی کالحاظ کریے تمام ا ہا کی ملتان پر لطف وعنابت كيا اور مرعا يأكو ابني طرف سيم کے قلوب اینے ماتھ ہیں۔ بردارا ورفضه سوني اوراس لأعالبه محائميه كالبلتني مريدا ورعقنيدت ه در کی میں ایسے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا ۔ ہے کہ قوم لنکا و کا ول آپ ما تھیں لیں اور اس نیاز مزر کو ابنا اما وقت يرمين بجي خاطرخوا وجان ننار ر ه کو اور زما ده متحکه کرنامهون اوراینی دختر کو آبید. لايعقد مبن ديگرجيبرت كوابني وامادكي ميں قبول كُرِيّاً ہوں تشيخ پوسف امرسے ہمت فی وخرم ہوئے اور لائے سمرہ کی وخرکو سلاقین کے مطابق اپنے حبالہ عقد میں ہے آئے ۔ رائے سرو مجی سجی

تاینخ فرشته جلدچهارم

أوال مالم

سلاطین ملتان کے حالا میں

ناظرین کو معلوم ہو کہ بلدہ ملمان میں ظہور اسلام کی انتدامگر قاسم کے بعد سے سلطان محود غزنوی کے عہد تک ملمان کا حال کسی تاریخ میں مرقوم نہیں سے اور ندا فواہ عام عہد تک ملمان کا حال کسی تاریخ میں مرقوم نہیں سے اور ندا فواہ عام میں اس طلب کے بایتہ کوئی روایت شائی دیتی ہے ترجمہ اینے بینی میں مسلطان محبود غزنو کی نے ملاحدہ کوشکرت دیکہ ملمان پر قبضہ کیا اور یہ شہر عرصہ تک خاندان غرفور کی سلطنت میں شامل رہا ۔ دولت غزنو بر میں آتار ذوال پر ابہونے کے بعد بلا دماتان پر دوائد کیا اور سی آتار ذوال پر ابہونے کے بعد بلا دماتان پر قبضہ کیا اور سی آتار ذوال پر ابہون می کے دیر حکومت رہا جب کیا اور سی کا کی میں اور سی کی اور سی کی میں اس کا کی میں میں حالیان کا دانہ میں کہ میں دانہ میں طالب کی میں اور شہر پر شام ان دیلی کی حکومت نہ رہی ہی حالیان کا بعد جی خود کی ہے بعد دیگر سے اس ملک پر حکومت کی ب

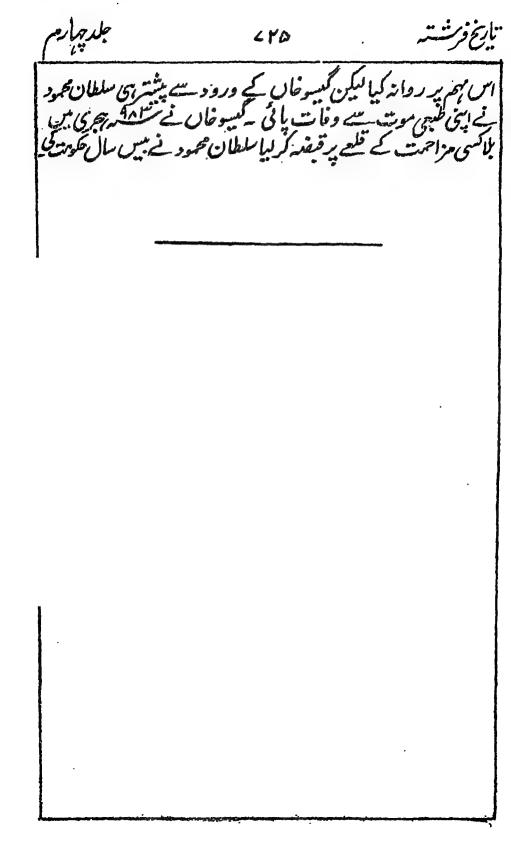

جان سے زیادہ گراں ہوگئی ۔ مرزاعی ا وچے کہا اور مخصلہ کے توبیب پر کمنہ حوان تیں ' نے اسے حن مازموں کور ان كو كم فوت مجهدًان برحمله آور مبوافان فأنال نے اپنے سہ سالارم کاں بو دھی کو! کک لشکر کے ساتھ اس جاعت کی مروکو روانہ کیا فقین میں نو زیر لڑائی ہو تی اور میرزا جانی شکست کہا کر دریا کے کنارہ موضع ارسول قبيم بهوا اورا بنے گرِ دايك صارِ لينج ويا فان فا ماں نے دوِ نوں طرف لیاا ور مرر ورخنگ مو نے لکی اس و فعدا بل سندھ زیدگی ۔ ا درغلہ کے نیہ ہونے سے اومنٹ ا در گھوڑے کے گوشت م نے نگی ۔مہزاجا نی نے یہ حال دیکھ کرخا ن خا نا ں کو بغام و ماکہ میں باوشا و کی فازمت کا ول سے جوایاں ہوں مجھے تھوڑے ، و و تین تین ما ، کے بید درگا ، شاہی کوروانہ ہوں گا مكئ التجا قبول كي اوربمه زاجاني كي دختر كا نكاح اينے فرز ند روہا۔ نیرسات کا موسیم گزر نے کے بعد عبدالرصم -واک تصنم اور دیگر بلا د سندم بر قیضه کیااا ور سرزا جانی کے ہمرا ہ سکن اس رُ ما دِننا ہ کے صنور میں بہنچ گیا ۔ میرزاجا نی اکبری امراکے گروہ میں <del>قا</del>ل در عبدالرحم خان خاناتی مرانب اعلی بر فایز ہوا اور اسی زمانہ سے بیرہ با د شاکہ دہلی کے فلیرویش داخل ہو نئی اور زمینداروں کا کو ٹئی باور محنون تطامعه أنونس كرآ ما تتحابه حلال الدين اكبير با دشا ، نے ميہ خليفه نے پر مامور کیا ۔ محب علی لے صنور ہیں روانہ کیا حی کامضمون یہ تفاکہ سوامحب علی نگارجیں في كومكم بو مين است قلعه بهكر حواله كروون - اكبر باوشاه

44.49 الك اور فله توبيكي سي فتح بهوركا تحااس نے تھٹ پرا مے داستہ مزر کر و مئے اور خان خانان سے تشکر میں ایبا قبط منو دار مواک

274 حلدجهارم و إمن مي اس نے بیا دیں تناہ صین رعر کی اور اپنی وختراس کے حیال عقد ال دیڑ باته كميا اوربال دو دات سيماكي ینے نام کاخطیہ وسکہ مجی جاری ک يهوتى اس كاطل عول كالسيه نے و فات یا نی اوراس۔ برزامچر ما في امني قابليت. -131 بالري عنس وعشرت محم ر بخری میر برراجاني اطمار اخلام ، معالمندااكبر بأدشا وكوالكَ لكن هو مكه معامله اس كے خلاف

جلدجارم 471 ریمنجگر ملٹان کامحاصرہ کرلیا ۔ نثاہ جبین نے شہرکوایک سال مند ا ہ ) نئتے کر لیاا وربیسے ہے میں صبح کے وقت ملتان پر شا ہمین کا قیعر ما اہل ملتا ن مل واسیر ہوئے اور شاہ مین نے سلطان صبین کوم**ن** سمربراً وروِه الهيئة جاع الملك كو شكني ميں وما كرفتا م ثنا ہ حسین نے ملتاک کی حکومت خواجیمس الدین سمے سیر د کی اور خوتھ کھ وایس آیا۔ شا حین کی وات کے بعد اہل متان نے خواجہ ممس الدین ہر بدر کیا اور لنگرخاں کی طرف مایل ہوئے شاہ سین ارغون نے رعهم فهر بجرى ميں ہما يوں بادشاه شيرشا ه کےغلبہ سے سُنگ آئے رہ پیندھ کی طرف روانہ ہوئے باوشا ہ کھکر کے نواح ہیں وره کے لئے فرمان طلب شاہ صین میرزا کے نام روانہ کہ سین نے چند ہا ہ لبت ولعل من گزار وینٹے اور اس کے ابور صباکہ ن بروجکاینے دور از کارحواب دیا آخر کارحیث آشا نی بھا بوں مادشا، نین کو نا دہب کرنے کا ارا و مکیا اور حدو دھکر اپنے جانا صرمرزا ي خو و تطلط روانه موسى منا هين ارغول هله سازاور س نے وقتی کارروائی یہ کی کہ ناصرمہ زاکو اپنا والا وبنائریا وه سناگر تھکہ اور تصحفہ میں ناصر بھے با مرکا خطبہ وسکہ جاری کر دیا اور جو د ے ہا یوں با دشاہ کے الشکر کے نواح میں بہنی اور غلہ ا ورتام ضرور مات زندگی کی رسد سند کردی ما یون با و ثناه نے ہے کی را کیلے سنے محبوراً صلح کر کی ا ورشا جسین سنے کشنتا ں اور پا ا ونمط کے کر وط مائی رس نواح سند بدس قبام کرے جدوراکے سے فندھاری راہ لی شاہ حین کا مقصود واصل موگیا اوراس ناصر ميرزاكي ما تقريمي بدسلوكي كي اور وعده خلا في في تأصر ميرزا بها بول ما دنتا و سے مرکث ته مهو کر بعد نا دم ویشهان جوا اور کا بل روانه بهوگیار۔ بمعص بيري مني كامران مايرزا تبنت آشياني سيده وزده روك

کی اور فه ووس مکانی بایریاد شاه -

اس كا فرزند ملطان هين لتان كافرانروا بهوانتاجين رغون في سلطان عين كويالكل فرصت نه دى اور طبر سي طداس كے

علدجهارم 419 . تُحدِ لا الله عنه الله المعنول فر ما نروا لک پرطومت کر کے بن بما بع اتزال صرف ایک سال منده طنين اسلطان حبين مرزا بإدشاه مرائث كالمبيه م زاكا اتالتق تفا ي ي بين قندىجارىس دا ورساغ تو بأن من دهمر شا منرا دے بھی ع برّاب المشهور به نتأ ه بركب كوعطا كي او ر تو يك نرخان کے سر دکر کے غور پر امیرفخرالد **ا** نے اپنے باب سے محالفت کی امل ی کینے کہنی بیٹی اس بديع الزمال وتل ببواا در قبذ هار کی حکوممت ہ برک ہے جیسا کہا ویر مذکور ہو بلکہ اور شہر سند ، اپنے باپ ٹی وفات کے بعد بقیہ لَا دم کی تدبیری*ن نتمه و ع کمین نتا ه مبل وقت اورموقع کا متط*ابی عاکم

جلدجهارم تاریخ فرکشته 4/1 برحدير مينحا إور دريا فان كوحوجام فروز كالمختارل تقااينه بذره مرتا بعزل أورمتصرف موآ ن ظرح تأمر فأب ر ه زمانه مِن ورياظان تامرساه تسفيد كا الك تصااً روأينا بآا ورطام صلاح الدبن نادم اور فا ح الدین ہے لونكست وسے كر هو د منده كانو ا ره مهنهجا ا و رسام وان ـ مأر تار ماليكن لجج نتيجيرينه نكلاا و كاخبال دل سے دور ن کی حکومت کاخاتمه مواا ور مند ه برارغوں کا قبضه

416 المان طلب، کمریمے حصار وشمن کے سپر دکیا ۔ ارغون نے قلعہ مجکہ کی حکم او کلتاش کے سروکی اور خو و قلعہ سہوان کی طرت رخ کیا اس كى ھُلومت خواجە سەك كوغايت كى اس سال . رفعتو جات براکتفائی آور منگر بار واپیر کما -جامزنزل ت صرف کر کے لشکہ جمع کما اور مبر حیدر کومنش کی کہ تلے مہ والی م ما ما مدر برنه برا ن من می وجد برهی کرمنده الخیلیسی خاک کے ترکی ہمرا میوں کی فوشخواری کا حال اپنی سے دکچفا نتیا ۔ اور بنی وجر بھی کہ اِن کے تقابلہ بن آناکسی طرح کوارانہ کرتے تھے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک تر کمان میا ہی تجے گوڑے کا ننگ و الملا ہو کیا تر کمانی کھوڑے سے بیجے اتر اور تنگ کو درست کرنے لگا ائی درمیان میں چالیس سنرطی سیا جمعون کا ایک گروه اس طرف سے أكررااوراس جاعت في تركمان برات الما في كاارادكيا - تركماني ا میاہی نے فرار کمے ففدسے رکاب بریا بوں رکھا اور سدسی اس کم سا نمنے ہیں ہما گئے ۔ ما مرنبزا یا سٹھ برس حکومت کرنے کے بعدآثار ازوال ربکه کرمریض ہوا اواراسی حالت میں و فات یا تی ۔ باهر فیروزین اَجام فیروز اینے باپ کی دفات کے بعد سنرھ کا زازہ قرابت دارتها ميرجله اورمختار سلطنت مقدركما ا معلاح الدين عبر عن عن من وزيار من تا دار اور نو د مدعي سلطنت تقا اس کے مقالمہ میں ایٹا اور تیمت ہی لڑا کیوں اور ہور نجالیفت کے با وجو د مجی اپنی کوشش میں پا کامر رہا ۔ جام صلاح الدین نے کھرات ي راه بي مسلطان منطفرنثا و كوا تي مي زوجاجا مصل لاح الدين كي چازاو بهن تھی سلطان مظفر نے ایک برا الشکر جام صلاح الدین تروه رکے اسے معظم برحلہ آور ہونے کی اجازت دیل عام صالح الدین

414 منندا نتيجام سنجركي وفأت كالعدفومأ . فإمر تندانے شاہ سگ کی مقاوم الهجي تهجيرشأه سك سيسع كدارًا في

10 اس قاعد ہے کے موجب کہ جس شخص کا باب فرمائر واہو وہ ازروے ورا اسے بڑی معی و کوشش سے عنان م ز حکومت کر کے ونیا سے رضرت سوا ، بعد قوم سمتنگان نے تعین ما دشاہ مے نئے مشورہ کیا اور ش<sub>ر</sub>ے ل و قال ملمے بعد فتح خاں بن اسکندرء قوم سمنگان میں ایک طبیل لا عور نفا حكومت كي لئے نتخب كما كيا فتح خال نے يندره برس بڑے متقلل کے ساتھ حکومت کر تھے دفات آئی ۔ اجام تنلق اپنے برا در مزرگ کی وفات کے بعداس کا لطبنت کے تمامہ کامراحی طب ح مروے کراس نے رعاما کوامینے سے خوش کرکھا خونکہ دیا گیا ق ہوگئی تھی جام تغلق نے نٹا این تجرات۔ مآرک اجام نمارک جامرتناق کاریشته وار تقاص نے بلدا بين كو قال حكومت سمجه كم غنا ینے اٹھ میں می لیکن حکمرانی اختیار کرنے کے نیسے ہی دور لتررین اشراف اوراعمان ملک نے حامر مرارک کی حکوا برنگا کات مائی ا در شجوں نے نها بیتا خوشی سے *حام سکندا* اوج با وجود وراثت کے حکم ان کے لائی جی تھاانیا لباط م اسكندرن ايك سال جيه ما وحكومت كي . جالمیزس شاہی سے تھا اور سلامین سابق کے عم

مارنح ورست 417 ادائل ہمر ماہیر جکہ جارہ میز وشا داپ ہو گیا ا دراس کے اتشر ان نەر ا تۇفىروزىشا ەن ئەرمىندە بەخلەكيا جام نے مجبوراً ار ان طلب کی نیروزشاء نے سندہ پر قبعنہ کرا کے مک پنے یا اور کا فی انتظام کر دینے کے بعد دلمی روانہ موا اور ، انحام بیں اُورساطان فیرو بتاہ نے شانستہ ناہ کارت ں پر عبر یا بی گر کے سندہ کی سمہ داری جا مرحا بی ا م جاذر كو چتر معي خمايت فر ايا ا ۱۰ کے حکمرا نی تمروع کی جاا سنے بندرہ برس مکومت کرکے دنیا کو خرباد کی ۔ تعامر تخاجی من مام عاجی نے اپنے باب کے مرتے کے بعد عنان ں لی اور شرہ مے حکمرانی بر۔ افصوصًا تا جی کے نام سے فا مر مو تاہے کہ یہ لوگ زناردار تھے۔ البدجام صلاح الدمن فرمانه والمواا وركباره برس ینے یا بصلاح الدین کے بعدیا دشا دہوا اور دوسال حندما و حکومت کرکے دنیا سے رضت ہوا۔ ماتخه حكومت كي اوررعا ما كوسحد ثنا داور یاک کرکے امن وا مان کا سکہ جاری کمیا لیکن ان کا - کی طرح طبد گزرگیا اور جام علی نزیر نے چھ مرس جند یا ہ حکومت ک وفات یائی۔رعایا نے اس موت کا بیجد ما

تاريح نرمسته 415 زهیداران مزدنینی واضح موکه منده مین دوتسم یمی زمیدارآیا دیشی ایک فرند تمكان كاحال أكوسوم كان اور دومه بيا قبيله كوستمكان كتے تہے ۔ ز نے مہداروں کو حاکم کیتے تھے مخد متنل ہو کر فرقہ ستمگان میں جلے گئی اس فرقہ مے اکثر سلمان عاکم شاہ دہا ک تطبیع آ ورخرا تنکر ارتبے المین کنیم کہتے کوئی فرکا مزوا دبائ سے نیا وأت کر تھے خو د تختاری کا ڈننکہ بچی بجا یا مقا ہے شمکا نول کا فرقہ ایڈ کو نبشید گی سل تا آپ ینا سنجرا اُلگا اینے میردار کو جا مرسکے اقتب ہیں یا دکرنا نو د ان کے م<sup>و</sup>د می کو ماہم رنا ہے ۔اسلای زائدیں ال میں استے بینفی کم پینے حکمران ہوااس او نام جام افزاه تقاية تنحض عقلندا ورصاحب فبمرتها أورتنبن سال حيواه وبكوست كيلم وت ہوا رجام افزاہ کی بعداس کابھانی کہام جونا اپنے مرا در برگے۔ کی ڈست كے موافق اپنی مثل و دانش كی وجہ سے رئيس تناہر مقرر ہوا جام جونانے پورہ سال ہجد حکم و دانا تی اور انصاف اور عدالت کئے سانتھ مندہ برنکومت کرنگے جام مانی بن جام اجام عنائی و نات کے بعیدجام انی نے اپنی مثل و وائن کی وح کے این اوران فک كوابنا عي خواه بناكر جام جذا كي تجد مسند تكومست رتدم جام یانی نے سلطان ولمیٰ ہے بنا ویت کرکے سارے بکر، برتعبغہ رخ الع و بيغ ہے ايجار كرديا به سائان نير در مثل و نے ايك جرار ش موا اورهب تُدرِيه عايه و كي اس كوغيرور بشائقي و وليت رە كۇنىيىل دەرىيالىس دىكارىل - . س ع آک دکا دی سلطان فیروز حیاره <sup>آن کمی</sup>ر ! بَیْ-کلیف اور میسبت کے ساتھ گراک روانہ موگیا اور مرسات ممار، مرسب

وج سے نشکر کی ہوا میں بد بو پیدا ہوگئی ہے مب کونٹل کیا اس کے بعد سنگر مغل من موت كا بازار كرم روب لطان علال الدين أي يونر بنه ماوم وأن وينا أن نے توران کی *با*ہ تی

سالاراحد حاکم کالبخر نے ملک کی تماہی کی املام ناصرالدین قباحیا و بھ ا وربا وشا وبجد عليس مواليلن ملك كى تتمهيس ازمهر فاكوشش شروع كى -

منتلا بہری بی من الدین البقش نے نامرالدین کو تباہ کر نے سے

مذبه يرحمله كمامنس الدين اوحيه يبنجأا وريامه رااين لے خود برکی را و بی تمس الدین نے اوجیہ کا محاصہ وکیا نظامانکہ كوبس منة كمانب عامنا لأنانت أس من المعنون كي سيد

کے لئے روانہ کیا ۔ اوچھ و و ما ہ میں روز میں ہتنے ہوگیا اور سرالِدِین نے یہ خبرِنگرا نے فرزندہا! دالدین بہرام بٹا ہ کوشمس الدین کے اِس

م کے لئے و وانو کیا لیکن مینوز جواب معی زایا تھا کہ الی العد پر نتمتیوں کا نا صرائدین تشتی برسوار مواا وراسی نواح کے ایک جزیر محکور داند موا مين كشي درام عرق بني اور با دشاه كي حيات كاخامته جوكيا ...

اصرالدین قباچه کے غرق دریا مونے کی سیج روابت یہ ہے کہ فاتھ ا وجھ سے بکر روانہ ہواسلطان مس الدین نے یہ مہم اپنے وزیر نظام الماک

کے سپوکی اور وہلی بروانہ ہوگیا نظام اللکنے وولا ہ کے بعد اوچے کو نتح یا اور بڑی شان ومشوکت کے ساتھ انجرروانہ ہوا نا تبرالدین نے سمجیرار

که اس برا دباراگیا ہے اور کوشش اور ٹابت فدمی ہے نومیت زایل نہیں رالدین قباچ نے اپنے قرارت دار وں اور در ار یوں کو ہمراہ کیا اور وار راشرنبوں کے صند و توں کے ساتھ کشتی ہیں ہٹھکرامی نواح کئے ایک خربرہ

وا دٹ ز مانہ ہے وریا میں زور کی اہریں اٹھیں اور با دشا ہ کی کشی غرق آب ہوگی بقید کشقیاں سلامتی کے ساتھ ساحل مراو پر پہنچ کئیں۔ ناصرالدین قباج

ہے سدہ اور متان پر بائیس سال حکمانی کی

تاريخ فرست ته

41!

اس کا محاصہ و کر لیا ۔عین عالم کارزار میں ایک تیریا دیشا ہ کے اپتے میں لگا ِعِلاِل الدَّمِن نے حصار مرکز نے میں اور زیا دہ گوشش کی با دشا ہ نے لوغير. تتيع كيا - ا لم ہے ۔ علال الدین کاخیال تفاکہ نا صرالدین قب جہ اس وئيا سب حلال الدين في ادعي كارخ كميا اورنا مرالدين قر بروا ناحرالدين سنه مغلول مسجماكمه كي خرس كرا ةَ إِنْ رَنْنِيهُ إِلَى أَرَكُما اوراً نتقام كَا خواشْكَار مواسلطان حلال الدين مج والیس ہوآ بارشاہ اوجیر بہنا اور سال کے باشندوں نے تھی افلاعت ں جسر و تصبہ اصرالہ بن قباحیہ کے زیر حکوم ما وكركي " كي قدم مرِّ ها يا جِهَا - حلال الدين تله عجه بينجا . ول يرلادا اور اينے زن وَ فرزند م موا - حلال الدمن بلده تخطيم ا بزی جامع مسیرتعمه کرا کی اور ا کے بچے اور کران کی را کا سے منالا سر ہجری میں عواقہ بل تاریخ عجمه میں مر قوم سے ۔ حیثانی خال یے تعاقب میں جوالی التمان میں وار د مواا باحبه نے اس قدر مبادری اور مرد انگی سے کام لیا کہ اہل متمان ۔ لیس روز کے بعد منکوں کے محاصرے سے نجالت یا بی خیتا ئی خا*ل* در کران کی راه لی اور اس نواح کو تاخت و تا راج کر کے جا ڈیے کا وتعرور و و اقع مبرا الله مندو کے کنارہ پر و اقع ہے بہرکہ اِحیالی خا نے ایں باجائیں مزار سندوستانی تبدیکنے تھے ۔اس مہانہ سے کوان کی

41. مال فنمت ہے کر وایس آیا ۔طلل الدین کے گرو وس نہارسواروں کا اور با رشا ف نے رامے کھرے یاس تاج الدین کی بسلطان شہاکلدین کے بور قاعمد روانہ کیے اس کی مٹی کے ماتھ میں ک ینی کھروں کے راجہ نے بنی ل الدمن کی خدمت میں روانہ کر ۔ ن جياً وُني كوروانه موا - أثنا

اریخ فرمسند. پرسی فرمسند جلدجهاره 4.9. اسی زیا مذیس پیرد پنہی کہ ہندوشانی نشکر میں سے اس نواح میں تقریباً پت نوجی حکام سندم کی طرف سے برہم قراولی ہیں مقیم ہیں سلطان حلالاہیں نے اسخ ں کے ساتھ اس گروہ رحلہ کیا اور اس میں۔ نیت پر قابض ہوا ۔ اس وا تعہ<sup>۔</sup> اہوئی اور ہے دریے اور اشخاص بھی اس کے باس جمع ہو۔ ب كه يا يخ سوسوارول كاليك وسنه بهوكيا مدايك عظيم نشكر طلال الدين کے لئے روائیر جوا سلطان حلال الدین نے اس خبگ کو یا زیجر اطفال بحکراس جامت کو پراگندِ ہ کر دیا اوران سے مال واساب پر قبضہ کر ھے جارہ ار سواروں کا نظر تمار کر لیا یے گیرفال نے یہ واقعہ سِنا اور اپنے نامی امہوں میں سے حندانسان فوج کوطل الدین کے مقابلہ میں روانہ کیا چنگیزی فوج نے دریا سندھ کو عمور کیا اور خلال الدین نے دہلی کی را و بی مغلوں نے اس ہواج کو کے اپنی راہ نی سلطان طلال الدین تین چار روز کے بعد مرملی ہیں جا اور اپنے ایک تقرب المیرعین الملک کوسلطان مس الدین التمش کے یا س روانہ کرکے اسے مان کے ور و د کا کم از کم یہ تقاصہ ضرور ہے کہ مروت اور ا۔ مان کے ور و د کا کم از کم یہ تقاصہ ضرور ہے کہ مروت اور ا۔ کے لئے بخویز کروہ ناکہ تھوڑے و نوں بیاں آراہ اگر ہر جبنی کاخیال مدنظر رکھکر میری مدد کر و تو تنجیاری اعانت ۔ ويرتابض موجا ول تتمس الدين التمش حلال الدين

يريخ بي غور كرحكا تصااس كالسيخ وارمين مقيم هو نامناسب ببرها ورجلال لان تے قاصد کوز سرسے مفند اکر نے اپنے الیجی نے شار تعفون اور مدیوں کے ساتھ

ہے جِوَآ ہے۔ اُنسے عالی جا ہ فیرا نروا کے قیام ے لایق ہو ۔ حلال الدین *سلطا*ت التمشٰ کیے غواب کامفہوم سمجھ کُباا ور لاہ<del>ور س</del>ے ن کی طروز میسلطلال الدین اس ملک میں بینجا اور لا ہور سے میا اور الدین اس ملک میں بینجا اور کو و ملا لہر سیا امر سا ابرائر سید و بیاتی نے اس توا

تاريخ فرمست جا، جہارم L . ^ كبكن بادشاه خودسات سوسوارول كيمهايخة قاب لشكرس كهيرا زادشي ويت رتيايا ملطان الله الدين آخرين لا جارجوا اور المينازن و فرزند ك ياس أيا ورات د من بهوکرایک تازه دم گهورس *بر سوارا در "خلو*ل کی تنف پر دوبار جملهٔ ور نه کموساکرتے گوڑا دوڑا تا ہواور اسے کنار بینجا ملطان طلال الدمن في حبثن اتأراا درا يناجتر دوركما اوركم زريج السريجية مگه که دس گزیانی لمند نتا و مال سے گھوڑا ڈالا اور شیری خرج سارنہ جاس کا کے ماتھ دریا کے اس مار پہنچ گیاسلطان حلال الدین گھوڑے زین اور نمداور ترکش اور قیاسونفنے کے لئے دصوب میں میمال یا اور چتر کا زنین پر مایه کر کے خو د اس کے نیچے مٹھا اس اثناء کمیں چنگیڈ فال نمبی دریاگے ئنار ه آگیا اور طلال الدین کو اس خال میں دیکمیکر اس نئے آئیے فرزند ویں سے کھاکہ بریاب کوچائے کہ ایسا مٹا بیداکرے تین سا ہوں نے اراد و کیاکہ دريا كوعبوركر كي ملطان طلال الدّن كوكر فتاركرس ليكن شكيه فال في ان كو منع کیا اور اس کی اجازت نہ دی ملطان حلال الدین نے جدال ا ورعنہ رنیانی ان رو بول مبلکوں سے نجات یا ئی ا وراس کے یا بیج یا جیے لازم یا دوار فدمت میں پہنچے با دشا ہنے و وروز نیلاب کے ساحلی حنگل میں جانگ جان بچائی اورانس درمیان میں اس کے بچاس الازم اس کے حر جمع ہوگئے۔ اسی د وران میں معلوم رواکه اس مقام سے وایب د وسوا ذمی جمع إن اوران كے ياس اساب عينل وعشرت بہلي زياد ، مهيا ہے ا ی ہمراہ وا دعیش د ہے رہے میں م ینے ساتھیوں کو وال کیئن سوار تھے حکم دیا کیشخی ایک ا عن میں کے کراس حبکل میں با دشاہ کے بتمآہ سطے حلال الدین نے خدار میروس کے اس جاعت برچلہ کیا اوران میں سے اگٹر کو ہلاک کر دیا بقیہ لوگ بِمَاكُ كُرِفُكُلُ مِن مِناً • كُزِين ہوئے طلال الدین اس جاءت نے متیار اور ييخ سانهيول كوس ين سي تعيض يا بيا ده اور بعض وراز كويش مرکر و سٹے اور اپ اس کے گر دارک سومیں سوار وں کامجمع

تاريخ ورمشته 4.4 وزرشکست کھاکر میدان حنگ سے تھا گا ۔ سُلُلِهِ بِهِرِي مِن اصرالدين فباحِه نِهِ لا بور برلشكركشي كي اور ر ہند تک سارا لکٹِ اپنے قبضہ میں کر لیا لیکن جِب ایسے معاوم ہوا ک سُ الذين درياك كناره ببنجا اوراس في الكسي خيال كے دريا ائيں دِرُا دُالِدیا اس کے امیروں اورسا ہیوں نے با دشا ہ کی پیروی کم اورایک کتیبر تعدا دغرق آگ بوئی تو سلطان یا صرالدین تصور ی تبرت خرا آِنائی کے بعد مکتان فراری ہوا اوراسی داردگیریں اُس کابل و علم ملطا چَگُذی طوفان جانسوزیں خمایان غزنی اورغور کے پیرطیقیہ ۔ نسے اونا صراً لدین کے دامن میں بنا وگزیں ہوئے ماوراس نے م<sup>ی</sup> لواس کے مرتبہ کے موافق انعام واکر امرے نثأ دکیالیکن آخر ہی سُلطان لمطان محدغوارزكم حيث كميزطان كي نون آشام للوارس ارسان بوکر بند وستان بی وارد ابواا تناق سے ناصرالدین اور اَ جَلَالَ الدين بين مُرْبِهِ عِنْ حِينَ كِي وَجِيسِهِ السِّ كَالشَّكُو اوْرِ طُلِّبِ ثِنَّا هِ ت کا فائمه ہوگیا ۔اس اجال کی تفصیل سے اوربربا دمواا وراس كي حكوم کہ سلطان جلال الدین چنگیز خاں کیے زمانہ میں غزنی پہنچا اور وہاں ہے۔ لزرنے کے لئے آب سندھ کے کنارہ آیا جنگذ فان کواس واقعے کی اطلاع ہونی اوراس نے ایک مہرت بڑا نشکر حبّال الدین کے مقابلیں ر وانہ کیا۔ اس فوج نے آپ نیلا ہے کنارہ جس کو آپ دریا ہے مند لیتے ایں جلال الدین کو ہرجیار طرت سے گیبر لیاسلمان حلال الدین نے . کھاکہ ا<u>سکے مامنے تم</u>یغ م<sup>م</sup> تشیا رہے اور نیں *کیشت در باے وفار*یا و ثنا ہنے بتحد مردائلی کے ماتھ وشمنوں پر ملوارچلائی اور لا تعداد تا تاری فیمرلو کوتہ نیخ کیا اس میں شیہ نہیں کہ اس معرکہ میں سلطان طلال الدین سے وه جوہر تنجاعت و **کمائے کہ رستم وسام و نریما**ن کی وامتا نیں گر دہوئ*ن* ا وربا وج واس کے کہ حلال الدین کامیماندا ورمیسر شکست کھاکر فسراری ہوا

تاريخ فرنشته 4.4 فرمانروا وُں کے *ساتھ لکھتا ہے۔ واضح ہو*گہ ناصرالدین قباح سلطان معز الدبن بن محدسام کاتر کی غلام سے ال عقلن صاحب فبمر وفرامت اورشحاع اوربها در فرما زوا تهاان عبلول ك علاوه ایک مدُنتهٔ تک ملطان معز آلدین بن مجرر سام کی فدمت می ربیجا تفامس کطے قواعد جا نداری اورکشور گشانی میں کمال نامل کر لیا نظ سلفا معزالدین نے بیٹندگان کی خلتے معرکہ آرائی کی اوراس خیگ میں ملک نا برانہ بن التِمْرَهُ أَجِيهِ كَا طِأْكِسِرُوارِ مُمَّا قُلْ كِيَاكِيا بِادِشًا هِ فِيهِ الرَّالِ الْمُعَالِدُ بُن قبأ جِيرٌ وعنايت كيا نَاصرالدين قبآجه سلطان فطب الدين ايمك كا داما وتها اور اینک کی د وسٹال کیے بعد ویگر۔ ایسے سال عند میں لایا مالاین جسيبات أقامة الدين سأمير ع حِلْمِ مِنْ مِثْنَا بِنَ فَطْبِ الدِينِ فَي بِمِشْهِ اطاعت اور فرمانبرداري رئارالا الورمين كمي وحيمه سع وبلي اكراد شائل ملازمت كاشرت مجى ماصل كرتامها قلب الدين ايبك في وفات كے بعدنا صرالدین نے مندہ کے اکثر قلعوں اور حصوں بیر قیضہ کریے سومرکان قوم كوج أكثرمهمان إورتض غيرمهم تتح ايسا ذليل اورتباه كياكه سواضي اورخنگل اور میرحد کے سومرکوں کے قضہ میں اور کچھ نہ روان زینداروں نے زراعت کا میشہ کر کے گوشہ کتنی افتار کی ۔ نامرالدین قبامہ کے بعد متدریج سومرکون نے باروگر مرتبہ فرما نروائی ماصل کیا اور مندو کو سلاطبين وبلي محجه أقندارت آزا دكراليا ناصرالدين فيضنده بين اينح نامر كاخطبه وسكه وارى كسااور ملتان بندوكرام وغيره عالك ير دريا في سرطتي ككارة تك ايناقص كا -سلطان ناج الدین مکدوزنے اس کے لک پر قبضہ کرنا جایا اور دیند مرتبہ غزنی سے نشکر روانہ کیالیکن ہر مرتبہ قباحیہ سے شکست تھائی ۔ برالت بهجري ميں خوارزئي نشكر نے جوسلطان ملال الدين كي طونہ مصے غزنی میں مقیم عما مندوستان کے عدو دیر قبضید کر لیا باصرالدین نے ان کے مقابلہ بیں صف آرائی کی اور اگرجہ خلجی سردار قتل ہوا کیک غزنی کا

تابيح فرمشته بلدچها دا م حقیقی بھائی اور مین کا برتا ؤر ہا ہے اس نے کبھی مجھے کی چونکہ اس نے میبرے بانپ اور قرابت دار ویں کو فتل کر کے ہماری قوم نو تباہ اور ہم کو غور شاہی کے مرتبہ سے فلامی تک بہنچایا شاہیں نے ا اس سے انتقالم لے کراس پریہ تہمت لگائی اور اپنے مقصدیں کامیاب ہوئی ولید بہ شکر بیجر متر مندہ ہوالیئن چونکہ تیر کمان۔ اب اس كا كو ني جارهُ كارنه تُقا ـ ے کو ی ہورہ کا رہ تھا ہے۔ عما والدین کی و فات کے بع*د سذھ کی حکومت کا حال کسی مشہورا ور* ستداول تاریخ میں مرقوم نہیں ہے تا ریخ بہاور شاہی میں الستہ حکام سکھ کے مے ہو یئے ہیں ۔ نا ظرین کو وائنے ہوکہ حا دالدین کے بعدایک جانت ه كوته بيم أنصاري كادلا وظاهر كرتى نفي سنده بر حكم إن ربي ليكن ان فرایزوا وُں کے نام مورخ فرمشتہ کی تنظر سے کسی تاریج تیں نہیں گزرے. اس گرو ہے بعد گردائش زبانہ سے سومر کا ن کے قتیلے سے بٹا ندان متمکان من جومند مد کے زمینداروں کاایک دوسر آگروہ سے منتقل ہوگئی مرفر قبہ تنا مان جام مے نام سے شہوریے ان دو نوب کوره بیا کے زمان بن غر نوی غوری اور دملو ی شا مان اسلام تھی تھی ان پر حله کرتے اور سندھ کے تبعن شہروں ۔ نتبغنہ کر کے اپنے تنخطُکا و کو واپس جا تنے تھے نیکن سلطان ناصرالڈین تیاجہ نے اس ملک میں اپنے نام کاخطبہ وسکیہ جاری کیا اور اس شہر کو اینا تنظاہ نبا یا ایناغزندی غوری اور دانوی اوشاموں کے حالات سائق واستانو<sup>ں</sup> سے پہلے ناصرالدین قباح کا مال و مندر کاستقل واز ہے لکھا جا آلہے اور بعداس مجے مورکئ اپنے غلمہ ناتص کے مطابق شا مان م بینی طبقہ سترگان کے فرما سروا وُل کا ذکر کر<u>ا</u>ے کیا ۔ ناصرالدین قباچه کا بہند و ستان کے تام مورخ تص ایک ا دبی نسبت مندھ برحکومت کرنا کا لحاظ کر بھے ناصرالدین قباع پر کاحال شا ہاتِ د کی کیے دا قات کے ضمن میں بیان کرتے اسٹ ال ملکن موج مست برمیر کر سے ناصرالدین کامان مک منده کے

جارجہارہ تاريخ ومشة د ولر کیاں بھی تھیں جن کو محد قاسم نے خلیفہ کے لئے بطور سمند حاج کے محد قاشمے دیول کا تمامر ملک عربی اسروں می تقشیر کر دیا اور لمرمواكه ملثان يبرطبي واهركأ فبعنبه تتفا تؤمجيرةاسكمرني لتران كرلياً اوراس تنهر كوشختگاه قرار ديرست. خانول كي عكر یں تعمین حماج نے یا وٹنا ہ مزدھ کی بیٹیوں کو ومشق روانہ کرویا ینے کے حرم میں رسنے لکیں ایک مدت کے بعد ملاف ہروی ر نے ان کو یا دکیا کولید نے ان لڑ کیوں کا نام دریا فت کیا ٹری ہوآ لماکہ میرا نام سریا ویوی ہے اور روسری بہن نے کیواب دیا کہ \_\_ برل ديوي كنظ بن وليد برى بهن بر واله ونشيفية بهو گيا اور اسسا-محل میں داخل کرنا جا ماسمیا و ہوی نے وعا وینے کے بعد خلیفہ سے عرض باکہ میں با وشا ہ منے محل میں واعل ہونے کے لایق نہیں ہوں اس سے بیشتر محرر فاسم تین روزمہ ہے یاس مثب بائش ہو کیکا کا طور مرحلیفہ کے یاس مصبیس ولیدرنفر من کربیجد خفا برماا و راسی وقت این خلمه نسی ایک فرنان اس مضمون کآنگها له محر قاسم جهان مجي ہوائينے كو كائے ا ع چراے ای مند کر مے تحفاہ میں طافرمو مطر قاسم غريب في اين كو جرف بن ليسط كركها كه مجھ صندوق میں بندکراگے خلیفہ کے پاس رواً نہ کر دوعاً دالدین قاسم بہنجا اور ولیدنے اس دختر کو ماضر کر کے اس سے کہا میں ایسے محروں میاویوی نے دوبارہ با دشاہ کو دعادی اور اوركباكه خليغه كوچاست كه دوست و زسمن كي گفتگو بلاميزان عقل من ولي مے متعلق اس طرح کا فربان نہ جاری کرے خلیفہ ای اس حرکت سے معلوم جواکہ و عقل سے بالکل بے ہمرہ سے اور محن نقدیر کے بھروسے برطان کر تاہیے محد قاسم اور میرے درمسیان

تاريخ فرمشته جلدجهارم 2-1 ساعل دریایر دوباره خبگ تمروع بهونی رائ داهرنے ملابوں پر إشى دورُ ايا نيزے اور تيرسنے مہت سے ملما وال كو الك كي اسى انناديس ايك تيررك دابرك الله ورراج المتى كے نيم كوالكن بہادری اور مردائی کے ساتھ بھرا شا اورجس طرح ملن ہوا گھوڑ ہے يرموار موكيا - راجه كاايك عرب بهادرسه مقالبه موا اورعربي سوار نے ایک ہی صرب میں راجہ کا کام تا مرکر دیا۔ راجہ کے وربارلون اور اس کے عزیزوں نے یہ حال دیکھتے ہی ننگ ونامر کا لحاظ منی نہ کیا ادر راه ذاراختاً رکی ا در صار از در غالماً ا وجعه درگزی لمن بنا و گزین موکمتے یے شار مال نینبت مسلما بوں مے اسم ایا محد قاسم نے فلعہ آز در کے نے کی کوشسیں کی ۔ را مے واہرے فرز مذملی المیسر نے ارادہ الیاکہ تصارکو مردان تنگی سے مضبوط کر سے خود تلعے کے با سرخک آزائی كرے ليكن راچر كے وكلا اور وزرا نے اسے ايسا نہ كرنے ويا اوراسے مانچے کے رہمن آبا دے قلع کوروانہ ہو گئے ۔راحد داہر کی روحیانے عِبْرُى بِهِا درعورت نعى الينے فرزند كے ماتھ جا نے سے ازكاركما ، وربند ر و منزار راجیوت سوارول کے ساتھ قلعے سے اپیزیکی اور لمانو سے حنگ آزا کی کرنے کے لئے تیار ہوئی محد قاسم نے عورت کے مقالمه نین صعن آراہو نا با عث ننگ خیال کیا اور ان کی طرت توجیر ندكى - دانى اينے راجوت سامبوں تے ساتھ مصاريس ينا ، كزيں ہوئی اور دشمن کی مدا نعت تثیر وغ کی بےماصرہ کی طوالت ہے الی تلعہ بیجد پر بشان ہوئے اور امنے کی آگ کا ایک ٹرا انبار روش کیا اور اکثر راجیو تول نے اپنے زن وفر زند کو آگ کے نذر کما اور آزو کے وروار مکول کرراجه وارکی زوجه کے ساتھ حصار سے اسرآئے اور اس قدر ارائے کے رائی کے مات معرک حنگ میں کام آف مکمانوں التلوار بنام ين ركمي اور حيارين وافل بروكرجه سزار رالجيوتون كوته تيغ كرمے بيل ہزار آدميون كو تعيد كيا - آن تعيد يوں مِن ر احب، والر ك

6.4

میں یوصل سے کہ فلاں تاریخ عرب میں ایک شخص رصلیٰ اندعلیہ ، دعوی انبوت کرے گا اور تمام عالم کو آینے وین کی کی طرف بلا نے گا اس تحق كى رطت كے بعد ملاث البجرى ميں عربى لشكر نواح وسيل ميں مہتے گا سلامتجى من ال تبرس دارو موكر تام فك برقبضركر ك كار- رائب وابراود اس کے بار ہانجو تمیوں سے احکام کی آرنائیش کرچکا تفالیکن چے بکہ اس کا یما مذعم لسریز ہوچا تھا راجہ نے اہل بنوم کی فہائیں پر توجہ نہ کی اور وسوين رمضان روز نبختنه مائسه بيحرى كوافباك آزماني كااراده كرليا-وت اورمندی اورملتانی سوارجهم کئے اور ا ہے فرزندوں اور قرابت داروں اور اعوان وانصار کے م برد رمان بن دیکر تفرقان عرکے المقال صف آرائی کی مجرقا سحر نے بچہ ہلا*د عرب* میا ہ بهمراه حربعت محيمتما لمهر إصف آرائي وايرسلما مون تطلشكر سفي قريب آيااور ب کی اثن اکر ار مارا مرسے فرند وں اور مرداروں نے جائے شاری بشته تفی تدبیر مفترابت ہوئی آخرکارا کی روز داہ ب لشكرين طوا جوا اورميميز إورهيسه و اورمق رئيلشكم ے بھور کے سامق سدان حباک بین آیا محد فاسم نے مکر کے میدان کورزار کی راو کی پہلے مندھی اور عربی ہا لے فرد افرد اسینے جوہرمردانگی دکھائے لیکن جب بار والیا ہو شکالکہ ن نے میں مزدی میا سول نوجواں کے مرامقا بل مردے مغلوبه كردى اورخود سحى مرسى مبادري -ما راجه نے بہتوں اور سردار وں نے بھی الح هِ امنیردی میں بوری کوشش کی ۔ امنی دو ران میں عرب. فے اَنشِیں بان رومے واہر کے فیل مفید میر مارا باتھی اس آگ کے سے مر کا اور میدان سے معالی قبلیان نے ہرچیدا نکس ار ن كوئى فائده نه برواع تحى فيلبان كے قابوسے باہر جو كرلب دريا بہنجا اور یانی میں انو گیا محار فاسھر راجہ کے نعاقب میں در ما تک آیااور

جلدهاره أرنج درست 4.1 حمار مجدِ قاسم کے میروکر دیا محد قاسیم نے اس شہر کی مکومت ایک ملمان یے میدوری اوار نشکری ضروریات زندگی کا انتظام کر کے جید معتر شہر کے بانتند ون كو همراه لياا ورمند وستان كاجو في الحال سيوان يني نا مرسيخ مشهور ے رخ کیا سیواک کے باشندے جو سب کے سب فوج کے برہین تنفے ا پنے جا کم تھے ایسے کے پاس جو دا ہر کارمشتہ دار تھا آگئے اور اس۔ ے مذہب میں مرنا اور مارنا جا مزنہیں ہے بہتر ہے کہ مہسہ عا والدين سيم المان طلب كربي اس كى اطاعت كرين تجهيرا ك سے بعد رضینیاک موا اور برج ن کومخت کئیست الغا ظ سے یا دکرنے لما نوَّل نِنْ شَهِرِكًا عَاصِرُهُ كَيا اور راجه حرلين كي طاقت كا اغبارُهُ كركے ایک ہفتہ کے بعد رات کو راجوت سام وں کے ایک گروہ کے ہماہ فراری ہواا درحصارسلیجے کے راجے پاس ہنچکہ اس سے مدو کا خواستگار ہوا کیکن بر تمبیوں اور شہر کے باشند و آئے تقبیح کوجان کی امان طلب کرکے تعرمے سروکر دیا ۔ مجازاں بیے ال تنبیت ہیں سے حس زکال ک فلعه كوتمي سركيا اوريها ل كا مال غنيمت بحلى برستورسا بن تقييم كر مے ربين قبام كمياسه اسي اثنا وبين وابر كايسه نررً ﴿ مِركَزٍ ﴾ وبنور شجاع الور دليه تفا اينا لشكر مرنب كريم محير قاسم مح مقابل میں آیا مجر قاسم نے ایک مضبوط فیامرگاہ پر اینے ڈیر۔ اسی زمانه میں بیوآلرانی موئی اور اکثر جالور زلاک نیوے میں سے کے نشکریں پریشانی اور مدامنی بھیلی محمد قاسم نے حجاج سے شکابت كى اوراس في دوہزار كھورك اصطبل خاصد لسے سيا ميوں كے لئے روانه کے محر قامیم از میرنو تازه بیوااور رائیے زا ده کا محاصره کراما فریتین میں حند مرتب حنگ آز بائی موئی تیکن پوراغلبہ کسی فریق کو حاصل مذہروا-رائے وابرنے اپنے ماک کے بخومیوں کوجمع کیا اور کشکر عرب کے آگ کے بابت ان سے سوال کیا افتر شنا شوں نے جراثیب دیا کہ ہم نے کتب تی

لوچ کرکے بلدہ دمیل میں ہِ وریا سے عمان کے کنارہ واقع اور فی الحال تعلیم کے ام سے منہورہ وارد موا -محد قاسم نے شہر کا محاصرہ کیا۔ ديل بين ايك بنخانه بتحاجوان إستحكام اورساخت كحاظ كالأسبح أكر قلعه کہا جائے تو بچا نہ ہو گا۔ محاصرہ کو طول مواا ورایک بریمن جان کی امان ما صل کر کے محر قاسم کے یاس آیا۔ محر قاسم نے اس بر من سے ویا ں کے باشندوں اور تبخانہ کا حال دریا فت کیا برجمن نے جواب دیا کہ جا رہزار راجیوت بیائ اور دویاتین مزاریجی اری مرین اس تخاف میں ہروقت موجودر سنتے ہیں ۔ برجن فاضاوں نے ایک طلسہ البالان اسے کرجب کہ و، ' الوالے الل تلعے كافئے بونا محال ہے اور بنی وجہ ہے كا آجتك بيتنجا نہ فانتحين كے التمول سے محفوظ ہے محر قاسم نے دریا فت کیا کہ وہ طلسم کیا ل ہے بریمن نے حواب دیا كنلال حمنتاس كي نزيس مي محرقاسم ني حفويه نام الاستخص كوجوعنتو إنداز تعاحكم داك اینے کمال من سے اس جڑکو اروبارہ کرے حفومید نے تین ماتیب سنگ اندازی کر کے اس کا اس جڑکو تور میں اور قلب موکیا اس واقعہ سے بعد قلعہ تحد دڑے ہی زمارنہ میں فتح ہوگیا اور محرکا فاسمے نے کئیر کی جار و بواری کو منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا اور برہمن کو اسلام لانے کی وعوت دی اس لے اسلام فبول کرنے سے انکار کیا اور محیر قاسھ نے ان کے لڑ کو ں کر کسوں ا ورحوان عور تو کو بطور کنینه وغلامه اسیبر کمیا ا وارسته و برس سے زیا وہ سے مرو وں کو تہ تینی کیا محار قاسمَ نے ان کی عور توں کو اطراب ہیں رواہ کرکے ا ورخو دنشکر میں مسلما نوں کی خارمت گزاری کے لئے مقرر کیا اور ما اعتمیت لوجو بهت زيا ده حاصل موا تحاوس طرح تقتيم كمياكه يا نجوال حصه مع بجيمتر لنینروں کے حجاج کے پاس روانہ کیا اور بقیبہ اہل کشکر ہیں تقتیم کر کے ان كو عش كيا محير واسم نے ملدہ براون كارخ كيا اور حاكم تمانيني فوجي بن وایر کواس ارا و و کی اطلاع ہوئی اور اس نے فلعی اور شهرا کینے معتمد دربار نیون کے میسروکیا اور تو د قلعه پریمن آبا د قدیم کو روانهٔ ہوگیا اور رانیان اور تلعے گامکا صره کرایا اہل قلعہ نے جان کی آلان حاصل کر کے

تأريخ فرمشة 494 ازب كم ماجركورنست وكرفها مروامان مهتدوشان مصفيت اسلامة تخے کاجار سوقع ملا اور پہاں کا راجہ صحابۂ کرا مردغوان الٹہ علیہ کے ز لاحريما فوجور فقدرت بقي ادراكم سافرہاب مجھے فواح میں مہنے اور لو کمہ بالتذے والم والے کے مکر سے درمائی کشت لگا اکرتے او مع وطرلمات كشتول كے كرفتاركر كے اپنے قعصد س مے أكے تا ال ومتاع كوجواس تشتى مين بحرابهوا تفااينا ليمجي للذجيد مسلمان عورتون سرامڈیب سے بھے کے لئے روانہ ہوئی تھیں گرفتار کر کے ص کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے بچے وہ حجاج کے پاس حامِنہ بروكراس سيس وادخواه بوس - عاج فيايك خط وامرين صفعيد عالم استده کے نام المحکر محر ہارون کے یاس روانہ کیا تاکہ ہارون ایسے معتبر فاصد ی مہر نت خطا کمتوب الیہ کے پاس تھی۔ ے . وامرنے برخط برص كروا س الماكم من تو من اس عرم كا ارتكاب كياب وه بحد قوى اورطاقة و مرى كوشكش امكاني سے اس كرده كو دفع كرنا وسوارہے عجاج رن عدالماك سے جما و مندوستان كي اعازت مص کو تین مزار سواروں کے ساتھ محروارون مے ياس رواند كيا اور بارون كوهم دياكه ايك مزار آزموه ميا بي بدين. جراه الل ريل سے حا دا د مر دا نئی دیسے کرمھ کو کا رزارس شہید بیوا محاج اس خہ کو ساتھی۔ بواا وركا ي ما فات كو درنظ ركلكر البين حيازاً و بما ني اور دا او بما دارين ب لے مب حَتَّك آرمامیا ہی تھے قلتہ کشائی اور ملک گیری۔ مرحدی شهر دیون اور درسته بهنجا اور چندردز کے بعد وہاں کیے بھی

جلدجها 491 بن منده اور فلاصرة الحكايات - حجاج نامه إور تاليف طاجي مح وقندها مركع حالات وغيره كتب تاريخ بي سنده اور مصفه بي آغاز اسلام كي لأح مرتوم ہے کہ محاج بن یوم سے واق عرو مِوْكُلُ عِيلًا إيران اور توران كالجي حاكم تقاللا دسمنكه وشأك كيُّ راد وكيا - حاج نے سب ب فتنه الموجيول كاس ما تنذیبے میں کسے امکہ سے ندر بعد کتی کیا كاسفركرت إن اورمندوسان ہے کی زُبارت اور بتوں کی پرسش کے لیکے م

دورترین حصدٌ ملک میں پنا ،گزیں ہوا اور بہت تھوڑے ملک برحس کامحصو رف یا نیج کروز عقا تناعت کر بی سلطان ببلول نے با وجود قدرت حاصل تے کے حسین مثرتی کا تعاقب مذکبیا ۔ بادشاہ مبلول بودی نے وفات یائی اورحين شاهن يحرقنا درياكها ورباربك شاه كواس امرير متعدكياكم دالی پر نشارکشی کر کے ماک ملطان مگذر راو دی کے تبعید سے نکال لے مرجنگر واقع ہوئی اور باریک شاہ میدان حنک ہے ذاری ہواا در جونیور پہنج اس عرتبه ملطان سکتدر لو دی نے جونیور کی حکومت ایسے بھائی بار کہ سے کے بی اور عین شرقی کو مایئر فسا رہم حکر حس گوشہ میں وہ بنا ، گزی تھا بنظّالہ کے دامن میں بنا ہ بی سلطان علاءالدین کے حبین متسرقی کی خاطروہ اراث ی اوراس کے لئے اساب میں وعشرت بساکر دیاحیین تنہ تی نے اس کے بدر کہجی فرا زوائی حاصل کرنے کا خیال نہیں تماغ فنگہ مراث پر بھری میں ورت تْرْقىيە كاخاتمە ہواملطان مىين تْمْرِقى ئىڭە انىش سال حكومت كى آوڭزگىت ، بعد چند سال بنگالہ میں زند کی گئے ون بسر کر کے دنیا کو خیر ہا و کہا۔

روار وں کے ہمراہ دہلی سے رکھا اور دریا کے کنار چمبین مثر تی کے مقابلیر تقریرار فرنتین سکے درمیان دریا حابل تھا اس لیے تھوڑے دیؤں تو لڑا تی و تو ن رہی اسی درمیان حمین مثرتی کے معرواران بزرگ ملک کے تاخت

از بی دریا کو عبور کرکے شرقی نشکر کو تاراج کرنے میں مشغول ہوئے چونکہ ادشا اُرُانا یا تیت ارزمیٹی سے امیہ و بپاہ خواب خفلت میں متبلا تھے ہوشخص نے اِرزہ فرارا ختیار کی مشآن حمین نے بھی مجبوراً اپنی یاگ موڑی ملکہ صار راور

تابرنح فرنسسته حدر جهاره 440 ا درا ما لی ملک کے قبل اورا سیرکرنے کا حکمہ دیا افویسہ کا راجہ اسینے مآل کا ر بن بنيد سريشان بوا اور عروزآري ك سنواً وركو في جاره كارية وتريف. راجے اپنا وکیل حبین شا ہی خدمت میں روانہ کر کے اظہار ا طاعت شم ساتھ خراج اواکر نے کا وجدہ کہا۔ باوشا و نے اس کے مکک کی تسخیست التدائطا بااورراج نے شکور ہو کوٹس عدم انتفی سو کھیو رہے اور تنفیس ا ورمِش قبیت ارباب ا در مصنها رنقند ر ولت غیبین مثا ه کی خدمت این روا لیاحتین نثا و کامیاب اورضیح وسالہ و نبور واپس آیا ۔ مرائشہ پہیری میں حدین نثا و کئے قلعۂ منارس کی جوامتداو زمانہ سے خاب بهوگیا عفااز نمر نوم مت کرانی ا در اسی مال اینے نامی امیروں کو گوالیاری مهم برنامز دگیا مشرقی امیروں نے گوالیار پنیج کرشہر کا محاصرہ کرا راجه گوالیاً رظولُ محاصرُه تسب عاُحرُ ٱگیا اور اینے گوحین شا و کیے ملفہ گوٹی میں وافل کیا عمین شاہ کی عظمت اوراس کا اقتدار اب انتہا ہے کمال کو بہنچ گیا اور اس نے اپنی روج کے اغوا سے جوسلطان ملاء الدين بن محتاثاً بن فریدشا ، بن مهارک شا ، کی دخترتھی ملئے شبہ ہجری میں دہلی نقے کرنے کا اراده كياحبان شاه ايك لا كه چاليس خرار سواروں اور چوده سوم خيبوں كي مبيت سے دہای کی طرف دوارہ ہوا مبلول او دی نے ایک قاصد سلطان محمود تھی سے باس ر دانه کها اور اسم مغامر باکه اگر با دشاه اس و قت میری مدد فرمایس توبیانه کا قلعہ ما لوہی وائر ہ حکومت میں واعل کر دیا جائے گا لیکن ہملول کے خط کا جاب منوزشاری آبا و مندو سے بہنما بھی مذمحا کر عین شاہ شرقی نے حالی د بلی کے تمام مالک پر قبضہ کر لیا بہلواں تو دی نے نہایت عجزوزاری کے ساتھ حیین مثرتی سے انتحاکی کہ دہلی نئے تام مالک باوٹنا ہے زیر قلیں رہیں گے لیکن اگر حنا ک اصل دہلی کو مع اعظامہ کرو و نواح تنہر کے میں ہے قبضہ میں دینتے ہیں تو میں با دشاہ کے طازمین میں واضل ہو کر ملیدہ کی دارونگی كى خدمت الخامردون گامين شا وين نهايت مكبروغرور مي مباول كي التجا قبول مذى سلطا ك بهلول في مجبور بوكر صدا برجور وسدكميا أورا مفاره مزارا ففان

حلد جيارم

تقام نے کمان احدیں کی لیکن ہی ہی راجی نے محدشا و مے سلا عدار . سازش کر کے عام تبروں کے برکان جداکر دیئے تھے محدِرثا ہ ج تبرا تھ میں لبنا اس کو طاہر کا آپ کے یا تا بھا افرنجار اس نے عاجز ہوکر تلوار باتح ہُر کے بی آور چندا و می کو قتل بھی کیا لیکن اسی اثناء ہیں مبارک گنگ کا متبہ عجرشاً ، کے گلے میں لگا اور با دشا ، کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ۔ اس واقعہ کے لمطان حين سي بهلول او دي في إس شرط برصلح كى كم مرد وفرايزوا جارسال ایس میں جنگ وجدال دکریں کے رائے برتاب جاس سے قبل مُحْدِيثًا ، تَحِيبِهِي خُواهُوں مِينَ واخل جُوكُيا تَعَا تَطِب خَالِ كِي اطْمِينَان ولا نِيَّ میری مطال ہوں ہوئی۔ سے سلطان بہلول کی خدمت میں عاصر ہوگیا سلطان حمین نے قنوج سے مفركيا اور ہنرمينہ نام عون کے كنار ، نمقيم ہوا با دشاہ نے قطب حال اوج ، جونبیو ترسع للآیا اور اسب وطعت اور دیگرعنایات ننای سے رسرفراز رے عزب وحرمت کے ساتھ سلطان بہلول کی خدمت ہیں روانہ کر دیا ہملول لو دی نے بھی شا ہزاد ہ حلال خال کو تعظیمہ اور تکریم کے س ا نعا ما بنے سے ول شاوکیا اور اسے حبین شاہ مثیر تی ای خدمت میں ما منر ا ہونے کی اجازت دی اس کے بعد ہر فرما نروا اینے ملک کو واپس إثميا محير شاه مشرتي نے پانچ ١ و حکومت كي ۔ مین ساہ بین آحین شاہ بشرتی نے جیباکہ بیان ہوچکا اپنے بھائی محمود شاہ مشرقی محمود شاہ کے تعدیمان حکومت اینے ماتھ میں لی اور ببلول او وي سے صلح كر كے جو نيبور وايس آيا -ب دعو ی مهرداروں کو*حل* بمهرے بلا وکی تسخیر پر کمر ہمت با ندھی سب اوره و و مسوقبل بررك مجم كر كم الريسه برحله آور بهوا انتاء را ومين تربت لووبران كركم بأ دى كآنام ونشان بھي باتي نه رڪھا ہے بين شاه او بيسه ہنچا اور اس نے اطراف وجا نب میں افواج روانہ کر کئے مالک مجتمارلج

تاريح ورشة جلدجهارم 491 اعباری سے امیرا درار کان دولت بھی خو فررہ ہو سے - ایک روز جلال فا ا در من خال محمو دَشاه کے دو بوں مجائیوں نے سلطان مثاہ اور حلال خا ابدوسی کے إتفاق رائے سے محدثا ، سے عرض کیا کہ بہلول مودی کے نشکر کا اراو ہ شبخون مامینے کا ہے ۔ شاہی حکم کے مطابق شاہزاد ہ صبین خا ہمراہ وسمنوں کے سدراہ ہونے کے بہانے سے محدشاہ شرقی سے کے کتار ہمقیم ہوئے بہلول بو دی۔ ایک دسته فوج کاان کے مقا نے ارا دہ کیا کہ جلال خاں کوجو لشکر ہیں روگیا تھا اپنے ہمرا و کے حسین مخص كوروانه كماليكن سلطان ببلول كي ان کے مقابلہ ہیں نامز دکی گئی تھی وہ بہاں پہنچی اوران کی عکمہ قیام نہ ا طلال خاں شاہزادہ حین کے طلم کے موافق محمد شاہ کے نشکر سے نکال خم لمول بودی کی فوج کوهین خاں کا نشکر سمجھا نثا ہزادہ جلا منہریں پہنچا اور سیا ہیوں نے اسے گرفتار کرکے مادشاہ کے کٹا بہکول تو دی نے جلال خاں کو قطب خاں کے عوض نظر مند کر تحدثنا وحركيب سيمقا لمه مذكرسكا اور تنزج روائد جواسلطان ببلول نے دریائے گنگا کے کنارہ ناک محدشاہ کا تعاقب کیا اور کھراسا ب ہے کروائیں ہوا جسین ظاب اپنی والدہ کیے یاش پہنے ایی بی راجی اور اراکین و ولت کی سعی و کوشش سے مبلطان حین جمیے نا مسي تخت حكومت بربيطا ور ملك مبارك گنگ اور ملك على مجاتي اور تام امبروں کو محدمثاً ہ شرقی کے مقابلہ میں جو درمائے گڑکا کے کنارہ م تفا گروانه کیا سلطان حمین کانشکرنز دیک پہنچا اور بعض وہ امیر بھی جو محدثا لے یاس نفے اس سے جدا ہو کرسلطان صین مثنرتی ہے جا ہے محکمہ شاہانی م گاہ سے جاگ کراس نواع کے ایک باغ یں داخل ہوا مین شرتی ، تظرف اس باغ كا بى محاصر ، كريا محدثاً ، تشرقى برا قا در تيراندائي

ی بی عاجی محمور تناه کی تنم کے مشورے سے مرحم بادشاہ کے فرزند اکبر کوسلطان محلود شاہ کے خطاب سے الیا فرازوا تبلدكيا سلطان بہلول بو وی ہے اس شرط پر صلح ہو ٹی کہ میرو نٹا ہ شرنی کی ساری سلطنت محمو و شا ہ کے قبضے میں آئے اور یا دننا ہ بہلول او دی اینے مقبوضات پرمتصرف رہے ۔مجمود نثاہ شرتی نے جذبیور کی راہ بی باد نثا ہ کی نالائقی سے امیر بیجد رہجیدہ ہوے اور ملکہ جہاں بی بی راجی بھی ایسے فرزندگی خونخ اری سے بہت آزر دہ ہوئی ۔ اسی اثنا، میں سلطان بهاول او قطب خاں کو فنہ ر سے آزا دکرا نے کے لئے وہلی سے روانہ ہوا سلطان محمود شاه نے بھی جنبورسے مفرکیا پرناب نام اس بواح گا زمبندار جواس سے میتنه سلطان بهلول نودی کانهی خوآه نخا محمه دراناه کوزیاً ده طاقت ور دلیمکر اس کے جالا محمود شاہ مہرستی بہنچا اور بہلول او دی نے رابری میں جل مرتنی سے قریب ہے قبام گیا جگھرشا ہے سرستی سے ایک فران کوہوا ھِنیورکے نامراس مضمون کا راوانہ کباکہ میبرے بھائی ّحن خاں اور وطب خاں لرسلام خاں بوادی کو فور اقتل کر یکو توال نے جواب میں عربضہ لکھیا کہ نی بی رائجی محرموں کی ایسی حفاظت کرتی ہے کہ میں ان کوکسی طرح نہ تہیج نہیں کرسکتا ۔ با دشآ ہ نے کو توال کاخط پڑھا اور اپنی والدہ کو اس بہا ہے جونیور سیے طلب کیا کہ حن ظاں سے کد ورت رفع کریے ان کو ملک کا کوئی حصہ جا گیر ہیں دیا جائے گا۔ بی بی راجی دام مکر میں گرفتار ہو کرھ نور روانہ ہوئی اور گو توال نے حن خاں کو تہ تینے کیا کہ بی بی راجی نے قنو نج میں من خال کے قتل کی خبر سی اور وہیں تیا مریڈ بر ہوگئی اور محر شاہ کے پاس نہ تئی محد شاہ نے اپنی والدہ کو لکھاکہ ایک روز تمام عما نبوں کا بیجال

ہو گابہتریہ ہے کہ والدہ صاحبہ سموں کا پکتار گی ماتم کرالیں۔ فحرشاہ کی

طدجهار تأرهج فرمثة 441 با دشا و اور شیخ الاملؤم و دونون سے وید ، کرتا ہے کہ اس واقع کے بعد فأورشاه في اولا وخصوصاً تضرفان كوكوني نفضان منهنجا مع كاادراب اس کی فوج ہا رے الک میں نہ وافل ہوگی اور نیزیہ کہ جار مسنے کے بعا امر جيراور كاليي تعبى واميل كروے تابهتر بير ہے كہ اب حباب أز إلى ا فر ا فئ جائے ۔ حضرت مثیج الاسلام کی ظاہری یا طنی توجہ سے صلح کم الرجی اور ہشرقی قاصد شاہی منا بیوں سے میرفراز ہوگر دائیں آیا سلطان محبو د د مهذو والیس گیاا ورهمو د مشرقی نے جونیور کی را ہ لی رج رتی نے اپنے نماک نفس باپ کی پیروی کی اور اسی گئے علمار فضلاا کے ناعرضتوں کو بھی اپنی عود و سکا۔ كُ لَشَكِر تَكَانِ مفرت أرام يا جِكانُو بَا دشاء ني ایں نواح کےمفید و ل آور میکشون کو تہ تینج کیا۔ حیا و ن کے نتجا مذمنہ دہ کرکے ہے شار مال فنیت . ملاہ کر یہ کی بیل مجمود متبر تی نے دیلی پر نشکر کشی کی اور تھوڑی د کمھاکہ درماعاں افغان جوباً دشاہ دہلی سے مرکشتہ ہوکریٹہ تی بارگادکا طازہ نہ دیکھی۔ابل دہلی نے ما رشآہ کا تعاقب کیا اور ایک نامی مشرقی ر فتع ظاں ہلاک ہواا ورسات نیل حبکی حربیت کے ہاتھ آئے ۔ ر ہجری یں بہلول او دی نے الما وہ کے جو دھری الشکرشی مور تشرقی نے دوبارہ اس برحلہ کیا اور صباکہ اپنی مکہ ندکو رمودیکا ہے فریقین ایک مرمنیا تک ایک و ومہرے کے مقاللے میں قیام یزیر ر کے سکھان بہلول اودی محے جازا دہائی کطب خاں نے تشکر برشہ کون بارا اور حریف کے ماننے میں گرفتار ہوگیا۔ لیکن ابھی حبّگ سلطانی نہونی تھی کہ مجمو د شاہ نترتی غلیل ہواا ورمیں سال حیث د ا ، حکومت کر کئے

کی طرفین ہے سے ہر بہ کارمیا ہی مقتول ہو ہے اور ہر گروہ اپنی تیام گا ہ ہر وا أماً ۔ و وسرے دن صبح كوسلطان محود طلجى نے استے ايك امير عا والملك لور وانہ کیا تاکہ مررا و تمام کرکے حریت کے لئے راستہ ندکرے محہ و ئنہ قی کو اس وا نعہ گی اطلاع<sup>ا</sup> ہوئی اور اس نے اسی منزل میں جوا کیپ ہف اور مخبط مقام متفاقباً عم كميا للسلطان مجبو دخلجي كومجمو دمتسرتي ك، فياً م كاديم استحکام کی اطلاع ہوئی اور اس نے ایک گروہ کومتعین گر کے اس کوا حرکو نا فهت او تاراج كرايا اورب شار بال عنيمت في كروابس موا-برسات کا زمان آگیا اورطرفین صلح کرکے واپس ہوے محمہ دخلج حیدیری روانہ ہوا ا ورمجمہ ویشتر تی نے تھو قع یا کرماک بربار کوجہاں کے باننڈے محمہ وخلی کے لیچ *ا ور فرا مَنبر دار تھے ناخت و ناراج کیا م*لطان محمو دخلمی اس ارا دے طلع ہواا وراس نے ایک کرو ہ کو اس ملک کے مقدم کی مد و کو روانہ ما منشرةی فوج مقابله نه ترسکی اورمحمو د منسرتی حلد اینے نشکر سے حالل ۔ لمطال محمود تثرثي نے ايک خط حضرت شيخ الامسلام کے نام واپنے زمانہ کے مشہور تزرگ تھے روانہ کیا سلطان مخموختي حضرت تنينج كأبيحد تمعتقة وأشنح الاسألامراس وقت كنسير شأ دىآما و میں مدفون ہیں اس تے خط کا مضمون یہ تھااکہ طرفین سے فلق فدامقتول ہوئی ہے اور ہرفریق پر ترحم فرمایا جائے تومناسب ہے - قاص حضرت بہج کے حضور میں حاصر ہوا اور اس نے زبانی بر سان کیا کہ ما <sup>لفو</sup>ل نصبئهٔ ایرچهدا در کالیی برتمو دیشر تی کاتسینیه دوجکا ہے و و تیمی تبسیر طاب محمو دسمتر في کے قاصد تصبیرخال کو وایس کر دیے جائیں گئے ریسے یہ تقریر کی حضرت شنج نے قاصد کو اپنے اہا یر مکتوب ملطان محموظی کے نامرروانہ ولصبحت أم الله محدوالله أي كاليي واليس مرسيك كاصلح كا مکن ہے۔ کضیرخاں قطعاً خانہ بدؤش ہوجیکا تھا وہ پر گنڈراٹھے کی ت كوغنيمت مبحجاً ا وراس نے محود دخلجی سنے عرض كيا كہ محبو د شاہ ثر

PAP ولدهاره | کی خدمت بس رواہ کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ سلطان ہو تنگ نے یہ ملکہ مرحمت فرمایا ہے اس زیانے یں سلطان میرونشرقی کارارہ ہے کہ غلبهٔ قوت بسے کا لیی پر قبضه کرسے اس و عاکو کی جایت یا دشا ه پر لازم ملطان مجمہ و خلجی نے اس خطا کو بڑھ کر مجمو د ترمرتی کے نام ایک نام تضمون یہ تھا کہ نصیر فاں ماکم گالی نے مدا کے قضب اور بادہ ا نيا اعال سے قويہ كى ہے اور يہ محد كرتا ہے كاكھ سندى كرسے كا اور كا بلى كو دىنى منا الات ميں وحل مذوسے كا يه ظاهرت كوملطان سيد بوشك في ملب قا درشاه كوعطا فراياب اوريه خامذان وولت مالوه كالمطبع اور وست گرفته سهان امور بر لخاظ إكريك الهيدي كمرياد مثاه نصيرفال كم كذم شتيره المرمعات فرائن أ ی شکے ملک کوئسی قسم کا نقصان نہنجا ٹیں گئے ۔ تصبیرطاں کے ۔ کاجواب دیا گیا ہی نہ اتھا کہ اس کی دِ وسمریء ضد اِنٹٹ جمہو د ئے مُلاحظہ میں گزری میں میں مرقوم تھا کہ دعا گوسلطان ہو تنگ کے عہدہ الوه كاحلته مگوئتا ہے اس زمانہ بیں ملطان محمد دیشرتی ا کر کابئی پر حملہ کیا اور تمہر کو اینے تبعنہ لطان رجمو دخلجي كغرمجو وتثمر في كونصرخان كي تاوير ن هونگه اس کی عود وزاری بساهد نے د ومهری شعبان مرسک مربحری کو اجین سے کالی اور جندمر کا نصرفاں کے جند لطان محمود مترتی نے یہ اخبار سا اور معاملہ کے وا عظمو د فلجی نے ایک فرج تشرقیو ب کے بعد امک دومسے گروہ الرب اس گروه تن حله کمیا اور تاخت و تاراج کر کے خوبیت کویریشان کا اس كے علادہ جو فوج كو تقابلے كے لئے متعین ہوئی تھی اس نے تنگ اُز

حلاجماره تاريخ فرسشته 400 اور رعایا کی امیدیں اس کے حن سلوک سے یوری ہونے تلیں ملک بن عبدابراہیمی کی رونق تازہ ہوئی اور مجمود شاہ نے باپ کی بسروی کرکے اپنے ن انتظام سے رحمیت و سیاہ ہر طبقے کومطین اور دل شاوکہا ۔ محاوشا ، نے سی کھٹے ہجری میں تحت وہدایا فاصد کے ہمرا ہسلطان محمو وظبي مستحمے یاس روانہ کیا اورا سے بینام دیا کہ جاکم کالبی نصیہ خاک ولد قا درخاں نے ٹریغت اسلامر کے دائر ہ سنے ما ہے قدم رکھ کرراہ ارتدا د اختار ی ہے ۔نصہ خال نے قصبہ ثناہ یور کو جو کالیک سے لیا دِ،معمور وآیا و تھا تباہ اور تریا د کریمی مسلما یون کو حلا وطن کر دیا ہے اوران کی عور توں کو غیبر لمه رہے حالہ کر کے مذا إور رسول دو نوں کے خون سے اپنے کو آزاد لہ لمانیے ۔ سلطان سعید ہوشنگ کے زیانے سے اس وقت تک ہمارے ورآب کے درمیان سلسلۂ ارتباط اور محبت قایم ہے اس کئے تقایفائے عقل تم يتحاكه بغيراً طلاع اور بلاا جا زت دونت مشرقيه نسي طرح كي کاروانی نمان جاے آگر آب سمی مبرے ہم خیال ہوں تو نصیر گراہ کی تبنیہ کرکے کالی میں دوبار ، احکام اسلام کورواج دیاجائے ۔سلطان محمو وظی بنے اس تتے جواب میں لکھا گداس اسے بیٹیتر بھی اس قسم کے اخبار غیر مقبر فراہیے تنج تھے لیکن اب باوشاہ وین بناہ کے نامہ سےان جبروں ک کا بل تصدیق ہوگئی نصیہ جیسے فاجر کے فتنبہ کو 'و قع کرنا ہرسلمان وائروا کا فرض ہے آگر و ولت تثبر قبیہ اس فتنبہ کو فروکر نے کا اراد ہ تذکر تی توالیقین الوتكي فوج اس كام كوانجام ومتى اب حبكه أب جيبا دين بناه فسيازوا بي اس طرف متوج ہوا ہے تولمیری بھی وعلیمی ہے کہ غدایا برسفرمبارک ہو اور ہا دشاہ اینے ارادہ میں کا میآب ہو۔ مثبہ تی قاصد محمو و فکمی کے دربار ور وایس آیا اور اس نے سارا ماجرا کا دنتا ہ سے بیان کیام ووبیخذ عش ہوا اور اس نے املیس باتھی شخفہ کے طور پر سلطان محدو ظیم تی خدمت میں روانہ کر کے اپنا نشکر در ست کیا اور کا لیی روانہ ہوا۔ نصد**خا**ں کواس دا تعے کی اطلاع ہونی اور اس نے ایک عربینہ مجمو فلجی

تاريخ ومشته جلدتهاره 414 سمجھتا اور ہور عیش وارام مے ساتھ زندگی سبرکرتا عمّا با دشاہ وگراسب خوش وخرم تنقے اور حزن اوا مذو ہ کا ملک میں نام ونشان نہ تھا ۔ ملتلك يهجري مين محدخاب حاكم ميوات ابرالهيم نثيرتي كي خدمت مي عاصر ہوا اور ایسا باوسٹا ہ کو اٹھا راکہ اہلاہتم نے تھا نہ فتھ کرنے کے لئے اس نواح کارخ کیا ۔مبارک شا ہ ہا دشا ہ دہلی الراہیم مٹیرتی سمے مقا ملے برروانہ ہوا اور نھا نہ سے چار کوس کے فاصلہ پر خند ق کھو درکر ہیر فریق نے اپنے کو تحفوظ کیا دوروز ہٹر عانب سے طلبع کشکر میدان میں آگر خباک کرنے رہے لیکن حنگ سلطانی کئے ابتدا کی کسی کو خبرتک نہ ہوتی تھی آخر کا رسلط ان یم تشرقی خندق کے با ہرا یا اوراس نے صعب ارائی کی سیارک شاہ عجبو لاً میکران حنگ میں آیا اور صبح سے شام تک بی جنگ آزائی رونی کیکن بازی قایم رہی دوسرے دن ابراہیم شرقی نےجونبوری اور بارک شا ہ نے دہلی کی راہ لی ۔ معشم بحری میں سلطان ابراہی متر تی نے کالیی فتح کرنے مے الادہ سے بڑی شان ویشو گت کے ساتھ سفر کیا انتنا کے را ہ میں باوشا ہ کو معلوم ہوا کہ سلطان ہوننٹک غوری بھی کالیبی پرتفیضہ کر نے کیے لئے اُر وا بنے رو نوں فرما نرو اایک دو مرسے تھے قریب آئے اور حنگ آز مائی امروزو فروا کے ارادہ پر مکننوی رہی ائسی دوران بیں خبررسا بوں نے اطلاع دی لدسکطان مہارک نا ہ بن خضر فال جرار لشکرے ساتھ وہلی سے جنبور آرہا ہے سلطان ابرامهم مترقی بریشان مروکر جنبور وابس مهواا ورسلطان موثناگ نےمبارکپ ٹٹیا ہے تمفیر کر و ہ حا کم عبدالقا درا لموسوم یہ قا در شا ہ کومغاہب لرکے کالی پر بلانزاع قیضہ کر اما تتریم ہے جری میں ابراہ پھرٹنا ولیل ہوااور تھوٹ ہے ہی زمانہ کی علالت کے بعد بہشنت برین کو روالہ ہو گیا اس ما بسوز واقعہ نے جونہور کے

علانت نے بعد ہست بریں تو روایہ ہو تیا اس جوروں تھ ہے۔ جو ہور ہمتنفس کوخون کمے انسو و کلائے اور الم لیان شہرنے کر بیان جاک کرکے با دینا ہ کے خاز ہ پر نوجہ و فریا دیسے آسان کو ملا دیا ابراہیم شرقی نے جارجهارم

لشکرش سابق کے دریا ہے گئا کے کنارے فیروکش ہوئے اور حیندروز کے بعد بلامنگ از مائی کے جنبور اور دہلی واپس کئے سلطان محمو و دہلی بہنجا او امیروں نے بادشا ہ سے اجازت نے کراپنی جاگیروں کی راہ بی ایرام عرفتہ تی تنوج بر و و بار ہ حملہ آ ور ہواا *در شہر پا ماصرہ کر* لیا چیند ما ہ کے بعد جبکہ درہلی سیے مُد د نہ بہنچی ملک محمد و ترمنی حاکم قَمُوج نے امان حال کر کے قلعہ امراہم تشرتی کے میپروگر ویا ۔ابراہیم مشرقی نے موسم برسات قنوج میں ب ا ورجاً دی الاول *مناشہ ہجر*ی ایل دیملی فتح کر نے سکے لئے روانہ ہوا ۔امرہم ما عقلمیند عالی ہمت اورصاصب مشش فرما نروانح**عا دہلی کے اکثرامیرتا تارخاں ولی**ا سارنگ خاں ماکب فاں غلام اقبال خاں وغیرہ اس سے آیکے سلطان ارام مرتر کج ا در زیاد ه تویی جوکرمنبل روانه موا اسرخال لو دی منبل حیو ژکر فراری جوانتا ه بهم نے سنبل تا ما رخاں کے سیرو کیا اور خود اسٹے براھا ۔ با دُشاہ در ماکے ر و الناخير طاينة آخا كيراس كوعبور كرك كه است خبر لي كه سلطان منطفر شاه نجراتی نے سلطان ہوتنگ کو تید کر کے مالو ہ برقیضہ کر **لیاہے اور اسلطا** محمو دکی امداد کو آر ط ہے ملکہ یہ محبی معلوم ہواکہ منطفرشا و کا اراد ہ حدیثیور یر د ها واکر نے کا ہے ۔ ابراہم تثبرتی کیے یہ خبرشکرائیا ارادہ ملتوی کردما اورهوبيور بهنيج كميامجمه وشاه دبلي يمليم سنبل بهنجا اورشهر ميرأينا قبضه كرليانا ازما تنبل میں فراد کرنے ابراہم مٹسرتی کے یا تراآ نیا ابراہ هم تشرقی فراهمی نشکرین المستجرى إن بار ديگر ديلي فتح ك با دشاه نے راستہ ہی۔ سے معاودت کی اورجو نبیور واپس آیا اورعلمار اورشائخ سے اکشاب نیفن کرنے اور تعمیر ولایت اور افزولی زراعت کی مربیروں راہیم مثر تی گئے مدت مک کھی سنجت سواری نہیں تی اور ع مام اطراف کسے غدر اور طائف الله کی کی وجه علساد اہل کمال اس فدرجوکنپوریس جمع ہوئے کہ شہر دہلی کاجواب بن گیا ا دشاہ علم میروزنے ہر شخص کواس کی حیثیت کے موافق انعام واکرام سے مالامال اوراد ل شا و کیا ۔ جونیور کا ہر چیو ٹااور بڑا با وشاہ کے دھ و کو با عث رکت

تاریخ فرسته

404

یہ دی اور یہ اُر زواینے ساتھ زیر زہیں نے گیا ۔سلطان الشرق مے متبی ب قرنفل نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور جن بور اور دیگر بلا درقبر کرکے کمال استقلال ہے میٹھا یا اس زمانے میں مرکزی حکومت بالک کمزور ہوگئی تھی اوروہلی کی فروانہ وائی کا تفتریبا خاتمہ ہور اِ تفاطک فرنفل نے ایسے اعمان ملک افيران نورج كيمشوره كيسيميارك نثاه كاخطاب افتياركر بمختخت حكوم تطوس کما یسلطان محمد و کے وکیل مطلق مسمی اقبال خاں نے یہ خبر منی اورمبارک کے غلبہ اور اس کے وعویٰ حکومت پر بیجرِ فضیناک ہو کرمٹنشہ ہجری میں اس شکرکشی کی ۔اقبال غابی قنوج بینجا اور مبارک نثا ہ مترقی نے افغا نوں مغلوں اور راجیو تول اور تاجیک قوم سے ایک بڑے گروہ کے ساتھ اس کا مقابلہ لیا ۔ دریا ہے گنگا کے و و نول اکٹاروں پر فریقبن نے قیام کیا ہے نکہ درمہان میں وریا حائل تھا دوما ہ کا مل ہروو فریق خاموئن رہیں اور کسی نے بھی خاک ی ابتداوکرنے کی جاوت نہ کی آخر کارو دو تون حاکم تنگ آکہ ملاحنگ آزمانی کے اپنے اپنے ملک کوروانہ ہو گئے ۔مبارک ثنا ہ جندور بہنے اور اسے معلوم ہواک سلطان محمو و مالو ہ ہے وہلی واپس آیا ہے اور اقبال خات نے اسے ا ہمراہ سے کر جو نبور کی تسخیر کے اداوے سے پھراد سر کارخ کیا ہے مہارک شا ہ نے سا ان حنگ کی تیاری کی لیکن اسی زمانهٔ میں اس کا پیما مذعمر لبریز ہو گیا اور مبارک شا و نے ایک سال چیذ ما و حکومت کرنے کے بعد معت مرحی میں و فات یا ئی۔ ایرا ہری شاہ شرقی امبارک شاہ نے دنیا سے رملت کی اوراس کا چھوٹا جائی ابراہر مرشاہ کے خطاب سے تخت حکومت پر حلوہ فرا ہوا یہ با دشا عقل و وانش اور لحن ساست میں مکتائے روز گار تھا، وراس کے عدمعدلت میں مندوشان کے علماء اور فضلا کے علا وہ اسران اور توران مے اہل کمال بھی آمٹوب جمال سے پرنشان ہوکہ دارالا مان جنبور میں عاصر ہوئے اور با دشاہ کے خوان تعمت سے قیصنیا ب ہو کر آرام و آسائیں كے مائن زندگی بسركرنے لکے -علماء اور اہل كمال نے اس باوشاہ كے

جلدجهاره تأريخ فرنمت ته 424 اسلام خاں وارشیخ بدرالدین فتحبیرری حاکم نبگالہ اس کے دفعیہ <u>کے لئے امور</u> لیاگیا۔اُلیکن اس زبانہ تک ج<sup>یم ن</sup>سلہ ہجری سے انبک اس معالمہ کا فیصلہ یں ہوا۔ وشاہان ترقبیر کی مذکور ۂ بالاعبار ت سے معلوم ہوجکا ہے کہ من فرمازواؤ وشاہان ترقبیر کی مذکور ۂ بالاعبار ت سے معلوم ہوجکا ہے کہ من فرماز کر مذہبی ت کامان کے نیور اور تر مہت میں حکومت کی ہے ان کو مورن کی صطلاح میں سلاطین نزیہ قبیہ کہتے ہیں ۔ ملطان الشيرق إخواجه مهاكومنصب وزارت عطاكر شيخواج جهال كا غاجرجها ن كي مُكتف خطاب عطا فرمايا - ناصرالدين محمو دشاه في خاجر جهان الوجادي الاولَ منت يجري مِن ملك الشرق كاخطاب ورِ ترمیت اوربهار کا عاکم مقدرکها ۔خاصرهاں نے جساکہ جا ہئے انتظام کرکے اس نواح کے راجا واں کو آینا مطبیع ناکا اور کے قیصے سے تکال کرخراب اور تباہ کرڈالا تھا اِسکی کے تیجر بیر کار وں کے میپر و کیا اور ملک کوا یا وا ورمعمورکردیا سرالدَین محمود کی قوت کمر ہوگئی اِ ور نبو آجہ جہاں نے اسپنے کو سلیطاین نہکورکرے کول آٹا و ہبراج اور کنبلہ کے پرکنوں کشول کو زمر کر کے دہلی کی جانب سے برگنہ کول اور ابڑی تک آور دو مهري جانب بهارا ورترمهت تك تمام متر دوں كو مغلوب كماسلطان لشة ق نح اقتدار كااب يه عالم بهواكه شالان نبكاله ولكصنوني اس سے نری اور طائمت کا بر او کر کے اس کے لئے مثل ثنا مان دہلی کے ماتھی ، روانه كم في للم سلطان الشهرق كا إفتد ارروز افر ون ترقي كررا تھاکہ دِنعترِ قضا اس کے مہریہ نازل ہوئی اور اس نے چھ سال حیز مّا ہ شا ہان پوربی کارج چنزا نے مربر سایہ گئن کرے نیکن اجل نے اکسے ہملت

خانخاناں نے اہل قلعہ سے حبّگ اُز مائی متشہ ورع کی اسی دوران ہیں ر با دشا ہ بھی و ہاں بیڑنچ گیا اور دا ؤ د خاں نے بنگا ہے گی را ہ لی ا و ر بٹنہ آورطامی پور کے قلعے فتح ہوسیئے اور داؤ دخاں کے عارسو ہاتھی نعالوں منحمرخان بخ عبى بنگاله كارخ كما اور گرشي بهنجا د ا و دفان عاجز ہوکراڈ سد کی طاف بھاگا۔ نعب اکبری امبرہ اڈسہ کئے ہوئے تھے واؤ دخاں کے فرزندسمی حند خاں سے شکست کماگرا ، وا تعه کی اطلاع مو ٹی اور خو دا د میسه روانه مبوا دا و دخاں نے منعراناں کرتھا لیہ کیا طرفین نے اپنی صنہیں درستگیںا در عظھم الشان حنگ واقع ہوئی افغانو ست ہوئی اور دا ؤ دخاں نے قلتہ ہیں حو درایائے گڑگا کے کنا رہ واقع تھا ینا ہ بی دِا فُرمِناں مجبور ہو گیا اور اس نے اپنے اہل وعیال کواسی قلعہ میں ھیوا أورخو دخلك أز ماني كے لئے بھروائيں أيا۔ داؤ دخاں نے آخر ميں سعيفان ملح کر بی خان خاناں نے اڈیسہ اور شارس داؤد خار اکھے قبضه میں دیا اور باتی ملک برخو د قابض ہوا متعیرخاں نے رولت کاورکریا وشاہ نے خانجماں تر کمان کو مزکا کئے حکومت مربہ فراز کیا یہ واؤ دخاں نے نعمظاں کی و فائٹ کے بعد منگالہ پر بھر قبصنہ کر لیا اس کئے سنٹاٹ ہے ہی میں گراھی اور اُنڈر کے درمیان فان جان گئے مقالتے ہیں صعب آرا ہوا شدید لڑائی سے بعد وا وُ دخاں دشائیہ ہوکر حنگ میں قبل کیا گیا اور اس کا فرز پر میندخا اگرچه میدان حنگ سے زار کرگیا لیکن دوشی تین روز کے عرصہ میں دنیا سے لویج کر گیا ۔اس حنگ کے بعد منگا کہ آؤسیہ اور بنارس وغیرہ ملکت خان ج ش سے فلمہ واکبری میں داخل ہوئے اور شا مان بور بی گی حکومت كاخاتمه هوكما -افغأني امير حبين خال اور كالايهار وغيره حننخت مقامات مي ینا ہ گزیں ہو گئے تھے زبانہ وراز کے بعد مغلول کے تسلط سے مغلوب ہوکہ بنگال شے مدحدی مالک کو چلے گئے ۔جلال الدین اکبیر کی و فات سے بعد مثان بطان من المراب افغان نفي فروج كيا اورتيس مبرارافغاً نون كي جمعيت بهم بنجاً كنظ اینے نام کاجاری کیا اورج آنگیر با وشاہ کے ماکک کو مجی نقصا ن پہلا نے

أريح فرمشته 41. ا بحیس مال حکومت کرنے کے بعد *بلاث* یہ ہجری میں وفات یائی۔ بایزید بن سلیمان (بایزیداینے باپ کی و فات کے بعد برگالہ کا حاکم ہواسکین ایک تهینہ کے بعد بایزید کے جا زاد عائی مانسونا م ا فغان بنے دیوان خانہ میں بایزید برحلہ کیا ۔ بانشوغو دنجی دیواسخانہ میل تہ تینج کیا گیاا ور بایزید کے چھوٹے بھائی داؤ دخاں نے عنان حکومت اسينے اتھیں لی ۔ دا ؤُرخاں بن | واؤدخاں اینے بھائی کے بعد نزگالہ کا حاکم ہواا وراموں سلیمان فال کے فتنہ و فیما ڈکور فع کرکے اس نے ملک میں اپنے إنام كاخطيه وسكه جاري كميا داو ُوخان نتيراب ذار تقاا وَر اس کی مجلس او بامنتوں کما لمجا اور ماوٹی تھی ۔ جزنکہ اکسر ہا دشا ہے ممالک کو بھی اس کی وجہ سے نقصان پہنجا تھا یا وشا و نے منتھ خاں خان خانان حاکم چنبور کو داؤوخاں کی مہم پر تمقرر فر مایا ۔ داؤ دخاں نے لودی نام ایک انتان کومنعی خاں کے مقالبے پر رُوانہ کیا طرفین ایک دوسرے سے ملے اِ ورچند روز معاکمہ آرائی ہوتی رہی لیکن آخر کارصلح کر سمے اپنے اپنے مك كو وايس كئے - أكبر با دشاه نے دو باره خسان خاناں كو تبكالية كى محربه مقرركيانس زمانه مكن واؤدخان اور لودى ظال كے ورميان جِوالِيُكَ بِيرُا انْعَانَىٰ امِيرِيُطانزاع واقع تَفِي خِسا نِ خَايَاں نے ملائمت<sup>س</sup> كام ليا اوربا دنثا ه كے تعميل فرمان پر تمریمت با ندھی داؤ د خاں پہ خبر سنگر بحدار بشان ہوااور اس نے لو دی فاں کے نام بحر آمیز خطوط روانہ کرکے يهراس كواينار من كاربنايا - واؤدخال نے خلاف مروت يو دى خال نصير بها در اورصاحب سيامت امير كوفتل كيا ا ور دريا ميسون بين سررا ہ اکبر یا وشارہ کی فوج سے مقابلہ کیا ۔ سون اور گزگا کے ملکم براطانی ہو کئے اور افغان شکست کھا کر تھا گھے افغا بذن کی چند کشتیاں مغارات کے الاتھ آئیں اور منھر خال دریا کو عدور کرکے دشمن کی تنبیہ کے لئے آ کے برُ صااور حن قلعه من كه دا ؤوخان نياه گزين تماس كأمحاص كرلب ي

שגימוכם تأرمخ فرمستنه 469 اظہار خلوص و محبہت کہا اور ملک مرجان خواجہ برا کے واسطہ سے نفیس یها در گراتی کی مصرفت روانه کئے ملک مرجان نے مُلعدُ مندومیں بہا در گراتی سے الا قارت کی اور ہا وشا ہ نے اسے ظامت عطا فرمایا ۔ اسی زمانہ میں نصيب شاه منے باوج و دعوی سا درت قسق و فجور اور ظلم وستم کواپناشا ہنا یا اور رعایا کے قلموں اس سے برگشتہ ہوگئے ۔صدانے مخلوق کی دعاقب فرمائی اورسلطان الما لمرنے سلائی رہجری میں اپنی طبیعی موت یا کسی سازش کی وجہ سے *و نیا کو خبر* ہا وکیا نصب شاہ کے بعد اس کے ایک امیرسلطان محمود منگالی نے نگالہ كما يشرشاه افغان نے جوآخر میں ہند وسنان كا فرمانزوا ہوا حمليكيل تھے و نے بہا یون باوشا ہ کے دامن میں بٹنا ہ کی ہا یوں باوشا 'ہ نے م<u>صر ف</u>یر یں نزانے کو شہر شاہ کے قبضے سے نکال کرشہر کورمیں اپنے نام کاخطہ ئتَ حاصل نه کیاا ورشیه شأه د وماره نبطًا له بیر قایض هوکمپیا مور کاایک امیر محمدخان تام با دشا ه کی طرف سے منبگاله کا حاکم ہوا س کی وفات کے بعداس کے فرزندنے سلیمشا ، سے نفاوت يني كوسلطان بها در كے خطاب سے مشہور كرم كاشهرين اينا خطب وسكه جاري كبا ۔ یا بہا درشا ہ نے تھوڑ ہے د نوں لک برحکومت کی لیکن لنطائن مها درشاه انتخر کا رسلیم شاه کے ایک دو مسرے امیرسهی سلیان کرنی ا افغان کے مطالعے من فلک ا فی افغانی سلیمیشا ہ کی و فات کے بعد سلیمان کرانی نبنگا لہ کا فرازاوا ہواسلیان نے ہرحنید کہ اپنے نام کاخطہ نہیں جارگا بالنكن اين كو حضرت اعلى كے خطاب سيامشهور كيتا -یه امیرطا بسرمیں علال الدبن نحمه اکہر با وشا ه کی اطاعت کا اقرار کر نا اور کیجی بھی تھے اور ہدیے بھی باوشاہ کی فَدمت بیں روانہ کرتا تھا سلمان نے

جلمة تبارم الم

رکشوں نے باوشا ہ کی اطاعت قبول کی اوراطرات ملک کے راجہ اس کے رح مع اور فرما نبردار هو گئے مختصر په که ملک میں راماً ، وامن کا دور دور ، موا وريا دشاه في لكي مونع حضرت قِدوة المثاني شيخ يغږر قبلب مالم رحمته الله علا اخراجات لنگرمے تھے و نفٹ کئے علاالدین اینے شنٹنا ہ شہراُکد والہ منہ حفیر شیخ کے مزار پرا بوار پر قصبۂ مبدوہ ریٹیڈوں حاصر ہونا عمّا ۔ ٰہا ڈیٹنا ہ نے اپنی ً عقل وزامت اورحن سامت سے مدت نک نبایت الدنان کے ساتر کا بی مبیعی سے و فات یا ئے ۔ مبیعی سے و موں ت اعلالدین شاہ کی وفات کے بعد میان ملک نے اس کے علالالدين مثاه الثماره فرزند ون من سے ولد اگبرنسب، نناه كوايا فرامزوا یندکها فنعیب شاه نے بیرن ایک ہی کا رہند فلایق کیا اور وہ یہ کہ اَپنے تبیا ٹیوں کو تظریندنہیں کیا لِکا در کیے اِپ نے الَّبِنے ما تتنا نفسیب شاہ نے اس میر زوگنا اضا نہ کمیا اسی تنا میں فرد وس مکانی ظہرالدین بایر با دشاہ نے سلطان ابرا ہمر بو دی کوئیل و ستان پر قرنصه کیا اکثرامر می دفنان ہماک کر نصب شاہ کے دامن ) پنا ، گزیں ہوئے ۔ ابراہیم لو وی کا بہا ائے سلطان محمود تمبی نرکا له وارد ین مرتب کے موافق عطبہ عالبرے سرفراز کیا گیا ۔ امراہم لو دى كى مِتْي هِ بْرِكَالْهِ بَهْ عِي كُلُوسِ مِنْاً هِ كُوحَالِهُ مَعْدُ مِنْ أَنَّ ي مرضافه ، بحری میں بابر با درشا ، نے جو نبور پر قبضه کیا اوراس کے نحر کا ارا دہ کرکے اگے بڑھا نصیب شا ہ نے پریشان ہو کر کے بھے اور مدیے قاصد ول کے ہمراہ فردوس مرکانی کے حضور میں روانہ کئے اور بحد عاجری اور فروننی کا اظمار کیا با برنے اپنی صلحہ كالحاظ كرك صلح كرني اور مبطاله كي تسخير التي الطاما - فردوس مكاني بعدبها يول با دشاه نے نبگاله فتح کرتے کااراده کیا یہ خبرتا میند وتان میں مشہور ہوئی اور نصیب شاہ نے سلامہ جری میں سلطان بہا در مجراتی سے

انطفرشا ، قبل کیا گیا امیرول اور اد کان دولت نے با دشا ہ کے بار ہیں مشورہ کیااور بالا نفاق سے پ کے سید مشریف کوہنٹنی کیا۔اس انتخاب کے بعدامرانے سدیشر بین سے کہا کہ اگر ہم تھیں اپنا یا وشاہ بنا بگن تو ہوا دے سانخہ کسیاسلوک نے کہا کہ تنواری خواہش کے مطابق فرما نروانی کر وں گااور طدسے جارج کے بین کرسکتا ہوں وہ برہے کہ جو کچے تنہر بین زئین کے اوپر سے وہ تھارے کیے چھوڑ ووں گااور جو کچھ کہ زیر زمیں ہے اس پر ہی قصا کروں گا۔ الغرص فاص وعام نے مال وو ولت کے لائج میں برمثہ ط تبول کی ا ور شہر کو رکے تالع کرنے بیل ہا بنی مہموری میں مصرمر بھی سبقت کے تفامشنول ہوئے سریٹر لیٹ نے اس اسانی سے جیرانے سر تنہر میں اپنے نام کاخطبہ وسکہ جاری کیاجیند روز کے بعد ایل شہ کی ماکفت کی اور طب تا راجیوں نے با دشا ہ کے حکم کی بیر وامنر کی تو ایک روزیں باره بنرار تاراجی تد بیخ کئے گئے ۔غرضکہ شہری ناخت و تاراج سند ہوئی اور علاالدُين شا ونے حتیج کر کے بعے نتار مال وُ دولت پر قبضہ کیا جس ہی ایک طلائ کشتیا ب تھیں ۔ ملک برگال میں یہ رسم تھی کہ ہر دولت مند سونے کی شيٰ ميں کھا نا کھا تا تھا اور شنا اور شا دی بہا ہ آی محفلو ک میں جو شخص جتنی زیادہ طلائي كشنيا ں حاصر كر البناي ده بڑا آ وى سمجھا جا تا بھا جنائي بنگالہ كے ز ين ابتك اسى برعل درآ مربع - على الدين شأه جونكه فقلندا ورصاحب فنهرو فرامت تفایس نے شریب اور عالی خاندان امیروں پر مهربانی کی اور ایلے فاص بوگون كوعده عمدسي اور لمندمرت عنايت كيئے ـ سلطان علاءالدين نے پارکوں کوچ کی سے مغزول کر کے ضشیوں کو اپنے ملک سے خارج کر و آء نکہ صبنی امهرغداری اور تنهرارت میں مشہوراً فارِق ہ<u>و چکے تھے</u> اِن کو جنبوراً ور ہند وستانَ میں بھی حکہ نہ کلی اور انھوں نے کجرابت اور دکن کی راہ نی سلطان علاوالدبن في منل اور انفان قوم بيفاص مبرباتي كي اور اين عال اوركاركن جا بجامة المكترية تظام سے مك بيل امن قائم ہوا اور تزلزل اور انقلاب كے تباً محن آتار جوسلا طیل ماضیہ کے وقت میں انمو دار ہوے تھے روز موجئے۔

جارجرار 464 اور میا و وں کی ٹنخوا ہو ں میں کمی کی گئی اور رویبہ خزانۂ شاہی میں داخل ہونے لگا۔ ایک عالم اس سیدی اور شاہ سے انوال سے ناراض ہو گیا اور بہاں ب نوست المنجى كد بهت سے اميركياس سنے برگشتہ بروكر باغي ربوعي منطفرشاہ نے بیا بی ہنرار جشیوں اور تین ہنرار ا نفانی اور بنگانی متواروں کے تقة <u>تحليم ب</u>ن بناه في عارروز بإجار ماه ال<sup>ائت</sup>لعه اور ما غيون بن مرير الأكرا لمسلہ جار تی رہا ہر روز ابک گرو ہ ند تہنج ہوتا ہتا جاتینش گرفتارہو کر مطفرشا بے سامنے لایا جاتا تھا ہا دشا ہ قبرو عنسب کی وجہ سے اپنے ہائتے ہائے سے ایسے مَل كرتا مُصَاجِبًا بِيهِ خود با دستاه كُيَمِ مِنفة لودي كي نندرا دجار مبزار تك يُرْجُيُّ أخرروزمظفرشاه ليفيهم الهول كي ساخة على سع بالهر ذكا امبرون سے ں ہیں مشربینَ کھی بھی داخل تھا حَبَّاً۔ آ زاہوا طرفین ہے بنسیں ہزاراُ وی کام آ کے منطَفرشا ہ امبیروں اور اپنے مقیرب در بار ایوں کے ہمراہ شل کیا جاجی محرِ تُندهاري کي روايت محے مطاكبي اس زمانے ميں أول ـ اخرتک ایک لاکھ بیس ہنرار مبند و اورمسلمان کا عرا<u>یے منطفہ شا</u> و کے بعد ميد مشريب كمي في عنان وكومت النيم ما تق من داليكن تاريخ نواي من روي سے برگشتہ ہوئے اور مشریف کی نے بیمعلوم کر کے کہ ر عاما با دمثا ہ مے ون کی بیاسی مے پارکوں کے سروار کو اپنا ہم خیال بنایا ایک را نت تبیره یادیکو ن متنے ہمراہ حرم سرامیں گیا ا ورمنطفہ شا ہ کونتنل کرسے بعلطان علاء الدين محكے ناح ميے مشہرہ ركر كے اپنی با د شا ہي كا نے بین سال پایخ اه حکومت کی مشرلعين كلي المشهور إشريب كلي ايني و زارت سمين زما في بين يو كو ل يرا بني زيك ا ت كرنے كا آرزومند تھا اور ہمشيہ رعاما البي كهاكرتا تقاكه منطفرشا وتبيل اوربإ دشابي محمالاين نوين میں ہر میدارسے امیروں اور سامیوں کے بارے میں تصیمت کر ابوں سکی ببری بارتوں کا اس پر کچیم اثر نہیں ہوتا اور رومیہ جمع کرنے میں مشغول ہے ۔ تُشْرِلُعِتْ مَلَى كِ ان انْواْلَ سِنْ آمرُ اا ور اہل نشگر السے عزیز رکھتے تھے جُس کی

جلدجهارم

حلوس كركے تختيكا و بعنی شہر كور میں قيام كيا اور عدل وا نصات كوابنا شهار یٹاکررعایا کو بیجد امن وا ہان گے ساتھ زنداگی بسرکرنے کاموقع وہا چونگہ اما<del>ری</del>ے رمانے ہیں اس نے بڑے بڑے کام انجام دستے تھے اس لئے اس نے فوج اور ر عاما سے تھجی مرتشی نہیں کی فروز شاہ نے تین سال بڑے جا ہ و حلال ور کمال استقلال کے ساتھ کھومت کرئے کے بعد مقصمہ ہجری میں و فات یائی۔ محمود شاہ بن فروز شا ہیں وزشاہ کی و فات کے بعدامیر و آ اور ار کان دو ات نے اس کے فرزندا کیرمہو دشاہ کو یا دشا مسلمہ کیا محبودشاہ ا عمد میں صبنی خال ایک غلام مبنی نے عنائن مکومت اینے ما تعدیاں ہے کر رطان محمو د کو شاه شطرنج بنا دیا ۔ سبدی بدر دبوانه نام آیک دوسراصشی بيش فان كة للطيخ ننك آگبيا اور اس نے عبشي خان توثنل كر كے زمام سلطانة ا بنے ہاتھ میں لی متحور سے و نول کے بعد بادیکو ل کے ممروار کے ساتھوات کے وقت سلطان عمرو دکو بھی تہ نہیج کیاا ورصبح کو اسینے بھی خوا و امیروں کے شورسه سهابيني كو فيروز شاه كے لقب سي حاكم نركا له مشهور كباللطان محمو دنے ایک سال فرہا نروآئی کی ۔ ے ایک ساں فرہ سروا ہی ہے۔ حاجی محیر قندھاری اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ سلطان محمرہ و فتنح شا ہ کا فزن<sup>و</sup> ہے۔ باربک شاہ کے غلام مبشی خاں نے فیروز شا ہ کے حکم سے محمہ وشاہ کی تربی<sup>ک</sup> کی ۔ فیروز شاہ کی وفات نمے بعد محمہ دشا ہ با دشا ہ ہوا محمہ دشاہ یے چیسال حکومت کی تھی کہ حبشی خاں کے سرمیں فرمانروائی کا سو داسایا ۔ بالآخر عنساکہ ەزكور بهواسىمدى بەردىوانە ئىخىشى قال كوتتل كىا ـ يه ي بدرصيني منطفيرتنا چيشي سفاك اور بيباك فرما نر وامتيا ۾ علما اورمشقي المخاطب منطفيتناه الثخاص أس كي حكومت سے راضي نہ تھے ان سے بومنطمفرشا ہ نے تہ تبیغ کیااس کے علاو وجو غیرمسلم راجہ کہ شا ہان نبگالہ سے مخالفت رکھتے تھے باوشا و نے ان پر نشکر کشی کر کے سب کو تباہ اور برہا وکیا -مطفرشا ہ نے مید شریف کی کوجہدہ وزارت پر مسرفراز کیے ا سے طک و مال کا خشیار کل بنایا ۔ شہر بیٹ عمی سے مشورے سیسے سواروں

تإرنخ فرمشته 460 انحواينا دومت اوريجي خواه محماا و ركهاكها يتنخص فاميش روين زنده مول اوردريا لا نديل حبتني كمان بيع بشي في خوا بدياكه لماك إندل ميجي كالسنة ما ومثنا وكوتتل روبا ہے اینے گورداز موگیا ہے ماریات شاہ نے اس سے کیا کہ توبا ہوا کے فال ڈلال میروں وجمج کرلےانکو کمائٹ اندیل کے مقابلے میں روا نہ کریا کہانس کا سٹرفلمرکہ کے لیے آئیں۔ اور ورواز وں کو بونتی بہا در و پ کے سیر دکر سے ان سے کہوکہ مسلح اور مشار رمیں تواجی نے کہاکہ میں یا و نتا ہ کے ارشا و کے موافق با ہرجا اموں اوراہمی لکا تدارک کئے دیتا ہوں ۔ تو ای با ہرآ با اور اس نے آمستہ سے ملک اندل کے کان میں سارا ماجراکہ دیا طاک ایذال تو اچی کے رما تھ بھرانڈر کمیا اور خبر سے ہاریک شاہ کو بلاک کر دیا ا وراس کی لائش اسی مخزن میں جیوڑ کر رکان کا ورواز ومقفل كردبا ملك انديل بالهرآيا اوراس نے فان جمال وزير كوطله بیا ۔خان جماں وزبرحاضر مواا ور امبروں نے تقرر باوشا ہ میں مشورہ کیا قَ نَبًا ء نے اولا وہیں صرفُ دومیال کا ایک بچہ جیمو آیا تھا ان لوگوں نے ونجاکہ یطفل خروبال تأہی کے قابل نہیں سے عسم کو تمام امیر فتح شاہ ئی روجہ کے یا س گئے اور رات کا قصد ان کو منایا اور اس ۔ لمرسن بے حکومت کس تخص کے میرو کرنا چاہیئے تاکہ و ، انبرامس الله جوان ہونے تک کارسلطنت کو انتخام دے مباکران ام ، كو سجي لمي اوراس نے كها كه ميں نے خدا اسے عهد كما التقاكمہ النے متنوبہ ہے قالل کوامس ملک کا حکراں بنا وُں گی ۔ ملک ایریل خِیشی نے پہلے توحکومت تبول کرنے سے انکار کمالیکن آخرس جب تمامرامروں نے اصرار کیا تواس ینے کو فیروز شاہ کے لقب سے منگلے کا فرما نرلوانشہری رکھا یاریک نشاہ کا انكيز عبداً تحماه بابروايت ويكر دلياني ميني بن تنام موكيا - باريك ہے منگا کے ہیں رواج ہو گیا کہ جو تنص اینے احاکم نیج کرے اپنے کو با دشاہ مشہور کرے توسارے امیراور رعایا اس کے طك انديل عبتني المقاطب برفيروزشاه كي حكومت كا ذكر فيروزشاه في تخت سلطنت ير

461 یاربک کو تخت شاہی برسونا پا یا اور اپنی قسم کو یا د کر کمے غور کرنے لگا رواقيال دو يؤن پرزوا را لے حس کی ع إن بين اللي رب المكالذار ي نه مواجع سر پ سے ہزاراً و می بھی ولی تغمت ک مع اچھی طرح روشن بھی نہ آبوئی تھی کہ باریک مٹا ہ خوب کی وج سے مخز ان بشی مخران کے اندرگیا اور بار مک انديل سمجھ راينے كو مرود ن كي طرح ڈال ديا۔ لكم

کہ غدار وں نئے ہمار ہے ماک کوفتل کر کے با دستانی کو ہر یا دکتر و یا ہے اِربکٹ

البيخ ومشته مد تے ہی خواجر الجادبر اک برشفر ق تھے اس کے گر دہم مو کیاس مرات المراح المناص كو اپنے كر دجع كيا اور روز ہر وزاعی منابہ مزاج المنخاص كو اپنے كر دجع كيا اور روز ہر وزاعی قوت اور شوکت بڑ ہے گئی باریک نے صاحب معیت امیروں کے استعمال پر کمر بمت با بذھی ۔ ملک کے امرا کاسر گروہ طاف المراب عبشی میر حدیر تھا۔ اً مذيل كوان وا تعات كى اطلاع مونى أوراس في اراده كياكم تُختُكًا ه نحکه اس تکا فرنعمت خواجه مها کو میزا د ب اسی اثناء میں خون گرفته با دشاه ن فرد الك الذيل كواس فرض سے كلاب كىياكدلسے يا سە زىخىر كرد سے -طک اندیل عبشی اسی امرکو لطبیقہ غیبی سمجھا اور ایک اچھی حبیبت کے ساتھ با د شا ، تے حصنور ہیں حاصر ہوا ۔ ماک عبشی جو نکہ بیجد احتیا طرکے ساتھ دربار ہیں أيا تفاه اج مهراكواس بر ما تعو الني كي مت بنه مو في تفي دايك روز باربك نے محلس آرا سننہ کی اور دس مار ہ منرار آ دمیوں کو دار الا مار ہ میں جو بہت میع کمر ہ تھاجیع کیا ۔ باریک نے در بار بڑی شان وشوکٹ سے ساتھ آئرا مت ے سب سے پہلے ملک انڈیل کو اپنے سامنے بلایا اور اس سے کما کہ ں نے ایک گرو ہ کمےسا تھا تفا تی کر کے با دشاہ کوقتل کیا اور حود نخت بتلن ہوا تم میرے اس تعل کو کیسا سمجھتے ہو ملک اندل نے یہ رقه برا ما - سرج ال خرر وكند شيرس بو و - سلطان شا بزاده ملك انبرك هِ اب من سخه ببحد عوش مواا ور فو را فلکت خاص کر مند اور خنج مرصع اور حیند ہ عنابیت کئے ہار کے نے قرآن نثیر بیٹ کو در کمیان دعم ۔ اٹھاؤکہ مجھے کسی متحر کا نقضا ن نہ پہنچا وُگے ۔ ملک اندیل غ قسم کہا کر کہا کہ جب تک ما وشا شخت حکومت بر علوس کرے گا ہیں . أفسم كاڭزند نەپىنچا و *ن گا* يىچەنكە اكثرغواجە سر*اسلطا*ن شابنرا دە سے تحقالورطك اندنق مجياس كأفرنعمت سيءا يينيآ قا كالنتقام لينا جامیما تفانس نے دربا نوں سے سازش کر لی اور موقع اور وقت کا عراظم رہایک روز باریک نے متراب بی اور تخت شاہی برسوگیا طک المریل حبشى دربا نوں كى دمخائى سے ائسے سل كرنے حرم مرام س كيا جبشى نے

"أرشج فرمشته 441 خودان کوفصیل کرتا تھا یوسف شاہ نے سات برس حکمرانی کرنے کے لید لمندر شاُ ہ کی امات یوسیف شکا ہ کی و فات کے بعد امپیروں اور ارکا ن دولت س كاعزل النينے ماغور و فكر مكندر شا ه كونخت حكومت برمتكن كمياج نكہ مندرشا واس لایق نه تھا اس لئے حکومت سے معزول لِيا كَيا إوربشا ، فتح شا ، كى شابى كا اعلان كبا كيا \_ فتح نثاً ہ کی حکومت کہتے ہیں کہ فتح شا ہ صاحب علم و دانش تھا اس کے کا بیان ۔ اسلاطین ۱ ور با د شاہمون کا طربیت ہراضتیا ر کر کے ہرام ی کی میننت کے مطالق نوازش کی بھو خواجہ اورصا ، شاہ کے زمانے میں جمع ہو کرصاحب اختیار ہوگئے۔ بے اعتدالی کرنے کئے تھے یا دشا و نے اپنے ص ان کی اصلاح کی۔اس ز مانے ہیں ملک نرگالہ ہیں یہ رسم ، پایج مزار پایک پهره دیتے تھے سجکوجب بادشاه برامد ہوا تو ب و مجرا تجالاً نے کے بعد رخصت کر ویا جاتا اور دوسم اگروہ منواج سراوً کا گروه جوا بک مدت سے خو د سرجور مانتخا ہمرقبیلہ نرگا بی امہرسلطان شاہزا و ، نامرے یاس آیا ۔ یہ ام إِ إِنَّا وَرَجُلاًّ تَ مِنَّا بِي كَاكُلْيِد بَرِ دَارْتُكُما - إِن تُوكُولِ نَصْلُطَانِ ینے پر ایمار ایو نکه سلطان شاہزاد ، خو دھی صاحب وعق رول کی ۔ اُنفاق سے اس زیا نے میں خان جمان امرالامرا ہاندیل ملک کے ہتہ بن نشکر کے ساتھ نواح کے راجا ؤں کے دفع ک یر نامز دیموا غلاملطان شاہزا دہ کو سو قع ال کیا اوراس نے باریکو ں ا*ور زوا*م نمرا ځو *تا کې مد* د <u>سيخت</u>ی شا ه کومک<del>اک په</del>ېږي ميں فتل کيا اورصبحکو څو د شخت كُلُوس كر من الله المراد المام ليا فتح شا و فيرمات سال الني المؤمنة سلطان باریک اس بد ذات جواجه سرائے این آفاکوقتل کر اسے عان حکومت اینے اتھ میں تی یاریک کے باورث ہ

تاريخ فرمشته 449 مبالغه نه ہو گاسلطان طلال الدین نے سترہ برس چند ما و لکھنوتی اور مزگالہ پر طو لریم سلاند چری میں رحلت کی اور اس کا فرزند احد طلال الدین اسس کا ۔ لطان احرین سطا سلان طلال الدین کی و فات کے بعد اس کے وزیراحرثنا نے تخت مکومت برحلوس کیا احد نے بھی اپنے باپ کی جلال الدين ـ بوری تقلید کی اور کمال واد و دہش کے ساتھ لک پر لے رعایا کو ایناگر وید ہ بنالیا سلطان احد نے سولہ برس حکومت کرنے به چری میں ونیا کو خیریا وکہا ۔ سرالدين غلامه اسلطان احدتي وفات كے بعد تا صرالدين تا م غلام كا وارثث ملك برا اتخت سلطنت بير قدم ركها أور كفيان تغمت كواأينا شكار بناكا عام ورثاء ملک کے ثباہ اور برباد کرنے پر کمر مرت باندہی ننروح ۔ ۱ ورادین و و نیا میں روسیا ه هوا <u>.غرض که</u> نا وزیا بر دامیت و بگر نصف یو م کے بعد سلاطین جنگرہ کے امیروں کے اتھ گزنتا رہو نْ كِياكْيا بِينَا صِرَالَةِ بِنِ عِي بِعِيرِ إِنَاصِرِتناه فِي جِوسِلطان سمِسَ الدين تَعِنكُره كَيْ ی سے تھا اپنے آبا و اجدا د کے تخت حکومت برحلوس کیا رالدين بن ثناه المربعي دنيا كاايك عجيب وغربب وا تعديب كمسلاطين صنکره گی حکومت خام ہونے اور اس قیدر زمانه دراز گزرتے کے بعد حکومت بھر اسی خاندا ن میں متعل ہوئی اور جاتبال رل ہو کر باعث تباہی تھا و ، پھرزندہ ہو کر اسی خاندان کے ریہ مایہ قلن ہوا نا صرالدین شا واس ملک کے ایک وہمقان کے بہا ل نفیم مفا اور زراومت براس کی بسراو قات تھی اس کے دماغ میں حکمرانی کاخیال

بھی کیمی نہ گزرتا تھ آئین ننار ءًا قبال عروج برآیا اور با دشا عالی جاہ بوكر لكيمنوتي اور بنظاله كي سي وسيع ملطنت برحكران جواب اصرالدين اخلاق صنه ا وربهتر بن صفات سے موصوت تھا ۔ ثنا ہان محتکر ہ کے متعلقین اور ضلام جراحيه كائس اورسلطان حلال الدين مح عمد مي اطراف ملك مين حلاوطن ووكأ

جلدجهارم تاريخ فرمشته کھی انھیوں نے بس ویش و تاخیز ہیں کی سلطان انسلاطین نے وس برمسس چکو من کرنے کے بعد متھ مجری میں و نیا کو ضربا و کہا ۔ مس الدین تا نی اسلطان اسلاملین نیے دنیا سے رحکت کی اور امہرواعیان بن سلطان السلطين انے اس كے ذر ركوسمس الدين كے خطاب سے ايت فرمانرواتسلیم کیا ۔ یہ یا دننا «خروسانی کی وجہ سے ماسمجھ تقاکات نام ایک غیرسلمنے جواس دربار کا امیرتھا اس کے عبد میں سجد اقتداراور قات بيدا كرم لك ومال برحياكيا أسلطان مس الدين في المكريجي من وفات يائي اور كاس في مند حكومت يرحلوس كيا -اراجه كانس أكرجيرن ومبلمان نه تماليكن منلما يون سيبي ہت اور فلوص کے ساتھ بیش آتا تھا راجہ کی اس طریقہ سے اکثر امرا دینے اس کے اسلام کی گواہی وی اور اس کے مرنے کے بعداراو مکاکداش کی تحمد و تکفین سلا بذن کی طرح کرین -راجه کانس نے سات برس بڑے ہے جا ، جانگ سے حکمرا نی کرنے کے بعد و فات یائی اوراس کا فرزندمسلمان ہوکرشخت حکومت پر مبھاً۔ جن مل ولدکانش اچن مل نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تما مرا راکین دو المخاطب يتلطان وإزأأتما كوطلب ك یا اوران سے کہا کہ مجھ پر پورے طرار ِ طا ہم بوكما سيكه فذبهب اسلا مي علانمه أف العلام كا إطار لأكر ول أكم رتمه لوك محقم انبا ومازوا ہ ساتھ قبول کرتے ہوتامن عنان حا اورخرو کو با دیثاً ه مناؤ اور محصے اس خدمت سے م پیاکہ ہم با دشا و کے تا بع فرمان ہیں امورد خابی رو کار نہیں ہے جن مل نے لکھنوتی کے عکمار اور فضلاء کو یا اَ ورسبوں نے روبرو کلیہ شہا دت پڑ ہا اوراپنے کوسلطا عرسي نتفهوركر كح تتحت حكومت برقدم ركها -اس إزنيا نے عدل وانصاف کوابیا ایکاشعار بنا یا کہ اگر ہم اسنے نوٹرلیوان ٹائی میں

جلديمارم

جا مَّار ہا تھا شمس الدین نے جاجبگرسے بہت سے بیل بزرگ حاصل کئے اور ايني ظك كووايس أياً - تيره برس أورحيند ماه شاٍ لم ن ورملي يس مسي كولي غرا نروای اس کے ار ا د و میں مانع ندآیا اور مس الدین ہنے کا ل اقبد الے رانی کاب برگرانی کی به دسوین شوال *تاصیم بهجری کو نیروز شا* و ایک جرار شکر کے سارته و بلي من للصنوتي برجله أور بهوانتمس الدين تلعما كناله بين بيا و كزين وا اور لکھنوٹی گئاسارا ملک خاتی کر دیا سلطان فیروز نے اکنالہ کارخ کیا با رمن ہ نواح حصار ہیں ہنچا اور شمس الدین نے قلعہ سے نکل کر با دشا ہے صف آدائی ی - طرفین سے بے شار آدمی جنگ میں کام آئے اور شمل لین فراری ہو کر قلعکہ بند ہو گیا ہے عمس الدین کے التھی جو اسے جا جنگرسے وستیاب ہوئے تھے فیروز شا ہ کے قبضہ میں آے ۔اسی دوران میں برسان کا موسم آگیا اور بادشاء كرلى وايس أيا -بی واپس آیا ۔ رص کے بہری میں شمس الدین نے بیش کش جوبا دشا ہوں کے دربار کے لایق تنجے شیریں زبان قاصد وں کے ہمراہ فیروز شاہ کی خدمیت میں ر وانوسيَّ فيروزشا هَ ف المجيول برمه إنى كى اوران كو والسِ جانے كى اجازت میں ہے ہے احزیں شمس الدین نے ملک تاج الدین کو دوبارہ ہے متمار تحالف کے ساتھ دہلی روانہ کیا۔ فیروز شاہ نے اس مرتبہ تھی قامیدوں يرا ورزيا ده عنايت اورمهر بأني كي اورجندر وزكے بعد اسيان تاري و تركي ع وہگڑ میں قبیرت ہدیوں گے ملک سیف الدین شحنہ یل کے ہمراہ سلطان ن الدين كے لئے روانه كياليكن سيمن الدين اور ناج الدين بهارسے بھی ند گزرے بھے کوسلطان میں الدین نے وفات یائی مک سیف الدین نے یا وشاہ کے ظیم کے مطابق کھوڑے امرائے بہار کوتنتیم کرد سے اورطک يلي الدين يمي ويلي وايس آيا سلطان تمس الدين فيسولد برس جيذا وحكوت كي سِكْندرسْ ورامير ول اورافزان الدين شاه في وفات باي أ وراميرول اورافزان س الدین اوج کے مشورہ سے با دشاہ کی وفات کے تمییرے دن

جلدوما رو كاريح فرسشته 440 س الدین نے فخرالدین کو تہ تینے کرکے خطبہ رسکہ اپنے نظام الدين احد تجشي اين تاريخ ميں لکيتے ہن ك فدرخال كاللاح وارتها للصنوني مي اين أقا كوتسل نتوك*ت سر قابين ميو گيا سلطا*ن يمح مفايد من صف آرابواليكن عربيب عنوتى بنجإاورعلى مباركه لارالنزن بھائے ور نبگالہ کارخ کیاچند د نوں کے بعد ملک حامی ں نے مسکا آباد کیا ہوا شہر حاجی پورا سس کی یا دگار۔ مان علاء الدین کے کشکر کو اپنا نہی خوا ہ بنا یا در کا بین ہو گیا حاجی الیاس نے علار الدین کو تنل کرکے الدین کے نام سے مشہور کیا علارالدین نے ایک سال س الدین نے تھو رہے دلوں کے بعد امیروں اور ر کے جاجنگر کا رخ کیا یہ ملک محد ختا رکے تعدمسلمانوں محم قبضہ سے

تاريخ فرمننته 475 علاصار حاحصاا وراس کے گھوڑ ہے اور ہاتھی حریف کے قبضے میں آئے قدرخاں ، بہتن قیام کیا اور باقی امراینی *جاگیر وں کو وابس گئے ۔ برسات* کامر*ی*ھ ا اور قدرخان نے اس خیال بُر روبیہ جَمع کرنا مثیروع کیا کہ دہلی پنجکیراوٹا تحسائندرين ومنفيد كاانبار لكاوے فخرالدين كو اس أمركي اطلاع بروثي اور في خفيه طورير قاصد لشكريس روا نهكة ادرببت سابل شكركواينا نباليا اوران لوگوں سے وعد ہ کرنیا کہ قدر خاں پر غلبہ یا تے ہی خوانہ اور روپیہ اہل لشکر کو تقبیم کردے گا۔ فحرالدین اپنے لشکر کے ساتھ حنگل سے نکلکرنار گاڈنا ر وانہ ہوا اور تدرخاں کے ہائنی امیروں نے اتفاق کر کے اسے قتل کیا اور خزانه اپنے ہمراہ بے کرفخرالدین سے جالمے ۔ فخرالدین نے اپنا وعدہ وفا ما اورروبیدانی رگوں کوعنایت کر دیا۔فخرالدیں نے سارگانوں کو ه سناما اورح<u>کر</u>انی میں م مصروف بهوا - اس اميرنے اينے غلام مخلص م كو كلينة في كے انتظام اور اس ير قد صنه كرنے كئے كئے الموركيا - قلارخان عاراض تشکر علی مبارک نے ہمت سے کا مرابا اور وفا واری اور دولت غابی کے خیال سے ایک گروہ کو انیا ہم خیال بناکر مخلص کے مقابلہ بآراني كادر ويف كوشكت ويكر فتخنامه أورع نضه سلطان محدتعلق مے حصور میں روانہ کرکے با دشا ہسے اجازت طلب کی کہ اگر حکم ہو تو میں لکھنہ نی کا انتظام کروں محد تغلق علی سارک سے واقف نہ تھا اوراس لئے س كے خط كاكونا واب نه دے سكا إوربوست شحنه وہلى كوللصنوتي كا مقرر کرکے روانہ کیا یومیف شحنہ لکھنوتی سنجتے ہی فوت ہوا اور ملک برعلی مبارک قابض ہوگیا ہے کہ اما یہ با دشاہی فہماتھے علی مبارک نے بینے کو سلطان علاء الدین کے نام و خطاب سے نشہور کیا لیکن اسی أزمود وكارسيام يول كاايك لشكر موع دمضا لكصنوني برحكم كركم سلفان علالك ل کیا اور آپنے کوسلطان شمس الدین کے خطاب سے شہور کر کے سلم ہجری میں سنار گا نوں پرجملا کو بروااور فخرا لدین کو زندہ گرفتا رکر کے

حلدجهاره 444 تاريخ فرمشتة نیزمسلان تنمن کے تعاقب کے خوف سے مکیار گی دریا میں کو دے محالشخنتار مع مُعوسوارول کے سلامت کنارہ پر بہنچ گیا اور ہاتی تمام میا ہیءُ رق در ہوئے ۔ مخرنحتار نے اپنے ملک کی راہ لی اور دیو کو ٹ استحر رہے ئى وحبرسىيى بىجار بيرا ا وريه بهن لگاكە شاپد سلطان معزالدىن مخرّ سا وا قطیش آیا اسی وہ سے زمانے نے ہم سے مبدو فائی کی در مقیقتناسی زمانط میں یا دشاہ مقتول ہو استحاری واقعے کی خبر مظر تحییار کے ملک میں بھیل آئی ا ور تلون شدہ ضبیوں کے اہل وعیال ایسے نشو ہروں اور حربیوں **ا** حال کی تحقین کے لئے دیو کوٹ وار دہو ہے اور سرراہ کھرسے ہوک مخرنجتنار کو گالباں دیتے اور اسے کو سنے ملکے محکر مختا راس حال کو د بیحر عکین ہواا ورسلام ہجری میں اس نے وفات یا تی۔ طبقات ناصری بین مرقوم سے که علی مردان فلجی کواس وا تعے کی خ ہوئی اور یہ امیرویو کو طامینجا ۔ علی مردان محد تختیار کے مکان میں آیا عرفتا لوليبن على مردان في اس محمن سيع جا درا تفاكر خبراس كوشكم مير عِقد نِکُ وَیا بِسَرِحالِ وا تِقد حِرِ کِیمِهِ مِی مِحْدِنجِتْبار کی موت مجئے بعد اس کی لاکش بہارگئی اور و اِن وندخاک کر دی گئی مخد تنجتیار سے بعد دیگر امرااور شامان د ہلی سفے اس ملک بر حکومت کی جن کا حال شال ان دہلی ہے ذکر میں بیان رِّ الدين اللك فخر الدين حاكم نبكًا له بيني قد رخال كا سلاحدا را وراسكي تشرقی کی تلوار اینے اِقویں رکھتا تھا۔ قدر خاں سار کا بوں میں فوت ت برگایز مواا ور فسی بیری میں فخرالدین نے فدرخاں کے امار اما ، وعشم يرقب مركب المين كرك المين سلطان ك رسيمشروركما اورخطيه اورسكم ايت نام كاماري لمطان حجر تعلق كوان واقعات كي اطلاع بهوني اوراس شيخ فدراخال حاكم لكهنوتي كمواعزالدبن مخشي اوراميركوه وغيرفامي سردارون كيربيراه فحالدين کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ نیز الدین شکست کہا کر دور دراز دکھوں این

446 گر و مفیم ہوا اور خواب عنلت سے بیدار ہو کراس ملک کے خند نہیات دریا لرنا تنہ رفی جائے میں بھی تریمتار کو معلوم ہوا کہ نہاں سے بندر بر کویں کے ناصلہ میر برگرسین نام واقع ہے جال کاس برار خوننوار ترک نیز ، بازاباری لو كله رئيا فلم تحقق بازار مي فروضت موت مي جس قدر کھوڑ نے منگا کہ اور لکھنوتی وغیرہ کی جاتے ہی میک بہیں خریدے جاتے سلمان راسته کی و شواری ا و بجنگ آز مانی سے بیجاز حسته اور ماند و تھے اورات بڑے حرار نشکر مے ممایلہ میں سن یا تی رہے وہاں سے کو چے کیر کے واپس ہوے ۔ تبت کے بانندویں ۔ عبورکرنے کے مقامات پر آگ لگا د نی تھی ا ورغلہ ا ورجار ، می بہت کموہ ہوتا نھا ۔مخدنخنار بڑی محنت اورمشقت کے بعد کا مرود نینجا اور دکیما کہ اہل د و نول امبروں کے وجو دسے خالی ہے یہ امیرآیس میں نزاع کر کے <u>جل</u>ے نتے اور اہل کا مرد د کویو نکہ ان د و نول اشخاص کے جدیجا پینے ہونی نتم کا در کے ہاتندوں نے باہم اتفاق کرکے دوطاق بل مے گراد ہے۔ پخیر خیتار ن ي كروش سے بحدير بشان موا اور نهر كو عبور كرنے كى طاقت اس ميں نہ رہي۔ ورہ کے بعدید سطے میواکہ لکڑی اور رئسی بہم پہنجائی جائے ۔ اور اس کے ذریعے ے وریا کوعبور کریں اور تب تک کہ ما مان عبوار وستیاب نہ ، وحوار کے ایک تغانه بين جربهت مكندا ورستكم مخنا قيا مركرين - اتفاق مع محد بنتاري بشأ اجه كا مرو د كو يحيى علم هوا اوراكس اطازع بموئي كه مسلمان فلان تبخابه ببن ریذیر ہی راجہ مو نظ کوعنیمت سمجھا اور اس نے اپنی فوج اور رعایا کو کھ في تكرمسلًا بون يص ميدان بين مقالمه كرنا ومينوارب اس الع ابكيار عي ا کرکے تخانے کے دروازوں کو بند کر دواور کسی شخص کو با سرنہ آنے دد اوگ بیاس سے نلگ آگر ہلاک ہوجائیں محد نخینا رکوراکہ کے اس مکرسے اطلاع بوئی اور اس نے دریا کے کنارہ نصے تفب کرائے اور عبور المرسن كي تدبيرسو تيخ لكا -اسي در ميان بي ايك سوار وريايس انزاا در نہر کو عبور کر تھے اس یا رہنچ کیا لوگوں نے گمان کیا کہ درمایا یا ہے

تاريخ فرمشة فبلاجباره 441 کے لئے اپنے ساتھ لیا۔ یتنخص مختر مختار کو ابرد بن نامرا مک شہریں لاما اس تبہر کے سامنے ایک نہرجا ری تھی نہر دریا کی طرح بڑی اور عرفن عوق مِن كُنُكا كُي وكني تقى اس نبركا نام بمكرى عَمَا كَتِيتِ بِي كُرْب كُشَاسِينَ تركستان كي را ست بهندوستان يرحله كيا توابروين شهركوا با وكرك أس ندی پرجس پر ہے گز رہنے کے لئے وس روز در کار ہی ایک تخته ل باندھا اور دریا کو عبور کر کے کامرو دہنجا ۔ گارنجتا رہے علی منبج کی رائینہ سسم بالائے ایب کے راستے کو اختار کی اور دیرو ن اور بہا ڑوں سے ورمیاں سے راہ طے کرتا ہوا اس بل کے پاس بہنچ گیا اور اینے دوار لوحق میں سے ایک ترک اور و *راخلی تھایل کی حفاظت میمتعین کیا اور* ، وار دېوا - کامرو و کا راجه مخرنځتا په کې زېږدمتي ے آگاہ ہوا اور غائسا نہ اس کے ساتھ نرگی کابر تاؤ کرنے لگا راجہ کو خد ہو نے کہ مخرکفنار نے دریا کوعمور کر لیا ہے اس کے یاس اسے کمعتر المبر کورواند کیا اور تبت کے راستے کے خطرات اور وشواری برعدی قلعول کے انتحاکا مرہے اسے اکا ہ کرکے یہ رائے وی کہ امسال نبن نحير كوكلتوى كرب وومسرك مال داجه خودمهلا نون مح لشكر كاداه برين كرتسنج مریں مُدو دے گا۔ تَخْرِنجِمْتیا رَکے مسرپر ا دبار آچکا نتما اس نے راجہ کی تصبیحت بجلد تبنت روامه تبواا وربيندره روزسخت بهارمو و كالرمة طے کرے سو طویں دن ایک عظیم منگل میں بہنجا اسس کے بعدد کھیا کہ ملک معمور اورآیا دیے مختصر پر کہ مسلما نول نے شہراور قلعہ کامحاصرہ کر کے تاخت وناراح لرنا بٹیروع کیا شہر کے باشنہ وں نے اپنی اُختای قوت سے مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک حنگ آڑ مائی کریے مسلما وں سے ایک گروہ کو زخمی کیا اور قلعے اور اسے باہر نکال دیا۔ ان ہا ٹندروں کے ستیار پارہ یار ، ستھے جنا تیدوشن ومرير وخود وغيره كے مختلف قطعات ان محرصر مدرسط موسي تے اور تیرانداری بن بھر مشاق تھے ان کی کمائیں بھر ملنداور طأنه وار تقیں اور شاؤ و نا د رنیزه کا استفال کر نے تھے ۔ پخیر بختیاراس رات فلنہ کے

44. بهمن قوجل سع على حَلِما تَعْدِ كَا مرود اورَسَكُالِ كَ سنزيرى تَدوِل مَا وطن ترع نے اپنے مورونی ملاک کی مفاقت نہ گوا رائی او رہیمنوں کا سانھ نہ ویا اسی، وائیں نگونجمتہ \_ىينە نامركا بارى كىيا ئۈرىخە تارىنے نىڭلارى بەردىر لوتبت اور ترکشان کے نتم کرنے کی ہوس ہو کی اور إمردان مجي كويجي واركم ا پاک ایسی زبان بو گئے ہیں ہوتر کی اور ہرندی سے فکونی رسنة منع قوم کے ایک زمیندار کوچیرود ی میند الازن كيه أيتنه بين كر فنار بهو كراسلام فبول كرح كانتحاراه برى

طرحماره 409 سررائي لكهر جكران تفايمو جلو ي للموري كانتنكا والمعدوتي كالم بسرتووما تفائراجه كي زوجه بحد تفلمندا حب قبھ و ڈائست بھی مرانی حالم ہونی اور وضع تحل کے آثار غاماں ہوئے۔ نو و ماکے وكازا في تياركرنے كے لئے على من حاضر و كاس كرو مك ت س الرفاكا تولد دو گاتورا استى ادر يصيب برد كا ادر اكر وبعد واتع بروكي تومولو دصاحب أفبال بروكر عرصه تكسياحكي انخر نے بیر تفریر سینی اور کہا کہ اس کی دونیوں یا نوں با ند پکر ساعت سعی ہے آنے تاکہ کے حکمے کی ملی کی گئی اور سائٹیت سعید میں و ن بحد کے بیدا ہوتے ہی وفات یائی اور راجرام عكمراني كمرتار قارا جراهمه يتباف انضاب كوانيا شعارينا بااوركهج بالمينتكانس كيسخا وت كأيبرعالم تضاكهاس كاانعام كبعج مايك كەفلان ئارىخ بەملاپ تركو تتحون روانه کها به طری ناش لواس كى اطلاع دى كمي اور راجه اور مبرم نوب مي ايك تسويس إراضط بيدا ببواا وروه مسجه كم نوشة كتاب تصطابق اب ملك كي تبابي كادت آكيا الگون کی اس ما نوری مقابنتهی کرسکتاسلطان طب الدین نے کہا بہتہ ہے ہی موقعہ اس کے آئر دعو کی بوائمروی ہوتواس کے سامنے آؤ مخد مجدیار نے یدادہ فہیں کیا ہے اس کے سامنے آؤ مخد مجدیار نے یدادہ فہیں کیا ہے اس کو اس کے سامنے آؤ مخد میں نے یدادہ فہیں کیا ہے اس کو اس کی اس کیا ہے اس کی است در ہو کر اور اس اہمی کو فیس شطر نج تصور کر سے ایک گرزگواں استے ہا تھو ہیں لیا اور اس کے در میاب اس کی در اس کے در میاب اس کی در اس کے در میاب اس کی

404 ما مرکے عبد میں غزنین آیا اور غفورٹ ٹر انہ کے بعد مندوتنان وار دہوکا ملظم حيام الدين بعليك كي ورمت مي حرسلطان شهارب الدين غور مر تھالماضر ہوا آور اس کی *کوشش سے تی بختیارے کئے بیا* آن جوار ع جا گیر بیں حاصل گئے۔ جو نکہ اس کے چہرہ سے شجاعت اور مردا تکی گئے یٹاً لی بھی اس منے میبرد کر دینے کئے ۔ جی بختہ بے حد عامل اور شجاع نختا اور اسکی ہیئت عجیب وغرمیب واقع ہو ٹی تھی خانجہ کے ایک امریہ ہے کہ جب اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا تو حار مال عنيمة به حاصل ترتا أوراس يواح متح یاوتاراج کر کے لیے رکشوں کو یا بال اور تباہ کیا کرتا تھا تھوڑی ہی زیانے میں اس سے یاس باک شوکت وعظمت ببت زیاد و موگیا اورغور وغزنیں اورخراسان کی ایک جاعت کثیر جربهند ومثان میں اگر ا دھیرا و دھر پراگندہ تھی اسس کی مناوت کاننہرہ بکٹ ہوتے ہی محد نجة یار کے دائمن میں بنا وگزیں ہولئ اور اس نے محد نختیار پر نظر عِنایت کر کے بوازم ٹا ہا نہ اس کے لئے بہار روانه کئے ۔مجد مجنزیار یا رشا ہ کی ایسی توجہ سے اور زیادہ توی ہواورانس نے ملک بہا رکو نشکر بوں کے تا تت وتا الج سے صاف اور مصاربہار کو

کرکے ایا بی شہر کو جو برمہن مرتا میں۔۔۔۔تھے اور دائرھی اور مونجے منڈ اگر ، کُتے نہ تبغ کیا ۔ان کی مرہبی کتابیں ومعیاب ہو میں کہان ان کتا بول گایڑ سفنے اور شمھانے والانہ ملا۔ روایت یہ ہے کہ بہاں کے ماتی ہے غیرمسلے تھے اور حصار مے تمامریتے والے غیرمسلہ رہے مدرس تھے۔ مندی ذبان میں مدرسے کو بہار اکتنے ہیں اور جونکہ یہ مقام مندو علوم وفنون كامركز تفابهارك نامست موسوم بوكراس والتقع

مے بعد محارختار نے شمار مال تنتیت کے ساتھ قطب الدین ایباب كى فعدمت ميں حاضر ہوا۔ دہلى پنج تكر بادشا ه كى عناميوں اور شا بانه نوارش

تادیخ فرمشنهٔ ا

سالوال مي الم

حکام بڑی اور افرین کومعلو ہونا چا ہے کہ مشرقی اور بور بی دو نون اغظ پور بی کے حالات مترا دف ہیں ایک عربی ہو یا جانیان مترا دف ہیں ایک عربی ہو اور دوسرا ہندی ۔ المنیان ہند وسان نے سٹرتی دہلی کی حکوست کو بہت وسیح دیکھکر امتیاز پیدا کر دیا ہے ۔ حالی بور ونز ہت اور دیگر اس نواح کے صاحب سکہ وخطبہ بادشا ہوں کو سلاطین سٹرتی کیتے ہیں اور ہنگامہ و سنار گا وُں لکھنونی بہارا ورجاحبگرا ور ویگر بلاد کے والیان ملک کو سلاطین بو رہیہ کے نام سے موسیم

ارتے ہیں۔ سلاطین بورٹی واضح ہوکہ ہند وسان کی معتبر تاریخوں میں سلاطین بوربی یا والنیا کی مزگا کہ اور مزرق کے حالات مفصل مرقوم نہیں ہیں۔ میری آلیف کا ذکر کا اخذ تاریخ الفی ہے جو البادی ملا احر تنوی کی تصنیف

اہے ۔ میں نے سوااس تاریخ کے دوسری رواینوں سے مثن نہیں کی ہے اگر واقعات میں اختلاف اور لفزش نظر آئے تو ناظرین شریجی کر محصے معان فرائیں ۔ شریجی کر محصے معان فرائیں ۔

المراع ولایت اسلامی فرمانروائی میں حب نے سب سے بہلے اس مارا ورس کا لہ ہر الک کو نتے کر کے و ہاں دین اسلام کو رواج دیا محد فینتا ذلجی فیچھے ۔ فیچھے ۔

در داره کے جانب تعمد کیا اور حصار جدیدی متعد و ور وازسے نفید کرکے اس کو ال م کیا حس وقت عارد سی کشکرنے اپنے فرمانز واسے رسنجیدہ ہوکر خبگ ہے ناره کشی اضتیاری اکبری نشکر اس مصاریه قایمن جوگیا آگر ما *نیگر میں بھی چیند* مر مرج تیج به و ضرب زن نصب مون اوام حمار کی حفاظت صرف و وسوطانی یا ہمیوں کے سیروکر دی مائے تو اس بر سی قالفن ہونا لیے صد وشوار ہوجائے گا۔ ما قلعه بأساني *اكبر*با وشاه كے قبضه مين آگيا اورسلاطين فارو قبيه كي لع بروكي بها ورهال كواكبر ما دشاهايني بهمراه واراله ا آئے بہا ورغرب کوائی مدت العمرد وبار وسلطنت کامنہ و کھمنا نصمیب نہموا بها درخان اوراس کے وزند ول کو بادشاہ کی سر کارسے تنخواہی متی رہی سادفاں نورالدین جانگیر باوشاه و لداکبر باوشاه مے عمد سکطنت تک دنده رماا ورستطنامه لى بلده الرومي ابني الم البيعيسة فوت بهوا بها درخان في مرف ثين سال حكومت كى م

تاديخ وسن 40 F مونی تسخی زار الناک میں نواج حن ترتبی دبیان وار منہزا وہ وانیال کے ہمرا ہ قلعہ کے اوپر گیا اور قلعہ کی میرکی حصار کی اسل حالت یہ ہے کہ ایک بہاڑنہایت بند ے اوراس ہا دیکے اور آ وہ کوس یا کھ زیا و دمسلم وجموار زمین ہے اوراس نے جاری ہیں ملا وہ ان میٹموں کے چند حونس ہی ہیں جویا نی کے ذ رُئِخُ كُنِّيمِ إِسْ كَامْتُنَّا بِهِ بِي كَهِ الَّهِ اتَّهَا لَ سِيغَ شَكْ سَانَى مُو ا ورثيثُم بِ كا يا نُ مرد جائے تو حوض کایا نئ جراستمال میں اے اور اہل قلبحہ شناہی کی دجہ سے باک ن زمین مسلم کے ووریر جربمالا کی چیٹی برواقع ہے ایک مسار نہایت بان و تتحكم للركميا كياميم اس عصاركا ابك حصه آسا بسير ابناء مويات اوربقه سلاطین فاروقیه کا تعمه کرد و ب واخله کی را ه ایسی دشوار گذار را ه ب که ایک ما و و الله معنت ومشنقت نے ساتہ قلعہ کے اور جاسکما ہے معورًا بھے اسی معورت سے بالسوارك اويرباسكما ب حيوال التحدول كورسيون سربا المرهك فانتها اعتيا وضاكت كم سأته اوير ك حاسكته مي حصاركه الذرخوش ألمع و لمبذ عارتين ويراعه باغ وعده حوض بشيار من اورسجد جا مع اليسا تكلفات وآراتنكي يحراته تعمد كالتي ے کہ بڑے شہروں میں بھی اس کامٹل کہتر نظاء سے گذرا ہے یڈ ہن کہ اکبر ہا دشا ہ اس قلعہ کو نئے کرکے آگر ہ والسیسس تشریب لائے اور ح نکہ یا دشآ ہ فیراسلامی مقائد یہ مائل تحاس نے ایک فرمان اس مفترون کا <sup>کا لک</sup>ورا کر سحد کو تو زگر سجائے اس کے بت نانہ نیا ماجائے ٹھزاد ہ وانیال نے جوہس و برہان پور بیں موجو و تھا فرمان کے مضہ ِ ن برمل ندگمیا اورخفلٹ کے س خاکسار مو نفٹ نے ایک مرتبہ خواجہ ابوائس تربتی سے میں لئے مندوسّان کے مظامِلات قلعدل او کیما ہے سوال کیا کہ کوئی قلعہ اس استحکام کا تہماری نظریعے گذرا۔ ن ترشی نے جواب دہا کہ قلعہ رہماس جو مشرقی مندوستان یں واتع ہے اس ملعه مصحبی زما ده ترشی به میکن وست میں اس کا مقیا بکیه نهیره کرسکتی قلد در تیام ن ٤ اور بار و فرار حمام ربيا بي اس قلد كى ها الميت كن الى سائلان اس كے قلعہ اميرين ايك بزائي كي يا و قيام إيرب

401

تاريخ فرسشته اموات اس بیج کے اثرات ہی غرنن کہ بہا در فیاں اور اس کے تقرین اس خرکو بيدست ويامهو كلئے اور عقل سليم كور ماتھ سے كھو شھے اور انسان وهيوان كى كثرت تعداد كو ج وبا كا باعث فتى كى كرنے كى كوكشش نه كى علاوہ اس كے سرچند كا فطان قلعہ نے اینے افلاس و بریشانی اور غلہ وا ووقہ کے کی کی شکایت علیزی کم اتفو کی لیکن سادر خاں نے ان کے عال پر کوئی تیجہ زرکی اور کار آمر وشکی طاز مین کو اپنی فغلت نے پرشیان مال رکها افر کاریه حافت ننگ و عامراً کر قلعه کی حفاظت می تناره ش مولی اکبری ارور نے محاصرہ میں شمتی ونگی سے کا م لیا اور قلعہ مالیگہ رپر جو قلعۂ آمیر کے نتقعل ہے قالبن م بہا درخاں فارو فی نے یا وجہ واس کے کہ وس سال کا ذخیرہ ماحد میں رکھا تها اور صار نقه و واخباس وخرائن سے بهار و اتھا ليكن ايك شي بھي كسي كونه وي إن وجہ دکی بنار برا مائی قلعہ نے اتفاق کرکے بیر قرار دا د کی کہ بہاور خاں کی نخالفت کریں اوراس کومے اس سے مقربین کے گرفتار کر کے اکبر با دشاہ کے حوالہ کر دیں جہا ور ما ں اس راز سے آگا م ہوگیا اور اپنے ارکان وولٹ اصنت فال و میرا احبیروكبول وغيره سے مشوره كيا اركان دولت نے بالا تفاق جواب ديا كه مرض واكوات ميں دور بر وزنر تی ہو رہی ہے اور عزیز جانبی صابع ہورہی ہیں اب اس وئٹ فوج کوغمسلہ و اساب ومدوخرج ویکر جمر ساری و و باکو و فع نهیں کرسکتے اور ندان امور بیال کرنے سے اکبرا سے عالی مرتبہ باوا اُقام کے پنجار فضاب سے نجات یا سکتے ہی بہتریہ مے کاتب جان و مال کی ا ما ن طلب کر کے بارشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں ا ورقعکھ باوشاہ بہا درخاں فار و تی کو یہ را سے بیندا ئی اورخاں اعظم میزماعزیز کو کہ کی وس<sup>الت</sup> سے اس فے امان طلب کی باوشاہ نے اس کی ورخواست قبول کی اور بہا درخاں اس کے منیمت سمجے کرفان اعظم مرزاعزیز کو کہ کے ذریعے مے قلعہ سے کئل کر بادشاہ کی فات میں عاصر بہوا بہا ورخاں کئے قلعہ آئمیر کوھی میں وس سال کا ذخیرہ اور اور قدم موجودتما اور میں کی قتم جبرا و قبرا کی مبیک نامگن تھی من فزانہ کے باوشاہ کے الازین سکتے

نے بلد ہ شاہ بور میں جوخو داس کا آبا د کیا ہوا تھا ۔ فات یا ٹی اور با د نشا ہ نے شہزار <sup>ہ</sup>ر دانبال کوصوبہ دکن کی حکومت پر فائز فرایا۔ تُمِيزا د ہ وانبيال دکن ميں تشريف لائے بہا درخاں نے اپنے والد کي روش کے علا ٹ عل کٹا اوراینی ہے عقلی کی وجہ سے شہزاد و وانیال کی لا قات کے ائے یہ قبایہا درخا نے اپنی رونجتی مسیم من زمانے میں کہ عملال الدین محرر اکبر با وٹنا ہ خو د منعش نفیس آسنے یہ و گن <u>، لئے شاوی آبا دمند رمیں تشریعن</u>، لائے تو بیرا درخان نه استقبال کے لئے گیا اور نہ طا قات کی طِکه قلعهٔ آمه میں دافل مجو کرسا ما ن قلعه داری مبد اکر محے برج و بار وکونتح کمیا اوراینی سفامت و بے تمیزی سے آئین سامت کے خلاف ہوشاری و رورا ایش سیام موں اور شاگر دمیشہ اور منروری ملازموں کے انٹیار کیا افرا در ماما اور بقال وغره کو بھی العدمیں وانل کرکے اسمی اور گئی ڈے اور کا میں اور تعبنس اور مکریاں اور بھٹرا ور مرغ وکیو ترکو بھی قلعہ کے اوپر لے گیا۔ مولُف كو أمعت غال مرزاحعفرا ورميُّد رشه بعیف سے معلوم مواكر قلعه كے نتح ہونے کے بعد حب ہم نے اہل قلعہ کوشاً رکبا تداسی ہزار مرد وعورت قلعہ سے باہر رکھنے ان کے علاوہ مالیں مزار انسان محاصرہ کے زمامذ میں نڈرائیل ہو بیکے تنے اسی رتما، حوانات کو ماعتباران کے اقسام کے قیا*س کر* ناجاہئے الفرونس شاہی نشکر رہا نیور میں آبا اور با وٹنا ہ کو بہا ور خاں کے عالات کا علم بہوا یا د شاہ نے احمد نگر کی ر وا نگی کولمت ی ویایا ا ورشمزاً ده وانبال اورغانخا نال كو احدنگر كی نهم رمشین فراكه خر در با نیورس تسیا. فرما ہوئے اور امیروں کو آمیر کے محاصرہ کا حکم دیا آیا م محامرہ نے طول کھینی اور دس ماہ ا میں اور صمار کے اندر وبالجیلی سے متعفن ہوئئی اور صمار کے اندر وبالجیل كُذِ رَكِيمُ اور قلعه كِي أَبِ هِوا أَبَّا وَي كِي كُثَّ سان وحیوان صابع ہونے کئے ج اسی اثنا، میں اہل قلعہ کو یہ خبر معلوم ہر دئی کہ اکبر ما دسا ہ نے ایک جاعبت کو جو للسات وانسون سے ماہر ہیں مقر کر دیا ہے کہ مینوعلیا بیت سے جو قلعہ کی فتح کا باعث موسكين كام ليس اور با دشا وخو د مجي تستويهار کي غرفز سنة تسبيح ربين رہے اين ال قليد کور بھی معلوم ہوا کہ عرفل آفتا ہے۔ مستقلی اور دشمن کی بر با دی واپنی فیزر جات کا بازی اورج باوشا والح تجربه مي بارما آچيا جه أس براس زما نه مين هي ال واين اوريه وما و

بندجيام

ولات نظام رثا ہر کوفتے کرنےگے ارا وہ صدر وانہ ہویئے راجہ ملی خاں فاروتی سے مجی . حلال الدين محراكبر با دشاہ كے عكم كے مطابق من اينے جرار لشكر كے خانحا نا ل كى ہمراہ اختا ی شهراه و ومیرزاعبدالرصیم خانخا کا ۱ احد نگرینجے اور شهر کا محامره کر لیا موسم برساست ى وجر سے كوئى كارروائى نالموسكى آخر كارشهزاد ، وخانخا ناك في اس تنسرط يرصلي قرار دى ر برار بر اکبرشاہی فیفنہ ہو اورا حد نگر نظام شاہ سے متعلق رہے ۔ اس صلح و تول وتسم کے بعد تر اور مانخاناں برار بر قانف ہو گئے اور راجہ علی فال کو آسیر و بر بانپو ر هانے کی ا مارٹ دی قلیل بدت اس طرح گذری ہو گی کے وسو نے اتفاق کرکے اراد ، نمب کر ہرار حینتائی مشکرے قبضہ سے نکال نیں وکئی ہوم کر۔ سمیل خاں خواجہ ممرائی مرکر دگی میں آب گنگ کے کنارے تعبیہ سون میں میں کیلی ہو فانتحانا ل في شهزاه ه كو ايني مهمراه ليا أور راجه على فال اور ما معل اميرون كي بمراه مہرل خاں سے حبا*ک کے لئے رو*انہ ہوا خبائے بعد خانخا ماں کو فتح ہو ٹی کیک*ن راجہ* على خان فارمة في جو وكينيو ل كي ٱنشاري كا مدمقا بل تفامع اكثر خا مديسي اميرو ل مح جاكم خاک بروگيا چانچه اس كى لاش بر مانيورين لاكر دنن كر دى كني راجعلى خاك فاروتى نے اکسی سال حکومت کی۔ ذكر حكومت بها وخال راجه على خان فاروتي مشنطسه بين فوت موكميا ميزاعبدالرمية فاروقی اور دولت فانخانا ل کی تجویز اور جلال ارین محد اکبر با دشاہ کے فران کے قارو قبیه مرم انبوربه کا مطابق راجه علی فان کا فرزند باب کا جانشین مهواا وراس نے عنا عكومت ايني ما تحديس ليحو نكه بيمفيف العقل والتحرب كارتحما لهذا جنگ و بوزه وافیون و مفواری کی علت می گرفتارم ابهادر فان نغمه نوازي اورزنان مطربه كي صحبت كاب حدشايق تفابها درخال نيات کے کنارے برمانیورکے مقابلہ بن ایک شہرموسوم بربیا در یو رکی بنا ڈالی اوراس کی تعمیریں بے مد کوشش کی بہا ور خال با وج ومسیا مغل کی بمسائلی کے وولت وملک کے التلام وتدبيري غافل ہوگیا اور مبتر او قات زنان مطربه وسازندوں کی صحبت میں منیں ومنتہرت کے ساتھ زندگی بسرتانظا یہ فرمانر واروزانہ اسی طریق سے اپنی زندگی بسركرتا اورأسي كوعنتيت سمجتها تتمايهان تك كأسلطان مراد ولدعال الدينه محمداكه بإرشأ

تبلدتيام

راجر علی خان فاروتی کونفل نشکر کی طرب سے المیت ان ہوگیا اور اس نے میزا مخ*دُّتعی نظیری کورخصت کیا اورخ*و کر مانپور دائیں آبا راجه ملی خاں فارو تی نے اس کے شكر پرمیں مِشْمَادِ رویمہ نقرا وستحقین کوتعتیم کیا بریان نظام شا د نانی نے رکبرا کہ اِس تدبير موثرينه بوسكي اورمجيورا اكبربا وشاه كي نكرمت ميں اپني زير كي المعنا ل كے ساتھ ركونے ج سنن بين بريان نظام شاه كا فرزند المعيل نظام شاه بحرى م وكن مي تما احد نگر کا فرما نر وا ہوا ہر ہان نظام شاہ تا نی مبیاکہ اس کے مالانٹ ہیں مرّوم ہو کیا ہے اپنے ملک مورو کی کی طبع میں ملال الدیل محداکسر با وشاء کی تجویز سے ہندیہ میں حواس کی عالمہ تقى وارد بروابر بان نظام شاء فراحه على خاب فاروقى بع إيداد اللب كى راج على ما ا في ابرام مرعاول شاه كي مشوره سے جواس زمانه ميں دکن کی بهات کا مقده کشاسبها ما قاصًا الل امركو قبول كيا إوربر مإن تطام شام ثاني كي الدادك الله المركور البوجهال خار مبدوی جواس وقت احد مگر کابا اختیار حاکمتما اسمبل نفا مرشاه کو این بهرا ، بے کربرا بنو مرفاه جواله اجملي مان فاروتي في ايني ذاتي شجاعت و مرداً الكي كي وبه سنة الشكركو وريت کیا اوربر ان نظام شاہ کو اپنے ہمراء سے کرمر صد برار کی مانب روانہ ہو گیا راجہ ملی مال ی خبب تک که حمال نال بهال مینجے براری امیروں کو وعد ، وحید کسیا تمر رہان نظامتا ا ٹانی کی جانب سے ملئن کرے امرائے برہان شا م کے یاس سے آیا اس زانہ بر جال خالی مددی نے گھاٹ رو منگر کو عبورکیا اور فریقین ایکد و میرے کے قریب ہو گئے ہر زائے أينح تشكره معنفول كو درمت كيا اور بصمد شديد ونظيم الشان حنبك وارتع موني زيتين ثابت قدم رہے اورمیدان کارزارسے قدم نہاممائے آگنا تی سے بندوت کی گولی حال خا بهدوی کے جبر ر فی جس سے اس کا کام تمام ہوگیا۔ اور حربیت میدان حنگ سید فراری کیموسیتی بر مان نظام متناه بحری تانی اور دام. على فاروقى كامياب وبامرادش عين وعشرت مين شغول برم كظ حتن كافتتام ك بعدا یکد و مرسه سع اخصت موکر بربان نظام تناه بحری احد نگرا ور داجه علی خان فاروتی برہان پور وابس آئے ماناليريس بربان نظام شاه ف وفات يائى دورشا بنراد وسلطان مرادبن يطال الدين مجد اكبر بارشاه وميرزاك بدالرصيم المفاطب نجانخانان ولدبيرم خال تركمان

طدحمار

حصول مقصد میں کا میابی کی امبید ولائی راجه علی خاں اکبریا ومثنا ہ سے خو ف زوہ ہوااور ان ہا تھیں کو عواس نے سد مرتضی اور دیگر دکنی امیروں سے چین لیاتھا اپنے معتبر الزین کے ہمراہ با دشاہ کی صدمت روانہ کر کے اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور اپنے فعل برندائت کا اظہا رکر کے معذرت ما ہی جونکہ اس سے چند و نوں پہلے مرتعنی تطام بٹا ہ کا برا ور حتیقی نمی احد نگرسے اکبر با دشاہ کی خدمت میں حاصر ہوجیکا عمّا اور امدا وطلب کی تھی راجہ علی عال کے ہاتھیوں کے روانہ کر دینے سے کوئی فائدہ منترتب نہ ہوسکا با دشا و في اسى وقت يعنى من الماريم من بروان تظام شاه أنى اورسيد معنى ا ور خدا و ندخا ں جسٹی ا ورتما م وکنی امیروں کو خان اعظم میرزاعز بڑ کو کہ عاکم ما لوہ نے یا س روانہ کیا اور خاں اعظم کو حکم دیا کہ خاں اعظم حاعث مذکورہ کے جمراکی وکن میں واخل ہوکر طک کو فتح کرے خال اعظم شاوی آبا ومند و کے با مرآیا اور ما لوبی اوروکنی امرا ونشكر كے ہمراه برار كارخ كيا ۔ مركزام كُرُنقى نظيرى جوطعقة سادات سيعظا مرهني نظام شا ہ کی جانب سے *مسرنشکر مقربہو*گر مہرزاعزیز تھو کہ کی بدافعت کے لئے *مرجب* کہ خارنس میں آیا خان اغطم میرزاعزیز کو کہ نے عصد آلدولہ ثناہ نتے اللہ شرازی کوراجہ علی فاں فارو تی کے یاس بھیجگر اس کو اکبر ہا وشاہ کی موا ففت کی ہدات کی اسی زمانہ میں میزامحد تعتی بھی آسپر میں آیا اور راجیعلی خاں کو مرتضلی نظام شاہ کی جانب مائل کرنا ا ما البه علی خان اس معامله میں متحبہ ہو گیا اور صند روز کے بعد شاہ نتے اللہ شہازی سے معذرت طلب کی اورمع اپنے غام کشکر کے مرتفنی نظام شاہ کا ساتھ دیا راحیملناں فاروقی اور میرزا محد تقی تیس بنرار سوار اور میتیا رتوب خانه کے ساتھ بندید کی حانب جو مغل ا فواج کا نشکر گا ہ مقاروانہ ہوئے اورمغل نشکر کے ایک کوس مے فاصلہ رمقیم راجہ علی فاں اور میرز امحد تفی نے باہم یہ قرار وا دکی کہ ووسرے ون لڑا نی شروع کرہ اتفاق سے خان اعظم مرزاعز نر کو کہ انے اس وقت جنگ بین تصلحت نر و کمی اور رأت کے وقت مشعلوں اور حکموں کو جا بجا چیوڑ کے دوم ما لا پور اور املیمه و کو تیا ه کر کے اسی حکہ مقیم تھی کہ میرزامچر نقی اور راجرعالی خال تعاقب اكرتے ہوئے اس نواح میں آئے خان اعظم مرزا عزز كوكرنے ووباره معى خبك ومقالم كو مناسب خيال ندكيا اورندرباركي راه سے اليخ تشكر كا وكو وايس آيا -

اظمار کیا کرتا تھا اس کے سائٹ شا بان وکن سے بھی ارتباط واتحا دکو قائم رکھکران کو مجی ا پینے سے خوش رکھتا تھا یہ فر مانرواعا دل وعائل وعائل وشجاع تھا ا در تا م نہیات سے بِرِبِهِزِ كُرِتًا تَفَاراجِ على غال اكثر إد قاتِ مِنفِي مذبِهِبِ علما و فضلا كے مجالس مِن مُخْرَّنا تقا اور الك كى اصلاح دامن وا مان كو قَائْم ركينے كى كوشش كرتا تھا ۔ راجه على خان اطبينان خاطروا فراغت كيمياته مهمات جهانباني مين متنفول تفسياك طومیر میں اس نبا پر کہ مرتفنی نظام شاہ بحری کوششیں مدیریگا تھا مرتفلی نظام شاہ بحری کے کی وکیل السلطننده صلایت مان اورانس کے میہ سالار برار سید مرتفیٰ میں نزاع واقع ہوتی اوراجد نگرست جو کوس کے فاصلہ پر مہم کا خاتمہ جنگ بر ہوا صلامت خال کی فتح ہوئی اور سید مرتفنی خاں مع بارہ امیروں کے فرار کی ہوکر مرار میں آیا سید مرتفنی کو بیما ل تجمی صلات خ کے ظار مین کے تعاقب کی نباً پر قیام میسرنہ ہوسکا ادر بر ہانپور وار د ہوا۔ راجه علی خال جو نکہ عانتا تھا کہ سیرِمُ تضیٰ اوراس کے ہمراہی بالتیسین دا دوراہی کی غرض سے جلال الدین محد اکسر با دشاہ کے حضور میں جائیں گے اور مغل کشکر کو بغر من انتقام ابنے ہمراہ نے ایس کے اس راج نے سد مرتفنی کو آگر د جانے سے روکا ۔ مردنوی اس امرکونخو بی سمجه گیا اور بغیراجه علی فال کے مشور دیکے برما نپو رسے کو ج کر کے معامیاً ، والوال کے اگرہ روامہ ہوا راجہ علی خال نے نظران کے تعاقب میں روامہ کما تاکہ جواہ بخوشی دخوا <sup>ه</sup> بجیر*مِس طرح مجی مکن ب*یوان کو اگر ه حافے سے مانغ موکر واپس لا قمر، فاریج نوج *میدہ رِّفنیٰ کے قُربیب بہنچی اور اس سےمعا و* دت کی اشد عاکی مید مرتفنیٰ نے قبول ن*ہ*کیا اور فریقین عمف آرائی کر می خبک میں مشغول موسے اور خدا وند خان مولد کی شجاعت وبها دری کی وجه سے خاندیسی نوج کوشکست ہو ای خاندیسی فوج ان کی ممانعت سے بارا ٹی لیکن حربین کے مال وامبا ب کے تا راج کرنے میں شغول ہوگئی اور تقریباً سو بالتحيول يرتبعنيه كمرلبيا سيدمرتفني مجهز وارى اورغدا وندخان حبثى كامياب وبامراداب نربدا کے پار اتر گئے اور جلال الدین محد اکبر باوشاہ کی خدمت میں ماضر ہوئے یا ہر راجعلیخا فارو تی کی شکایت کوصلابت طال کی شکایت کاضمیمه مناکر بادشاه سے دا دخواه ہ<del>و</del>یے اکبربادشاه مهیشه نسنه وکن کے خیال بیں وقت فرمست کا منتظرتھا بادشا ہ نے ميدة تفنى اور خدا وندخان اورتمام وكريجاميرون كوعده جاگيرس اورمناصب وبكران كو

406 سٹاہ ویں مرتعنی نظام شاہ بحری والی احد نگرنے برار کی ملکت کوفتے کرسکے نفال خاں کو مقید کیا اور داہیتی کا اراد مکیا برارکے ایک شخص نے اپنے کو خاندان عوادشا م سے منسوب کرتے میران محد شاہ فاروتی کے وامن میں بناہ لی میران محدشاہ نے دہوگا لہا یا اور یا بنج پر بیزاد کی حبعیت کو اس کے ہمراہ کرے برار میں روانہ کیا اور برار سے نظام سلطينت مين عظيم الشان غلل مپدا ہوا آخر کار مرتفعیٰ نظام شاہ بحری خواجہ ميرکرے دبيار صنباز المخالب بدهنگیز خال کے مشورے سے وابس بہواا ورمیران محدثا و فارو تی مے تشکر کو راگنا، کرکے بر ہانیو رہنیکا بیراں محدثا ہ مقابلہ کی تاب نہ لایا اور فرار ہوکر قلعہ آسیبریں بنا ہ گزین ہوا مرتفنی نظام شا ویے قلعہ کو فتح کرنے کا اراد و کر کے حصار کو گھیرلیا اور وگئی تشکر خاندیس تاراج کرنے میں مشغول ہوا میران مخذشاه فاروتی مندارب ہواا دراسی تفییل کے ساتھ جیسا کہ قبل ازیں معرض بیان میں آچکا ہے صلح کی کوشش کی اور چید لا کی منطقری ر تقریباً مین لا کھ تنگِر نقرہ ہوتا ہے مرتضیٰ نظام شا ہ اوراس کے مکیل انسلطنتہ نیکنوا اصفهائی کو و یکوان گرکورضاً مند کر نیا احد نظام شاهنے محاصرہ سے ما تحداثھا یا اور احداثگر مهيمة ميرمين ميران محدشا وعليل موكر فوت مواا در اس كا فرزندحن خان فارد چھنل نابالغ تھا حکراں قرار یا یا لیکن اس کے چیاراج ملی خاب فاروقی بن مبارک نے هِ عِلالِ الدينِ اكبرباً ومثاه كَي مُدمت مِن حاضرتُها البينِ عَبالُ كى علالت كَي خبرسني اور أكره سے خاندىس روان ہوار عايانے اس كو اينا فرما مزد انسلى كے حن خال فارو تى وكربر إن والربيط لين إراج على خال فاروتى في منت حكومت يرجلوس كميا ادري نكه اس زمان بارک خاں بن کھی جانوا میں ہند دمستان کے تمام شہور و دسیع صوبے بنگا اے مندہ وبارہ عادل خاں بن من خات او محرات تک بلال الدین کھڑ اکبریا دشاہ کے قبعنہ میں آھے تھے راج بن لعير خال بن فكراجها على خال فاروقي في ووراندلشي سن كام ليا اورشا وكا نفظ لينه نا بن خات جران واروتی میں واخل نه کیا راجه ملی خاں فارو تی النے کو مالال الدین محرواکہ از ا كاايك باملاار سمجه كرتخانف وبدايا ارسال كرك اينح غلوص كم

الربخ ذرمشته

ائتا دخان وكيل الملطنت كي تحكيد مع سلطان مطفركو آباده كركي اين جماد ندر بارسي بے آباجنگہ خان نے میران محدثنا ہ کے تھانہ کو اٹھا دیاج نکہ کو ٹی شخص اس کے حالات پر

معترض نه جوائقا اس كے قدم الحے برصایا اور فلعہ بھا جہ كے مواح تك قانفي موكب

عِيْكِيزِ خَالَ نِے حتی الامرکان میران محدشاہ فارو ٹی کی ملکت کو نقصان پینجا یا میران محدشاہ

نے تغال فال حاکم برار کو اپنی مدد کے لئے طلب کیا اور تفال فال کے انفاق سے جنگہز فال کے مقال مار کو اپنی مدد کے لئے طاب کیا اور تفال کے توبیب ہوکر جا ہتا تھا کہ

حنگ ہیں مشغول ہو کہ چنگر خاں بر ہا وجو وشکاعت وہیا دری کے امن روز ایساغوٹ ورعب ملاک

بواكه جِنَّكِيرُ فان في ايك وشُوازَلَد ارمقام في فرونش بوكر توب وتفنگ كارابون كو ا بیناگر و فراهم کر ایا ۱ ور رات تک اس حکر مسے حرکت نه کی اس درمیان میں دات موکمی اور

چنگیرخان ارباب وایموال کوجیوژگر مبروجی کی طرف فرار ہو گیاخان بس اور دکنی لشکرام حالیہ وا تَنْتُ ہوے او چِنگِیزِغال کے اساب وآ لا ت حرب کو لوٹ کر اس کے تعاقب کی کوشکی

فالناسي دكني سيا وف انشباري كے ارابوں كو اينے قبعنه بين كيا اور واليس

مرو أي عليل مدت تك كِبُرات مي غدر قايم رما اور رعايك كجرات كوعهو ما يقين أكبياكم شا ، منطفر کچواتی سلاطین گجرات کے خارزان سے نہیں ہے میران محدثیا و فاروتی نے ولایت مجرات نواینی وراثت سبی کربے شارر ویر مرف کر کے نشکر واہم کمیا تجراتی ایروں کی بجی

ایک جاعت بران محدشاء سے ل گئی میران محدشاہ تقریباتیں ہزار سواروں کی جمعیت سے دار الماك احداما دكونتح كرفے عرفن سے روايہ ہوا -

اس زمانه مي ينگيزهان احمد آبا ويرقابس موكيا تها اور ميرزايان جي ينگيزهان سے ل کئے تھے جنگ زخاب سات آٹھ ہنرار مسوار کی حبعیت سے احدا با دیکے باہرا یا اور میان محدشا ، سے جنگ کی جنگیرہ ان فیمنروایان کی امدا دستے میران محد شا ، کو بدترین صورت

سے اسمری جا نب بو فا ور میران محدثا ہ کے اسوال واریا ب اور با تھیوں اور زائد سلطنت برأنبند كركم الينه اساب بحشمت مين واغل كمياقليل عرصه سك بعد ممرزايان أركو

چنگیزخان ۔ متوجم جوکر گجرات سے فراری جوے میرزایان اینے غلبہ و کا میابی کے خیال سے فارس آئے ؛ ور لک کو تاراج وتباہ کرنے میں کسی تسم کی کی نہ کی میراك ورشاہ كاراده تحاكد فشر كياكر كے ميزاؤل كى طرف متوج ہوكم وليف ابناكام كركے

بازبها درك استصال كاقصدكيا اورخاندس مين داخل موابير محدخان بربانيورتك علاؤه ہوا اورقت وگرنتاری میں کوئی کی نہیں کی اس علم اوری کانتیج میر ہواکہ خاندیس کے تشریف ور ذیل تام طبقہ کے لڑکے اور لڑ کیاں معلوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے اور وہ نها وجوحا**ستُ ب**َهِ خيالُ مِين عِي نقصارِ بإيهوا ميران مبارك شا ه أميرتِ قلعه مين بينا و گزين بوا اور تفال خاں ِ ماکم برار کو اپنی مد د کے لئے طلب کیا تفال بڑی تیا ریاں کر کے رتبیل خاند آیا میرا ن مهارک کشاه اور بازبها در عبی اس سے آلے اور میر محد خان کی مدافعت بر متوجہ روئے مئنل امیرا ورنشکرون کے قبیعنہ میں ببیٹیار مال و اساب آجیگا تھا عیش وعشرت میں شفول تحے منل لشکر حنگ ومقابلہ کی طرف مانل نہ ہوا اور وابسی کے لئے آما وہ ہوئے بیر محد خال نے امیرون اور مروار ال فوج کی رائے سے اتفاق کیا اور بجبور ا مالو ہ کا رخ کیا مرت ز از والنے اس کا تعاقب کیا جڑنگہ عمو اُسغلِ سا ہ نے مال عنیمت محے ہے جانے میں پر پراہا کی پیروی نه کی اور رات و دن مسافت طے کرنے اپنے سپه سالارسے پیلے مزیدا کوعیورگرگئے تفال فأن كو ان حالات كى اطلاع بهو كئى ا وراس في نريداك اطرا ف مير مفل لشكر كاه ير حله کر دیا پیرمجدخاں استرا بادی نے اپنے میں مقابلہ کی فاقت نہ دیکی اورخیمہ وخرگاہ اور اموال واربأ بسي قطع نظر كرمك فراربهو كيا اوهر تفال فان بعبين يبرمحد تمان كاتعاقب كررما محاا ورا دصر كشتيول وماربها ورك الازمين في ساحل سع ووركر ويا تفايير عدفان نے اسی صورت سے مع سواری کے اپنے کو تربدامیں ڈالدیا اور مبیاکہ میشرمرقوم موجیکا ہے وریا میں غرق آب ہوا۔ بقیبہ تمام نشکر محفوظ و سلامت وریاسے عبور کر گیا اور خل کشکا تام الباب و مأل موث ليا كيا ميران مليا رك شاه اور تفال خال بازبها وركم الدادي ور سے الوہ میں آئے اور مغل امیروں کو مالو مے اواح سے با ہرنگالدیا با زبہا ور نے دوبارہ میران مبارک شاه اورتفال خاک کی امداد سے مالوہ کے تخت پر جلوس کمیا اور ہررو فرماردا ا پنی مُلکت میں واپس آئے میران مبارک شا دنے جرا رکشینہ کے روز چھ جا دی الٹائی جھٹے ک كو و فات يا بى اس كا فرزند ميران مجرِّد خال مهما تسلطنت كى انجام دى مي شغول بواميان بارک نتأه نے شیس میال عکومت کی ۔ ذكره كورت مبالن محرزته وامبارك شاه فوت مواا وراس كافرز مذابيني باب كاجانش بواميان محرثنا بن مبارك ثناه فاروتى في مها ت سلطنت مين رونق بريراً كاورس سال علوم مين عنكيزا أنجراتي

علمه جها بم

تطب شاه اور علارالدین عمار نزاه نیم میران مخدمتناه فاروتی کی ایداد کے ارا و ، سنت نشکر کشی کی جنت آشیان نصیر الدین مزّر جا یون با وشاء نے میرزامان کی نا آنفاتی اور شیرشا و افغالاسکے خروج کی وجہ سے جنگ میں مصلحت نہ دیجی ادر ما مدس برجملہ آور ہوئے اور ملک کو تاراج کرنے کے بعد شاوی آبا و مندور وائز ہوئے سلطان بہا در گجراتی نے میران محدثا و فارو ٹی کومنل امیرول کے اخراج کی عرض سے کہ جواب کک بالو، یں مقیم تھے متعین فرمایا میران محد شاہ نے ملوخاں کے اتفاق وامدا و سے شادی آبا ر مند و کومکنل امپیرون کے قبصنہ کے نکال بیامپران محدشاہ نارو تی مینوزا ہو ہی میں تشا لد ملطان بها در گراتی اہل فرنگ کے ہاتھ سے شہید ہواچونکہ با دشاہ کے کوئی اولا و نرتحى اس نئے سلطان بہا در گجراتی اور تمبیع امرائے تجرات سفے منفقہ طور پر سران محرشا كوحكومت وسلطنت كح الخ متخب كها اورمبران خدشاً ه كاخطيبه وسكه غائبانه گحرات بر ماری کرکے اس کے نام محرماں میں مفط شاہ کو بھی داخل کر دیا میران محرشاہ ا غاندان كارول سخص سبيحس فشاهي كاخطاب حامل كيامجراتي أميرون نوسنط بہا در کجراتی کا چتر و تاج مرجع میران محیرشاہ کے لئے روانہ کر کے اس سے گجرات آنے کی درخوا مت کی میران محد شاہ نے تانجی سر پر رکھا اور گجوات جانے کا ارا و وکسا با دشاہ يام ركاب بى تقاكه وفعداً عليل بوكرتيره ويقعد مسلك يم وفات يائ اراكين سللت اس كى لاش بر مانيورك كئے اور عادل فاك فاروتى كے ظير و ميں يموند فاك كرا حو اِن محرِّر شا ہ کئے فرزند وں میں کوئی فرومکومت کے قابل ندخا اس کا برادر ووم ران مبارك فان فاندس كافرمانه واقراريايا -کرچگورٹ میان ممکار امیارک شاء نے بار مربا نیور میں اپنے بھائی کے و فات کی خبر سنی شاہ بن عاول خاں امبارک شا ہیں روز مراسم تعزیت کی بجا آوری ایں شفول را پڑا میران فنیرشام فاروقی کا ایک فرز ندعبی حکومت کے بیئے مور دِ ز فاروتي نه تما امرا واعیان ملکت نے اتفاق کر کے میران میارک شاہ کو فرماز دانی <u>کے لئے</u> نتحب کیا میران مبارک شاہ حکمرانی میں شغول ہوا اور اراکین ور ار کے ساتھ اتھی طرح بیش آیا اسی زمانہ میں مجراتی امیروں نے سلطان می دیجرانی میں شاہ للیف فان کو وارث مجیح تسلیم کمااور اختیار خان کواکٹ کولانے کے لئے گجوات روا نزلی

وہ مراسم تنظیم بجالایا جومیسے لئے باعث فیز ہیں انواع استالت و ممایات شا ؛ نہ جو زمان کے مضائین واسٹارات سے بیدا ہیں میرے المینان خاطر کا باعث ہومیں فدوی حسول میں میں میں میں ایس میرے المینان خاطر کا باعث ہومیں فدوی حسول

مقعهد واللاعت سعير فرمان مبارک کانشاء ب منتفید ہوا ہی تتماکہ اسی اثناء میں نبذ مکاتیب علی نباب مور خان الما طیب برمیران محرشاه کی جانب سے جو اباعن برملکت آسیر و

بر ہا بنور کا فرانر واسیے فد وی کے پاس بہنچے جن کے فلائٹ مضامین تمامہ و کمال با وشاہ ک تابید وحصول سعاوت کے انہمار بر مبنی ہیں نواب مدوح کی بہ ہمرہا نباں جمھے برجمض اس وج سے

و خصول معادت سے انہار بر مبنی ہیں تواب *عدوم کی یہ ہر*ہا بیاں جھ پر مس اس وجے۔ ہیں کہ ان کی امیدوارا نہ لگا ہیں با دشا ہ کی *من عنابت دکمال بشفاق و مڪارم ا* نلاق ہر

منصرو وابسته بين -

جمال بینا با قد رسے حالات عو بیندستے حضور کے نمیر پر ندر پر دوشن وظاہر ہو پونکہ اس و واتنیا : دا ور الیمبا اب مشاراً الیہ میں مراسم محبت والفت عرصیه در ارسے قائم ہو

اس کیځ مندوی نهایت بر وا دب کے ساتھ بار کا ، مطلے ب*ی عرمی پر دازے کہ حنور ہی ڈبی* معلوک فرانس ج*رملاطین ماسبق سے جمانگیری :کشور سس*تنا نی کی حالت میں ظہور ندیر

معلوک فرایس جوملالاین ماسبق سے جمائلیری : تسور سستانی بی حالت بیں طہور پدیر | ہواسے بالبغد میں آئیب کے احداد معدلت شعار سے جاس درجہ نظیر الرتب و عالی جا وہن رقم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس اللہ میں اس اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

که متما نبر قصر سلطنت آن کے منافب سے دوئن اور عصا نبر تاجے ملانت آن کی مجا بداند کارر وائیوں سے مزمین ہے مذوی جان نثار تبلیغ آبیر کر میر فاعفو واصفی احتیٰ یافتی المتامی کار دروائیوں سے مزمین ہے مذوی جان نثار تبلیغ آبیر کر میر فاعفو واصفی احتیٰ یافتی المتامی

باحدی کونسب العین رائے جہاں بناہی بنا کر ملتی ہے کہ نواب مدرح کی عقوبت اضطار کا اور بے اختیار اندخلا جن کو اینے رحم فاتی اور کرم صفاتی سے سے المہ فرائیں اور اپنی ہے

انتها لطف دعنایات کی وجه سے نواب عدوج کو مطلع فرمائیں که حضور اپنا و ممت تعرب اس کی حقیر ملکت سے انتماکراس معاومند میں مزید عنایت درعایت عطا فرمائیں گے

بادشاہ بالفردراہنے اہا وامداد واسلات کی افتدا فراگر محکام اطرات کے تلوب کو مسرور فرائیں گے۔ مجھے امیدہے کہ ریسے بہ معروضات کمال خلوص دہجی خواہی پرمحسبدل فرمائے جائیں گے اور ان کو مرتبر قبولیت حاصل ہو گا اگر کسی و دسرے طریق ہدیہ امور لیند خاطر نہ ہوں تو بچڑا طاعت کے اور کیا جار ہ کار موسکتا ہے آئیند ہ جوارث دہوہہتر

داعلی سرمے ۔ اس واقعہ کے بعد نظام بریان شاہ بجری دابراہیم عاول شاہ سلطان قلی جارجهارم بالبي

وقايع من بيان وحيام مران مورشاه كي من ندبير يد سلطان بها در كوراتي اور برمان لطامشاه کے در میان میں غائبا نہ اتخا د ہوا، در بر ہان نظام شاہ میران محدر شاہ فارہ تی کے مشورہ کے موان رلطان بہا در کھراتی کی الافات کے لئے برمان بور آیا سلطان بہا در کھراتی اس کے آنے سے يه صدوش مواا وربر بان نظام شاه كوجيرومراير ده مرخ وخطاب نظام شاي محمت فرايا ملطان بها ورنے کہا کہ بیر نے وکتمنوں کو فاک نئیس اور و وست کوصاحب شخت وناج نبایا. ملطان بها در کچراتی نے برمان نظام شاہ کو کامیاب وخوشدل اجرنگر رواند کمیا ، ورخو د بار وگر مالوه وابس آیا میران محد شاه بھی سلطان بہما در گجراتی کے جمراه مالوه ایا آوم خدمات شالبُ تنه بجالا یا اس واقعہ کے بعد میران محرُشا ، رخصت ہوکر بر مانیور وار دہوائی د وران میں ملطان بهماً در گیرا تی حیں وقت تنابعہ صبیّور برحمله آور بهواا ورمیران محکدشا جھی اپنے الشكركو ورمت كرمح باس البهنج إسلطان بها درتجراتي جزت آشياني كم مقابله سے فرار مؤرمندو آیا اور میران محدشاه سی اس کے جمراه تھا سلطان بہادر گجراتی نے مند وسے جینا برکارخ کیا ا در میران حَدِشاه کو اَمبیرعانے کی اجازت دی اسی زیانہ میں جنت آشیا نی نصیرالدین ہماد<mark>ی</mark> بادننا ه نَهُ: گجرات فتح كرليا اينے معتمد امير آصف خاں كو بربان نظام شاه كى انتماكت كے لئے ا تدنگرروانه فرمایا اور شیکش مے طالب ہوے جنت مشیانی اس وا قصر کے بعد ولا بہت خانین توقیح کرنے کے غرض سے برہان بور تشریف لائے میران محدشا ہ فاردتی نے مقطرب ہو کر منور و المه بریان زفا مرشا ہ ہجری کو گھیکہ اس سے لگ کومحفوظ رکھنے اوراپنی رَمانی کیے بارے بیں مشورت کی بران نظام شاہ بحری نے حقوق سابقہ کے لحاظ۔ سے ایک عربقہ ہو شاه طابرونيدي حبنت أشياني كابار كاه كروان بدر دواند كيا عريفيد كالمضمون يرتماً -سنده وولتخوا ه بربان نظام شاه بعدا داسي مراسم غلاماً ندازروس اطاعت وانكسار ونن بيراي كدحب تك محارخانه ففها عالمراسا ب كوان الله يامو بالعدل وكاحسا ك سون نيام واستوكام ك وربيه ي محفوظ اورمدبر فلدر اعزار طبائع بني أو مركونسسرمان بالهاالذين الممنوكو وفاقوامان بالقسطك اجراس مأمون ركح صوركى باركاه مرجع براهلین نا مدار بو اصل تقوید بیسیه که اس مبارک زمانه مین آی کا فرمان جو امن اورامیرونگا *ارکزیس و بیوان سلطنیت سے آصف خان کے ہمراہ جو انتخار بنی آدم راعتبار اخلاق وافعال* انسانی گرده بیس منا زبین اس کمترین بارگاه صاوق العقیده کے نام ساور موافدوی

تاريخ ذمشته 4 ° اس واِ قعہ کے بعد میراں محدشاہ اور عماو الملک نے عاجزا مذسلطان ہما در کو آ کوائی مدوکے لئے نکھا اور بے حد تمنت وساجت کے ساتھ المالب امداد ہوا سلطان بہادر گراتی مع خگو تشکر کے بر ہان پور میں آیا اور میراں محد شاہ فاروتی کو ہم الے کر ولاميت برارمين واخل ہوا سلطان بہا در گجراتی عالمنہ یور وار دہواا در اس کو ترکن امگر ہوئی سلطان بہا در تجراتی نے اراد ، کیا کہ برار کو عاد الملک سے لیکرانے الازین ومیرد کے اوراس سے بعد احمد گرمیزی بربان نظام شاہ کے مالک پر قبند کرکے طراف میں بھی اینا سکہ وخطبہ ماری کرنے عاد الملک ملطان بہا در گواتی کو اللب لریے ہے صدیشما ن ہوا اور ممرا *ل محد*شا ہ سے سلطان بہا در گی<sub>ے ا</sub>ئی کی شکا بہت اں محدشاہ نے جواب دیا کہ اپنی شامرت اعمال کا کو ٹی علاج نہیں ہے جو کا مرکہ ر تاجا ہئے تھا وہ ہم سے و توع میں آگیا اب بجز عب و تحل کے کو ٹی یارہ کا نلِ اتفاق سے اسی زمانہ میں ایک تقریب کے موقع کیر میراں محدشاء في ملطان ہما در کچراتی سے عرمن کمیا کہ ولایت سرار یا دشا ہ کے قلمرو میں زاخل ہُوعِکی لہذا ام ب ہیں قبیام کرنا ہے کار ہے سلاح یہ ہے کہ با دشاہ کینے نام کاخطیہاس ملک میں جاری کرکے عبا واللاک کو اپنے ملازمین کے گروہ میں داخل فرمائیں اور احمد بگر مینجا لطان بهادر کجراتی کویه را مے میراں محرشاہ کی بیندائی نے برا رہیں تحطیہ اپنے نام کا جاری کیا اور عماد الملک کو لینے امراییں دانل ہے احمد نگر روانہ ہو اسلطان بہا د*ار احد نگر شیع* ان دجہ ہات کی منّار پر حَوِیم شیر مذکار عكيس وواكت أبا و وارو جواا ورميران محدشاه كى حن تدبير يست نفام شاه وعادللك سے باز رہاا وراینے یائے تخت کو واکس ہوا لے لطان بها درگجراتی نے مالوہ نتح کرنے گاا را دہ کبا *براں محد ث<sup>نا</sup>* الطلب ملطان بها در حجواتی کے یاس گیا اورمند و کے نتح کرنے میں بے عد وتشش کمن اور نتح کے بعد رخصت ہوکرا سی سال برہا نیو ر میں واپ معے فرلقین میں خلوص وانتحب بها در گجرای د و مرے سال منطقیر میں بر مانپور آیا جیسا کہ میشتر گجرات اور وکا

ماريخ فرمشته 144 عا و ل خاں المخالب برانظم ہما یون نے انہیں سال حکومت کی عاول خاں کا فرز ندمرال مجازتاً فاردتی جوسلطان بہا در گجراتی کی خواہر کے بطن سے تھا اپنے باپ کاجانشن واریا یا ۔ ذكر حكومت ميران إميراك محدثاه أين بايب كى وفات رع بعد مربانيور كالربانروا محرشا ہ فاروقی کن اوّار یکیا آخر ہیں اس نے گھات پر مجی حکومت کی اور شاہ کا ضامہ عاول خال فاروقی اس کا جز واسم موا واضح ہوگہ اس خاندان بب یہ بہلاسخس ہے امِس في شارى كالحطاب عاصل كيا اسى زمانه مين نظام شاه اور عما والملک کے درمیان میں فلعتہ ما ہورا ور و بگر مرگنا ت کے بارے میں مزاع ہوئی عمال لمک نے میراں محدیثا ہ کی وساطت سے سلطان بہا در خواتی سے امداد واصلاح کی التحاکی ملطان بها در گجراتی نے عین الملک حاکم بیش کو مرحد دکن کی ط ف روانه کیاتا که حالات کو وریافت کرکے نظام شاہ اورعا داللک ہے درمیان بی صلح کرا دے نظام شاہ نے ملطان بہا درگر اتی کی رعایت کو مدنظر رکھکہ اس سال عا واللک کے ساتھ مفتلی ا صلح کر بی مین الملک وایس ہواا وربر ہان نظام شاہ نے دوبارہ ملک گری کا ارادہ كيابر مان نظام قلعة ماموريرا وربيض ركنات بارير قابض موكياعا والملك فعاجز و لاعلاج ہوکر میراں محد شا و فارو تی سے مدوطلٹ کی میرا*ں محد*شا ہ فارو تی سطونیر میں مع اپنے نشکراً در ہاتھیوں کے علا دالدین عا دشا ہ کی مدر کے لئے دکن میں آیا اور عا والملك كے ہمراہ نهر كنگ كے كنارے بربان نظام شاہ كے مقابلہ ميں صف آراء براں محد شاہ فاروتی نے نظام شاہ کوشکرت دیکا کے شکر کومنتشہ کر دیا اوراہنی فتح خیال کرکے عا دالماک مے ہمراہ بے کمہ وائی کے ساتھہ تمبیدان جنگ میں کھڑا رہا خانٹیی اور راری نشار کھے تعاقب ہیں اور مجھے غارتگری میں مشغول ہوئے ۔۔ بر ہان نظام شاہ جشکست کے بعدایک گا و ل میں بنا ہ گزیں تھا مع تین ہزار سوارہ وابس ہو کر مکیدان منگ کی طرف بڑھا ۔ نظام ان ڈشمن کونشکر فراہم کرنیکی مہلت ندی اور قریب نشام کے حلہ آور ہوا ا ور میبال محدشا ہ اور علادالدین عماد شاہ کو پسپاکر دیا۔ برہان نظام ٹیا ہ نے ہرو و فرمانر واکے توب خانہ پر قابض ہوکر تقریب آ

چارنموس نک ان کاتعاقب کیا اور مبنیار سیا ندوں کو تتل کیا اور میران محد شاہ اورعا والماک نهایت روی هالت می*ن کاوئل دامیر بهنج* به

تاريخ فرمشته عادل فال اس مكر سے مطلع بروا ورايك شخص كو ملك هسام الدين شهريار كي طلب بير روامة كيا الك مام الدين مين وقت يراس واقعه عص مطلع بواأ درجار بنرار سوارون مح ساقه بريابيور واردبو ـ الک حسام الدین جوبر مانیور کے نواح میں آبا اور عاول غیاں نے نین ہزار گھراتی سوار وں کی حمیت کسے اس کا استقبال کیا اور اپنی محلسرا بیں نے گیا اور خلعت و بکراس کے رخصت کردیا و وسرے روز عا ول خال نے اپنے محرم راز انتخاص سے برصلاح کی کہ اب جس دفت ملك صام الدين ويوانخانه ميس تك اوركمي اس كا ما تم ير كر ضاوت ميس لے جاؤں تم لوگ اس امر کا اِنتظار کروکہ ہیں اُس سے گفتگو کرئے نزنست کروں بمیرے رخصت کرنے کے بعد ور ہانٹر کجراتی ہوشمشرز نی میں بے تال ہے لک حیام الدین پرکازی اور لگاکر اُس کا کام تمام کرے ظاہرہے کر ماک جسام الدین کے مارے جانے کے بلاس کے فازین بھی تہ تبیغ ہوجا مینکے عادل فاں نے اس وار داد کے مطابق ایک تیض کو لک حسام الدین کو ہونے کے لئے " بھیما وکب حمام الدین اپنے انتہائی غرود کی وجہ سے مع اپنے تشکر کے آیا عاول خار انے اس ملاَّ فَا تِ كِي اورأَمشُورِهِ كُلِّيِّ مطابِنَ اس كام اتحه بكِرْ كرخلوِت خاينه بين داخل هوا اورحيت ر باتوں کمے بعد یان دیکر اس کو رضت کر دیا دریا نڈ گھراتی نے تلوار اس کے مریر لگائی جسمر کو و ونگرے کر وہا ۔ عاول غاب كا وزيرا عظم ملك برمان عطاء الشد حجراتي اس واقعد سے آگا وہوا اوراس نے گرانیوں کی ایک جاملت کوجراس کے ہمراہ تھی مکم دیا کہ حرام خواروں کو نیل کرو کیراتیوں نے شمشیرزنی شروع کی اور طک ماکہا الخاقب بنازی خال اور و برسواد جو ملک مسام المدین الخاطب بر شهریا رکے جمراہ تھے فراری ہوہ لیکن جارہو کچراتی وَحبشی غلاموں نے جو دربار میں حاضرتھے اس کا تعاقب کر کے شکست خوروہ جاعبت فقل وزهمي كبيا غازي خال اور ديگرامرا وبنتيما رمسيا ہي خاک وخون كانوكھر ہوگئے اور نفیف ملک فاندیس عواس کے فیفیہ میں تھا ان کے افتدار سے جا تارہا۔ غرض کہ تجراتی نشکرا بھی پہنچا ہی نہ تھاکہ ملک خاندیس مفسد وں اور نما لفوں کے وجود سے پاک وصاف ہوگیا عا دل خاں المخاطب بداغطم ہما یوں ان واقعات کے بدر ایکروز فلعمُ البرسِ

عالمرخال اور ملك حمام الدين كي مد د كے لئے جيو ڙے اور خود كا ويل روانه ہو آئٹے سلطال محمہ و بکرانے آصف خاں اور عزیز الملک کو تع جرار تشکر کے ملک جسام الدین اور عالم خال کی تا دیب کے لئے جو نعیت خاندیس میر قابض تھا ، واند کیا ا فواج وکن کومب وقت اصلف خال اورغ یز الملک کے اسنے کی خبر ہوئی دکنی شکر ماہ الماع مل حمام الدین کے کوج کر کے اپنے فرما زوا کے عنب میں روانہ ہوگئے ۔ مك سے يشتر ملك الون في جونفعف خانديس ير قابض تموا أصف خال كا استعبال کرکے ائی سے مکافات کی آصف خاں اس کو اپنے ہمراہ محمد دہمکیرا کی خدمت میں الكرا لك حمام الدين في اس خير كوسنا اور عالم خان كودكن بمبيك خود ياوشا وكي تدموسي کے گئے تعالیز ڈِٹُ آیاسلطان محمو دہگرانے ملک لا دن اور ملک صام الدین مرشا ہا نہ عنائيس فرمائس اورعيد الفح كے مجد ساعت معيد ميں عادل غال كوا عظر بهايوں كافيان ديكرشا ومظفر عجراتى كى وحتركميا تهواس كاعقد كرويا اوربران بورك تخت مكومت ايرسهما وبأب سلطان محبو دبمكراني ملك لا دن كونمان جهان كاخطاب ويا اورموضع سأاس م حِواس كامولديتا ، نعام مين وطافر ما يا باوشا دف ملك ماكها ولدعما والملك اسيري كو. غازي خاں اور ملک عالم بختا نہ و ارتما کیز کو قطب خان اور ملک دمافظ خاں اورا<del>س م</del>ح بھائی ملک یوسف کوسیان خا رکے خطا ہات دیکراعظم ہمایوں کے ہمراہ کیااور جار

"ياریخ فرمشته

740

بارگا ہ میں روانہ کرکے خانزا وہ عالم خال کوجوسلاطین فارو قبیہ کی اولاد میں اوراحد نگریس مقیمرتها طلب کیا عالم خاں بر مان بدر بہنجا اور ملک حسام الدین نے احد نظام ثنا دبحری اور فتح الله عالم ثنا ہ کے مشورہ شے اُس کو اپنا فرمانروا مرکر لیا اوراکشر امراا ورسردارون نے اس کی اطاعیت فیول کرنی ۔ · للُّك لا ون ُجو فاندنس كا ناى امير تقاعا لمرخال كى فريازوا بى پر رامنى منهوا ملك لا ولن علظ البيرير قاص بهوكر ملك حسام الدين كي محالفت برأماده موا قلعه مي محصور سوگيا انقاق سے اسي زمانه ميں جيگه غزيمن خال وه روز ه عگومت کی علت میں ونیاہسے رخصت کیا گیا عاول خال فاروتی بن نفیف*ا*ں فاروتی نے جوسلطان محبو د بیکرا کا نواسہ اور تھا پنر کی سرحد میں تقیم تھا آپنی والدهِ كى مشوره بسے ايك عربينيه اس مضمون كاسلطاً ن محمو دشا ه ببكلا شخياً لکہ کر گھرات روانہ کیا کہ دواؤ وخاں نے وِفات یائی اور ہمات سلطنت ہیں کا مل فلک پیدا ہو گیاہے اس صورت میں اگر آبا بی حقوق محکومرحبت موں تو عین فرہ میر وری ہے سلطان محود سکرائے عاول خاب فاروتی کی اتدعا لو نبول کرنیا می<sub>ه</sub> د سکرمنا مله کو بخو بی ستجه چیکا تھا ا *وراس کوعلم تھ*ا اس معاملہ كا تصفيه بغيراس كي موجو د كي كي ما كان تبعي با دشا و خو د فانديس روانه موا حسأم الدبين مضط ببهواا وراحد نظامرشاه بحرى اورفتح التدعاونياه ، پاس قالصد روانه کرکے اس درجےمنت اُسماجت کی کہ ہرو و فرما نرو ا مع آینے لشکرکے اس کی مدد کھے لئے برہا نیوبر وار دہوے سلطان حمو دمیکرا نے اثناء را ہ میں خانزا و ہ عالمہ خاں سمے تخت متینی کی خبراور ملک لاون کی نحالنت کے واقعات سنے اورا ب نریدہ کے کنارے ماہ رمفعان کو *سرکم* شوال بیں اگئے ٹرھا سلطان محبو د میکرا نفیا لنہ بیں آیا اور معالم شد نھا مذوار حدار نے عزیز الملک تھا نہ دارسلطان ورکے ویلے سے باوشاہ کی ملازمت حاصل کی اور قلعہ کو فالی کر کے شاہی ملازموں کے میروکر دیا نظام شاہ اورعا واللِّک نے نشکر خاندیس کے وور نگی کی یہ حالت ویکھی اور نیٹر کھراتی ساه کی شوکت و تعداو کاخیال دل میں آیا ہر دو فرما نروات عار ہزار سوا

اور شیکس و مبنیارتحانف اور د و م اتنسیول کے ہمراً و انس کو شا وی آباد سٹ دو وائیس کر دیا ۔ داود خاں نے اکٹوسال یک ہمینہ و و روز حکومت کر کے مستشنیہ

کے ون غرابط دی الا ول سلافہ یہ کو وفات بائی ملک صام و دیگرار کا اسلامت نے اتفاق کرکے واؤدخاں کے فرز ند غربین خار کو با د شاہ منا ریالسیکن

وس روز کے بعد ملک حمام الدین نے ایک امر کی بنا پرض کا فدا کوعلم ہے غزین خال کو زہر دیکر اس کا قدم درمیان سے اٹھا دیا چزنکہ داؤ دخال کے کوئی ووسرا فرزند نہ تھا ملک حمام الدین نے چند قاصد احد شا و بحری کی

"ا*ریخ فرستن* شهر طدهمارم 444 عاول خال نے اس حصار کے ور واز ہ کی سمت ایک و وہر آ قلعہ تعمر کر کے دروازہ دوم بھی نصب کیا اور اس پر مالی گڑھ آباد کیا ۔ ووسرا دروازہ تھی نصب کرے عادل ماں نے اس مصار کو اس طریق ہے تعمیر کمیا تھا گہ مصار کو سرکر ناکسی طرح ببرا ں عَیْن المخاطب به عادل خاک کے بلد ہیں ہوانیوریے ہیلو میں اب تینی کے کنارے فلعہا ورعظیم انشان عمارتیں تعم كرا ميُل با دنئا واكثرًا و قات اسي قلعه مير مقيمر رمتنا تفاعا ول خاب نے اپنا كفتت سلطان جعار کھنڈی بین شاہ کو ہتان جا رکھنڈ اختیار کیا جھاڑ کھنڈ اہل سند کی اصطلاح میں ابسے سنجت منگل کو کہتے ہیں میں سے انسان کا گذر نا بید دشوارہو کو ہتان جمالو کھنڈ کی تفسیل اینے مقام پر بیان ہو کی ہے۔ را ن مین المخاطب بیغاول خال کی شوکت ومشرت اینے آبا واجداد ہیں زاید تر تی کرکئی اور با دشاہ مغرور ہو کر اینے اسلان کی روش کے خلات عمل کرنے لگا عاول خاں نے عرور وَتکبر کے عالم میں مثلی وصاحب می سلطا گجرات کی بار گا ہ میں نہ روانہ کئے ۔ ملطان محبو دیسکوا اس کی سرکشی سے فلف ہوا آور باوشا ہ محبود نے بروم سے ہیں ایک حرار نشکر خانڈیس روانڈگیا امرامے خاندنس میشتر توحنگ کے ارا دہ سے مقایلہ ہیں آئے لیکن آخر کاربیج گلکنائی سنطريخ تخراتن نشكر كمح مقابله سے فراری ہوكر فضالیزا و رامسید کے دائن ہیں ویے حکواتی لشکینے بلک فاندمیں کو ہید نقصا ن پہنچایا اورمنیل وغاتگا یُ رمه و من ہوئے ما دل خاں فارو تی جو تلویُہ اسپیریں مقیم تھا اپنی حیک رشی برنا وم ہوا اور اعیان لک کی ایک جاعت کوسلطان کمجو و سکرانی بارگاہ برواد كرك الني اطاعت كا المهار كيا اور حيد سال كے بشيكش ايكيار كى رواند کئے گجراتی ذیا زوااس کے ماک کی تباہی سے پاز آیا اوراینے وطن واپس ج عا دل خاں نے جھیالیس مال اُٹھ مہدینہ بارہ روز عیش وعشرت کے ساتھ حکومت كر كے جمعہ كے دن جو وہ رہن الاول شرف مير كو وفات يائى اور بني وسيت مے مطابق بلرہ بربان بپور کے محل د ولتمندان میں مدفون بوا کا وشا یکے كوئي فرزند نه مخااس كالمجانئ ميران داؤد خال بن مبارك خار فاروتي

فبكديمارم

اپنے بایب کی وفات کے بعد تحت حکومت پر علوس کیا ملک التبار کی مل<sup>ن</sup>خت ں ہوا میراں عادل نے چنداشخاص کور وانہ کر کے گیراتی امیروں کو يُل طلب كياً ملك التحار نے تبس نے قلعۃ تلنگ كا محاصہ ، كُر رَكُما تَعَ جَرِ سلطانیو رشے نشکر کے آنے کی جبر سنی اور دکن پیلا گیا میران عادل نان مہمات لطنت میں مشنول ہوگیا اور تین سال جو مہینتیس دن مہما نے سلطنت کے اتنطام میں مشغول ا ورخمت حکومت پر تمکن رہا ا در حبعہ کے د ل ہیں دی الجم الركوبلدة برمانپورس تبهادت يائی ب میران عادل فایب نے اپنے فرز ندمبارک خاں کو اینا جانتین کیا ں فر ما نر وا گی شہادت کے قضیلی وا تعات سے مولیٹ کو علم نہ ہور کا اس لیے معرض بیان میں نه لاسکا میراں عا دل خاں کا جناز ہ کہی تھا بیزر وانہ کیاگیا ں کے بایب اور دادا کے پہلومیں دنن ہوا۔ سارک مناں فاروتی نئے اپنے باپ کی و فات فاروقي من عادل خالج بعدستره سال حير مهينيه ينوروز رقيب و رحمن كي نخاافت فارو قی ب خاندنس برعکمانی کی مراں مبارک خاں فارو تی نے جمعے ن گیاره رقب ملتشکهٔ کو اینخاسلان کی طرح دنیاکو وكهاا وراس كا فرزند ميرال عبينا المخاطب به عاول خان فارو قي اس كا بن بهوا عايدل خال نفحي اينے باب كى اكسش تھاليتر رواند كى اوراس ہے جے تھے فرمانہ وا نے بھی اپنے اسلات کے پیلوئیں جگہ یا تی ۔ مستسب إميران عبناالمخاطب برعاول خان ننحس استغلال ا المخاطب اساتھ فرمانر وائی کی اس کے اسلان میں نسی فرمانرواکو ہ عادل خال فاوئی انفیب نہیں ہوئی عا دل خاں نے اطرا ف محے *ا*جا<del>وی</del> سارک خاں خراج وصول کما اورگونڈ واڑہ اور کڈمہ کے مقدمول کو فارو فی ۔ اینا مطبع بنایا اس فرا نرواکی سیاست وحن انتظام سے و بی اور جیمیل تومیں چوری اور واکہ زنی ہے کناران ہوئیں علاوہ اسس معار کے جس کو آسا اسیرنے دکوہ الیر، پر تعمر کہاتھا

تاريخ فرمشته 731 قلع*ة بير* ناله مِن بنيا و گزين ہواا ورايك *فقىل عرضداشت سلطان علادالدين* کی بار گا ہ میں روانہ کی براری امیروں نے لک میں نصیرخاں کا خطب جاری کرکے قلعہ کا مجاصرہ کر لیا سلیلان علارالدین نے بیٹھار بجٹ ومیاحتہ کے بعد لک التجار حاکم و ولت آیا و کو سراشکر کرکے مع مغل امروں کے نصرخاں کے مقابلہ میں رکوانہ کسا نصرخاں نے لگ۔ التجارسے مقابلہ کرنے کی ظافکت اینے میں زیائی اور مع براری امرا کے ملک کے باہر طلاحمیا طک انتجار نصیفا ے تعاقب میں پر ہانیور کی طرن چلا نصر خاں فارو تی نے چونکہ *سلطا ن*اح*د فا* لحراتی ہے کاب طلب کی تفی لہذا قلعم تلنگ کی طرف روانہ ہوا۔ لك التحار برمانيوريين آيا ا ورعظيم الشان عارات كوملاكر خاك **بأ** لر , یا ملک اتجار نے میں وقت بیٹا کہ سلطان یو تراکور ندریا رکا نشکرا دِر ما لو و کی سا خاندنس میں وار د ہوا چاہتی ہے یہ امیر طدیسے طبعہ تلنگ کی مانس روانہ ہوا تاکہ فوجی کک کے ہینے سے پہلے ہی وشمن سے معرکہ آرائی کرے جس د ن که لژاییٔ شروع هو تنے والی نتی ملک التجار امیری روز رور ورازراه لے کر کے خستہ و ماند و کمع تین ہزار مغلی تیراند ا زیجے کلنگ کے نواح میں بنیا نصیفاں فار و تی نے کمک کا انتظار نہ کیا اور مع حرار کشکراورنقریباً پارہ بنار روار وں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا اور حرامت سے شکست کھا گ<sup>ا</sup> نصبیرفاں کا امباب حکومت مع بیس عدویا تھیوں کے وشمن کے تبعنہ میں آبا آور یا دشا ہ خو د بحدمشقت مے ساتھ لگنگ کے قلعہ میں بناہ گزیں ہوا نصرخاں اسی غمر وغصہ کی وجیسے مرمض ہوکر صاحب فراش ہوا اورجیندروز الا ول مسند مذكور مي اس في وفات يا ي نصيرفال مے فرزنداکبرمیراں عادل خال نے اپنے باب کاتا ہوت تھا لیزروانہ کیا اورلاش الک را جہ کے پہلو میں میو ندخاک کی گئی نصیرخال نے مالیس مال جهوم مید جعیبین روز کومت حتی -رسلطنت میان عادانی میان عادل نان منار و تی سلطان موسنگ کی بن فیرخان فارد تی اغواہر کے بطن سے پیدا ہوا تھا میراں ماد ل خال نے

جلدجهارم

میں ج غطیم التان فرمانر واہے حاضر ہو توقیین ہے کہ وہ تیری ایدا د کرکے تیرے لک مور د ٹی کو گھرا تیول کے قبضہ سے نکال لینگا اور اس بارے میں ہیں ہمی ایک مفایش نامه با و شاه کی ضدمت بس روانه کر و ن گاراجه کا نها نظایمزیو سے رنجیدہ ہوا اور برمان بورسے روایہ ہو کرسلطان احد شاہ بہنی ہے واوٹوا ہواسلطان احدشا ہمنی نے نفیرخال کی خاطرع کی کی اور اینے بیض امروں کورا جہ کا بناکے ہمراہ جا لوار ہ روانہ کیا ۔ رائم کا نہا اور بہنی امیرندر بارے نواح میں پنیچے اور نتنہ ونیا و ر ماکها اسی د وران می*ں گجر*ا تی تشکر هی آبہنیا ۱ ور فریقین میں حنگ ہو نی<sup>م</sup>بنی تشکر کوشکست ہوئی اور اکثر میا ہی گریز کی خالت میں قتل ہو ہے سلطان اخلا بهمنی اس نقصان کے تدارک گاخوا ہاں ہواا ورشہزا و و علاء الدین کو مع جرار لشكر كے روانه كبيا تبنزا وہ علاء إلدين وولت آبا ديس وار و ہوا اور نعد خال فاروتی اور راجه کا نبا بھی اس کی خدمت ہیں و ولت آبا و حاضر ہوئے اور میساکه سابق میں مرتوم ہو چکاہے بہمنی تشکراس مرتبہ بھی مغلوب ہواندنیا اور راجہ کا نہانے کو ہستان کلی ہیں عربی خاندیں کے ایک حصد میں واقع ہے فرار ہو کرینا ہ بی اور گجرا نی نشکر خابذ میں کوغارت و تنا ہ کرکے وایس کیا وشمن گی واپنی کے بعد نصیر خاں بر اپنیور آیا اور ملک شریم سر میں نصیرخال کی دختر نے اینے شوہرسلطان علارالدین کی بدسلوكيون سنه نصيه غات كومطلع كميا اورنصيه خاب اورسلطان علارالدين بيا ہم نزاع و اقع ہو ئی نُصِه خال نے سلطان احمد مجرا تی کےمشورہ سے ولایت لڑ

باہم نزاع واقع ہوئی نصبہ طال نے سلطان احمد لجرائی کے مشورہ سے ولایت بڑا منح کہ نے کا ادادہ کیا برار کے امیر ہوا پنے مالک سے ول میں کینہ رکھتے تھے اس امر سے اگا ہ ہوگئے اور نصبہ طال کو برار آنے کی ترخیب دی اور بیساً ویا کہ آپ حضرت امیر الموسنین عرش فارو ت کے فرزند ہیں زہبے سعا و ت ہم آپ کی خدمت گذاری میں مرتبہ شہاوت حاصل کریں خان جمال سیالاتہ وکن وہرار جو دولت بہدنیہ کارکن عظم مقا امیروں کے نفاق سے معلع ہوکر

تاريخ فرمشته 419 ملطان احدثناه گواتی کی خدمت میں روانہ کی ۔ بلطان احرشاه بجراتي اس خبر كوسكر بسحد غضيناك بشتعل ہوگئی ا دراسی وقت مع عظیم النتان وجرار نشکر نے کوچ ہر کرتا ہوا روانہ ہوا احد شاہ تھے اتی نے ماک کھمو د کومع بشمار نشکر کے سلے روا لما ملک ممر د نزک کے آنے تی خبر رشمنوں تک بہنجی ا ورغز نین خاں تواہی مند و روایه هواً ورنصه غال قرار هوکر فکویم علایه بین ینا وگزیں ہوا ملک می و نے تھا لیز پہنچکیر قلعہ کامحاصرہ کر لیا اورسلطاً ن احدشا ه گجرا تی سلطان یو ربیس فروکش بهوا نصه خال غمر واضطراب میں متنالا ہو گیا اور اینے کومضبوط شکنچہ میں گرفتار ویکھیکر آحد مثل و گھا تی کے درمارہ وربیشما ر رویسه دیگران امیرو ن کوسفارش کر-أماده كمامقه بين نيضمو نع ومحل ويكمكر سلطان احد شًاه كجراتي يت نذكره یا ا ور آئیسی کوشش کی کہ با رشا ، نبے نصیبہ خاپ کا قصور معات فرمایا ہے نصه خال کواس وقت تک ملک نصه کمنے تھے سلطان احمد شا نےاس کوخطائب نصیرخانی و چتر دربرایر دے تریخ مطافر مایا نصیرخاں بالنج مست لأتمى اورجاليس عربي ُوعراً في لهو رُكِ وديگر بيش قيمت تما وہدایا نذر دبیر احد شاہ کو ایئے لکب سے وایس گیا جندسال کے ب ا خدشًا وہمنی نے اپنے معتمد امیروں کی ایک جاعت کو بر مانپور روانهٔ ا ورنعیہ خال کی وختر کو اپنے فرزند کی زوجیت کے لئے طلب کیا تصرفال نے اس امر کو اپنے لئے موجب تقویت خیال کر کے قبول کر نما اور خطرالشا ماة زمینب کی یا لکی محد آما و سدر روانه کر د<sup>ی</sup> ا مستشریج می*ں را*ّعه کا نبها جوریاست عا بواره کاراجہ تھا گھراتی کے حلہ سے فراری ہو کر اسیرایا اور چند ہاتھی پیٹیش کر کے مد وطلب کے نصیرخاں فار و تی نے غلوت میں راج سے کہا کہ مجھ میں اس امرکی نہیں گئے میں گجرا تی شکر ہے دشمنی مول لوں اگر تو احدشا ہبہنی کی بارگاہ

تاریخ ذرشیة 4 Y / اس کو اینا دار اللک قرارددادرد دیسرے سائل پرجہاں ہیں مع گرو ، فقرا مے مقیم بیوں ایک مسجد اور تنسیہ آیا د کرکے قصہ کو 'بن آیا و کے نام سے موم اگروتا که اس طریق سے شعایر اسلام نبی ان دو روز ن مقایا<sup>ا</sup>ت رى ہوں اور اس فقير كا نام ہى زند ، راہے نند برطاں فاروتى جيمه بر*ور* هواا ورامی و تت اینج امرا و امیان و ولت گو مگر رماکه ماد ، رمانور ا ورقعنسنهٔ زین ایما و کی تعمه وآبا دی کا کام مرّبه و *یک کر دین* این ایشنول رو<sup>ا</sup>ن تیخ نے فاتحہ مبارکیا وی پڑھا اور دوسلہے دن دولت آیا درواہ ہے بهروقصيه علدسه جلدانيا وومعور هوكئ اوربلده بربانيور ببساكه تيني کی زبان تمبارک برجاری ہواننا سلالین فاروقبہ کا دار المایک تزار ما یا لومت متقل ہوئی اور اس نے بلحاظ وہ در ولیں و کلیے بخید درا تلیم تکنید کے منداق برعل کر ہے ارا دہ کیا کہ فلع تبانہ ینے چیو نے ہمانی ملک انتمار کے تبنہ سے نکالکر اہا ترکت غربے عكمه انى كا يْ نْكُه تحاسب عِيمُه اسس ، كى متن كا يُدر، مو نا بغب رسلنا ن الوا کی امداد ومشور ہ کے ممکن نہ تھا نصہ خاں نے اپنے مانی انضمہ سے منطان ر موتنگ كوجواس كا مرا درنستى الطلع كيا سلطان موتنگ في آس را م سے اتفاق کیا اور اس کی کارروائی کی ابتدا کی گئی ۔ صيرخاںنے مختشبہ میں قلعۂ تھا لیز کا محامرہ کیا لاک، نتخار ملطا احد شاه گجا تی سے امداد کا طالب ہوسلطان احد شاہ گھراتی اباب بنے نغول ہواا ور روانہ ہونے کی کری میں تماکہ غزیمن خاں ولد طا نگ بیندرہ ہزارسواروں کیجمعیت سنے نصہ غاں کی ایداد کے۔ آیا قبل اس کےکہا حد شاہ گجراتی پہنچے غزنیں فاق نصیر خاں۔ كاثبير ميں نتح كر بيا اور ملك انتخار كومقيد كر۔ غزنین غاں اور نصر خال نے اپنے انتہائی غرور کی وجہ سے اس امر کا اراوہ کیا کہ سلطانپورا ور ندر ہار کوعال گجرا ت کے قبعنہ سے نکالکرملکت ما لوہ میں ثنا مل کریں غزنین خان و نصیرخاں اپنے مقصد کو عاصل کرنے

تاريخ فرسشته 446 قلعهٔ اسر پنجا اور از مرنو قلعه کی تعمر میں شغول ہوا واضح ہوکہ اس واقعہ کے ب سوتس سال بعد شیرشاه انغان سور کے قلعهٔ رشاس کوهی اسی طریقیر پر ختع کمیا بیام ہور ہے کرحکام فار و قبیہ نے امیر اتسا اہمر نے اموال میں کوئی 'نصرف نہیں ما اورکل مال مجينيكه امانت ركھا بيوا تفايياك تك كه اكبر با دشاه اس معار لونتح کر کے امانت مذکور ونینر دیگرخزائین فارو قبیہ پر متصرب موا اور جاندی اور سونا مسکوک وغیر *مسکوک دارا لعقر*ب مین بھیجکر حکم و یا که اس کو مخلا الغرض نصه خال كو مرغطيم الشان قتح تضيب ہو ئي ا ورمخذ وم تينج وولت أبا وسے مبار گباد کی غرض سے خاندس روانہ ہوئ نصیرخال قلو کے بیچے آیا اور مع اپنے تمام امرا ذخیل وحشم کے استقبال کے لئے روانہ ہوا نصیہ خال نے اب سبتی کھے گنارہ پرجلاں اسوقت زین آیا و واقع ہے طبع کئے ملئے ملا قبات کی اور تبنج ہے قلعۂ اسپیریں تشریف لیے طبیعے کی ست کی شیخ نے فرمایا کہ مجھے حکم زمیں کے کہ میں اب تبیتی کرو عبور کروں نعیبہ خال تیج کی اجاز ٹ سے لوائیں ہوا اور دومہے کِنارے يرمس علمه بلدئ برمان يورآباد ہے خيمه و فرگاه نفيب كر كے فروكش ہوا اورروزانه بانج مرتبه نتیج سے الاقات کرے ان کی صحبت سے فیناب ہوتا تھا دوہفتہ اسی طریق سے گذر گئے اور تینے نے وولت آباد واپس عانے کا ارادہ فرمایا نصرفاں سرطرح کی خدمیت بجالا یا اور حضرت سے التماس كياكم اگر اس ملكت سے فلاك قصيه ويرگز كو اپنے مصارف خانقا کے لئے قبول فرمانیں تو باعث برکت و سرفرازی ہو گا تینے نے اس امرکو قبول نه فرمایا ۱ ورارشا و فرمایا که نقیرو*ن کویر گذات ۱ ور*تصبات ۱ ور وظائف ہے کیا مروکار نصیرخال نے مکر الٹاس کیا اور پینے لئے ارشا دفرما باكه بين اس مملكت بين مرت اين يقائه عنام كاطالب ہوں تمردریا ہے اس ساحل برجها ں کہ یا دنا ، و غازیان الله می قیام گا ہے ایک شہر منبع برہان الدین کے نام سے مع مساجد و منیا برآبا وکر کے

تاريخ ورستة 414 راجہ لیکلانہ اورانتورنے میشار لشکرجمع کر لیا ہے اور راحگان مٰد کو ہم ۔ راجہ فار و تی کے زمانۂ حکومت کی طرح بیش نہیں آئے اور راجہا ی تحریک وا مدا د کی ښایر سرکشی کر د ہے ہیں اور اس ملکت پر حله اُ ورمونیکا ار او ہ کھنے ہیں تھا نوپر کے فکور پر میبرے باپ کی وصیت کے مطابق لک افتخار فایف ہے اور النگ کے قلعہ برجو دشمنوں کے قریب ہے میں امتا د نہیں کر تنا ان وجر و کی بنا پر میری یہ خواہش ہے کہیرے عیال و اطغال کو تمراینے قلعہ میں حکہ و و تاکہ میں اطمدنا ن کے ساتھ وسمن کی مدافعت كروان أسااہم نے اس بيام كونوشى سے قبول كركے اپنى اطاعت كا انطبار کیا اور قلعۂ اسیر تیں ایک وسیجا مکان ارائین شاہی نے قبام ، کیے مخصوص کر دیا نصبیرخات نے اول روز چند ژولیا ں غور تو <sup>م ت</sup>ی را<sup>ہ</sup> ں دوران کوحکمہ دیاکہ اگر آسالہر کی عورتیں تمھاری ملا تا ت کے لئے آئیں تو ان کی تعظیم و مکرتم میں کوئی وقیقہ فر وگذاشت نہ کرنا نصیہ خاں نے مهار وزا که دولیان مهاکر کے د وسوشجاع جبہ یوش سواردں کو دولیوں ر مسلاکرا وراک کو سرقع سنا کریه خبرمشهرور کی که نصیه خال کی والده مرم قلت اسری طرف روانه مهور ہے ہیں جس و تن دُولیا میں آٹا ایسرنے حکمر دیا کہ در واڑ و کھو لگر دریا ن کٹا رہے ائیں اور ڈو تیاں بلائشی اعترافل وگفتگو کے قلعہ کے اوپر داخل ہوکر احا طبہ بیں پہنچ کئیں اس وا تعہ کے بعد تمام لیوار دفعةً د ولیو آب سے باہر نکی آے اور ملوارس نکال کرا سا اہمہ کے سرکان کی حانب متوجہ ہوئے سے آسا اہیرا وراس کے تمام وزند حکمال غفات کی حالت میں ہے تریب بصیرخانی م دوچار ہو کے اور وہی خاک وغون کا ڈھے ہو گئے اہل قلعہ نے جس فو آسا اہمیادراس کے فرزند وں کو مقتول دیکھا تو ہنایت عجر و زاری

ا مان طلب کی اور اینے زن د فرز ند کا ہا تھ ٹیڑ کر قلعہ کے بارتکل گئے۔ نصیرخان فارو نی نے تلویز لذگ میں اس خرکوسا اور رتبعیل تام

جلد جہارہ 710 یناہ لی گونڈور ہ ہیں اس آہیبر کے دوہنرار انبار غلہ کے موجود تھے اس کے گما ننتوں نے غلہ کو بیجنا مثیر وع کر دیا ا ورقیمت آسا ا ہسر کے پاس روإ پنہ رنے لگے آسا اہمیر کی ہوی صاحب خیر محتی اس نے اپنے شوہر سسے کما ک خدا وند کریم نے ہمکو مال و نیاسے ہے نیاز کر ویا ہے اور ہیں غلہ کی قمیت لینے کی حاجب یا تی نہیں رہی اب ہمرکو ایسا کا مرکز ناچا ہے جو دنما وَآفرت میں مکونک نام و سرخر و کرے آسا امیر لنے اپنی زوجہ سے اس کا ارا دہ دریا یا عورت نے جانب و پاکہ اطمینان ونیک نامی نو اس امر بریمنحصرہے کہ اس ا ور شھے تعر کوا ورآخرت کا انحصار اس امریہ کے ے تبضر بن ہے اس سے الگ لٹکر خانہ قائم کر کے گھا نا اور فقيرول كوخيرات تقبيم كرو آما اہمر نے زوجہ کے مشورہ برعل کیا اور خاندیں اور اس کے ا میں لنگر غانے تنایم کئے اور جار دیواری قدیم کو نوٹر کرایک حصر سے تعمیر کرایا یہ حصار فلعہ آساہ بیرے نا م سیامتہو رہوائیکن رفشہ رفتہ استعال کے سرب سے صرف اسر کے نام سے یا دکیا جانے لگا ۔سلطان ہے یا دکیاجانے لگا سلطان فروا ان تمام حالات کی اطلاع ہو تئ اور بادشلاء نے اپنے اس توہم کی نیا برگہ ما دا اسالهمواس قلعه کی وج سے نحالفت و مرکشی کم ب فرمان لکھکہ اس کو ملامت ور رزنش کی کہ تو نے ایک اسکر کو گھو ل موقع د ما کہ اس نے ایسایے نظئہ وم ، بعد مل*ک راج*ہ فارو تی خابذ میں کا حاکم مقارب و اسالہرنے خسرت اسی می کہ باک راج کی اطاعت کرے ملک راج قار و فی اگرچہ قلعہ اسر کے نے کی فکریس تھا لیکن جونکہ آسا اہمرکار ہن احسان سانی سے فتح کر لینا بر ظاہر وشوار ہی نظر ہوتا تھا اس کئے این ارادہ کوعملی جامہ نہ ہمنا *رکا ۔ ماک راجہ* نوت ہوا آورائ*س کے جانشین نصیخا*ل نے اپنی نمام کونششوں اور ہمت کواس حصار کی تسخیر برصرف کیا اور ارتے ابندانیٔ زمانهٔ حکومت میں ایک تدبیر سونچکرا سا آبتیر کو یہ بیپ ام دیا

علد جمأرم تاريخ فرمنت אאר فهرست میں داخل ہوا -نصیرخال کے سرار وہ مہرخ تیار کرکے چترانے سر كراما ا ور فلعبرا سيركوا سا أبهبرك نسفنه سے نكالكر تنبير بريان يُوركو ا ہما و تمیاحی کا تفصیلی بیا ن مندر حبه ویل ہے ۔ فائریس کے بہا زناکت وہیآماہ کے آیا واحداد نے جوفا ندسی کامفتیرز میندار تمااینے گلو ن اور مال کی حفاظت کی غرض سے ایک حصاریتھرا ورمٹی سے تعمیر کیا تھا اوراسی قلعہ میں اپنے زید کی بسرکرتے تھے ۔ سو برس کے بعد اُ سااہیرانیے اسلِ بِ کا فایم مقام ہواا وراس کا اساب ونیزاس کی طافت حد سنے گذرگئی حتیٰ کہ پالنجزار کھنیسیں اور یا نخبر ار گانیس ا ورمیس بیزار مکریاں اور بھیٹریس ا ورایک ہزار تھوڑیاں اس کی سرکار میں جمع ہوگئیں اور طاز بین کی تعدا دجو موتشیو ل کی ندمت رتے تھے و وہزارے نائد ہوگئی ایالی کو ند وارہ و فاندیس کوجب احتیاج ہوتی تھی آ سا اہمیرے یا س آگرغلہ و نیز و نگر منروریات زندگی کے لئے نیرز تم قرض نے لیتے تھے اسی طرح اس نواح کے امراک جب ذر یاعمد ا گھو ڑکے کی حاجت ہو تی تو د ہمجی آسا اہمیرہی کے ذریعہ سے اپنی مطلب براری کرتے تھے ان وجو ہ ہے با وجوداس کے کہ آ سا توم کا اہمیر خا لرمتنا میرزما مذم و گیا۔ اوراس کے اقتدار کا میہ عالم مواک<sup>ح</sup>س و قلب و و م مختلف عَفَا لِدُسِمَ فَرَقُول مِن مَعَالَفت بيدا بيوني يَاكُو بُ سَختُ سَكُل بيشِ أَى تَو ہترخض ایسے معا لاست کو آسا اہمیرسے رجوع کرتا ناکہ وہ اسس کا دانا کی وفراست سے فیصلہ کرے ۔ کمک را جہ فار و تی کے درود سے بچے قبل توکست خاند لیں و الوہ و برار ا در ملطا نيورندربارمين عظيم السشان فخط نمو دارم وأا درميتها رمخلوق فذاكيح وسننياب نهولغ سے ہلاک ہو ئی جنا بخ طونڈ واڑ و عیرہ میں اس قدرانسان ضابع ہوئے کہ صرف ووتين مېزاركوني اوريني زنده ي كيئ اس فارح خا نبرې كى د عايا بى ميناد باكبوني ورج افرادك إن معايب سنزنده وسلامت ده ملي تقان أوكول في اساابيرك وأن ين

تارنح ذرمشنه جلدجماره 475 ولا دمين عانناه اوراينا سلسائنب اس طريقته يرحضن عليفه ووم بک بیزما تلہے ملک رواجہ بن خان جہاں بن علی خان بن عمشهمان خاں بن تمعون شاه بن اشعث شاه بن سكندرست و من طلحه شاه من وانيال شاه بن اشعث شاه بن ارمياشا و بن سلطان التاركين وبريان العارسين ا براهیم شاه بلخی بن ۱ و هم شاه بن محمه و شاه بن احمد شاه بن محدّ شاه بن عِمَدُ شاه بن عِمَدُ شا بن اصغرابن محدا حمد بن محمد بن عبدا منّد بن اميرا لمومنين حضرت عمرٌ فارو تن أبن الحظاب رضى المندعية ب ملك راجه فارو في مثينج الاسلام والدين شنيج زين وولت آياوي كا رید ہے اور اپنے مرشد سے خرقہ ارا دات بھی حاصل کیا ہے ملک راجہ نے یہ خرقہ اینے فرز نداکرنصرخاں فارو ٹی کو جواس کا و ٹی عہد تفاعطاکیا اوراسي طرح و وسوسال يعني جب تك كه خاندس كي حكومت أس خالدان این رہی خرقه ارا وت بھی یکے بعد ویگرے ہرولی عبد کواس مے باپ کی مانب سے عطا ہوتا متھا یہاں تک کہ ختم الملوک، بہا درخیا آن فاروقي بن را جرعلي خاب نے بھی غرقة مذكور وراتنت سياياماك راجه فاروكم نے انتیس سال حکومت کی۔ و کرسلطنت نصیرطا نصبہ خاں فاروتی ہے ہمد میں اس خاندان کو غیرهمولی فاروقي من ملا صلحباتر تی مَونی ا ورعزتِ و شان روبا لا مورَّشی ا ور نصیرخان اس امر كا اراده كياكه ويكرسلاطين كي طرح بيترن افرادكو فاروق \_ این بارگاه میں یک جا کرے چنا بخہ با وشاہ کی قدر وانی ہے اہل علم و ارہاب کمال خاندیس میں ضع ہو گئے نصیرخاں نے حی الارکا ہرایک کو دلطائف وجاگیرعنایت کی اوران افرا دیکے وجو دیے اس غاندان كويلند وبالاكبيا نصيرفان كواثا فيُرسلطنت وخطاب نصب ينطاني

ہرایات او وطالف وجا پیرساییس می اور ان اگر است و جدات سے فائدان کو لمبند و بالا کیا نصیہ فال کو اٹا نئر سلطنت و خطاب نصب فائی سلطان احمد شاہ گجراتی نے عطا ذیایا نصبہ فال نے خاندیس میں خطبہ آئے امراکا جاری کیا اور وہ آرزوجس کواس کا باب اپنے ہمراہ قبریس ہے کیا تھا اس کے قرزند کے وقت میں پوری ہوئی اور خاندان حسکمرا مذن کی

تاريح فرمضته حارجها ره 471 وکن کی روش کے مطابی طلاق وفیرنی رنجروں سے مزین ا ور عمل کی رنگار نگ جھو لول سے آرامستہ کیا اور نقنو د واثبا وامسیاب کو اونیوں پر ہار<sup>ک</sup> ا وران ربحی مخل وزر بفت کے بالا پوش ڈالکر تمام اشا ما وشاہ کی بارگا ہ میں روانہ کس بہادی کا پینکٹوائر کا بنی وآر اسٹی کے ساتھ با دشا ہ کی نظرے گذرا اورسلطان فروزف جرخ ش جوكر فرايا كرج فدمت حكام وكن سيم منعلق تھی اس کو ملک راجہ فارو تی بجالایا ۔ فيروزشاه ف لك راج كوسد مزارى منصب وطعت عطاذ ماكم بیرالاری فاند میں کے عہدویر فایز فرمایا لک راج کا شارہ اقبال عروج پر تھا اس اقبال مندامیسرنے تھوٹٹ عرصہ میں بارہ سزار موار کارگذا سرائم كرسيني والبت فاندس كالحصول اس تشكر مي اخراجات الني كافي منه تقا لكب راج فاروقي إليث كوند واره اور وركر داجتون ت يرحله أوربهوكران سي فيكيش وصول كماكرتا ها فرصكر مليل رست بي اس فيهال تك ترقى كى كدم تبديمان ین کا کہ جاجنگر کے راجہ نے یا وجو و نقد میافت اس کے سأتحدافلا ومحبت كا أطمار كبيا اور ملك راج في اين من تدبير و قوت بازوت مرتمیّهٔ فرما نیروانی حاصل کر نیا ۔ سلطان فروز شاو کی وفات کے بعدم ولاور خال عوری مادہ ت پر ما شور ہواد لا ورخاں و طاک راجہ میں سے انہما خلوص و محبت ببیدا بهونی اور با بهم و وسیستانه و برا درایهٔ سلوک کرنے گئے آخریم رد و فرما نروا میں قرابت بھی ہوگئی خِانچہ ملک راجہ کی وختہ کاہؤنگ کے ما تھ عقد ہوااور ولا ورخاں غوری کی دختر تضییرخاں ولد ملک راج فاروقی سے منسوب ہوئی ۔ اسی و دران میں ملطان مضفرنے گوات کے تخت حکہ م علوس کمیا ا در لاک را چر فارو تی کی ملکت نمیں قدرے معل براہو الك راج في فرصت وموقع بأكر ولا ورخال غوري كي ابدا و سين

جلد جهاره

فر در شاه کی نظرایک سوار پر بڑی بی جس کے ساتھ و وٹازی کتے اور جنبد و و مرسه جا مؤرستم با وشاه نف و بجماكه به سوار مثل مین شكار كے عقب مي كنو ر ہاہیے یا وشاہ محوک ہے۔ تاب ہوجا تما اس موارست موال کی كم أيا كان في ممرين سے كوئى جيزائن كے ياسى بانس سوارف ور ویشانه طریق پره کچه موجو زخفا باوشاه کے سامنے رکی ما اور خو دادب مے ماغ فروز شاہ کے یا نین کراہوگیا۔ بأوثنا ، في كما نا تناول فرما يا ورسواري من كفيّار وآداب تعديم باوثناه ببحد غش بروابا وثناه في سوال كبياكم توكون بها وركما بررتما ے اکترام نے اور کے سات عرض کیا کہ میں خال جال فاروتی کا ؤرثه ہوں اور میرانا مر ملک راجہ فارو نی ہے اور با د نثا ہ کیے لاز مین خاصبه میں واض مو گربکر فرازی حاصل کرنے کامنتی ہوب جو نکہ بادشاہ خان مهاں فارونی کوبخر ہی آیتا تھا اور نیزیہ کہ ناک را جہ کی خس خدمت ہے بیکرخش ہوا تھا فیروز ننا ہ نے اپنے ایک مقرب سے کہاکہ مررد دربار ہام ہواس کو بھی میرے مامنے ما منرکر۔ ر ماکک را جریا و شاه کی خدمت میں جا بنیر ہوا ا در سلطان فیروزار کا دولت کی طرف متوج ہواا در فرما یا کہ اس شخص کے دوش میرے ذرین ایک حق تو برنی شنا مانی کابے اور و و سرااس خدمت کا جو یہ شکار کا دہیں بي الايابا وفياً هيفي يومنسرايا اوراسي مكس بن ملك راحبر كومنصب د و منزاري ا در جاگيرتها لينر او ر کر و ندج کلت خاند بين بين واخل ۱۰ ماريخ کی مرحد میں واقع ہے عرصت فرمانی للب را دبر المنايم من ايني جاگير ركها او ران حدو د کے منبط وانتظام میں کو نتان ہوا لک راجر فارونٹی نے راجہ بہارجی کوس نے ای وقت کی ملطان فیروز شاه کی اطاعت نه کی تنی اپنے زور تعمیرے بالمُكذار منايا يا ننج منظيم الحجشه اور دس كوتا ، قامت بانقى اورعد ، إشاً والمساب وسنتها رنفود ببطور خينكش وصول كئه للك را جبه في تصيول كو



ب سے اول اس خانرا ن میں جنجس خاندیس کی حکومت پر فائز ہوا ماکب راجہ فار و تی ہے اس مے والد کا نام خان جایں فار وتی تف اس کے آیا واجدا دیا دشاہ علارالدین خلجی اورسلیلان محمد تغلق کے ہامی و بغر امرایس واقل تھے فان جاں فاروتی کا فرزند ملک راج زمانہ کی گروش سے مرتبہ امار بت پر فائرز نه ہوا اور کمال بر نشانی و افلاس کی حالت میں انی زندگی بسرکرتا تعالیکن یا وجودان مالات کے اس کوشکارہے بید شوق تھا ہدا کبھی کبھی صبیدا فکن میں مشغول ہو آلتھا۔ اسی د وران میں سلطان فر دز ننا ه مند و کی را و سے گجرات یں ایا اور ایتے مخصوص در با بوں کی آیک جاعت کے ساتھ ایک شکار کے تعاتب من چوه و میندره کوس تک چلاگیا یا دشاه گرستنه بهوالمکن چونکه آبادی دور تھی اورامس سنے ہمرا ہیوں سے پامس بھی کو نی جیب کھانے کی نہ تھی یا و نشاہ متناب ہو کر ورخت کے سایہ میں مبھاکسا

حلدتهما رم

باز بهادر کاچھوٹا بھائی میال صطفی بھی اکبر بادستاہ کی خلامت میں حاضر ہوا اور مرتبہ امار ن پر فائز ہواجس زبانہ میں حکیم ابوانفتح افغا نان بوسف رئی کی تا دیب کے لئے مامور ہو املک مصطفیٰ بھی اس کے ہماہ گیا اور پرسف رئ کے ایک معرکہ میں کا مر آبا سلطان بار بہا در نے سے ایام تزلزل وانقلاب جلہ سترہ سال حکومت کی مرحق ہے سے تا ایند م کہ مشک ایام حملکت مانوہ بادشاہ وہلی کے قالم و میں واخل ہے ۔

حلدجهاره اس کی تجمیه و تکفین کا حکم و یا اسی دوران می ا دهم خا ب معزول بيوا اور بسرمحدخار شروانی ما تو و کی حکومت برمتعین موا بسر محدخان شروانی نے مواق پر میں مازیمان ے استیصال کے لئے جواس وقت مالو دیگی سرحد میں مقیم تھا نشکرکشی کی مازہما نے تغال خاں حاکم پرار اور میراں مبارک شاہ فارو تی اوا بی برہانیور۔ مد وطلب کی اوران کو اپنی وشکیری کے لئے طلب ممب تفال فال اور میراب مبارک شاہ فاروتی نے بازبہا در کی التجا کو قبول کر بیا اور نشکر زام کرنے میں مشفول ہوئے بسر محد خان اس امر کوسمچھ کمیا اور ملکت کی اخت و اج میں مشعنول ہوا ا ور ہر ہان بور پہنچ کرفسق کے اربیکاب وفسادانگنزی کوڈ ہوتے باتی نر کھا اسی اُنٹا دیں ہرسپہ فرانرواؤں نے اپنے جرار طکروں کے۔ يبر حكر خال كي مدا نعت كا اراً ده كيا يسر كار خال برجيل وايس بهوا ا وران زُمَّا نَرُ و اِوَلِ نِيْحِر بِينَ كَا نَعَا تَبِ كُرُ مُنْتِي بِينِ ما مَدْ كَانِ كَيْمَتِّلِ وَعَارت كرنے مِن كو أَي كمى نه كي يسر محد خال جيساكه سلاطين و الى كے حالات ميں مرتوم ہے نے کی حاکث ہیں آپ نرید ہیں غرق ہوا اور مسیاہ و ک ما بوہ کے تعاقب کی وجہ سے امرامی اکبری کو مالوہ میں توقف کرناوشر مو گیا اور شاہی فوج ما لوہ کے باہر ہو گئی ۔ بازببا درنے بار و گرنخت حکومت پر حلوس کیاا وربیا و کی فراہمی ہیں شغول بوالمكن منوزاس نياييني كو درست نه كميا تفاكه عيد المندفا باكبري فري يرس مع جرار الشكرك حدود مالوه مين واخل مواسلطان بازبها ور ونكه میش وعشرت كا عاوى بهوچكا مقاحنگ كى مشقت كو گوارانه كرسكاادرالا ارنا فی کے فک مالوہ کے باہرطا گیا باز بہاور ایک مدت تک الوہ وخابذيس ودكن تحميرالحودل ورحنظوں نيں سر گرواں ہو 'نار ہاا ور سرا ہر مغلوں کے ساتھ نبرو ان مائی میں مصروف رہا باز ہما ور کی وہی تدبیرکارگرہ امان نامه حاصل کرگے اکبر شاہی بار گا ، میں طاخبر ہواا ور و وہنراری صافر پر فائر ہوکر امراکے گر و ، میں واغل ہو گیا اور اپنی زندگی میش وعشرت

و فراغت کے ساتھ اسی ہتانہ پر مبسرو ختم کی ۔

مبلد جمارم ا

اس معذرت کے بعد آ دہی رات کو ایک شخص رویے تنی کے منان بیسا اور اشتیاق لا فات فلابر کمیا روپ تی او تمرنمان کے شیئے کوسبو کئی ہ<sup>ی ج</sup>نبہ روپ متی باز بها در کی مانشق زار نهتی اور اس سے مید نی<sup>طی</sup> متمی که میں بخر تیرے کسی فر دستے محبت وموا ففت نہ کہ ول کی اس مورت نے ہجی اجمراز کو وسو کا دیا اور قاہمہ کے ساتم زری ونیا داری ہے بیش آئی رویہ متی پیا میرکیمے کلا مرہبے اس امر کو بخو بی مبھر بھی تھی کہ اگریپ اس امرا بمنسبول ذُكَّرُ وَ لَكُي تُو مِلْهِ مِهِ كُو مِرْ وِ رَبِّ عِلْمِينَ شَكِّ لِمِذَا سِ يَا وَفَا عُورِت فِي الْمِمار مهت ع بعد حواب ویاک میں مطبع مکم ہوں اور مجمع آنے میں کو ٹی مذر نہیں ہے یکن اگر انوا ب هر دارز راه فرره پنروری میرب منان برنشه زیب اایس تو کمالءزت انزائی ہوگی۔ ر نرمبتارہ انتخام*ی وامیں جو ہے اور تمامر و ا*تحہ لیے کمرو کاست سا م ماک منس پرست جوان متمااس مبرّ و ه نومکنکر بیمدخوش موا - او ر ا دحمہ خال نے اس خوت سے کہ ایسانہ ہوگہ باوٹنا ہ کو نبر ہوجا ہے لیا س تبدل کیا اور مرت و قی*ن اشخاس کے جرا*ء شب کے و تت منزل متعمز کی طرکت روانهٔ هواً اوهم غال مکان میں وانک ہوا، ورُنیزن سے رویے تنی کو دریا فت کیاکنیزوں نے جواب ویاکہ روپ متی مینگ پرسوری ہے اد ہم خال اِنگ مے قریب نمیا اور بیا درگواس نے منہ ہے امرایا اور دکیما کہ رو ہے متی نے متمار خوشیو کیات جسم پر لگائی ہیں اور میولوں کے ہار کلے ہیں ويردرا زب أوادهم فال في ميوم كو فورت وكم علوم مواکر شبیم بے جان ہے خبر میں روٹ نام کوئی نیسل ہے اوٹر زام تیں موااور رومیتی کے فتم كارول مع الات دريانت مسلم الازين في المراكة البي تم عادم اس كي للب میں آئے اور حواب منکر واپس نئے اس وا قعہ کے بعد روپ متی یا زبها در کی یا دہیں بیحد روئی اور قدرے کا فور اور روشن کنجد کھالیا اس با و فاعورت کا حال متغیر ہونے لگا اور الشکر ملنگ رسور ہی ۔ ادهمرغاں نے رویہ متی کے حن وا نِعائے مندبراً زیں کی اور

تاريخ فرنت ته 410 اضطراب كي حالت بين زخي كبيا اوران كوكشة ومرد سجيكرو ومرسحهم كَ قَالَ كُر في يرمتوج موث عِي مكر حرم كي ويكرا فرا دف روب متى وغيره ی حالت اپنی اُنکھوں سے ویکھ لی تھی اہر آیک اپنی جان کے خوف ہے ایک طرف کوبھاک تکلی قالوں کو تفکیش کی فرصت نہ تھی ہمذایہ جامت بھی بازبہا درکے عقب میں روانہ ہو گئی ۔ اوهم خال شهريس واغل بهواا ورتمام فرارى مستورات كويكا كرمح رويمتى كامتعلق عِرْمُهر عُ آفاق متى سوال أكبا الن منزرات في جواب ویاکہ روید متی و وسری یا تروں سے ساتھ فلاں محل میں مل ہو گئی ہے ادهم خال نا في تصديق كي غرص سه چنداد ميول كوروانه كميا اور ردیامتی کے مال کی تفتیش کی آخر میں ادھے خال کو خبر معلوم ہو انکہ رویک ادر د در سری عورتیں زخمی ہوگئی ہیں لیکن ان کا گرمٹ یم خیارت بالی ہے اور نوت نہیں کہو ئی ہیں او حم خاں بیجد مسرور ہوا اور فریب کی راہ سے روپیٹی و پیر میام دیا که تو آینے علاج می*ں کو تاہی مڈکر ہیں شفا حاصل ہوجانے تے* بعد مکو تعزلت تمامر بازبها درمے پاس معجوا دوں گا رویے متی کے جہم میں اس مرْوه كوشكرجان أكبي أور اسي حالت ميں اُس بنے ا دھمرخاں كا شكريه اواكيا اس واتعد کے بعد رویس تی مے زخم اچے ہوئے اور اس فادهم فال مے پاس یہ پیام سیجا کہ میں آب کی مہر پانی سے اچھی ہوگئی ہوں اور تو کت رفتار مجھ میں بیردا ہوگئی ہے اب مقتضا ہے الکریم اذا و عد و فااگرا پ مجھے بار بہاور کے پاس میں بیں اور اپنے قول کو آیانا فرمائیں توگویا آپ نے مروه کوزنده کرنے میحانی کی ۔ اس سام کو سنگر ادهم خاب کو حرص دامنگر مونی اورجواب و یا كه اگر بازبرا در باداشا ه كی اطاعت كرتا اور شا چی بارگا ، میں حاضر ہوجا تا تواس و قت میں باکسی کھا ظ کے تیرے سوال کو قبول کر لیتا اب جو نکہ باربہاور باعی وحوام خوارے اگرتجھ یا وشاہ کے بلا مکم کے اس کے یاس روانه کئے دیتا ہوں تو یہ کارروائی بارشاہ مے خلا م فراج ہوگی ادھم خال

414 تاريخ ذرشته فوج كابيشة ومية قتل موا اورتمام اساب سلطنت اور بقييه لشكرراني کے قیصنہ میں اگیا باز بہا در بہزار کو قت وخوابی سارنگیور بنیجا اور اِفداس کے کہ اپنی شکست کی اصلاح <sub>ا</sub> ور تلا نی کی فکر کرے رفع کلفت کئے گئے ملیش وعشہ ے نکہ فن موسیقی میں اس کو کو بل جهارت بھی اس نے گانے دالی عوزو ار وجع کیا اور انتظامات ملکت سے وست بردار ہوگیا باز بہاور کوایک گانیوا تی مسا ہ رویہ متی سے جونن موسیقی بیں کا ہل تھی تعشق اقبلق بررابهو كبا اس عشق وعاشقي كي شهرت عام الإ د مهند ومستان مين بهوكني أس تعلق خاطر كابيه عالم ربوا كرمحب ومحبوب ايك لحظه بمي بلايك ووري فرًا نروای غفلت اوربشگر الوه کی بے سروسا مانی کی خبرا کبر با وشاہ تک ہمنجی اور با دِنشاہ کو اس ملک کے نتخ کی کھنتے وامنگیر ہو کئی عُرش آشا نی نے امرا دیار گا ه کی ایک جاعت کوشلافیمیں در وهمرخال کی ماحتی میں مالوہ فتح رنے کے نئے متعین فرمایا مازبہا دراین کمال طفلت و لے شعوری سے اس عليس اس وقت وا تف بهواجب كرحفياني شكر ما لوه مي وأفل بهوك تحابار بها دربے حرکت مذبوحی کیا ین امرا اور نشکر کو اطراب سے یکجا کبر مغلوں کا کشکر سسا رنگیور ہے ایک کوس کے فاصلہ رزگما اور بازبها درینے اپنی منکھ خواب مفلت سے کھولی اورمستورات کی محبت سے المحكر تنگ آزمانی كے لئے تيار موايہ نا عاقبت اندلين ميدان ونگ كورى برم عشرت سمھا ورکال براستندادی اور بے سامانی کی حالت میں میں دات خبگ کی طرت بم*لا*۔ یا زہرا درینے ڈٹمن کا مقابلہ کیا لیکن حرکفیٹ کے حملہ کی تاب نہ لاکر ککت کے ایک انتہا وشر کی جانب فراری موکیا۔ باز برا در کا اندوجہ محیات سواان کانے والی عور تو *ل کے جن کوزر دول* ای اصطلاح میں یا ترکیتے ہیں د وسرا زرتما اس نے میدان داری کے وقت ایک حاصت کوساز جگو مي اس غرض من مين كرديانها كالركتوكية كست موتوان بحاديوں كوتمي تذميغ كرس باز بها در كوشكست مو گئی مقسسرره گر وه بنے تلوار ول کو کمینیکرروپ متی ا ور و تیگر یا تر ول کو

"ا*يرغ فرمشته* 411

اداده كيا اوراجين روائه موا بايزيد في تمام إفرا وست نطابر توميد كها كديس تعزيت ا داكر بين ميال وولت عال كي خدمت بين جاتا بهول اورول میں و ولت خاں کی تبا ہی کا اراد ہ کہا و ولتِ خاں خون گرفتہ لک بازید كى مرسے غافل تفا اس كے ماتھ سے ماراكيا لك بايزيدنے وولت خال كا مرسارنگيور روانه كيا جو دروازه شهريد لشكا ديا گيا اور طك بايز مداكثر بلاد ماکه ه بر فایش بهوا ـ سادور میں ملک بایزید نے پیتر کو اپنے مبر پر سایہ فکن کر مے خطبہ اپنے نام کاجاری کمیا اور اپنا نام باز بہا در قرار دیگر اس صوبہ کے أنتظامات سلے فارغ ہوا ماز بہا در لئے اب رائٹین کا رخ کیا لاکٹ طفح ء ہجد شبوع و دلیرتھا مقابلہ میں آیا فریقین میں حنگ ہوئی لیکن متعدد معرکہ ارائیوں کے بعد الک مصطفیٰ نے شکست کھائی اور رائیوں اور بھیلسہ پر بازبرا ور تمایض ہوگیا باز بہاور نے ان واقعات کے بعد کدواہم كا اراده كياج كماس كے تعض مرداراس كے ساتھ ہے ادبار سلوك المنتقع بازيما ورفي ان كو گرفتار كباا وركنونس من صنك إكر كو ہلاک کر ڈالا بار بہا در نے اس جاءت سے جو کد والبریس تفی منگ کی ا ورسشار کوششوں کے بعد اس کو فتح کر لیاجس زبانے میں کہ باز بہا در محاصرة میں مشغول نفحا ایک گولہ اس کے خالومسمی فتح خال کے لگا اور فتح غال فوت ہوگیا باز بہا درنے اس کی خگہ انتج خال کے فرز ار کو مقرر کیا اورخو د سارتگيو روايس آيا -سار معیور واپس ایا ۔ جندر وزکے بعد باز بہاور نے راج کہنبکہ کے ساتھ حنگ آز ماتی کا الااد کمااورت کر کوتر تمیب و میکر روانه بهو گیا با زبها د رجب و لم کن بهزیجاتورا نی در گا و تی نے جو اپنے شوہر کے فوت ہو نے کے بعد اس ملک پر حکومت کرتی تھی کو مذوں کو جمع کر کے گھا ٹی کے اویر حنگ مشروع کر وی رانی كيبياد ول كى تعدا وبيجر نائد تقى ان بيا دول فى بازبها درك لشكر تحويارون طرف سے گھيرليا اوريہ جيران ہوكر فراري ہوا اس كى

تاريخ فرمشته 414 مبازر خاں عدلی نے تخت حکومت بر علوس کیا عدنی نے بھی اپنے اِسلاب کی روش کے مطابق شجاع خاں کو یا اوہ کی حکوم نے اس محکمت کو اپنے فرزندول اور بھی خواہو ل ایس طرح<sup>ا</sup> نولا بی و دِلت مال اجالا کو اور رانتین اور بحدینسه ما فرزند کوعطا کر کے خو وسار نگیو رمیں اطمینان کے ساتھ مق امني حالت جيں گذر آئي اور وہلي كي سلطنت ميں خلل پيدا ہو گيا اور ہ رغهٔ و مختاری کے خواب و ملصنے لگا شجاع خال نے بھی روش واطوار تا أنه افتيار كرك اوراس اراره من تحاكه لك من سكه وخطه ان نا الهرمين قوت جو كيا اوراس كا فرزيذ ميان بايزيد بازبها در محفظار ب كا قائرةام برواتجاع خال في اول سے أخرنك رید وائس اس سلے کے بدان مترا لط

تاريخ فرسشته شحاع نهال نے سلم ثناه کویہ بیام دیا کہ میں با دنیا و کا علام ونمانہ زا دیروں اور ہی است فطع نظر كركي ميساكه ايك عالم راروس-نتخاص کی امرا وسے آپ کی سلطنت فاہمر کی اور علمہ و وات ت ره کئی نو الگ روزمین باوشا ری گر: ارش پیہے کہ با وشاہ تلوے نیجے تشریف لانے کی زحمت نے ت مبارک میں ماہنے ہوں گاجے نکے شماع خار رتماا دراس کے بے ثمار حوق با دشاہ کے ذمہ نتے۔ ا دراما کی گفتگہ ہے اسل حقیقت ہے وا نف ہو گیا سلم ثنا کا نے اسرام ن و ورسے و ن شجاع غاں کی عمادت کے لئے اس کے مکان پر ہانیچرشجاع خاک کا ہمزرلعت ا دِر اپنی تو ت جہانی و پنجہ کشی کے ایڈیا ع نمام ا فرا د میں ممتاز مقابلیم شاہ کو و کماکہ تنہا سایہ دہ میں واعل ہو گیا لمیشال کے ساتھ سو فائن کا اراد ہ کیا اور اس معالم بر کیاں بایزید کو جو باز ہب ادر کے اسم سیے غة كربها مياك بايزيد في مي اس معالمه مين متح خال كل عِاع غاں اس وا تعدیسے وا تیٹ ہواا در نتح غاں کو اس بہانہ۔ ل كما اوربيا بشدالفاظ من يا دثنا ه-کہ اس کے بعد یا وشا و تشریف وری کی تحلیف محوارا نہ فرمائیں کیونکم اس امرکالحاظ کرتا ہوں کہ ایسانہ ہوکہ میرے برسوں۔ ملمو ثنا و کے سلام کے لئے گیا سلمو ثنا و ت سيمين آيا تحاع فال نے اس میا لیوسی میں نفاق کی جولک یا ای اور تھوڑی ویربیز کے طلع سے جلد اپنے

تاريح فرمشية میں آبا ننسیے رکزواش کوالاشجاع خال مے حکم سے اس مے وو نوں ما تھ کا ط<sup>ے والے</sup> عثان خال زنده برح گيا اور گوالياريس جرسلوشاه انغان سور كا دارالملك عصا یا وشا ه سے تمام مآجرا عرض کرکے واوتھ اہ ہوا ہا د شا ہ نے جو اب دیاکہ توجا اور يه خبر شجاع خان كومعلوم جونی اور وه بهت بر بهم مهوا ۱ ورشيرخال كوبرا بھلا کہا شیاع فاکنے اس حالت برجمی یا بندی مذکی اور ایک روز یا کئی میں سوا بُهوكر قُلْهِ كُو البيار ميں سلام كے لئے روامہ ہوا يا لكي ور وازہ بنيا يول مجے قريب ہنچی ا ور شجاع خاں نے ویکھا کہ عثمان خاں وو کا بن پر بنٹیا ہوا ہے اور یک بکترکرز مِنْ اپنے کو لیٹے ہوئے ہے شواع خاں نے جا ہا کہ اس کے حالات وریا فہنے ے اور اس کی تعلی کرے عثمان خال و وکان سے کو واا ور نہایت جالا کی مے ساتھ ایک زخم شواع خاں کے لگا یا شجاع خاں کے سلحداروں نے جویا لکی الطراب من جار لمن منتفع عنمان خال كو فوراً بيكر كرفتال كروالا سلحدارول من لعاكم إيك ما ته يوسيه كا نباكر قطع شده ما تقرع بجاب لكا يا كليا تقا اوراسي جبتی ہاتھ سے عثمان خاں نے صرب لگائی تھی شجاع خاں واپس ہوکرا پنے مكان برایا اس مے وزندا ورسعلقین نے قبار کو اس مےجہم سے آمار كرونكما لہ با یان بہلو زخمی ہو گیا ہے جو نکہ شجاع خال کے یا تھ بیں قرت مذتھی ایت ال كے جيور ويااس مح طازمين في مشوروغوغا طند كيا اوراشاره وكنايه ب سلیمرشا هٔ ۱ قغان سور کو براببلا کهاسکیمرشا ه ان وانتعات سے مطلع ہواا در مقتد را کرا واعیان و ولت کو شجاع خان کی پرسش ما لات کے گئے روانہ کیا لیم شا ہ سور کا غورہی ارا د ہ ہو اکہ شجاع خان کی عیا دت کے لئے جاسے شجاع ٔ خاں کو بیرخبرمعلوم ہوئی اور و ، سلیمرشا ہ کو آئے سے مانع ہواشجاع ضا واقف تماکہ اس کے زٰرِند وعزیز ومصاحب اس جرات کوءعثمال خال ظهوريس اني سيسليم شاه كى تحريك يرجمول كرتے بيں بيراميرانے وزيدوں وغیرہ کی بیبائی دیے اعتدالی ہے اس امر کا لحاظ کر ما تھا کہ کہیں ایسا نہوکہ یہ سب نساور پاکر دیں اور معاملات میں طواکت بیدار ہوجامے ۔

چو نکر نتیج و نصرت کوشش بر منحصر نهیں ہے نصیبرخا ل نے شکست کھرائی اور کونڈاز<sup>ا</sup> نين بناه لى اورشجاع خاب كوجبكه منه اورباز وبيريانج ياچه زخم الكي تصاس کے ہی خوا داسی حالت میں انتھا کر نشکر گا ، میں بے گئے شجاع خاں کے زخم ہوالیھے نہ ہونے یامے تھے کہ حاجی خاں عاکمیروار وہار كاخط اس مصمون كا آيا كه ملطان قا در مع بنيار نشكر كے ميرے مقابله ميں آيا ہے ا ور آجے ہمی کل میں حنگ ہونے والی ہے شجاع خاں اسی روز ہیاری کے جا یں پالکی ہیں ہیمے کر و ہار کی طرف روانہ ہوا اور آخر حکیشب میں مع ایک سوپجا ا سوار وں مے ماجی خال کے طکر کا و میں بہنچ گیا شجاع خاں نے ماجی خال کو جوانس و تت سور ہا تھا بیدار کرکے اسی و تت نے تا ل خبگ کی تیاری شروع كروى اورسلطان تاور كوشكست ويكراس يربيان عالى كے ساتھ گحوات کی جانب بھیگا یا کہ بھرور ہار ہ معلطان قاد رسے ندا تھا سکا شجاع خاپ کی قوت وشوکت روز پروز کیا و ہ ہونے گلی اور تا مرزین مالو، بلائر کرت غیر اس کے قبضہ میں آگئی جو مکہ شیر نتا ، سور کشو رکشا تی کا بیجد حرص تھا عین تلعمر کشائی کی حالت بی قلع کا لنجر کے نیچے نوت ہوا اور سیلیم شاہ اس کا قائمقام ہوا۔ مليمشا وشواع فال سے ناخش و كدر تفا ليكن شجاع فال كا مرخوا مذه وألت فال سليم شاه كالمقرب تفااس وجهس سليمشاه شجائع غاں کے ساتھ انتفات ٰ ظاہری ہے کا م بیتا تھا اور اپنے اِلیہ کے زما شرطومت کے مطابق اس ملک کی حکومت کواشجاع خال کے سپروگر کے إیس کی عزت و توقیر میں کوئی و قیقه اٹھانہیں رکھتا نظامی و وران میں ایک فس منا ن خال نامی ایکروزشراب یی گرشجاع خال کے دیوانخانہ میں أیا اورا ُرں ہے منہ سے تھوک فرش پر بار بارگرا فراش مانع ہوا مثان ماں نے ایک کھونسہ اس زورہ اس اس عجم منہ بر مارا کہ آواز بلند ہو لی شجاع خا اكويه وا تعدمعلوم بواا ورشجاع خال نے كماكه اس خص سے چندگنا و سرزو ہوے اول یہ کہ اس نے مشراب پی وہ سرے یہ کہ نشہ کی عالت میں دیوائل

جلدجيارم

نا*رخ ورش*نه خارجار 4.6 واقعہ کے بعد اس کو گرفتار کرے اس کی تقصیرات کے اعتبارے میں اس مناه ول كا آنفاق من تبا درشاه كو فرصت اور تمو تنع ل كيا اور بير فرار بهوكيا نتیرشا «نے ایک جاعت کواس کی گرنتاری کے ایستبر کیا یہ جاعت فا درشاہ تے قریب نہائے سکی اور واپس ہوئی شیرشلی سے می البدیہ یہ مصرمہ برهسما۔ مصاعه با ماج کرد دیدی ملوغلا مرگیدی به شیخ عبدالمی میسر نتیخ جال شاعر سے جوش شناه كامصاحب تها فرادوم المعرف كهديام عرعه قليست مصففي ألاخيرني العبيدي قادرشاه کے فرار موتے کے چندروز لوکتا یش*یرشاهانغ*ان نے اجین *ی* قیام کیا اور ولايت ما لوه كوا مراير تقتيم كركي تصبير اجين وسار تكيورا ور ديگر بركنات کوشجا عت فا *ن کی چاگیرین دیا اورانس کو اس ملکت کاسید سالار مفرر کمیا اور* غرو وکموج کرکے تلازر متھیور یہ میں وار دیہوا شہرشا ہنے دہلی سے لاہور تک کے *یوس کے* فاصلہ پر س*نراغیں تعمیر کیں ا درحکم ویا کہ مسا*فروں کو کھانا دیا جا بر ثنا ہ نے قا ور شا ہ مے قرار ہوئے تے بعد مفل اس خیال سے کہ ایسا نہر كه شكتَد رفال بھی فرار ہوجائے اس كوبھی مفید كر دیا سكند رخاں كا فرزندیشیرخ ں سے نشکہ جمع کر کے شواع خاں سے جنگ کے لئے آیا اورا بیٹے ہی جوا اور مدو گاره ب سے کما کہ شجاع خا س کو زندہ یا غذیب لا ناچا ہے تاکہ ہیں اس کوسکندرخال کے معا وضعین اینے یا من رکھوں اور اس ترقمیب سے سکندرخاں کو نجات و لا وس سی عین جُنگ کی سرگر می میں نصبہ خان ۱ و ر اس کے تیف ملا زمین ومصاحبین نے اپنے کو شیاع خا ک مک پہنیا یا اوراس کا گریبان اور بال بی<sup>وط</sup> که نشکر کی طرت مے چلے اس انتاء میں مبارک خال *ٹریا*نی اِس جال سے وا تعن ہواا ورائینے کو شجاع خا ل تک بیٹجایا اور مردانہ وار *خنگ کر کے اس کور ہا کر ابیا ایکن اس کوشش کی حالت بیں ایک یا و*ں نبارک خاں شیہ وانی کا بینڈ لی ہے قلیم ہوگیا جو تکہ میا رک خا ں پڑیف طاری ہودگا تھا ر گوٹے سے گریڑا نصرخال کی میا ہے ہے ہوم کرے ادادہ كياكمة اس كامرتن سے جدا كرويں راج رام راج گواليا رہے مع انے راجوں مے حلہ کر کے اس کو بچا لیا نصیرطاں حق کوشش اورجو اہمردی بجالایا لیکن

تاريخ وسشته 4-4 بیدمهربانیاں فرمائی شیرشا ہ نے قاور شا ہسے دریا نت کیا کہ کس مگر پر مقیم ہے فاورثنا و ن این جائ قیام سے اطلاع وی اور شیرثنا و نے اینا بلنگ خاصکرمنع جا منه خواب ا وراباب توظلخارنه اِس كوعِطا فرایا شیرشاه و وسرے دن كوچ كم امِن روار بهوا اورشجاعت خال كوتباكيد حكم وياكرمهاك عزيز سے خبرداررہ اور حس شے کی اس کو صرورت ہو سرکار شاہی سے دیجائے ۔ شیرشاہ امین آیا اور قاور شاہ کی امید کے غلاٹ شیرشاہ کو اس ملکت م قالِمِن ہونے کی طبع وامنگہ ہو گی اور وقتی تعمیل کے لیا ظامنے کثیرشا و نے قاورشاُہ کو گفتوتی کی حکومت پر تا مز د کمپا اور حکم دیا که اپنے متعلقین اورانل و عیال کو وما ل مبحكو غو وحاصر خدمت رہت قادر شاه نے صحبت رکر گول یا بی اور مجبوراً اپنے الل وعیال کو امین سے طلب کر کے ایک باغ میں جو قصبہ اور نشکر گا ہ کے درمیان میں تعامقے ہوگیاای زمانہ میں سکندرخاں میواتی کے فرزند خواندہ معین خال نے شيرشاه كى لأزمت ماسل كى شيرفان نياس كو سكند رخاك كاخطاب اورعده جاكيسر عظاكي امک روز قاورشاہ اینے مکان سے شرشاہ کے دربارمیں جارہا تھا انتار راہ میں قادرشا ہنے ویکھا کہ مغلوں کی ایک جاعث جن کو افغانیوں نے گرفتار کر لیا تھا بیلداری اور گلکاری ہیں مشغول ہے اور ہیشہ نشکر گا ہے گروضد آ تیار کرتے ہیں قا درشاہ ان اٹھا سے قریب سے گذر رہا تھا ایک منل نے یہ موم پر موار میرا می ہیں باریس احوال و فکر خوصیتن میکن یہ قا در شا ہ سند ہوا اور ا خیال کمیاکه اگر میں شیر شاہ کی رفاقت اختیار کرتا ہوں نواس امر کا احتال توی ہے کہ تجھے گلکاری کا حکم وے گا قا درشا وترک رفاقت پر تیار ہوگیا اور فرار ہونے کے فکریں کرنے نگائیر شا واسی وقت فور آاس معاملہ کو بفراست سجھ گیا اور شجاعت خال سے کہا کہ میں اس کے حرکات نامناسب سے ہید ازروه خاطر موں اور میں واقت ہوں کہ تنا در شاہ میہے ساتھ وِفاداری

سبھ گیا اور شجاعت غال سے کہا کہ میں اس لے حرکات نامناسب سے ہید ازر وہ خاطر ہوں اور میں واقف ہوں کہ تناور شاہ میرے ساتھ وفاواری نکرے گاچو نگر ریہ ہے طلب حاضر خدمت ہواہے میں فی الحال اس کی تا دیب نہیں کر سکتا اس وقت اس سے کچھ نہ کہنا جا ہئے تا کہ یہ وفع ہوجا ہے اس

تارمخ ومث فلدجهاره 4-0 اخلاص کا تقاصنہ یہ ہے کہ تم اگر ہ کی طرف متوجہ ہویا اپنی ایک فوج اس نورح مین خلل بید اگر و وا تاکه مغل مضطرب بهو کر اس ملکت سے باتھ اٹھا ہی اور مجھ کو مشورت فی کی جملت جاصل ہوسلطان قا ورشیرشا و کے فرمان سے بیجد خفاہوا اور اینے نتینی سے کہا کہ تو بھی جوا سے بیں فرمان لکھ اور اس پر مبرر منا البريد الله ورمي منتى في فرمان لكوا اور مبركر كو وانه كيا سلطان عبدالقاور كا ايك ترجم سيف خال وبلوى نام بهيت ركتا في كے ساقد سبجی با نوں کو ہے تکلف کہدیتا تھا اس نے عرفل کیا کہ مشرشاً ، ہاُ ے اوراس قدربسیاه و تو مت رکھتاہے کہ یا دشاہ دیلی یہ مقایلہ بیں صف آرا ہو اگر اس نے ہم کو فرمان لکھا اور اپنی مرواس سر کی 'نُورانْرْحِسِيا انْگَيزِنْهِينِ بِيعِقانِ شاه بِنْ جِوابِ لوياكه ٱگر وه با دشاه بزگاله جَونبوله یے تو ہیں بھی حذا کے گرم سے ملکت بالوہ کا فرمانز وا ہوں جب وہ طریق لَمُمِنَّا لَوْ مِسْتُحِيِّكُ كِيامِرُ وريه كُهُ بَيْنِ اس كِيءُ تِتْ كُالِمَا فَا ا دب كو ملحوظ أبس ا رکھوں غرضکہ فاورشا ہ کا جوابی سنسر مان شیرست و کی نظریہ گذرا برشا و بے بے انتہا ہے وتا ہے کھایا اور میر کانشان کاغذے مٹا کے اس کو یا و دانشت سے طور خیر کے غلات نیں رکھ لیا کہا کہ انشاء اللہجم میرا اور اس کا میامنا ہو گا تو اس گشاخی کا جا ہے وو ک گا اس وا تندیکے ب شهرشاه و ملی کا ما وشاه بهوکر سوا و اعظمه بینید ومبتال بر قایش مو اس نے مالا میں مالو ، فتح کرنے کے ارااو مسے کو ج کیا شرشا م سار بھیور کے نواح میں آیا قا در شا ، اپنی اس ہے اوبی سے بیحد خو نیہ ز و فکر مند ہوا فا در شا ہ کے مصاحب سیعث خال دہلوی نے کہا کراب ہتریٰ مریں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے تو ہکو بیخہ علدي تصدارنگيورجا كر شارا و سے ما قات كرنى جائے قا ورشا و كويك نیندائی اور اجنین سے کوچ کر کے سارنگیور پہنچا اور شیر شاہ کے دربار ہیں حاصر پہوا در با بوں نے قا در شاہ کی آرمدست بشیر شاہ کو مطلع کیا شیرشاہ نے قا ور شاہ کو اینے حضور میں طلب کیا اور خلفت خاص عنایت کر گے

تاريخ ومشته اور زبانہ کے انقلاب کاتما شبہ اپنی آنکھوں ہے وکیز کیا ز وال *رولمونظمه* ابیش کتب می تحقیق کے ساتھ مرتو مرہے کی سلفان محمد <sup>وق</sup>ع رسلطان بهام وکے بعد ملطان بیا درخواتی کا نلیہ ککٹ باو دہر دوا ملہ اور نے سلطان بہا در کرانی کی اٹا مت تبول کر لی اور بارثا نے ان پر مبر بانیاں فر اگران کوخوش اور داشا و کیا یا دشا ؟ ہدی بور میں کو بوجہ آس کے کہ یہ مب سردار ور میلے *سلطان میا در قرا*تی کی خدمت میں مامنر ہوا تھا اجین اور سارنگیو راور رائسین کے پر کنے جاگیریں دیے لیکن آخر میں بعسا کہ شایا ان گھوات کے عرض ہما**ن میں آ** چکاہے ملطان بہا در کے خینک جنس رُصَّار ہواا دِرقلعۂ بِرائسین میں جو دکشنی کی اور اس کا فرزند ٪ ملطان بها درگیراتی امین پر در با خال لو دسی و رزایشین میماله خال میکورینی او شاوی ایا دیراندتیارخال کونا مزوکر کے خود مجد آبا جین نیرس آیا ان واقعات کے ابعد بنت آیا ہی نعیرادین مایوں بادشاہ نے گرات کو نتح کیاا ورملطان ما در کیواتی نید رویس کی جانب فراری ہوا جنت آشیا نی شاوی آما دمند ومیں آئے اور خطیہ وسکہ اپنے نام کا جاری کر کے شارى أيا وكوايت بن جوامول تحواله فرايا اسى ووراك يرجساكه اف معامر مرتو مرب نت آشیا بی آلرونمی تشرایت فره موے اور ماونماں بن موغال نے جو بیت آشیا بی تانملیمی فاہم کور برتھا قوت حاصل کی اور مالو ہ کو آزا د کریکے اینا نا مرسلطان ہ ورسكم سے اب نريد ورك قالف موااورسك وخليد اليف نام كا جاری کیا ہمینی اور بورنمل کیسان سلیدی قلعہ جمیورے نظل کر قاہیم ابہین اور اس کے نواخ بر قانبن بنو کئے اورسلطان تنا ور کی ا لا *مت کے* عبدالقا در کا اقتداراس درجه ترقی پذیر ہواکہ شیرشا ،ا نفال سور لے جن زما نہ میں حبنت آخیا نی نصیرالدین تمایو ن بنکا لہ میں شیرنا ، ا نفان كِي مدا نعت مين مشغول تم شيرشا و في عبد القا دركوابنا بهري إيك ِزان روانه کیاب کامضمون یه تحاج نکه متنن سپا مملکت نبگاله می وانل مرکمی

تاريخ فرسشنه 4.1 ا کرمیلطان بها در سے ملجا نے تھے م*ترز* ، خاں حاکم دیار مب*ی ملطان* بہا در۔ مبلعرآ بارنعب ليمه ميرا أيا اور تلعه كامحامره كرتم مورض تقبيم كئ ملطان محو دفلجي تين ہزار فوج تے ساتنو تلف ميں ب مرتبه تمام مور حلِّوں برنماً تا نتماا ورسلطان غیاشال<sup>ین</sup> ت کر ماتھا با دشا ، کو آبا بیا ن ملجہ کے نفاق کا علم ہوا اورسلطان محمو و خلجی مدرسہ سے اپنے محلات کو نیلا گیا اور عش و عشیر میں مثنول ہوا بیش نیک اندیش افرآ دیے نوشعبان محتاثير مين منبح كے وقت سلطان بہا درنے قلعہ فتے كراميا اورچا ندخال جدمایهٔ نسا د و نزاع تما قلیدے نیچے اتر کر دکن کی مانب لطان محبو وخلجي مملح بهواإ وركليل جاعبة أياً ليكن اينے ميں مقابله كى طاقت نه ياكر وائيں ہوا چونكه دولت ملجب كا ب اقبال عروج سے بیتی کی طرف مال ہو چکا تھا اس لئے سلان ، کے قلعہ سے نکل کر وسط والایت نرار سوار و ں کے ماتھ اینے اہل وعیال کے قتل لحل مبرا میں گیارسلطان محمو دعلمی اینے محل مبرایب آبا ا ورارا و یکن ایک جاعت ما نغری اور کهاگه س شاہی کی سخو بی خانلت کر ہے تکا بہتریہ ۔ لشكر ذا ہم كرين اور دشمن كى مدا فعت یا در گراتی محلات کے اطراف میں آکر<sup>د</sup> مُلطاً ن محمو وقلجي كو الملب كما دار وِن کو اِسی مقام پرهیو ژا ا درخه و سات سوارو ں کو ہمراہ عَلَمَانِ بِهَا دِرَكِّرًا تَى كَيْ مَا سَأَيَا سِلطَانِ بِهَا دِرِيْ إِسِ كَى تَعْظِيمِ ا داكى اور ، کے بعد درتنی وسنحیٰ سے کچھ گفتگو کی اور کمیوفاموش

تاريخ فرمشتنه جكدجمارم 4. معلوم ہوئی با وشا ہ بھی استقبال کمے ہے جلا اور سار نگیور پہنچ گیا سکند رخاں ہوت ہوجی کا نخایا دشاہ نے اس کے پسرخواندہ معین خاں کوج وراص ایک رون زونن کا بیٹا عقا سیواس سے اپنی مدوکے لئے بلایا اور مسندعالی کا خطاب وبجر مسراير وع مسرخ محى جوسلافين ك المحصوص معطا فرمايا با دنتا ويسليدي یوربیه کونٹی رانسین سے طلب کیا اور دیگر پر گنات کابھی اس کی جاگر ہیں اضافه فرما باسلمدى يوربيه سلطان محمو وضلجي سنع متوجم بهوا اورهين خال کے ہمراہ رشنبی رانانے یاس گیا اور بھوبت ولد سلہدی پور بہا سے ہمرا ہنا اس سلطان بهاور کی خدمت بین حاضر بوکر ولی نفت کی مفریس شکایت کی ۔ سلطان مجمو دخلجي مصطرب بهوا إور درباخال لو دسمي كوسلطان بها در کی خدمت میں بھیجکر یہ بیام ویا کہ آپ کے غاندانی حقوق میر یہ اوپر مبتیاری اورمسافت اب كم بافق لي مرانشارير ب كم من آب كي فدمن ال ہو کوسلطنت کی مبا رکباہ اوا کر ول سلطان بہا درنے جیسا کہ اس کے مالات میں لکھا جاچکاہے مروت وانسانیت سے جواب دیا اور متوار کو پی کر کیے آب کرخی نے کنارے فروکش ہوااسی منزل میں رتنسی اورسلہدی اور بہیانے سلطان بها در کی خدمت میں آگر معلطان محود کی شکایت کی رمنشی اسی رزام سے رخصت موكر این مكان وایس طلاكیا ا در ملمدى پورسد سلطان برا در ملم لشکر گا ہ میں سلطان محود خلجی کی آمہ کے اِنتظار میں تقیم ہوریا اتفاق سے سلطا حجو دخلج نے خو د اپنے یا ٹو ں پر تمیشہ زنی کی ا ور ملا تما کٹ کے اراد ہ سے پشیمان ہوا اور سکتدرخاں کے مازمین کی مدا فوت کے بہانہ سے سیواس روانہ ہوگیا أثناءراه ميں ایکدن سلطان محمو و شکار کھیلنے میں مشغول ہو گیا سٹکار کی مالت میں ہادنتا ہ گھوڑے سے گریڑاا وراس کا واسنا ہاتھ ٹوٹ گیا سلطان محبود کھی اس کو فال پرسمجھا اورا بنا ارادہ ملتوی کرکے وار الماک شاوی آبادیم، إيا اور اسباب فلعه داري مبياكرفي يرمشعد بهوا -ملطان بہاور گرائی ملطان محو وظمی کی طاقیات سے قصع نظر کرکے تنادی اباد مندوروانہ ہوا ہر منزل میں سلطان محدود کی کے لازمین گردہ کے روز

يرير مّا نع مهواا وربا وشا ه كي اطاعت قبول كي سلطان محمو د ت تنعیمها اور دارالملکِ ثنا دی م با د مندو وابس آیا۔ ر نتائیبر میں جب گران کی حکومتِ سلطان بہا در شاہ سے ہوگئی نتا ہنراد ہ جاند خاک بن مسلطان منطفر گجراتی فراری ہو کہ شادی آبا ہن ق لمنطائن مخمد وخلجي سليطال منطفه كجيرا تي كالمرهون مسنت تحابا وشا ,شهزادٌ عا بذخاں کی ہجد تنظیمہ و نکر بحرمجا لایا اور مروت و مہدر وی بین کو ئی دقیقہ باً تى نرځما اسى دوران بىرايك معتبر گجرا تى امبر رضى الملك. نام سلطان ما ن سے فراری ہو کہ فر د وس مرکا تی تطبیہ الدین محد باہر با دشاً ویکے واث میں بنا وگزین ہوارمنی الماک نے اپنی تمام سلطان بها در کو مکومت رہے معزول کرکے طاند خاں کو اس کا قائمُقام نیائے رضی الملک اینے اراو ہ کوململ کرنے کی عزمن سے اگر ہسے شا وی آما وسما شوره کرمے مواگرہ والی آیا ہے مر ہو ٹی سلطان ساور نے ایک خطسلطان محمود خلمی کے نام اس مضمون ی و سے رکھی ہے کہ جا 'بدخا ں تھے یاس آگرفتا أكره كو وابس جائے جائيں أتيفا ق سے رمنی الملکہ ار کان و ولت سے بھر کھے گفتگہ کی اوردوبار ، شادِ ی آبا د مندوآکر آگرہ کو ن بهادر نے کچھ نہ کہا اور م بیں مشغول ہوا چونکہ و وانٹ خلجیہ عمے زوال کا وتت وہیس ملطان محمہ د خلجی نے اس کے علاج و تدارک کی کوئی فکریز کی۔ لطان محموظج كومعلوم بواكدرا نا سنكا فوت بهوا إ و رسمين ا مُقامر ہوا یا وٰشا ہ نے شیرز ہ خا ک کوروا مذکبا شرز ہ خا رِحِلہ أوراہواا وراس نے قصبات کوغارت وثبا و کیا جِ نَكِ رَمْنُسِي سَلِطَانَ بِهِأْ دِرِ كِي رَحْيْنَ إ در ہے انتفاتی كو بھی معسلوم كر حيكا نفا لشكر كو يتحا كرك الووكى طرف روانه ہواجس وقت يرجبرسلطان محود كو

تاريخ وستشته العلى مرضع كوان اساب بين ند مكيماس كى طلب كاسوال كياسلطان محمود ظبی نے اس کو مجی طلب کر کے راج سے حوالہ کر دیا ان واقعات کے بعد با دشاہ کے زخم اچھ ہوگئے را ناسٹگانے اپنی جا مردی سے لحاظ سے چے ہزار راجیوت ا باوشا مے ہمراہ کرکے اس کو نمایت اعزاز واحترام کے ساتة شاوى آبا ومندوروانه كيا -سلطان محمد وظبى في تميسري مرتب تنحت سلطنت يرحلوس كميا با دشاه امور وانتظا مات برسم مثله ومي ورستي مين مشغول مواجو نكم ما يوه كيُّ اكثرتهم امراا وریاغیون کے قبطتہ ہیں تھے رعایا جیسی کہ جائیے یا دشا و کی اطاعت کرتی تھی جس کی وجہ سے حکومت میں خلل سیدا ہوگیا تھا امراکی بنیاوت ركشي كايدعا لمرتها كأسكندرهال سيواسي مشيار يركمنون برعابض بوتح مشقل فرمانروا بن كنيا تهاا دم بد نن رائع چند بری اور کا کرون اور دیگر طاگیرات برخنگ اورغلت <del>س</del>ے فیصند کر کے باوشاہ کی اطاعت نہیں کرتا نھا اسی طرح تعفیٰ دیگرا فراد ہے بھی اطرا ف ملکت و مهرحد بیں اپنے قدم حدسے اسے بڑھا و ہے تھے جس أفيم فظر كالملنت مرصعف وخلفشار ميداكليا ناظرين واقف ببر كه سلطان و ذخلی نے سلطان محمود مامنی انارا مند برمانه کی روفش کے خلا من ا مورسلط منت محمد سیرز نی برمنحصرر کھا اور ندبیر و مقل سے کام ندلیا میں کے نتائے دوال م ولا الله مي سلطان محد وسلمدي يورسد كي مدا فعت كي غرفر سے روانہ ہواسلہدی بوربیہ نے بشیا رراجیوٹ بھاکرسکئے اورمیدنی آرا سے بھی مدد لی اور سار بھیور میں اشکر حوتر تیب دیکر بادشاہ کے مقابلہ ہی صف آرابولید میل سلمدی پورمید فے تشکر اسلام کوشکست دی اوراس کے سابی اخت وناراج مین شول بوے شلطان محمد والم قلیل فوج کے ساتھ قطب آسا اینی مگر الابت قدم تقایا و شاه بنے فرندت و موقع با کرسلمدی بورمیه برحله اوراس كوبهك بري طح برشكت وي اور تعاقب في عالت بي غيبير، مقید کرائے اور سارنگیور کو المدی کے قبضہ سے نکال لیا المدی راجوت

جلدجهأرم تاريخ ذرشت آعرض کیا کہ آج ہے ر وزحنگ آز ما ٹی کرنا نقصان رہ ہے سلطان محمود <sup>حل</sup>جی نے جو بالک عقل سے خالی تھا ان کے معروضہ کو قبول نہ کیا اور ہے ترمیب ا فواج کے ہمرا ، حنگ میں مشغول ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہواکہ طرفتہ العب بن میں تبدیں مزار مع بیٹیا رشکر کے قتل ہو گئے اصف خال تھجرا تی بھی جس کوسلطان منطو نے سلطان محمہ وکی کمک کے لئے ما لوہ میں چھوڑ دیا تھا مع یا نجسو کھراتی سوا<del>رق</del> فاک وخون کا فرصر ہوگیا غرضکہ مالوہ کے نشکر میں بخرسلطان محمو دخکجی اور دس سواروں کے آیک فرونقی میدان پس باتی شرہ گیا۔ سلطان محمود نے با وجود اس امر کے علم کے کہ دس سوارول کے ساقة اپنے مقصد کوحاصل نہ کرسکے گا انتہاعے دلیری سے کام نیا اور بے فائر کفارکے نشکر برجو تقریباً بچاس منزار موارتھے حلہ آور ہوا اس آمرسے بادشاً کا ارا و محض حصول شہراً وت تعانسوار پہلے ہی جلہ ہیں بارے گئے اورسلطان محمد وخلجی نے اپنے مجمور شب کو بڑھایا اور وشمن کی فوج میں ڈوب گیا اور اس قدر لا تعداً و وتمنوں کوفتل کیا کہ تمام راحبوت انگشت ید نداں جیان ر ه گئے سلطان محبو دخلجی کے جوشن پر سپوزخ منتیجے یا دشا و د وجوشن کینے دیئے مفاجاس رخم ووسهب ءشن سيجي گذر کا استح بدن پر سنھ نسکين بادشا نے اس حال میں ہیں وکھن سیسے منہر نہ موڑا اورجب تک طاقت خبھر ہی ہاتی رہی میدان حنگ کے باہر نہ گیا بہاں تک کے راجیو ٹوں نے اس رہجوہ کیا اوریا دشاہ گھوڑے کی کیشت سے زمین برگراراجیو تول نے محمد و قلجی نوسی نا اور یا وشا مکوزنده رانا سنگا کے پاس نے گئے ذی عزت راجوتوں نے با وشاہ کی ہے صد تعریف کی اور پر وانہ وار اس کے سرمے گر و بھرنے اور با دشا ، کی بہا وری کی تعریفیں کرنے لگیے ۔ راجه نے یا دشاہ کومناریب مقام پر ٹھلایا اور خود وسیت کہت اس کے سامنے کھڑا ہوا راج نے با دشا ہ کا تعظیم و تکریم وخد متکزاری میں کو ئی کمی نہیں کی اور یا وشا ہ کے زخموں کا علاج کر ہاتھ تکہ لڑا تی کے دن غام اساب وسامان سلطنت پر راجه کا قبضه پیوگیا تخاراجه نے سلطان پوشنگ کے

096 فتح کی خبرسنی اور چند بری کی جانب فراری ہو گئے سلطان محمو و تکلجی نے ابنا سا ما ن و انتظام درست کمیا اور ملطان منطفہ کے پاس وهار میں حاصر ہوا اور عرض كياركه ايكر أوز ك لي أب كليف فرما مح مندويس تشريف لأنس ق میرے لئے کمال سر فرازی کا باعث ہو گاسلطان منطفہ نے نشکر کو وحارس جھوڑ دیا اور خود قلوئشاری آبا د مند و وایس آیا سلطان محمود نے کمر خدمت باندها بروقد الثاوه بيوكرتمام يوازم ضبافت سجالا ياسلطان مممو وينحثن وضيا نت سے فارغ ہونے کے بعد سلطان منطفہ کو باغات ا ورعمہ ومقامات کی سیر کرانی ۱ ور رخصت کے روز بہتر بن شیکش نذر دیکری نو اضع ا ورمہاندار اواكما سكطان مجه وجيد منزل مرسم مشائعت سلطان منطفة يمراه كيا سلطان یف خاں جُراتی کو جن مہراار سبوار و ں کے ساتھ سلطان محمو د کی مدد تغین کیا اور محمود شاہ کورخصت کرمے مند وجانے کی اجازت دی لطان محبو دمند و وايس اي اور امور جهانباني ميس مشغول بهوا -چونکہ جیند بری اور کا کرون میرنی *رامے کے اور قلعہ را*ل تھیلسدا ور سارنگیو رسلمدی بور بہہ کے قبضہ میں تھے سلطان محمد و کا مانعت کی فکر میں مشغول بیواسلطان تحمد و نے پہلے قلط کا کرون پر نشکر کھٹ مید نی رائے اس مرتب کیمی را نا سنگا سے امدا ڈکا ملتجی ہواا وراس کو ہیشے كے مائد ابنیٰ مدد کے گئے ہے آیا آ تفا ق ہیے جس روز حیگ ہونے والی تقی ملطآ تھار منزوں کو طے کرنا ہواسات کوس کے فاصلہ پر را ناسنکا کے مقابلہ میں فروکش ہوا یہ خیرا ناسنکا کومعلوم ہو ٹی اور راجہ نے اپنے امرا کو طلب سے کماکہ بہترین مصلحت یہ ہے کہ ہم اسی و تت خستہ و ماند ورشنن برحل وربوكرا بنا مقصد حاضيل كرس اس توار وا وك مططابق راجه سلح بهو كرجناك مبلما نوں کے نظر گاہ کے وا اور تعمیل اس طرف جلا *را* بطان ممو وطلجي حونكه مے ضرفحا زبب منها اور شکر کو ترتیب دبیر نمو دار موانه سوار مبو كرنشكر كا دي بابرايا وإورسيا واس حال سي مطلع بهوكر ما وشاه ي حد میں حاضر ہوئے اسف خان کجرا تی اور دیگرا مرانے ہردنید سلطان محمہ دستے

تاريخ فرمشت جلدجمارم 090 تحقیق اس امر کی ہوگئی کہ میدنی رائے میراخیرخوا ہے اور اس نے اپنی کمال خیرخواہی کی وجہ سے راجیو توں کو بے اعتدالی و نساد سے باز رکھنے، رالباہن جَ عَصْهِ وسَعْتَى كا باعث تقاضدا كاشكرہے كم جان ہے ماراگياانشاع أبنده سے امورسلطنت بدخوبی انجام پائیں کے اور کوئی ناگوار امریش نه میدنی رائے نے نظاہراغلام واطاعت سے کام لیاا ور گذمشتہ واقعات كاايك حرف زبان برنهي لاياميدني رائ ابني حالات سع واقت ہو دکا تخفالہذاجہ قت بادشاہ کی خد تمت میں حاضر ہوتا یا نجسو آ دبی مسلح اس سے ہمراہ ہوتے تھے میدنی رائے کی اس حرکت سے سلطان مجبو دخلجی تنگ آگیا بادشاہ نے ایک روزراجو تو ل کوشکار کے بہا نہ سے خستہ و ماندہ کہا اور اسی شب اینی محبوبه را نی گنیا . ا ورایک بسوار اورجند بیا د ول کو همرآه کیکر قلعہ سے باہرِ نکلاا ور مسرحد گجراتِ تک چلا گیا حکا مرگجرات نے اس نے ساتھ عده مرتا دُکئے اور سرایر که ه اور گھوڑوں پر دیگر ضروریات زندگی اس کے لئے ماضر کر ویا اور سلطان منطقہ گھراتی کی خدمت میں عرسنداشت روانہ کر کے سلطان محمو وخلجی کی آمدے اس گومطلع کیا ۔ سلطان منطغرنے قیصرخاں تاج خاں توام الملک، اور دیگر مقتدر امیروں کو اِستقبال کے لئے رواینہ کیا اورِع بی گھو اڑے اورجند ہا تھی اور الباكب توشكفانه وسرار وعمرخ اور ديگر ساز و سامان ع ملالين كم يك لازى ہى دوانہ كئے سلطان منطفہ خو و بھی جیند منزل استقبال كيے ليے آیا محبروشا آہے ملاقات کی ملاقات کے بعدایک ہی مجلس میں ایک ہی تخت پر مبر د و یا د شا ہ نے جلوس فرمایا سلطان منطفہ نے بزر گا نہ طور میرہالآ کی رسش ذیا کی اور اپنے آئین جوانمروی اور مروت کیے لحاظت ہر اُن ولطف ينيين آيا اوراين عام بمت كو راجيوتوں كى مدانعت اور سلطان محمو وفلجي كيامداد برصرف كرك طبلدت حلدسامان سكركشي والمحرف وألج تراع میں ہجری میں سلطان منظفر سلطان محمو و کے ہمراہ مالوہ روانہ ہوالم یدان

جكد بيماره تأريخ فرمشته 095 راجو توں کاگر و ومیدنی راھے کے مکان میں جمع ہوا اور بلاا جازت میزنی آ ك منك كے الله ورباركى مرف ياسلطان محمود فيلى اگرج الايقل تما الكين حرات وبها دری بین اینا نظیرنه رکفتا تفایا دشاه سوله سوار اور دیند مسلمان یما و وں کے ہمراہ شہرا دت کی نیت سے رولت خانہ سے باہرآیا ا در کئی پتزار کا فرو*ں کے ساتھ* جنگے آز ما ہئ میں شنول ہوا ایک راجیوت ج<sub>ے</sub> دہیری وَجِانْبِارْی میں شہور تھاسب سے پہلے میدان بین آیا اور با وشا ویر وارکیا با د شا ه نے اس کی ضرب رو کی اورانیئی تلواراس پر اتنا ئی که و ونکڑے موکّما وومرارا جيوت مبيدان مي آيا اور باوښنا ۽ سے متفابلہ کسا اور پر حجيا پادشا ، یر لگایا با د فقاہ نے برجیاحی کو ژوییں مجی کہتے ہیں ملوار پر روک کے راہوت راجيوت اس واتعه كو وكيم كربلا أتنار اس امرك كه خنگيمغلوم بو فراری موکر سیدنی را مے مجے مطان میں جوایک وسیع اعاظہ پیپلینا ، گزین ہیں گئے راجبو تول نے و و بار و لٹنکر فراہم کیا اور میدنی رائے سے مبلک کی اجازت طلیب کی میدنی رائے نے کہا کہ سلطان انھود نے اگر میرے قبل کا ارا و ہ کما تو میرا مآلک اور میرا د بی نعمت ہے جو کھے باوشا ہنے کیا کو ہیں تی ہے تم پوگ میری حایت ترگ کر د و ا وراینے مکا نوں کو واپس طلے جا و میدنی <del>ا</del> جاننا هَأَكُ ٱكْرَسَلِطَان محدوماراكيا توسلاطين إطراف بالخصيرض سلاطين كمرا وخاندنیں وہزاراس کے انتقام کے لئے اٹھ کھڑے ہوں کے اس نے اس سے ایک طریت تو راجیو تول کواس طرح مجبور کیا اور و وربه ی طرت سلطان محمو وقلمی کے یا من یہ بیام جیما کہ جونکہ میں نے اب تک مالک کی نكب هرامي نه كي تقي ال رخمول كسي محفوظ وسلامت ربا أكر في الواتع م مل سے انتظامات سلطنت ورمت ہوجا بیں تو مجھے اپنی جان تارکر نے یں من ایں ہے۔ ملطان محمد وظلی ع کو واقت تعاکد میدنی رائے ان زخوں کی وج سے مرز سکیکا لہذا ملح وطاعیت سے بیرایہ میں فرایا کہ اب مجھے کال

جلدجماره

ا ور جان شاری میں کمی نہیں کی اور میں شدعد ہ خدات بجالامے ہم کو خبر میں کہ س جرم کی نار باوتا ہم برعتاب فرمارہا ہے اس وا تعد کے بعد راجبو توں نے سلطان محرو كي قتل كا الأره كيا ليكن راك رايال ميد ني راك ني الي جوا مول سے کہا کہ ہمارا غلبہ اس قدر بڑھ کمیا ہے کہ اب مالوہ کی حکومت فی الحقیقت إبهاري ہے يا ور کھو كہ اگر يا و ثنا ہ كا قدم ورميان ميں نہ ہو گا تو سلطا ل مطف كُواتى فوراً ولابت ما يوه برقبضه كر ليكا لهذاا بني اور است تسلط كي بقاكي كخ ص صورت سے کن ہو سکے آیئے ولی نعمت کے رضاع نی کی کوشش کرنا چاہئے۔ مهدنی رائے باوشاہ کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنے تقصرات کی معانی مانگی ا ورگنا ہوں سے تو یہ کی سلطان محمو دُھکجی جے نکہ مجبور ہوجیگا تھا اس کیج ان شرا بطر رائے رایاں کے تصورمعاف کئے کداول تمام کارخا نور کا انتظام کمان الازمین کے سیرو کروے و وسرے یہ کہ امہات ملی می قطعاً م*داخلات نه کرے میں ہے یہ کوغیر سلم*ا فرا د مسلما*ن عور توں کو اپنے گھرو<del>ں ت</del>ے* باہر نکال دیں اور منطا کہ ہے بازائش میدنی رائے نے ان عام شرائیط کو فبول كريبا اورسلطان محمولكي بيحد منت وساجت كي بيكن سالبا هن يوربيه ب تقتدر راجیوت امریتما اطاعت سے منحوف ہوگیا اورنسی صورت سے اینے اعال بدسے باز نہ آیا سکطان محمود نے اپنی کماک شجاعت سے با دع د اس کے کہ وہ سوسوار وں سے زیارہ و مسلمان اس کے پاس سوجود نہ تھے اپنے بعض مخصوص ا فرا دسے یہ قرار وا و کی کہ جس وقت با دشا ، شکار سے وایس ہ اورمبیدنی رامے آور سالبامن رخصت ہو کر اپنے مکا نوب کی را دلیس تو واہی کے وفت ان ہرو وہمِند وامیروں کورا وہیں یار ہ یار وکر ڈالیں یا وشاہ نے د و رہے ون جاعت موعو د کوجا بجا مقدر کیا اور غو د شکار کے لئے گیاا ورواۃ بوكرخو وطوشخا مزمين واخل مواا ورميدني رابع اورساليا بهن كورخوت اکر دیا اس و قت ناہی لازم کمین گا ہ سے باہر نکلے اورمرد و تض کو جمی کرڈالا امالیا ہن اسی جگہ خاک وغول گا ڈھیر ہو گیا میدنی را سے کے کاری زخم اللہ زناں سرکیان میں نر سے وکی کے اس کو سے المیا اور مکان لے کئے ذلگا نظام کے لازمین نے ہجوم کرکے اس کو بچالیا اور مکان لے۔

تاريخ فرمشته 04 r معزول کئے گئے اور میدنی رامے کے اعوان وانشار ان کی جگہ پر مقرر ہو بادشاً ه کے اس عل سے اکٹرامرا و میردار و طازمین شکست نه خاطر ہو گئے ج اور اینے زن و فرزند کو ہمرا ہ کیگر ترکب وطن کرتے و و مرے مقامات م جلے نئے قلدۂ شادی آیا دمندُوج اس لک میں دارالعلم اور علما و نفلا و رشا گفرن کامکن تفاغ ملمافرا و کا وطن بن گیا ۔ بندوروں کے اقتدار کا برعالم ہوا کہ دریانی و فیلمانی کھی راجیو تول کے حوالہ کر دیکئی اور راجیوت الازین مسلمان و وشیره لزکیون کی مصمت دری کرنے کے على خال ءِ قد بمرأميرا ورحاكم شهر تفاكفاركے نليه ہے رہنيد بروااور اُس نے مخالفت مثیروغ کر دئی ایجراز باُ دشاہ ننکار کی غرض ہے باہر کیا ہوا تھا علی خال قلوزمنکہ و ہیر قالبن ہوگیا اور ا ہا بی مندیھی جو راجپو تول 🖣 ہوا ھا میں ازر و ، فاطر تھے علی خال کے ہم نوا ہوئے سلطان محمو د علمی نے ا س خبر کوسنا اِ در تعجیل والیس ہو کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا بادشا ، نے محصور نگ وعامز کرنا شروع کر دیا علی فال مع اینے معا ومین کے قلعہ سے بي اتراا ورفراري موكياً سلطان محمو د قلعه مين داخل ووا اور راجو تول تی ایک جامت کوعلی قبال کیے تعاقب میں روانہ کیاعلی خاں مہنڈوول کے ہاتھ میں گرفتار ہو کرفتال کما گیا۔ ان وا قعات کے بعد *میدنی زامے ب*ور زبا د*یمطلق ا*لعنان ہوگیا اورمیدنی راے نے تمام امرا ومنصبداران مالو م کو اپناتہی خوا ہ سنالیااوِ شاہی ا لازمان غاصدس مصطنح و وسوارول کے اور کو فی مسلمان باتی مدرہ کسا سلطان محمد دراجبوتون مح تسلط سے متفکر موگیا عونکدا بل مندکی رسم ہے لەجب اپنے لاز بین یامہمان کورضت کرنے ہیں تواس کواس و فیت پان دینے ہیں با دشاہ نے ایک ظرف بیٹرہ اور یان سے بھر کرآرایشر خا کے باتھ ہیں دیاا ورمیدتی رائے تے باس ضیحا اور یہ بیام دیا کہ ایند وسے تھیں رخصت دیجاتی ہے تم میری ولایت کے باہر فلے جاؤ راجید توں نے جواب دیا کہ ہم جالیس ہزار سور وں نے ابتک بہی خواہی

اورمحمر وی تشکر غالب آیا محافظ خاں اپنی کفران تغمیت کی شامت کی وجہ سے اراکبا اور بہجت خال اور مخصوص خال شکر دہلی کی واتیبی اورمحافظ خا کے مارے جانے کے بعد اپنے افعال پرنشمان ہوے اور صاحب فا س صلح کے طالب ہوئے۔ عامب موصف من صلح كو قبول كرابيا إدر شيخ ا داريا ما ما يك فاصل کے تو سط سے صلح کی پاہت با دشاہ سے عرض کیا سلطان تھے والنے اس امرکو خدا كالطف وكرتم خيال كبيا اور قلبية رائسين اور تصبر بمبيليا اورياموتي اور وتنی تعمیل کے لجا فاسے وس لاکھ ننگہ مصار ف مے لئے اور بارہ ہاتھی ممت فرائے اور فرمان المان ہمجت خال وغیرہ کے نام روانہ کیا ہمت خال نے یارہ ہاتھی اور وولا کھ تنگر خود لے لئے اور یاتی سلامان صاحب خال کے عاله كر ديا فتنه انگيزا فراد نے مناهب خان كب په خبراني كرميت خان کا نشاء ہے کہ تھے کو مَقَدرُ کرلے طاحب جا پ خوف زدہ ہو کمہ سکندر ہو دھی کی خدمت میں حومینوز سرصدمیں تحالقاً گیا ہے۔ خال اور دیگرامرا نے امان نام حاصل کئے اور باوشاہ کی صدیمت میں عاصر ہوئے باوشاہ نے ان کوخلعت اور جاگیریں مرحمت فرمائیں اور ملطان مجبو و نے کامیاب وبامراد اینے دار اللک کی جابب مراجعت کی ۔ با دشاہ میدنی رائے بے استصواب سے امرا و مرداران نشکر کو من كرنے لكار وزانه ايك شخص بے گنا كرى ناكر وه جرم ميں ماغو زموكر یہ تربغ ہونے لگا رفتہ رختہ ہماں تک نوبت بینجی کرسلطا کا محمو و خکمی کامراج جمیع امرا ملکہ تنا م سلما نوں سے برگٹ تہ ہو گیا اور عال فدیم جوع صرع ورازہے ر کارغیاتی و ناطرخنا ہی ہیں اپنی مدات و یوانی بجالا رہے تھے خدمات

09. "ارنح فرمنسة لک او د ہ کے پاس آیا اور قدم وسی کے بہانہ ہے آگے بڑیمامیا ہی نے نیخ أبداراس كے بيلوير بارا اور ماك لوزه كو الاك كر ذالاسكندر فا س ان وا تهات کو منکر مراجعت کی ا در شاہی نشکر کو پراگٹ ، کر دیا ا در تا وظیم ا و نای ہائتیوں کو بہ طور مال نینمت لیکر سواس جلا کیا ۔ سلطان جمہ و خلجی نے میدنی رامے کے استفعوا ب ہے اس مجمر کو دہیم وقت پرملتوی کیا اور نھو دہجت خال کی مدا نعت کے لئے چند میری روانہ ہوا لطان محمه وفبلجي ـنَّه انتِنار راء مين سناكه صاحب خان نزويك آمينجا ١ ور بنصورماں نے اس کا استقبال کرکے بیتراس کے میر پر سایہ نگن کیا آبنز ہیا کہ لشكر و بلي عاد الملك يو دهي اور سعيد خاك أورمحا فظ خاك نواجه سراكي عماني میں صاحب فہاں کی امداد کے لئے توریب آیا کا ہے سلطان میمہ واس خیر گو منکریر بیٹیا ن خاطر ہوا کہ دفعتۂ صدر خال اور میفیوم*ی خاپ اس کے لشکرسے جدام وکرصاحب نمان سے ل گئے معاصب خال نے بھرو کرا نریشلکر کے ممازنگیو رروا نہ کیا تھے۔ بسا*لیا شکرے معلوب مواا در بدترین طراقیہ پر فراری موا۔ اسى درميان ميع واللك بودهي اورسعيد فال في ما ذا فا ال سارے مشورہ سے ہیجت نماں کو یہ پیام دیا کہ تم ملک میں سلطان مکن پر ر کاسکر فیطیہ جاری کروہ بحت غاں نے تعصد کے موا فق ہوا یہ ندریا فإواللك وغيره سفي اس امركو بهانه ښاكر كوي كرديا اورجو د ، كويس ہٹکرمقیم ہوئے اس داقعہ کے بعدسلیان سکسٹ ے وغیرہ وہاں روانر ہوگئے۔ بروایت یہ ہے کہ جندیری میں خطبہ ملطان سکندر کے نامر کا تقریبا چالی*س ہزار راجیوت ملطان محم*ود کے نشکر میں بھا<del>تھ</del> لمطال سكند راس امرے اندیشہ ناک ہواا در فرمان طلب اپنے امائے اً مروانه کیا بهر تقدیر سلطان محمو دایمی بر مداکی عنایت نازل مواغ ۱ ور بارت و فیرا کاشکه بجالایا اور شکار مین منغول مواچند روز با و شا کوشکار کے مشغله میں گذرہے نئے کہ اسی درمیان میں خبر آئی کہ محافظ خاںخوا عبسرا

تاريح فرنست حلدخمار 219 بشفار ملاز مان قدمم كوقتل كراا درجر جاعبت كراس و قت تك محسني ظب فرار ہوکر اطراب وغرانب میں منتشر ہوگئی ہے سلطان محمود مبدنی رائے صاحب اختیار کرنے اپنی حرکت پر ماد عرب لیکن وا ہمہ بیں ایسا متبلا ہے کا ز ہم جان نشار ول پر اعتبار کرنیا ہے اور نہ ہمارے پاس آتا ہے مبکہ میں فی لا قول برعمل کر کے بقیبہ ا مرا کو تھی تنیا ما کرنے کی بخکر ہیں مصرو ت ہے احکام ندمهی کی تو بن ہور ہی ہے اورم ساجد و مدارس ہیں بنو ل کے مگھ ہو گئے ہم ائے رایان ولدمیدنی رائے سلطان کو درمیان سے اٹھاکا ش طک بر فرمانر وائي کرے اگر يا وشا ه اپني فورج اس جانب ر ہیں کہ چندیری وغیرہ میں آپ کے نا مرکا خطبہ جاری ہوجا ہانے گا۔ صاحب خال مُحافظ خال کے ہمراہ مجرات سے وکن جارہا مقاراہ یں عافظ خال صاحب خال سے جدا ہو کر دیلی ملا آیا تھا اس امیر کی کوشش سے یارہ وارعا والملك اورسعيد خال لو وطی كی ماشختی بین اس مهم برنامز دیرو و خطا ب بھی صاحب خال کو مرحمت مہوااس ق ان منظفر کجراتی بھی مع لشکر اور مبشار یا تصبول کے دھاڑ ی و و ما<sub>لیم</sub> بغا وت بر یا ک جس کی دهبسے ملک مُكَا بْ عَمَا كِيْرَةِ بِي بِرِيا نَهُو الميدني رائے محالفين مت بُوُّيُ ورسلطان منطفه اس كو فال سمحها ینے ملک کو واپس ہوا ملک مورہ و تبا ہ کرینے کے وقت سکن*در* خال *کے رفتا ک*اایک سیاہ*ی جس کے ز*ن وززہ ر فتار ہو گئے تھے آ ہے اہل وعیال کی گرفتاً ری ٹی خبر سکر واپس ہواا ور

تارمح فرمشته طدحارم DNL سلطان محمو د فلعَهٔ ثنا وی آباد مند و بین و آل هوا اور امور سِلطنت بین شغول بیرا ا قبال خاں ادر مخصوص خاں جواس وا قعہ کے قبل کسی وجہسے ہما گہ کراسیر جلیج کئیے ۔ صاحب خاں کے فیا د کی خبر سنی اورچتر سلطان شہا ہے الدین کے سریر سایہ عین موسم گرما بین جس کی شدت کی کونئ انتها زختی بر ما بنیو رست شادی آبا و مندوروا نه بهو ا درایک ولن اور رات بی تمی*ن کوس مسافت هے کی چونک*ان کوصاحب خاب ا و ر محانظ فإل کے فرار کی خیر معلوم نہ تھی ہی اا قبال خاں اور صاحب خاں نے کسی حکمہ قبام نه کیبا به جمیل نمام راه طے کرفے سے تمارت آفناب و تکان سفر کی وجہ سے سلطان شهاب الدبن كأمراج اعترال سي مخرت ہوا اور اس نے و فات یا ئی اقبال خ ا دُر مُخصَّد ص فَها ں نَے سلطان شہرا ب الدّبن کے فرز مذکے سر برجیتر کو سایہ مکن کیا اورسلطان ہوتنگ کاخطاب دیکراس کو اپنے ہمراہ لیا اور وَلایت مالوہ میں داخل ہوئے اقبال فاں اورمخصوص خاں نے سلطال محمو دسے سکست کھا کی اور فراری ہوکر بیباڑ وں میں بنا ،گزیں ہوئے چند ز'وزکے بعد اقبال خال اور مخصوص خاں سلطان محمو رضلی کی ت نیں عامیر ہوئے ا ورخلعت ا ورجاگیرات قدیم ا ن کو مرحمت ہوئی یدنی رائے چونگہ اینے استعلال کا خوا ہاں تھا اس کے یا وشا م*سے عرف* کہ اصل خاں اور اقبال خاں نے صاحب خال ہے یاس خطوط روامہ مازش كررہے ہيں اور جاہيتے ہی كم فتنة غواہدہ كو بار دگر بیدار کریں سلطان محمود سیدنی راعے کوسچاسچھا ۱ ورحکم دیا کہ جس وقت افضل خاں وغیرہ سلام کے لئے آئیں فوراً کتل کر دئے جائیں د و مهیب ون افضل خال وغیره بدستور قدیم سلام کے اور ہرد وامیروں کو گرفتار کرنے ان کے مبھر لارہ یارہ کر دی ہے ملطان محمو وینے مید نی رامے کی تحرکاب چندیری اور دیگرامرا کوطلب کیالهجت خان سے یا وجود نمک خواری مے مید نی را مے کے استقلال ہے خانف ہوکر موسم برسات کی آ مدکا علا کیاسلطان محرو نے اس و قت جیم بوشی کی اورمنصور فال حاکم جیال کو

بلد جہارم ب

ی فوج پر ببتیار حلے گئے اسی اُننا ریں ایک با تھی ملاطان ممرو کی طر ن چلاسلطان محمو و نے ایک تیرفیلمان کے سبتہ سر ماراجو فیلمان اور ہاتی دونوں نی پشت سے گزرگیا اسی دوران میں مید نی رائے نے راجبو توں کی جاعت کے معاقد جو برجیما اور جرحر کے ضرب سے نیما حب خال کی قوج کو یا ہا ل لرد ما تعاشد يدخله كيا صاحب فان اس حله كي تاب نه لاسكا اور أيك ح عت کے ساتھ قلور مندویں بنا ، گزیں ہو کر مصور ہو گیا ۔ سلطان محمه و نے حوض حبین تک ان کا تعاقب کیا اوراسی مقام فرولش ہوا سلطان محمو دینے اپنے عبمان کو سریبامر دیا کہ سلار حمر کا تھا اللہ صروري ہے جس قدر مال كه توجا سناہے مجھ سے كيلے آور ۾ مقابِّج كو يسندمو یں مجھے کو دینے کے گئے متعدہوں ریر کھیجت برعمل کر ا ور قلعۂ واری کے خیال کو ترک کر و ہے صاحب خاں قلعہ کے استحکام پرمغرور متما اس نے اس پیام کو قبول نه کیا سلطان محمه و محاصره میں شغول ہواا وراس للف لمحتیاں کرنے لگا بعنے امرانے ء قلعہ کے اندر تھے نماحب فاں محافظا خا کی تخالفت کی اورسلطان محو د کو بیام دیاکہ ہم لوگ فلاں مقام سے بادشا ہ کو فلعہ کے اندر داخل کرلیں گے محافظ خلاں اس خبر کوسکر مبتاب ہوگی ا ت عاهرا وربیثار نقو د ہمراہ لیکرصاحب عال کو چیورٹا کر خاند رات تیں محا فظافاں اور شا ہ اسمعیل با دشا ہ ایران کے ایکجی سے ورميان نسأ وبيدا بوايه نزاع نساه محا فظيفان كي ندامت كاباعث موتي اوراس کا قیام گجرات بریمی وشوار بروگیا اور محافظ خاب بلاا جاز ت سلطان منطفر کے اسپر حلا گیا محا فظ خاں امپرسے بین سوسوار و ں سے ہمارہ عا دالملک کے پاس کا ویل پرنجا اور اس ہے مد د طلب کی جو نکہ سلطان محمو دا ورعا دالملك ميں با ہم محبت و موافقت تنی عا دالملک نے چند قریبر

محمو واورعا دا کماک میں با ہم محبت و موا فقت سی عا دا کماک ہے جبد فریہ اس کی مد دخرج کے لئے مقرر کئے اور امداد کا وعدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ صاحب فال کے شادی آباد مندوسے فرار ہونے محب کے سرمیہ ماری اس میزب سے خواجہ سا کا مسر ڈوسٹ گیا اورخون جاری ہوا عافظ فأن اسى مالت مني مجلس سے با بسر علا كيا أورات بي هوا بهول اور د وسنوْں اور ملاز مان خاص کو جمع کرکے اسی روز با دشاء کے قبل کیے فصد سے ور بار میں آیا مفتدرا مراني غيرغو دبجي اسي قسم كم امور كمي خوا ما ل تمي ففلت رلها اور ایش گرول سے باہرنا شے سلطان محمو دھی اپنے مقربین اور غِاصِلُةُ مِيلِ كَي إِيكِ جِماعت كُمْ بِمَرَاهُ مِن مِن عِراقي وخراساني وعبثي شال تيم ننگ، کے لئے آیا وہ ہوا محافظ خال ید زائٹ دولت خانہ شاہی سے فراد ہوگ ر من الله العربيكيار هي النبيا وت برآياً وه ;و كبيا سلطان محمو د نفي بهو ممنت ومشفئت سمے ساتھ وہ ون بید کیا ہے تکہ اس حرامزء رکی جعیت تسحظہ بلحظہ رَائِد ہو تی جاتی تھی اور ایک شخص بنی بادشا ہ کی مدر کیے گئے نہا ما تھاسلطان محروف اوقف كرنامناسب نهسجها اوراسي شب كوابك جاعت كيهماه فلعدس باسرطا كما ما فظفال خواج سرانے سلطان محمود کے بھائی صاحب خال کو قید سے با ہرنگا لا اور اس کو اپنا با دشا ،تسلیم کر لیاسلطان محمو دخلجی پیپینے وسط ملکت بن قیام کیا اور نشکر کے فراہم کرکنے میں شغول ہواا ول جھ امرابیں سے سلطان محلوو کی خدمت میں ما صربوا میدنی رامے یہ تھا جو مع اپنی قوم اوراً عزاکے با وٹنا ہ کی ضرمت میں حاضر ہواانس کے بعد ہجبت خاں حاکم خدر کے کا فرزند ً مشرنه ، خایب یا دشا ه کی خدمت بیب آیا اور اب نوج نوج کشکارگران وجواب سے اس كر وجمع ہونے لكا سلطان محمود كو تقويت ہوئ اور با وشا ، نے اکثرامرائے یائے شخت کو مجی اپنے شا ان و عد وں کی اسب مرولا کم ماحب فاں سے برگشتہ کر کے اپنے پاس بلولیا ۔ صاحب خاں ومحافظ خال نے خزانہ کو صرف کر مے بیشار شکر جمع کیا سلطان محمد و خلجی مشوکت و توت تمام وارالملک شا دی آبا و مندورواند ہروا اور فریقین میں مورکہ آز مائی ہو ڈی صاحب خال نے بھرات تا پیلطان جمٹر

کی خدمت میں بھا اس و ہمریزگہ ایسا نہ ہو تینخص تقرب وتسلط جال کڑ قتل کر ڈالا اور با دشا ہ سے گُڑین کیا کہ رائے مذکو رکا ارا وہ تھا کہ امرا ت یا ہ کو بدخل کر کے اِنتظام سلطنت کو درہم و مرہم کرے بندگال شام ا بنی خوابی کو مدنظر رکھ اس کوفتل کر ڈالا امرائے اوشا مسے یہ مجی ر من كما نقد الملك مي جمعت ل كايسروب بهايت مكارب أكرباوشاه ملکت کواس کے وجو وسے بھی پاک تریں تومنا سلطان محمد و نے اپنی مجبور یو ل کی وجہ سے تقداللک ماس محد ما اور فرما ما كه اس كوبجاع قبل كرنے مح شهرست بابرنكال ويس اور أمرابيٌّ با وشا ه مح عَكْم كيفميل في اور نقدالملك خاتج البلدكر دياكيانسلطا اس ط زعل سے آزروہ ہوا۔ مُعافظاف خُواجه تسرانے جو عالم تهر اور نفاق ببیند واقع ہوا تھا ہمات سلطنت کو اس عالت ہیں ویکھااور اس کے دیاغ میں بھی استقلال کا وعوی بید اہو گیا ایکد ن محا فظاما ں نے نا وانسکی کے عالم میں سلطان مجر دخلجی سے کماکہ بادشا ہ کے و و مرا در شقی خلومیں مقید آ وروقت کو صبت مے نتظر بیں ان کا اراد ، ہے کہ با دشا ہ کو ورمیان سے اٹھا دس اگر دشا <sub>ور</sub>کونسلطنت کرنامقصو وہے تو ان کونسل کر دیں ورنه خو واس کا ز ہ تفکتنا پڑے گاسلطا ن مجمو د کو محا فظ خاں کے یہ کلیات اوراس کا موافق ویپند مزاج نه موااور با دشاه نے جواب دیا کہ تھا ہے

ا کیے افراد کی یہ و فقت نہیں ہے کہ با و شاہوں کی خوں ریزی کی گؤشش کریں اور مجلس شاہی ہیں ہے او بانہ وکستا خانہ گفتگو کریں محافظ خاں خاجہ مرابیجد منغ ورتھا وہ بھر کلما ت بیہو وہ زبان پرلایا اورسلطان کھوڈ عضیناک ہوکر شمثیہ ہے اس کے ہاتھ ہیں بھی مع غلاف کے تحافظ خال خاج بمرا

جلدجهارم تاريخ درمشية یه خبیر با دمثاره کومعلوم ہو ئی اوراس کی زبان پر بیمصب رعہ جاری ہوا مصرعه - تخسكه در موالئ توكشتيم خاك خررويه با دشاه داراللك شادي بادمندً کی حاسب ر و آنه بهوگیا سلطان نا صرالدین کنرت مضحاری وگندگی وخوایی آب و مهوا كى وحبس تب محرقه بين مبتلا بهوكبا امرالدين سجاركي شدت سے ايسا يركيثان مواكه با وجو و جاطب كي فصل مح ثمندت با ني بي مبيحا ا ورفليل مرت السي عالم ميس ر ما اس ب احتياطي سے مرض في تشدت اختيار كي اوربا دشاه مختلف امراض كاشكار بهواحكما واطبأك معالج سے كوئی فائدہ نەببوسكا ـ باوشا ہ نے اپنی حالت دگر گو ل یا ئی اور تما مرا مرا واراکسر طلبت مے حصندر ہیں اپنے تبییرے فرزند سلطان خمرو کو موضع بلبشت پور ہیں انیا و لی عهد کیا اور لواز مروسیت بجالایا اس وا تعد کے بعد باوشا ہنے ینے گناہوں سے توبائی اور ایک ساوت کے بعد فوت ہواسلطان نا صرالدين خلجي في كياره سال چارما ، تين يوم حكومت كي-ملط میں مسلطان اسلطان ناصرالدین کے نوٹ ہونے کی خبرستشر ہوی اور تحرفتنا فی رسطهان اسلطان شہاب الدین نے دہلی جانے کا ارادہ مکتوی علیجی کیا اور واپس ہواملطان شہاب الدین ووسری <del>را ہ</del> تفریخ میں افاقی میں وروانہ ہوا اور قبل ہنچنے سلطان محمود فکھی کے نصرت آباد نعلیہ میں بینچ گیا محافظ خاں خواجہ سراا ور خواص خاں نے قلور کے در واڑ ، کو بند کر دیا اور غیا ث الدین کو را ، ندی اسی دوران میں سلطان محمو دعمی قریب بہنچ گیا آ ورسلطان شہاب الدین بلا داسیر کی جانب فراری ہوا سلطاً ن محود بلافراحت کسی کے فلعد میں واقل ہوا اور اس نے تخت زریں پر جرچوا ہرویا قو ت رمانی ہے مرصع ومکل تفااور صفة عرض مالك تين تجما يا كيا نفأ جلوس كيا -سات سو ہا تھی جن پر تھبولیس مخمل و زر بعنت کی پڑی تھیں در بازیں رساز سات عاصر کئے گئے نمام اکابر واعیان ملکت دربار میں عاصر ہونے اور بے شمار

علد جماره تاريخ ومستة 0 4 رظلمه وسنحتی کے لیا اس وا تعبہ کے بعد ہمیشہاس کا و قت میٹی اری اوروں ریڑ م*ی گزرتاخا اورملاز مان فدیم کو نشونزاب بین حیله و بها نه سنه قتل کر*تا عقب ما وشا ہ کی طلم استد طبیعت انے رہاما کے ملانات تما ہ کئے اور روزانہ ظلم وجور کی گڑم بازاری ہونے مگی ایک وان حرم رسرا کے اندر حوض کالیا وہ کے کنارے ستی کے میں باوشا ہوگیا بالحشا ، نے کروسٹ بدنی اوریا نی میں گر گیا جار کنزیں ء حالفہ تقیں انھوں نے با دشا ہ کا با نفہ اور *سرے ب*ال بک<sup>و</sup> کر اس کو بے صر مشقت وگوشش ہے ساتھ حومن ہے نکا لاا ورائس کا کبائس بھی انار کر وہل لباس تبدیل کر دبا با دشاه مهوشیار هوا اور در دمه کی شکایت کی گنیزول نے اپنی غذیمت کا اظہار کیا اور دعا ڈننا کے بعد امکیل وا تعیر کو ہا ڈشا ہ سے عرض کیا با دشا ہ کمے خیالات و وسری جانب متقل ہوگئے اور بیجار غصه ہوا اور بلاتا بل تلوار تھینجکر فوراً ان چار وں نا مرا دعا جز و ولسوز وہ ہا ننه ول کو په طلم قبل کر ڈالا ۔ سلطان نامرالدین مشفیر میں ولایت کھوارہ برحلہ آور سونے کے لئے قصبے نعلجہ میں وَار وہوا بادشاہ متواتر کو نیج کرکے قصبہ آگر ہُنجااور يهال كى آب وہو ااش كوييند آئى بادشاہ نے ايک قصر وعارت عاليشائن و عَمَا سُبِ روز لكار ہے اِس مقام بر تعمد كرا ني اور ولايت كھوارہ كوتيا ہ وبریا وکرکے مراجعت کی سلطان ناصرالدین نلمی م<del>وق ب</del>یر بین میتور کی طر*ف روانه* بیوا ا ور را حبر رغل ا ورتمام زُمیندار ول سے منظش وصول کیا جیو پذات جواج ایک کا قرابت د ار کمقا اس نے اپنی دختر کوباوشاہ کی نذر کیا سلطان نا طالات نے رانی صوری اس کا نام رکھا اور وائیں موانتار راہ میں بادشاہ كومعلو هر يواكه على نظام شاه بحرى معلن واقعات كي منا يرغضبناك بهوا اوراب ولایت لربان بوربر حله کرے اس کو تباہ کر رہا ہے اور دائو دخال فارقی قلعۂ اسپریں محصور ہے احمد **نظام شاہ بجری کے مقا نبہ بی**ں صف آرا ہو<del>یے</del>

رفاقت ترک کر وی اور سلطان ناصرالدین خلی سے جاملے سلطان نے شرخا کا تعاصب کیا اور شرخال سار نگیور کے تواح میں والیں کیا شیرخال نے بادشا؛ سے حنگ کی اور شکست کھا کر ابر حرجلا آیا سلطان ناصرالدین جند پری میں وارد ہوا اور حذر وزتک اسی شہریں متعبر رہا ۔ چندیری کے تینج زا دو پر نے ایک خطر شیرخال کے نام اس مضم<sup>ل</sup> کہ اکثر سامی اور امراا بنی جاگیروں پر حلے گئے ہیں اور برسائت کی وحبر سے سکر کی زاہمی جلد مکن نہیں ہے اگر تم ایرجہ سے چندیری چلے آؤ توہم اہا ہی *شہر کو* اپنے سے متنفق کرے یا و شاہ کو قبید کرلس *ب*لطان ناصرالدین آ تیجُ زَامِ گانِ چند پری کی سازش سے واقت ہوگیا اور اقبال خال اور ملوَّفا ل کو ایک حَلَّجُو نشکر ۱ ورمست با تصو*ل کے سا*قع شیرغا آپ کی مل<sup>ا</sup>فعِت الله کے لئے روایہ کیا اقبال خاں اور ملوخان نے چند پری سے و وکوس ہے فاصلہ پر متنہ خا ک سے مورکہ آرائی کی انتناء خنگ میں شیرخاں زخمی ہو گیا ا ورائس کا بہتر کن ہم تو مرسکندرخال ماراگیا اس واقعہ کے بعد مهابت خال ښرخال کو ہاتھی کی عاری ٹیں ڈالکرفرازی ہیوا۔اثنا رزاہ میں شیرخال فوت ہوگیا اور ہمایت خال اس كى لائمشس كو د فن كر كے نود إطاف مالك بير فرارى موكياً. سلطان نامرالدین خلبی منگ کا ہ بیں آیا اور شیر خال کے ح ہے بحلو اِکر حیذیری روانہ کیا ٹاگہ وار پر اٹٹکا دیں سلطان نِاَ مرالدین۔ جندیری کی مَلومت پرهمجت خال کو نامز دکیا آورخو د متواتر کو یم کر۔ تسعداليوريس واردبيو اسكطان ناصالدبن كومعلوم ببواكه تتنيح حبيب إيثا المخاطب ببرعا لمرخال إرارئ بغاوت يرتنل بهواي بالرشاه نف عالمرخأل كمو مقید کر کے اپنی روائلی سے قبل شاوی آبا د میند دمیجا اورخو دمی متعاقب داراً لحکومت کو والیس آیا سلطان ناصرالدین ظبی اینے با ب مے قدیم الاکین وولت سے توہم رفعات کی وجرسے رئجید وہوا اور اپنے فاص طار مین ی پر درش شرور*ط کی* اور سلطان ناصرالدین اینی والد**و** را بی خورست کے ماتھ ہے او کی سے بیش آیا اور اپنے باآپ کاخزانہ عرانی کے پاس تم

ناريخ ونسشية جلدجهاره 069 متو ہم تھے یہ بھی جا کر شبیرخاں سے ل گئے شیرخاں جونکہ وا قف تھا کہ سلطان نا چیالدگین نشه نشراب سے محمور ولا فیشسل ہوگر اپنے والدے امراا ورا کا بر کونٹل کرتا ہے اور ہٹرروزاس سے ظالما نہ افعال ظبور ہیں آتے ہیں یہ امپیری با دشا ہ سے خالف ہوا اور اس نے اپنی مخالفت کا اُنگِیار کر کے جندیری کا رکح كيا اورسلطان ناصرالدين كى محالفت بين كوشان برواسلطان صرالدين ف مبارک خاب کوشیرفان کی تسلی کی غرض سے روانه کمالیکن شه فال مطابق میں اللہ مبارک فال کی گرفتاری کی فکریں کرنے لگا عالم فال اینے گھوڑے مك بینج سكا اور فرار بوكر با برنكل گیامیا رك خال گرفتار بوگیا اوراس كے ووہمراسی مارے گئے۔ البدالمخاطب برعالم خال سلطان ناصرالدين كي خدمت آبا اورتما مروا تقعه عرض كيا سلطات بإصرالدين غفيناك بهواا وراسي سال ماه شعبان میں کو شکے جہاں نما میں فروکش میوااس و *وران میں سٹ پیخا*ل اجن وارو ہواا ور مبات خاں کے آغواسے واپس ہوکر دیبالیور پنجااور اور قصیے بدیہ کو تناہ وغارت کیا سلطان ناصرالدین نے اس جبر کوسنااور فوراً کوچ کر کے کوشک دھا رہیں مقیمر ہوااسی اثناء میں بیعلوم ہوا کے سلطان غیا شالدین نے رطلت کی چونکہ مقتد کرام اسلطان غیاب الدلین کے ہی جواہ اورسلطان نامبرالدین کے غالفت تھے تمام امراکو اس امرکا لفین ہوگ سُلطان ناصرالدین صحی ف باب کو زہرے داریعہ سے آغوش محرین سلایات فاكسا دمورخ عرض كرتاب كه برافر بار ما تخرب مين أجيكا سے كريدركش ايك سال کے بعد نہزندہ برہ سکتاہے اور نہ کا میاب ہوتاہے برخلاف اس کے سلطان ناصرالدین نے ایک مدت وراز تک فرمانروائی کی اس کئے مکن ہے کہ باب مح قتل كا الزام نامرالدين برصريج تهمت بهوآمند ه خدا كوعلم ب-طان ناصرالدین علمی این باپ کی وفیات بر بهتر ویا اورتین دن تک رسم تعزیت آ داکر کے جو تھے روز شیر خاں کی ملافعت کے لئے چذرای راوانہ ہوائین الملک اور ویگر سرداروں نے شیال

حلدجهارم

ونقة وبادشاه كيريرت نثار كمياكميا فقراا ورابل استقاق كونسيم كماكميا ملطان ناصرالد تن يتمين فال بقال اوريماً فظ فان ا ورمفرح عبشي اور ديگر امرا کوج اس کے نالف تھے قتل کیا۔ ای زمانہ میں شحاعت خاک شہور علادالدین بھی تنتل کما گیا سلطان ناصرالدین نے را نی خورشید کو موکلوں کے سروکر ویا با دشاه كوان اشخاص كي حان سے اطبينان حاصب بو ااورائي نے اپنے مجھ مینے کوچو منجھلے میاں نے نام ہے مشہور تھا اپنا ولی عمد کر کے ملطان شماللیم كاخطاب عطاكميا سلطان ماصرالدين في شيخ عبيب المثدكو عالم خال كاخطاب عطا ذما کے اس کو امرا کے گروہ میں واخل زبایا اورخواجہ میل خواجہ میرا سے مالارکے عہدے یہ مقرر کیا با دشا ہ نئے اپنے دیگی ہی عواموں کو تھی ان كى جاڭيرات وزيم مرحمت وماكر معزز و مكرم فرمايا سكطيان نامرالدين تيره جارى الثابي كوالينج والدكي خدمت بين عام ہواسلطان خیات الدین نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور مہت رومااور اس کے میرور وہر پوسیہ دیکر سدمجد نورمخش صاحب کی عطبہ فیاے مُرْہُیْرہ ہِ وَرِبارِعام وَ دیگر اہم ایا میں ہتی جاتی تقی سلطان نامرالدین کو مرحت فریائی سلطان غیا ٹ الدین آنے آج سلطنت فزند کے سرمیرر کھا اور خزانے کی گنجیاں اس سے سیر دکر ویں اور پہنیت ومبار کیا دسلطنت و کیراس کو ت كما اور عل مرائين جانے كى اجازت دى سلطان ماصرالدين في و گورز سے اور گیارہ چترا ور دویا لکی اور نقارہ اور سرایر دہ سرح اور مبس لا کھ تنگہ نقرمصار و کے لئے سلطان شہرا پ الدین کو بھی عطا فرائے ۔ یونکه اسی سال مقبل رخان حب گرمند سور نے سرکشی اختیار کا نام الدین نے ہمایت فال کو اس سے حاظر کرنے کے لئے روانہ فرما یا۔ مہا بٹ فاں کی گوشش ہے اثر ثابت ہوئی اور قبل فاں سلطاں با واکدین کے نمیہ سے فایف ہو کر شیر فاں ما کم چیذریری نے دامن میں بنا ہ گزیں ہوا علی خال اور دیگر نثورید و نجت افراد حرابنی سابق بداعالیو رقمی و حب سے

تاريخ ذرشته طرهاره 046 مصلی المرحبت برصلاح وبرسری دیگی اور فلدے اتر کر اینے نشکر گا و بی طاآ ما ا ورجن ا فراً د مسے كوسش وجال شارى طهور ميں آئى تھى ہر ايك بر ماز ، نوازش وعنايت کې اوران کوتسلي د مي ـ جندر وزيمي ببداولا وشرخان بن مطفرخان حاكم ميند بري بنرارسوا اور كياره بالتعبيول في جمعيت سے سلطان ناصرالدين سے اُ فاسلطان مامالات نے مجلس اول میں بیسر بزرگ کو جسے شیرخاں کہتے تھے منطفہ خال اور و ورز وزند کومعید خال کاخطاب دیاچند بری کی فوج کے آجانے سے لشکر کو تَقُومِت ہُو ئی اور بعض ا ہا لی قلعہ جنھویں نے ملطا ن نا ضرالدین سے اِسمالت الم بنس سئے تھے اس دفت ناصر فا می بی خواہی میں کو شاآ ویر گرم بوعے اور محافظان در واز و بالا پورکے *واسسی گر و و کے افرا و تص*سلک نام الدین کوپیام دیکراسی در واز ه پرطلب کیاسلیلان نام الدین سلے بومين رئبيع الثاني كوشيج حبيب الشرا درخواجهه أورمواق فال كوبالألور كم دروازه كي حام رواد کااور خصیب استرسے به فرار دار کی کیس وقت محافظ خال کی نوع ور وارز میر بہنچے زىردىت فال بن بزرخال قلعد كے وروازه كوكولكرام اعت فاصر شاہى كو قلع ميں واحل كر دہے بجاعت خاں اس واقعہ سے واتف ہوگیا اور طباح عیت کے ساتھ اس جانب گیا اور حبگ رکے فراری ہوا اور سلطان غیاث الدین کے دولت خانہ میں بنا وئی ۔ شیخ حسب ایند نے انگشتہ ی جی کی سلطان ٹا صالدین کو طلب کمیا ا ورسلطان نا صراً لدین فوراً آگر ان کی جاعت میں شائل ہو گیا اس واتعہ کے بعد فلحد کے امرا مبارکیا و کے لئے حاصر ہوئے اور ہج معام کیا اس منظامیں تبهرتباه بونے لگا بہان تک که تعین عارات شاہی تعلی طلا و نگئیں . ناصرالدين طمح حكم سصراني خور شبدا ورشجاعت خان سلطاني محلسرا سے ما ہیرلامے عظیے ا ورسلطالی غیا ٹ الدین صفیر عرض ممالک سے محل سرسی مِن مُن كواس نے میش وعشرت كے لئے بنایا تقاتیا مذیر ہوا۔ سلطان باصالدين نے متاعيه ويں رہيع الثاني كام معرصے دن تخت سلطنت يرحلوس كيا أورنسكه وخطبه ايني نام كاجاري كمياجس فدرجا سردمواز

در ایک سندار بیوں کی بسب ہمزیمیر سے سے میں برائیلا بن شغول ہوا اس کے تیروں کی حزب سے بہتارین افسان فوج ماریکے بن شغول ہوا اس کے تیروں کی حزب سے بہتارین افسان فوج ماریکے بونکہ شجاعت خال کو لحظہ کمک بہنچ رہی تعلی سکطان نا صرالدین نے طدجهاره

ملطنت تھارے میرد کرووں گا۔

سنطان نا صرالدین نے ارائ جراب پر توجہ نہ کی اور ذیقعدی مذكورين إجين سے تصرير وسارين آيا اور جندر وزيها ل تيام كيا سلطان نا صرالدبن كومعلوم ہوا كہ تھى خاں جونسا و و مخالفت كا باعث ہے ا فسرلنگا

وارول کی جسبت سے حنگ کے لئے آتا ہے نام الدین سے

، عطاکو یانچیوسوارو ں کی حمیت ہیں مقابلہ کے لئے روانہ کیا فریقین ں موضع ہا نسپیور ہیں حبَّا آز مائی ہو ٹی کھن خاں کے ایکسوسیا ہی ما ہے

كئے اور ملك عطا كايبياب ہوا ملحن خاب فرارى ہوكر مندو واپس كياليكر بار دگررا نی خورسشیر تی تزغیب سے ایک فرج کو ہمرا و لیکر قلعہ کے باہر

آیا اور اس مرتبه بھی نامرشاہی فوج سے فکست کھا کر فراری ہوا اور مندو میں واحل ہو گیا

سلطان ناصرالدین بائتیسویی ذی *انجیسن*ه مذکور کوشک جهال نمایی

ش ہوا جاسوس یہ حبرلائے کہ سلطان عنیا ش الدین نبرا ت خو و فرزند

سلی کے لئے بہال آئے کا اراوہ رکھتاہے نا صرائدین ہجد خش ہوا اور اینے والدے ور و د کا منظرر ما شجاعت خال ا ور رائی غررت برسلالا نی محافه الما كرطفرآ با دنعلير بدوانه مهوا الكرسلطان ناصرالدين كوبادشاه کی لا فات کے بہاً نہ سے قلعہ میں واخل کرنے سے اس کا تجامر نا مرکزیں

سلطان غنیات الدبن وہلی در واز ہ کے قریب بہنیا جو نکرہا دکھا ہ بجد ضیعت و کمر در ہوجیکا تھا اس نے اپنے مقربین سے سوال کیا کہاس کو كِما ل كم ُ جائع أبي بعض إفراد نے اصل وا قعه با دشاہ سے بيان كياسلطان عُماث الدين نے كماكرين كل علو*ن كا آج واپس حلوف متكار بجوبيو كرداي* 

سوے را نی خورمشید نے خیال کیا کہ بیرا مرسلطان نام الدین کے ہوا خالنے سے مرز د ہوا ہے رانی نے اس جاءت کو ملک کر کے گلمات سخت دلخ کہے اور باوشا ہ کی مراجعت کا سبب دریا نت کیا سبھول نے با لاتفاق

كاكم بادشاه خوداين رائع سے واپس بوئے بن اوركسى ووسر

DLF انا تارخاں کے اس امرکا کوئی علاج نہ تھا قلعہ سے بنیجے انز کر کمیا مراس آیا مَّال کارس منتفکه بهواکه کیاکرے کیونکه اگر مِنگیب میش آنسے تو نامیالدین کی کے عالمہ میں اس کی کیا عالت ہوتئی اوراگر بلاحیات سمے واپس جا تاہیے تب خور شد کو کیا جواب ویسے گا تا تا رخال ان خیالات میں متلا تھا کہ ملک ج لک ہمت ملطان عیان الدین کے مِقتدرامیرناصرالدین سے بل گئے اور ملطان ناصرالدین کوچ کرھے تعدیہ عاویہ میں آیا مولا ناعمسیا دالدین

الفنل فال اور بعن زمزرا راس مصفق موطف اورعبد كاون ناسرالدين في یےت والمدنان کے ساتھ بسر کمیا ناصرالدین نے حاویر میں تیا تکن کیا اورامراکونلدت فاخره عنایت فرای اس اتنادم آئی کہ شجاعت فال کی فوج خنگ کے ارا دہ سے کنگا مؤے سے آگئے

بھر قصبّہ کنید و سرتک آگئی ہے سلطان اصرالدین نے ایک ممو و کو ایک ن کے مقابلہ میں روانہ کیاج مکہ اس کی حکمہ انی کاڑا ڑیب آر ما محاجاگ آزما نئے کے بعد 'اصرابدین کی نوج کا میاب ہوئی اور للك محمه ونبشمارنسنيرت ليكر قصبُّه ما ويدمين نا سراندين كي خدمت ميں عاضر جوا.

وله شوال مشهر بحرى مين اس مفام سے كوج لرکے امبین روانہ ہوااو رمنزل بمنزل امرا و حکام مع افواج کے اس کمے بشکر یں شال ہوتے گئے ہما آ تک کہ ابین میں نام الدین کے گر و مبشار لشکر جمع ہوگیا شجاعت فاں اور را نی خور*رشید نے تمام واقعاست کو*ر

لدین خلجی ہے بیا ن کیا اور یہ کہا کہ عنقہ بیٹ سلطان ناصرارین مندو مے گا سلطان غیا ٹ الدین کے تینج اولیا اور تیج برمان کوہ رعایا کے طبقہ میں ہجد مقبول تھے برسم رسالیت نامرالدین کے یاس روانہ ارے یہ بیام ویاکہ عرصہ سے ہمات ملطنت الی باگ میں نے تھارے باتھیں

ے اگر افلاس و لیگا نگت سے کام بو اور مجمع اوباش کوج بتھا کہتے ہوگیا ہے رخصت کر کے میرے پاس چلے آؤ تو میں ووبار ہ اختیاراً

تاريخ فرمشية 06P صدمه ورنج نهبنيا ہو تو پدستور قديم تم ميرے ياس آؤ كيونكه مجوس آب اس سے زیا و ممفارقت کی طاقت نہلی ہے نامرالدین نے باوج واس کے کہ قبد کے خطر ہ رہیے مامون نہ تھا ولی نقمت کی قدمیوسی حاصل کی اور پدرو من برقسم کی گفتگو کر کے غبار کلفت کو دلوں سے دور کیا ناصرالدین ازىمرنواينى خلامات كى بحا أورى بين مشغول مواا وربيرد وزجد يدالطات وعنا یات شاہار سے سرفراز ہونے لگا۔ 'ماصرالدین نے نثابی محلسا کے قریب ایک عارت منوائی تاکھیں اِس کاارا و وہو یا وشا و کی ملازمت کاصل مرسکے رانی خورسٹیدنے موقع یا کر با وشاہ سے کماکہ ناصرالدین نے اپنے مکان کی حصت کو کو شاک جمار ا قی محصت سے متصل کر وہائے با سباب ظاہراس کا ارا دہ غداری کرنے کا ہے سلطان غیات الدین نے جو بوجہ پیرا نرسیا لی عقل و حواس کھو جیکا نفا س برین غالب خار کو توال کو امورکبیا که ناصرالدین مے مرکان گو منهدم كروب نا صرالدين ظعي اس امرسه آزر وه خاطر بهوا أوربع البينج اعدان والضار کے وعار کو جو شکل میں واقع ہے رواز ہو کیا شیخ مبر اور حواجہ سہیل نے وصار میں اگر اس کی ملازمت عاصل کی۔ را نی خورمشبیدا ورشجاعت خاں نے سلطائن غیات الدمن کی لاعلمی میں تا آارغاں کو اس خدمت پر بامور کما کہ ناصرال بن کو دلجو ٹی کر کے شہر م ہے آجے تا تا رخال نے اپنی فوج کو کمین گا ہ میں منتی کہا اور ملک ففنل أنهٰ ر شکار کے ہجراہ ناصرالدین کی خدمت میں حاجز ہو اناصرالدین نے باوشاہ لوآلك ويفنه للمقكرتا تارغال كو ديا تاكه عو وجا كرع بفينه كومسناع اوروا التشيخ تأتارخان فوج كے ہمراء مجبل شادى آبا دمند وروانہ ہوا اور علینہ کے مضمون سے بادشاہ کومطلع کیا آلین تا تارخاں کو منوز جواب نه الاتفاكراني ورشيد في وسلطان فيات الدين كم مزاج مين كامل وميل ہوگئی تھی جارمن مالک سے یاس حکم صاور کراویا کہ تا تا رخاں کوسلطان نامرالرین کی مدانعت مے لئے متعیل کرئے ۔ ان اور ا

ہیں اور فسا وہریا کرنے پرآیا و وہیں۔ ه نكر سلطان كي صحبت كا مرّار مستورات يرقبا لدا با بمشاه في ن وتحقیق ان کے قتل کا حکم ویا اور ان نے گو وں کو برباد کر دیا اس وا تعہ کے بعد سلطان ٹامرالدین کے اپنی آمد ورفت کم کر دی اور دربار ببريسلام كم لئے بھي حار فرنہ ہو ارا ني خورشير ا ورشجاعت خال مشہور تعبل الدين نے مکھن طال ا ور مولی خارل کے ور بعہ سے با دننا ہے کا ب بھر دیگے اور استقلال کے ساتھ مہات ملکی کے انجام دینے میں مشغول ہو گئے اور خزانہ پر تيخ صبيب المنداور غواجر مهيل خواجه مرامن موقع پاکرموني غال بقا لوجو فتتنه ونسأ دكأيا عث بتماتشل كرؤالاا ورشائ حرم مرابين واخل مو كئے را ٹی غورشد نے اس وا تعہ کو میا لغہ کے ساتھ سلطان کنا کٹ الدین قبلی ہے بيان كيااسي بناير باوشاه في تمين فال كوعكم وياكة قاتلول كوسلط ن نام الدین کے مرکان سے گرفتار کرنے ہے آ کے تیکن رخصت کرتے وقت ستهسط كهدياكه ناصرالدين كيعزت وحرمت كاكابل لحاظ ركيح شيخ ب المندا وُرخوا جسميل أمن وا تعديب مطلع موس إورسلطان المرالدين کے مکان سے نکاکر عجل کو چلے گئے یہ اشخاص را ہیں پر کہتے جارہے تھے کہ ہم قاضی کے مکان پر جانے ہیں جس شخص کو موتی قال کے خون کا دعویٰ د، خاب ناصرالدین کے مکان براً یا اور بیرسام و باکہ <del>موتی خال</del> کے فأتلول كوميرب عالدكر وناصرالدين يغجراب ويأتم يتنخاصب انتكدا ورهوام مہمل نے میرے حکم سے <del>موتی فال کوفل نہیں کیا ہے</del> اور میں اس امر سے رو و شفس کہاں فراری ہو گئے ہی تھی خاں بقال نے ہی وا نف ہیں کہ یہ ہروو س ہاں وارن ہو سے ای س س میں ہیں۔ یا وجو دیا دیشا ہے علم تحصیها کہ سابق میں مذکور ہوا را نی خورمشیر کی تحریکے سے تین روزتک ناصرارین کے مکان کومصور برکھا سلطان عیاف الدین جونک مجبور ولاعلاج موچکا تھاً نا صرالدين كو بربيام دياكه اگر تمعارے ول كو كو "ني

جلدجهارم 261 اختر شناس گروہ نے اس کے طابع مسعوہ برمکھر لگا کر تمام آیندہ وا تعاست ا بوضاحت بیان کئے محد وظبی نے ساتویں روزاس کو گو دمیں کیا اور بزرگان ب<sup>ر</sup> ی خدمت میں نے آیا اور مولد دعبدالفا در کے نام سے موسوم کراگیا ناصرالدین س بلوغ كويبنجا ورسلطان غياث الدين نه اس كمو ولي عبد كما عمد في ورايت اس کے میروکر ویا ناصرالدین کا چھوٹا بھا کی شجاعت خاب انشہور بعلاء الدين سَبَابِ طاہراً بِينَ بِرْ ، بِها يُ سے متفق تھا ليكن نفأت باطني ميں کوئی و تعقہ و و گذا مثنت تذکرتا تقاسلطان غیات الدین طبی کے اخرعبہ حکیت یں شعاعت خاں نے ایکر ورخلوٹ میں با دیشا ہے عرض کیا کہ ایک جاعث او باشو ل كي سلطان ناصرالدين سيمتفق موتمي سے اور بدا فرا و ناصرالدين كومخا لفت ملك كبرى كے متعلق ترغيب ويتے رہيتے ہيں واقعہ كا علاج قبال و توع کرنا صروری ہے سلطانِ غیاب الدین خلجی نے آول فرزند کو گرفتا رو مقید کرنے کا آرا و مرکیا لیکن ج مکہ آثار سجا بت اس کی بیشانی سے طاہر تھے سلطان غیاث الدین علمی نے برارادہ ترک کیا اور فرزند کو سندہ لطف کو احسان بنافي كالتهيد كيابا وشاء في ناصرالدين كي منصب وجاكيريس الناند كركے عارض مالك كو عكم وياكه و و مع تمامي امراز ورسر داران فوج كيے برصبح كوسلطان ناصرالدين فلحى ك ووتتكده برجاكراس كم جمراه باركاه ثنام میں عاضر ہوا کریں . الغرض نا صرالدين استغلال كے سائقہ مہمات ملكى و مالى كا تصفيه كرنے لِگًا ا در سرمقاً م بر اینے گمامشتے مقرر کر دے عال پر گنات فالصه موتی فال ومکھن خان کو برطر ف : کر کے ان کی خدماً ت پرشیخ حبیب انشداور خواجسہیل مامز د کیامولی فال اور مکھن خال را نی خور*سشید مسے و*ا وخوا ہے ہوئے ر اینی حیوے فرزند شجاعت خاں المشہور بعبلا دالیدین سے زیا وہ محبت تخاتمی اور فرز نر اکس سے اس کی طبیعت صاف ندھی را نی خورمشد نے بجاعت فال مشہور نعلادالدین کے مشورہ سے با دشاہ سے عرض کسیار کہ لڭسەخمو د كو توال اور سونداس بقال مكارٌ و غدّار من نا صرار دين سے ل كئے

كى دنيتر تقي اينے فرزند كوچك كى ہى خوا ہ ہو گئى اورامرا كو مبى شجاعت خا ں سے متعنی کر دیا ملکہ نے با وشاہ کو ناظر الدین کی طرف سے برطن کر کے ایک جاعت کواس کی گرفتاری کے لئے معین کیا ناصرالدین اس وا تعہ سے آگا ہ ہوا اور من في مندوس فراري بهواا وراس كأمال ومتاع شجاعت غا ب المعروث تعلاء الدین کے قبضہ میں آگیا علار الدین ناصرالدین کے قبل کے دریخ ہوگیا ناصرالدین اس وا تعہ ہے آگا ہ ہوا اور وسط ملکت میں تیام ندیم ہوا امراک اطرات وجوانب اس کے گر دحمع ہو گئے اوران نے تقویت عالمل کی اور ماط الدین کی طافت اس در جرط صفحتی که اس نے چنر کومبر مریسایہ نگن کیا اور فلعہ مندو کے نیچے اکر مہر کا محاصرہ کرایا ناصرالدین نیے چونکہ ایک مدت تک وزارت کی نقی اکثر اطنحاص اُس کے ہمز ہان ہو گئے و فعتہ قلعہ کا در واز ہ كمولديا ناصرالدين بتيخبر شهريس داخل هوا أورشجا عت خاں المعروب بعلاوالية ءِ حفاطت قلَّعہ کی غرض کئے قیام پذیر تھا فراری ہو ااور اپنے ہائپ کے گھ میں بنا ہ بی ناصرالدین نے بے انتہا جبارت ویے اوبی سے کام لیا اور ایک جاعت کو ہامور کیا کہ رانی نورکشید اور علاء الدین کوبا وشا ، کے قیام گا ، سیے نظلم وسنحتى بإبسرنكال لائمين اعالدين كيحكم كأمل كأكمئ اولس كيحكم سيعلا والدين اولا ذ زیرا کو روں کی طرح و بح کر دیے گئے ناصرالدین نے تاج جہانیا نی میرروخ لَمَرا بِي مِشْرُوع كِي سَلَطَا ن غياث الدين جوامور *سَلَطَنْت مبيرو كُرْكُ گُوشُدُشْنِ* تقا الهَين جيند ونول بين نوت مواا ورسلطان نا صرالدَين اينے بات وزبير دينح كى علت مين تمام عالم مين رسوا و بدناهم بهواسلطان غيأث الدين نتيس سال حكومت كي ـ ستشلطان ناحرالدین کی و لا دست سلطان محمد وخلجی کے حیات ہیں تاصرال رمین بن اواقع ہوئی محسو دخلجی نے مسرت کے عالم میں ایک ۔ ببلطا أن غَيِاتْ اللِّهِ أَنكُ جَنْ عَتْدِت منعقد ركها اوَر اپنے بولتے كو ديكه كر ہي خوش ہواا درائس نعمت کے شکر بیرٹیں تنام رعایا کوعمو تا ا ورعلماً ونفغلا كوخاصكرايني انعا مات سے بهرومند كىيا

تاريخ فرستسته

عِدِ عَكُومت بين ايك رقم كمينير شياش كى ارسال كرتا قط ليكن اس زمام يرسنا كياب كه اس في جراءت كرك قعب إلى لنيورير وست ورازى كى الطيان فأت الدين في اس خركومسنكر فوراً شيرفال بن مظفرفال ما كم حنديري كو لکھا کہ نشکر بھیلسہ ا ور سارنگیو رکو ہمرا ہ لیکرسلطان بہلو ل یو و نظی کی گواشا لی کے لئے روانہ مو فرمان کے منتیج ہی شیرخاں نے افواج کو پیچا کیا اور بیانہ زوانہ موا سلطان بہلول نو وطی نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت مذیکی اور بیا نہ کو جیوڑ کا وہلی چلاگیا شیرخاں نے اس کا تعاقب کیا اور دہلی کی طرف روانہ ہواملطان بهاول لووهی نے مصلحت کے میاغہ بدیر و پکر شبیرخاں کو دایس کر دیا شیرخاں نے ازمر نو تصریم یا انہور کی تعمیر کی اور ضدیری وائس آیا سلطان غياث الدين خلجي في راج جينا نير كي التجا كم مطابق ماردة ر خ کو تغلیر روانہ کیا اور خو و بھی شہرسے باہر آئر قصر جہاں نا ہیں فروکش ہوا ۔ سلطاً ن غیابٹ الدین نے علما کو طلب کیا اور اساب سفر کے متعلق ان سے وال كيا علمان بالأتفاق جواب دياكه كافرى حايت ناجار بع بادشاه شرمنده سوا اور واليس آيا \_ نظام الدین احد پیشی نے اپنی اریخ بی اکھا ہے کہ محد سرس زمل بمتبترى برج تحقرب بيرمايك متحد ورحبر و دقتيقه مين بيجا بهوئ اور كواكب بیخیگا مذکعی ایک ری برج ہیں فیتمع ہو گئے اس دجہ ہے نخوست کا اثر اکثر الك من الموريدير مواخصوصاً الك خليمية بيل كواكب ك اثرات سے اختلال عظیم واتع بهواچنانجه سلطان بهلول که و صی کی آمید اور یالنیور كى تبابى سك الحين اثرات كے تنائج ال كياره جاد كالآخر من أي ميرك شيخ المدتين والمفسرين قدوة وتفقين سیج سعدا سد لاری الشہور مبند وی نے وفات یا نی اورسلطان محدوضلی کے کنیدمیں مرفون ہوئے اس وا قصے بعد سٹنٹسہ میں جکہ سلطان غیا شالہ نلجی کمز ور وضعیف ہو جیکا تھا اس کے فرزند ول بینی ناصرالدین اورشجاعت کا المهروتُ بعل والدين مِن محالفت ببيدا موكئي ان كي والده را ني خَرَرت بيد جرا ولكلاً

آبا*ریخ ذر*سسته ملی علمہ السلامہ کا ہے کر آئے اور با وشاہ نے اسی قیمت بیران کوعی خریکہ انفاق سے ایک شخص اور مجی سم لیکر آیا اور اس نے بھی وعو نی کیا کہ سیر ہم مرمیسی علیمہ السلام کاہے با درشاہ اس کی خریداری کے لئے بھی متعد ہواا درخ ویا کہ اس کو بھی بیاس ہزار تنگہ دے جائیں ایک مقرب نے عرض کما کہ ثیابہ عبر عليه السلام كُ كُد مُع كُمُ لِلْهِ فِي لا وُس تَقْي جِوِيا نِحُوسٌ سَم كَي فِيمِتُ مِني اسی تزر ا واکی لجاتی ہے سلطان نے جواب دیا کہ شاید سراست کو ہوا در نترکش خص نے غلط بیانی کی ہو۔ سلطان غياث الدين كوشكار سي بيء مدشو ق تھا با وشا ہ نے بشاً اَبَهُو خَانِے سُوا ہے شَقِے ا ورجِلَهُ ا نسام کےجا بورا ورطیوران ہیں بیجاِ کرنے تَقْتَ یا و شاه مستورات کو جمراه لیکرسواار بهونا ۱ ورآ هو فا زمیں شکار کھیلتا تھا جونکہ با دِشا ہ زنان صاحبَ جآل کی صحبت ا وران کے نغمۂ وِرقص برہجد مَا مَلِ تَفَا اكثرابِيا ہوتا كہ با دشا ، صرف ايك لمحہ كے لئے برآ مد ہوكر تخت ير جلوس كرتا اور امرا كاسلام ليكرعظهم ألشان وضروري اموركا تصفه فبسه اور بفنیه مهات کو وکلا و وزرآ میلی سر دکر دیتا تفاکیمی ایساتمی بهوتا كەما دىثا ، أىك يا د وېمفىتە تىك برآ مدىنە ہوتتاكىكىن اركان د ولت كومكم غلاك عظیم الشان احکام جومملکت میں جاری کئے جامیں باکو ٹی عرضدا شٹ جو ہر مداسے ایسے اس کو حرم رمیا ہے ایڈر فلا ل شخص کے یاس بھی دیا کریں تاکه با دشاه ان کا جاب باصواب تحریر کرف اوراس طرح عیش و عشرت گاانهاگ بوازمرجانها نی کے اوا کرنے میں ماتع نہیں۔ مبان سے اوا ترہے ہیں ہائی ہر ہو۔ سلطان عیاث الدین کے جمد حکومت میں کسی تسمر کا خلل اس کی ملكت مين ظهوريذ بيرنهين بهوا صرف ايك واقعه جرمندرج لزيل بيتي آبا موث مرمی سلطات بربلول او وصی ما دشاه دملی نے یا انتیورم وتصبورتني شهرنومين بدنظمي ميداكروي ميخبرمسندورينجي ورسبي تخص تين رج نہ بھی کہ اس کی باہتہ با دشا ہ سے کھوعوش کر سکے نمکین آخر کار احس خان سے پڑھی کہ اس کی باہتہ با دشا ہ سے کھوعوش کر سکے نمکین آخر کار احس خان سے ایک روزموقع باکر با دشاه سے *عرض کیا گ*سلطان بہلول بودھی سلطان سعیدمج<sub>و ق</sub>لو<del>ک</del>

نايربخ فرسشته 246 ما يوس به وكربا وشاه كي ملكت كو وابس أيا ليكن حن أنقاق ب أيك مقام يراكي ار کئی اس کی نکا و ہے گذری و خرا مال خرامال جارہی تھی لڑکی کی حالت رفتار وصن قامت نے اس شخص کو فریفیتہ کرامیا لڑگی اور امیر مذکو رکاسامٹا ہواا ورامہ كومعلوم مواكه جس شن كا وه خوا مان تقااس سے ير تحفه بزار درجه بزنر سے مقرب نے چرز راوز اس موضع میں قیام کیا اورص حیلہ سے مکن ہوسکا لڑگی کو وہا ہے لے ماکر ہا دشا ہ کی خدمت میں حاضر کر دیا اور با دشا ہ بے حد نوش ہوا برقرب نے عرض کیا کہ بیں نے اس کو کئی ہزار نگہ کے معاوضہ میں فریدا ہے لوگی کے اع اجتو کے بعد وا تف ہوگئے کہ وشخص اس موضع میں چندروز کے لئے مقبیروا تھا وہی شخص لڑکی کولے گیا ہے لڑکی کے والدین وا وجواہی کی غرص سے مکندہ آن اور سررا ہس مقام سے با و شا ہ کی سواری گذیرتی تھی کھیسے ہو گئے اور بادشا وی فرمارگی با وشاه ایس واقعه سنے آگاہ ہو گسیا اور اپنی سواری ر وک کر اسی مقام پر مبیط گیا خیا شالدین نے علماء کو طلب کر کے حکم ریا کہ باوتناہ بریشرعی حکم جاری کرایں وا و نیوا ہ حقیقت جال سے مطلع ہوئے ا در وطن کمیا کہ دا دخواہی اس غرض سے کی گئی تھی کہ لڑکی کوشخص مدکورانے گئے لیے کیا ہے حیا یمعلوم ہواکہ لڑگی با دشا ہ کے حرم ہیں واخل ہوگئی ہے توہیم کو کو ٹی گلہ نہیں بے بلکہ یہ امر ہارے گئے باعث شران وسعا وت ہے یا دشا کم نے علما ہے کہا کہ اگرچہ اب وہ میرے نئے مبایے ہے لیکن ایا مرگذ نمشتہ کی تلانی میں جو کا

تُنهرع بهواس كو سجاً لا وَاكْرِ مِيرِ و التَّلُّ بِي كا حكم كبيول نه بهو علماً نے جواب دیا كو جِ امرنا دانستهِ و قوع بي آم وه شريعيت ملي قابل عفو ہے اور كفار ه سے اس کی تلا فی ہوسکتی ہے سلطان یا وجو واس حال کے اِس امرے بے مِد تزمزنا ہو اا ورحکم دیا کہ آبینہ وسے جلہ اشخاص عورات کے مہما کرنے سے ہارآئیں ۔ ہا دکتا ہ کی سا د مر لوحی اور اس کے صن اعتقا دیکے متعلق بدروایت بی مشہورہے کہ ایکدن ایک شفس گدھے کا سم لے کر آیا اور کہنے لگا کہ سے فرعيلي عليه السلام كاب سلطان غيا شالدين في علم وياكه بيجاس بزر تكيبا اس کے معا وصنہ میل و بکر اس کو خرید کر لیں بعداس کمے و وعین اشحاص ووسے

علدجهارم

تاريخ فرسشته 040 يز وراس كوجيگا ئيں اور اگر اس برجي بيدار نه ہو تو اس كا ما تنه بير باوشاه ف این مقربین کوید حکم ویا تفاکه بوقت عشرت با گار دنیادی کی مشغولی کی حالت میں ہرائیسی چیز کوجس برگفن کا اطلاق ہو سکے یا دشا ہ کمے یا منے لانمن تا کہ و ہمتننیہ ہو کم عیہ تنہ حاصل کرے اور محلس سے اٹھاکہ وضو کے بعد تو یہ واستعفار کرے اس کی مجلس ہیں نامشروع اور جو باعث ریج امور ا*ن کے ذکرکہ سنے کی اجاز بٹ پزنتی سلطان غیا*ث الدین کومسکرات سے مطلق مخت نہ تھی ایک مرتبہ ایک لاکھ تنگہ خرج کرے ایک معجون یا دشا و کے لئے تیار کی گئی روریا وشاہ کے سامنے بیش کی گئی اور ملطان غیاث الدین نے فرایا کہ اس کے احزا بره مكرسنات عائي اس معون بي تين سوس زائد ا دويات شال تمس منحا ان کے ایکدرم وزیوا مجی واخل نظا با دننا و نے فرمایا کم عجون میرے ہے اور کھیم دیاکہ اس کو آگ میں ڈالدیں ایک شخص نے عرف به میشخفن کوعطافه و بجامع اسلطان غیاث الدین نے م چیز کو ہیں اپنے لئے جا ٹرزاہیں رکھنا و وہرے شخص کے لئے کیونکر بخ سلطان غیایت الدین کی مروت ا ورجوائمردی کا پیرعالم نفاکه ایگر اُس کے ماجب بعینی شینج لقات کے یا س آیا اور کہا کہ یا وشا ہ کی عالم بخشش کی ہیں ہتھارے یا س آیا ہوں تا کہ منھا رہے وسلہ سے ہیں اپنی وختا کے کارخرے روییه حاصل کُر و پ شیخ لقها ن نے جواب دیا کہ تیبری صرورت کو ہیں خو وا ہے ذا في مال سے بوراكرسكمة جوك اس برار کیا لیکن اس شخص نے نہ ما ماشیخ لفتا ن نے کہا کہ میں دومہ ہے آتا بت ان کے آیا گی ما ذاتی فضائل کی وجہ*سے کتا ہوں توان برد وصف*ات سے عاری ہے ں منابر ہا دشا ہ سے ذکر کروں اس شخص نے جواب دیا کہ بیں نے اپنے کو تم تک ياديا مي اب تم عودايني عمل ودانش سے كامراء -نتیخ لقا ن اس شخص کو با دثا ہ کے در آبار ہیں نے گیا اور اس کو مدامت ئی کہلیہوں کے ذخیرہ ہے جو فقرا کے لئے وزن کمیاجار ہاتھا ایکہ

د زنتگه ۱ ور د ومن غله بوزن مشرعی عطاکر تا تنفا ۱ ور بسرای<del>ب</del> جا بذار کوج محل سرامین موجه و تفا اسی طرح و وتنگه اور وومن غله و یا جا تا تفاینا خیانجه طرطی بنا اور كبوتر كار وزيد اسى مقدارس مقرركما كما تقا -

ایک و وسری روایت ہے کہ محل سرایس با دُشآ و کو ایک ھے یا نظر

آبا با دِشاه نے اس کے لئے بھی و و نظر اور دومن غلہ مقدر کر ویا اس خدمت کو ایک کسز کے میر و کر کے اس کو حکم دیا کہ ہرر وز غلہ جسے کی بل کے

َ رکھا کر کے باوشا وجن مستورات *اور کنیزوں بر*زیا و ، ما کل تھا ان *کو* أتمركي طلاني ألات ومرصع آلات ببشارعطاكرتا كخاليكن علوفهان كابحابب

مے برابر تھا۔

باوشا و نے بدیجی ایک معمول مقبر کر دیا تھا کہ ہبرر وز سواشرفیآ س کے سرحانے تکبید کے نہیے رطعی جاتی تقییں اور علی الصنباح مما ج ں اور

نقرا کو تقییم کی ماتی تحقیل ایک مقرره په تھبی امر تھا کہ جس و قت با دشاہ لی نظر زن او فرزنداور مال واباب بریزے اور با دشا ه خدا کا شکه

ا واکریپ توجس وقت لفظ شکر با دشا ه کی زبان پرائے اسی بو تنت۔ پاس تنگه متاجول کو د ب جائیں باوٹیا وکا بہترین معمول یہ تھا گرجیں روز

وربار كرتا ياسوار هوتا لوحب تنفس سي كنتكو كرتا غواه و مترابوبا حيوثا بنار

تنگه اس کوعطا کرتا بأوشاه كي محل من ايك منزار كتنه حافظ قرآن موجو وتعين سلطان

غماث الدين كا عكم فاكرس وقت با دشاه لباس تبديل كرب اس وقت تاہم انظ قرآن کندل قرآن محد ختم کر کے لیاس پر دم کریں میں وقت مَ كَفِيرٌ بِي راَتْ بَا تَيْ رَبِّي با وَشا ه أَكُوهُ كَرِعِيا وتِ أَلَى بيلُ مُصرُوفَ ہوتا

بن نیاز کوع وانکسار کے ساتھ زمین پر رکھکر حصول مطالب ومعاصد كي بآر كاه خلامين و عاكرتا عنها سلطان غياث الدين في الرحرم كونتا ك همره یا تنا که جس و قت نماز تبحد کے لئے با وشا ہ کو سدار کریں تواگر

مزولت ہو تھیا نی باوشا ہ کے منہ پر چیمٹر کیں ملکہ باوشا ہ بیجے رسوتا ہوتہ

سراسکیں معتبرا فرا دیے ذریعہ سے جس طرح مکن ہو <u>سکے پکیا گئے جائیں</u> غرضكه بأوشاه كي حرم مرام كنيزان سازنده ورقاص وصاحب جال بشارجع بوكنير، و نكران كي تعدا وبي روز بروز اصافه مو نارستا عوا لهذا ، میں تونیب دس ہزار کے کنیزیں اور دختران راج اس کے محل ں وصلم و ند بمروح وِما فَکظ کے عہدوں پر مامور کی گئیں اسی طریق سے اگنیز و آپ کو ہنراور صنعت رائج الوقت کی تعلیم د لوائی اورایک جاعث کو زرگری واہنگری و فخل ما فی و تسر گری و کمان گر کی رو کوز و گری و جامه با نی و ترکش دوری وگفش دوزی وزرگری و تجاری وکشتی گیری و شعبده بازی اور د نهرو ن کی حن کی طوالت بت ہے تعلیم ولا کرا*ن کوچیار*م ا اور آماب ب الدين نے يا شجيه تراكى كنزوں كو لياس مروانه ہے تاکہ کنزوں کو ماتھ میں وصبتی کنیز دک کویمی مروانه لباس پهنا کرتفنگ اندازی و لما ئی اور میسیرہ ان کے حالہ فرمایا با دشا ہ نے اپنے حرمے مرا يمركباا ورحكم وباكه بهال بعي جله إشااسي زرخ سلي که شکر کے ما زار می نو وخت ہوتی ہیں بوڑھی ستورات ان غدمتگذار ول بین شامل نه تفین اگریسی وج سے کوئی انسی یو رسمی عورت حرم سرا میں تھی تو و و با دشاہ کی مجیس میں حاصہ هر شکتی تھی اور سب استے عجیب ترین امریہ تھا علوقہ کا ی نیپرز س متورات غیر مسروار ومنصب رار کا پیکسال مقرر تھا یا وشاہ ہرایک کو

تاريخ فرمشهرته 041 ا ماکرتا اور بعد اس کے اس مال کو مقامی رکام ہے وصول کر انتا تھا اسی سب سے ہرمخاج و دولت مندجواس کی ملکت میں آنا جنگل بیں بھی تیم وكر اینے جانِ و مال كی حفاظتِ نه كرنا حمّا اتفاق سے ايكد ل آیک شيرما به نے کسی منافر کو بھاڑ ڈالا اس کی زوجہ اور فرزند باوشا ، ہے دا دغوا ہ ے *ملطان قمو* دخلجی نے ہیر جیار جانب فرایین روانہ کئے گرنبردیرد گڑ ور<del>ند ک</del> قتل کراد ہے جائیں یا دشاہ کا حکمہ ُ عَاکمہ اُگر ہ مِن فر مان کے بی*د کسی حکمیت* نظراً جا مے توبجا ہے شہرمے مقامی حکام تیل کئے جا کمی اس روش ہے۔اس تھے ماارک عہد میں لگہ اس کے عہد حکومت کے بید ہمی ایک پرت کک کسی شخص منے والیت مالوہ میں شہریا و وسرے در ند ول کو تنہیں ویکھا ۔ و کرسکطنن سلطان اسلطان محمود نوت ہواا دراس کے فرزنداکبرسلطان عیا<sup>الیہ</sup> غماث الدين بن الجحب وصبت اپنے والد کے تخت سلطنت مرعبوس سلطان محمود خلجی اگریے تمام رعایا وعوام کو خوشدل کیا در تم کشہر کہ اس کے چتر میز شار کمی گئی تھی با او شاہ نے اس کو شکھیں پرتقتیم کرد ملطان حیات الدین علمی نے اپنے برا درخر د فدائی خاں کو شہر نوا ور رگ کی حکومت پرجن پرو ہ سلطان محمو و خلجی کے زیا نہ سے تا بفن تھا بحاً ل وہر واڑ ركها با وشامنے لینے فرزند اکبر عمد القا ور کو نا صرالدین سلطان کا خطاب و بکرایتا ولیعہدمقرر کیا اُ درمصلحاً جلّہ ہے حلیداس کو عبید ہ وزارت عطا زما کے چترا وربار و بنزار سوار دل کی جاگیر مرحمت فر ما نی \_ جن حلوس ملطنت ختم ہوا اور با دشا ہے جمیع مناصب اپنے معتماور تے باکار امروں کے میروکر کے فرمایا کر ملطان مرحم کے زمانہ میں میں نے چنٹیں مال نشکرکشی کی ہے اب میری اُمائش کا واقت ہے یہ ملکت

للطان مرعم سے ترکہ میں جمعے کی ہے میں اس کی ما نظمت میں کو شاں ہو

اوراسي ير قابلغ ربهول گا اس تعرير تحے بعد با دشا ، ميش و عشيرت ميں شغول مهواور حكم دياكه ملكت بين جس قدرانباب عيش وعشرت مهيا موسكيس فرا مهم کنے جائیں اوار حوسا مان نشا کھ و و سرے مالک بینی ایران و توران و روم م

ہمں جھوظ رکھیں تو ہم اس کے معاوضہ میں فلیر بہا نہ سے اس کے مصافا ات کے بطور بیشاش ایک رزر کریں کے اور می وقت آپ آپ آپ وارالملک سے روان ہوں گے جھ ہزار طور اے فراہم کر ہے آپ کی عدمت میں ارسال کریں ہے جمود بنجی نے جواب ویا کہ میں و قت سلطان حسین وہلی کی طرف رواہ: ہو گاہیں ہی حلد سے جلد متھاری مد و کے لئے وہلی پہنچ جا وُل گا محمود ضلی ہے اپنی اس وارداً مع مطابق المييول محال يرمهر بإنيان فرائي اور دارالملك شاوى بادمرو لی جانب روانه بهوا چونکه بهوانبایت. گرم تنی راه بین کثرت حرارت کی وجه سے اس کا عزاج اعتدال سے منحرت ہوگیا اور روز ہر وزّ مرض میں ترتی ہونے گی یا دشاه کنے انبیسویں ذینع*دہ سلے کھی* ولایت کچھوار وہیں و فات پائی محمود مل<sub>ک</sub>ے نومس سال ومانروانی کی بادشا و کی بمرجلوس ا درا*س کی مدت در*انروانی کا سرابر مونا ایک جیرته ہے امپرنثیرورصاصفراں گور کان نے کئی چھٹیس سال کی عمریں تخت سلطنت لپ*س فر*بایا تقا اورنیز به کرچیتی*ں ہی س*ال حکومت کی یہ واضح ہو کہ سلطان ۔ وظبی کے دیگرفتو حات بھی میشار ہی جن کو مولف نے یہ خوف طوالت آلم اللّ ردما سيسلطان محمو دخلجي عا دل وطنجاع ونبيكو اخلاق سني فرمار وانتفا بإدشأه مے تمام عبد فرمانز وائی میں رعایا کا ہر طبقہ کیا ہمنے و اور کیامسلمان روزبرد ا اس کے گروید ہ موتے جاتے تھے مجمو دخلجی نے افار حکومت سے تا بومروفات سال گرزابو گاجس می اشکر کشی مذکی بهوبلکه اینی راحت وآسایش کو شكركشي وحناك وحدل مى برعني سمجينا نقامحه وخلجي بهيننه سجربه كارسياح ل اور جہا نذید ہ مورضین سے سلاطین سابق سے کارناموں کو معادم کر مے تواعب یمانٹ نی وضع کرتا تھا شا ہا اِن ماضیہ کے حالات میں جو واقعات اِس کے مند خلط موقع تق اس كو اين قلب و وماغ بين مخوظ ركمتا تفاا ورابي مخالس من أمراس ان كاتذ كرِه مرانا نفيا محمود فلجي ال امورس جوسلاطين تے زوال ووکت اور طائدان کی تماہی کا باعث ہوئے ہی بر منر کرتا تھا اس کی تنام ملکت میں کو لی شخص چور کے نام سے بھی واقت رز تھا اگراتفاق سے کسی ناجرایا نقیر کا مال چوری ماتا تو نثوت کے بعد اس رقم کو اپنے خزاز سے

اللی کی د جرسے اس کے ہمراہ تھے راج کھیرا کے فرزندکے واک کر دیا ہے اور راج قصيَّه تجيو داما دير قانفِن بهو كياب اور أسَّ في اكَ تناسمهما يؤل كو جوفلوي متوطن منفح قتل کر والا اور گروه کوندان کو اینے سے متعنی کرے راہ کو مسدور کر دیا ہے سلطان محبود طلبی نے اس خبر کومسنا ادر تاج فال اور احرفال کو اس نساوگی مدا نعت کے لئے روار کیا اورغو دعبی آتھ ربیج الآخر کومسند مذکوریں ظفراما د افلحه میںمقیم ہوا ۔ سلطًا ن محو وظلمي عبى حيدرورك بعدمهو وآبا وروانه مهوا أثناك راهي باوشاہ کو معلوم ہواکہ تاج خان وسمرہ کے ون جوبر ممنوں کا بنا بہت مقدس روز ہے ستر کوس بکرام کوچ کرکے وہا ل بہنجا تاج ماک کومعلوم ہوا کہ را میں زاو واس وتت كما نا كما نے يس مشغول سے نائج فال نے كما كر فعلت كے عالم ميں وسمن پر حلہ آور ہونا طریق مردانگی سے بعید ہے اور ایک شخص کور اسے ڈاوہ سے پاس جیجار اس کو اپنے ارا و ہ سے مطلع کیا راج زاد ہ نے اپنا یا تھ کھا سفے ہو سے اٹھالیا اور اپنے ملاز مین بے ہمراہ سلے ہو کر جنگ کیے بئے آیا اور فریقین نے ایسی جانبار یون تے ساتھ کوشش کی کہ اس سے زیا وہ کوشش متصر رنبی رکھی مے اخرالا مرداجہ زا دہ کے اکثر لماز بین مار مے گئے اور راجہ زا و ہمرویا برسنہ وار ہوگر گر وہ کو ندان کے وامن میں بینا ہ گزیں ہوا تاج خال مقبول خال کے التھوں اور ويكرمال غنمت ومحمد وآبا ويرقا بين بهوكباي . اسی انتناء میں عربینه تاج خاں کا پہنیا تھے وظیمی نہا بیت غرش ومرور ہو ا ا ور ملک الا مرا ملک دا ور کو گر وہ کو ندا ن کی نا دیب کے گئے روارہ کمیا جس وقت یہ خیرطا کفتے کو ندان کومعلوم ہوئی گروہ کو ندان نے زاج زا دہ کو مفید کر کے ا ج فاں مے پاس روار کر دیا محدوقلجی نے اس فتح کے جیز روز کے بعد محمود آباد كاادا ده كما ا ورجررجب كوقعية مازيكيورين فروكش مواچندروزك بعد خواجر جال الدین استنزابا وی برسم ایجی گری میپرزاسکطان ابوسعید کی جانب سیے مع شقه وسوغات مے ہند ومستان وار دہوے مجبو دخلمی خوا جہ جال الدین کی لاقا سے بے مدمسرور ہوا اور خواج جال الدین کو عنایت خبروار سے عشدل کر سے

"ياريخ فرمشته ا کے جاعث کوجنگ کے لئے متعیّن کیا اورخو دایک قلیل گروہ کے ہمراہ کمیں گا میں فقی ہوگیا خربین مرو کہ اُز ہائی ہیں مشغول ہو گئے اور مقبول خاں کمین گا وسے بابر مثل كرحمله أورموا - فاضى خال شكست كلا كرا يلحيور فرارى موا-تقبيل أن في الجيور تك اس كاتعا قنب كيا اوزراه مين بيس معتبر مهردار قاضى خال كے ترتیخ اورتنی سروار گرفتار كئے مقبول خال نے المحبورسے مراجعت كى اور كامياب ويامرا د محرواً بأد والبرسايا . جادى الاول كاعمية من والى وكن اور مالوه في ايام کی بارگا ہ میں قاصدر وانہ کئے بے حد گفتگو کے بعدا ہیں شرط پر صلح قرار یا نگی کم واني دكن الليميور إور ولايت كونيز واره يا بقول ونيجر قلعه كميرلة تك سلطا ن ممہ وظمی کے حوالہ کر دے اورسلطان محمو دفلجی اس شرط کے الفاہونے کے بعد بحرمجي سلطنت وكن كو مضرت نه بهنجاعي مه محروظی نے برشرطی زار وی کہ وقتر کے حساب نادیج قری کے اعتبارے مندرج كُتْ الني اورتاريخ تنمسي كار واج و قوف كباجاً عن ربيع الاول سنه مركوري ايك متيح ومشربه رعاكم شينج علا رالدبن نواح شادى آبا دهين وار وبهوب اورمحمو وفلجي تے حوض را نی تک اِن کا استقبال کیا ہر دو حضات نے اسپ موارہ ایکد و مس لا فات كى اور تغل گير ہوكر نهايت اعزاز واحترام كے ساتھ بيش آئے . ملئے میں ما وذی الحجہ میں مو لا ناع اوالدین مید میر فور تحق کے قاصد سلطان محمود طمی کی خدمت میں ما فررہوے إور سینے کاخر فرتبر کا با دستا ہ کے لئے این جمرہ لاعے باوشا ،نے خرقہ کے ورود کو نعمت غیرمتر تنبہ خیال کیا اورمولا ناعا والدین كمائة بطريق احن مين آيا محروفلي نے كال مرت كے ساتف و كوزب حبوكي اورتمامی علمار ومشامخین ملکت کوجوایس و فت بارگا ، بین عاصر تھے اپنی سنا وت بخش سے ہیرہ مند کیا ۔ مرم منائير مي جاموسوں نے باوشا، ي فدمت ميں عرض كيا كرمقول ما ارکشتہ نخت کھر وآبا و کو جو اس قت تک کھیرلہ کے نام سے مشہور ہے خار ت کرکے والی وکن سے بناہ وامداد کا ملتی ہوا ہے معبول خاں نے جند ہائتی بھسلحت

نارنح فرسشته ہوا اور فلعہ بر قابض ہوگیا لیکن قابض ہونے کے لعد اسی روز لطام الملک تھی یها د گال راجیوت کے ہاتھ سے اراگیا۔ سلطان محمود خلجی نے اس خبر کوسن کر مقبول خاں کو جار بنرار فوج کے سا لمیرله *ار واید کیا اور خو و انتقام ہے نئے کی غرمن سے و و*لت آبا در وانہ ہوا <del>نہا ۔</del> را و میں راجہ سر کیے کے ملاز مین اور راجہ جاجنگر کے وکلا یا نسونیس ہاتھیوں کا بیشکش کے کرحا منر بہو ہے۔ سلطان محمو و خلجی نے و کلا کو خلعت و اِ نعا مرد کھ رخصت كبيا اسي زمارنه مين جبكه سلطان محبو دخلجي موضع خليفه آبا دمين فروكش كمقيآ ایک فاصد ام<sub>یب</sub>را لمومنین بوسف بن محار حیاسی کا فرمان سلطنت اور *خلعت حار*ث مصری ہے کر سکطان محمو دخلجی کی بارگا ہیں حاصر ہوا با دشا ہ نے کمال مسرت کے بنا تھ فرمان وخلعتِ کا استنقبال کیا اورخلیفنہ گے فا دم کی بے مدعزت و تو قر کی ۱ ور ٔ قاصد ول کو خلعت زر و وزی آور گھوٹرے مع زین ولجام مرضع سلطان محمه وفلجي وولت أبا دكح خريب بهنجا اوراس كومعلوم مهواكه سلطان می و کجراتی با وشاہ وکن کی مدو کے لئے آر ہا سے سلطان محمد وفلجی کے بالکنڈہ کا ارا و و کیا اور جندمواضعات برحله آور ہو کے کونٹر وار ہ کی را وسے اسینے دارا لملک شا دی آباً دمند و کو واپس آیا لیکن صبح روایت بری*ے که سلطان محاث<sup>ا</sup>* بهمنی نے نظام الملک ترک کوسٹ تہ ہیں روانہ کیا اور نظام الملک قلعدیر قامن ہوگیا ناطرین اس اجال کی تقصیل تنا ہان بہینے کے مالات میں ملاحظہ مریں ۔ سلطان محمه دخلجي في جندروز انتظار كبيا ا ورربيع الا ول ملكث ير بين تقبول خا كوايك فوج كے ہمراہ ايلج يوريرحمله آور ہونے كے لئے روان كيا مقبول خال اذاح اہلچپور بر قالص ہوا آ ورشہر کو تنا ہ کر دیا ایک گھڑی رات گزر نے کے بعد اللحدور كا حاكم اليفي سيسسايد حكام لعنى فاحنى فال يظر كريجا كرك ويروه مزارسوار ا ورتبے شاریا ووں کے ساتھ حباک کے ارا وہ سے آیا یہ خبر مقبول خاں کو ہوئی مفیول خال نے مال عنیمت واساب کوایک فوج کے ساتھ روانہ کرویا اورعدہ و عربه کازسنیا ہیوں کو نتخب کر کے اپنے ساتھ لیامقبول خال نے اس نتخب فق

004 ور نظامِ شاه تهمنی کوتمرا ، نے کراحد آیا وسبیدر روانه ہوا اور معالم س ہوگیا ہمنی سیاہی جو غار تگری میں منتخول تھے ارے مجھے ر مبکر جہا آل والد ۂ نظام شاہ نے امراکے کر اندلیٹ سے ربید رکی جنا ثلت کے لئے بلوخاں کو مقدر کما اور خو و نظام شاہ کو المنِئَے بھراہ لیکر تبر فیروز آبا رہی تیام پذیر ہوئی ملكة جهال في فروزاً إحت ايك خط ملطان محمد دمكواتي كي ا طال محمو دنلجی نے نعا تب کیاا ورشہر بیدرگا مامروکرایا جس زاری لشکہ فر وز آبا دیں نظام شاہ کے گر وجیع *موگی*اا *دیبل*ظالم محود فلمی کو معلوم مواک ملک التحار سرنظام شاء مع بے شار نوج کے مظام شاہ کی مدو کے اللے کے کہ جلد ما دشاہ: نک منبع جائے کا یا دشاہ نے امرا مِشْور و کیا ا ور آخر کارید فراریا یا که چونکه موسم کر با شروع موجیکا ہے اور نیز بهر که ما وصیام می اگئے ہیں اکنیب یہ ہے کہ اس ملکت کی نتیج کو ایندہ سال يرمو قو ف ركفكر مراحعت كي حاب سلطان محمو دفلجي اپني مملكت كي حانب روانه ہوا اور راہ مں جو واُنعات اس کو پیش آے اس سے مازان واقف واُگاہ میں : سلطاً ن محمہ و فلجی ہونکہ وکن نتج کرنے کے خیال میں منہ کم کے ہاتھوں سے جرکھے اس برگزری تھی جا ہتا ہتا کہ آن تکالیٹ گذمت تر کابھی لنه ثير ميں و ويار اشكركتي كا سامان كما اور طفالا دنغلم وکش ہوا با دنتا ہ ہنوزظفراً با دہی ہیں مقیم تعا کہ سراج الملک نھاً نہ دانگا ۔۔ آیا جس کا مضمون برتھا کہ تنظام نثاہ بہنی کنے نظام الملک کو مشار المامز وكماس اورحندر وزمين ومبال بهناجا باساب محمد وخلجی اس خبر کو سنگر بیجمل مخصانه وار کخیه له کی امدا د مستحے کئے ماز مرہو! ہے را ہ میں سکطان محمہ وضلحی کو معلومرہوا کیرمیہ اچ الملک تھانہ دارلمے نوشکی مِي مشغول و بي خيه تفاكه نظام الماك نے کھید له مینجگه تلعه كام اصب و كراما سراج الملك كأفرزند قلعبه سي كإميرايا إورحنك ني بعد فراري بوانلام الملك نے ان کا تعاقب کیا اورشکست خور و مجاعت کے ما توخود کی حصار ہیں دافل

الربخ فرمشية 000 ورير بعطفان دا دعوی كيد نيم سلطان محمو و قلجي كي غدمت ميں حامنے ہواسلطان محمد و قلجي نے الذراه جمت ارأوه كياكه عاول فال كومزاوت باوشاه اسيري عانب روانه موا اور عاول خاب ني عامزي و بيجار كي كا أطهار كر كنمبر و تطب عالم زيد أكن والدين مسعوه وشكر كنيح رحمته المترعلبيه كوسلطان مجمو وغلجي كي درمث بربائ ميشكش روانه كيا اوراييخ كنابهو رست نوبه كى سلطان محمه و خلجي خو روا فف نفحاكه فلفراسيركاكس دبیرے فتح ہونا مکن نہیں ہے علاوہ اس کے اس سفر کا اصل مقدمد وکن کی تنحر تفایا و ثناه نے عاول خاں کا قصور معان کیا اور آبزر مکے لئے اس کوفصیحت كرشح خود ولايت مرار والميمور كي طرف روانه موايه سلطان محمو وصلى ما لا يُور بينها أور جاسوس خيراا عد كد وزرام نظام شاه رحد وں سے نظر کو طلب کر کے فوج کو ایک عافراہم کر رہے ہیں اور دوکروں تنگه خزانه سے نکالگر نرسم مد وخرج امرا اور نشکر یوں کے احوالہ کر ویا ہے اورا کیسوی فظیم الجنٹہ ما تھیوں کو ہمرا ، اے کر شہر کے با ہر فر دکش ہیں سلطان محمو دفلمی نے اس خُرِلُوسنا اوْرا فواج كُوترتيب دِيجرمتواتر كُوچي كُرِيّا ہوا نظام ثنا و بہني ڪ مقالله من فروكش موا وزرائ وكن في نظام شاره مح سربيص ي عرا أنسال کی تھی چیز کر رسایہ قلن کیا اور خواج جہال طک شار ترک کو با ڈشا ہ کامشہ مقرر لرمے بیبہرہ کا انتظام طک نطاع الملک ترک اورمیمنہ خواجرمیں رکھیلا فی ملاکٹیا کے حوالہ کیا اسی و ورال میں ملک التاریفے پیٹیرسٹی کر کے میمنہ محود ی برحمار کیا اور مهابت فیال حاکم چند بری اور فلمیراللک وزیر عرصیره محدوی کے بروار تھے مارے گئے میمنہ محمد دی مجی متشربوگیا ا در کشکر مند وکو عظیم الثال مکست ہوئی حرایث نے دس کوس تک ان کا تعاقب کیا اورسلطان محمر دخلبی کے اشکرگا كوغارت وتباه كر دياسلطان محبو دخلى ايك گوشين مخي پروگياتها اور وقت وصت کا انتظار کرر ما تھا با دشاہ ہے ویکھا کہ کشر تعدا دسیاموں کی غازنگری میں شعول ہے اور نظام ثنا ہ چند سوار و ل کے ہمراہ تمیدان میں کھڑا ہے سلطان ممہو دخلمی د وبنرارموار وں نے میا تع**رنظام ثنا ہ** کے عقب سے نمو دار ہواا ورشہور روایت مے موافق خواجہ جاں ترک نے ج قلب اللك المردار شا بے مد كوكشس كى

عكدجمار تاريخ فرمشته 001 ظہور میں آئی ہے اور برسات کا موسم بھی قریب آگیا اگر با دشاہ چرندر وز کے لئے وارالملک شاوی آبا و مند و میں قیام فرائیں اور امور صروری کی درستی کا اتنظا فرائیں اور ختم برسات کے بعد اپنے عزام شا لم نہ سے اس قلعہ کو فتح فرمائیں تو مناً سب ہو گاسلطان موجلی امراد کے معروات کے مطابق مند و واتس اً یا اوجید روز وارتکومت بین مقیم رہا ۔ جميس محرم النصير بين سلطان محمو دي قلوم مندل گذه ك مجامره کاارا وہ کیا اور مک کے ہر ہنا نہ کو ڈھا کے خاک کے برابر کر دیا منڈل گڈہ بہنچکہ باونٹا ، کا حکم تفاکہ ورختوں کوچڑ ہے کاٹ ڈالیں ا ورعار تدں کو دھادی ا ورایا وی کا انز تاک با تی نہ جھوڑیں بعداس کے نشکر ممہودی نے قلبعہ کا مہر کیااورور ال کوخندق سے یار کر کے قلعہ کے متصل کر دیا سلطان محمو وظمی نے قلیل مدت میں قلعہ فتح کر لیا ا ورایک کنگر وہ کو قتل کیا ۔ راج<sub>یور</sub>ٹ ایکہ وسے ظله میں جو بہاڑی چوٹی پر تفاعصور ہوے اور غ<u>ر</u>و رکرنے <sup>بی</sup>گے یا تی *مے و*ئی و قلعه کے اور مصے توب کی آواز سے زین میں انر کیئے اور جو یانی اول قلعه میں تھا وہ اشکر محمد دی تھے قبعنہ میں آگیا راجیوت ہے آبی کی وجرر دنے لگے اور انتها ع برنشانی میں امان طلب کی اور دس لا که روبیه پیکش قبول کرے قلعہ با وشاہ کے میرو کر ویا اور بیعظیم الشان منے تجیبیویں فتی الحجم سلامی بیں واقع ہوئی سلطان محمد وظی نے خدا کا شکرا واکیا اور و وسرے ون قلمہ میں واخل ہو گیا اور میں فدر شخانے تھے ان کو خراب کرکے ان کے سامان واسات سے مهاجد تنیار کرائیں اور قاضی اورمحتب خطیب اور سو ذین متعین فرائے ۔ سلطان محمر و هلجی نے بیندرہ محرم سلائے یہ بیں جیتیور کا ارا و ہ کیا با دنشا نے نواح حیثنو رمیں ہنچکے شہزا د ،غیاث الدین کو ولابت سے پلوار ہ کو تبا ہ وغارت كرنے كے غرض سے روانه كيا شہرا و و بنے اس ملكت كو تبا و كيا اور مشمار قيدى اینے ہمرا و کے کر واپس آیا سلطان محمود علی نے چندر وزکے بعد فدائی خاب اور تاج خاں کو فلعہ کو ندی کو سرکرنے کی غرض سے معین فرما یا شہزارہ و فدائی خا قلقہ کو مدی کے نواح میں بہنچا اور رَاجیوت بھی قلعہ سے باہر نکلے فریقین میں ·

باہر وانہ کر دیا ہر د ولشکریں جنگ عظیم واقع ہوئی ا ورکٹہ بھاعت لشکر محرد آ کی کام آئی اور بیٹا ر راجیوت بھی مار سے گئے جب رات ہوگئی د ونوں لشکر اپنے مقام پراترے دو مرے دن صبح کے وقت امرا و دز راسلطان محمد دخلجی کی بارگا دیں جمع ہوئے ا در با دشاہ سے عرض کیا ج نکہ امسال مکر رلشکرشی ولدجمادم

و قریات کوغارت و زباه کیا اور شادی آبا د مندومین واپس آیا ۔ اسی سال ملطان نمر دنیمی کوم داد مرجوا که را حبر برکلانه رائیم با او کا فزرند

عاضری کا ارا د و رکتاب اور میران مبارک نال فارو نی ماکم امیراس کی دلات

یں وائل ہوگیاہے اور راج کے ڈرند کو آئے سے مانے ہے، مقطان محمد ونلجی نے تمہزا و مغیات الدین کو میٹئیل میراں سمارک خاں فار و ٹی کی مدار نعت کے لئے

ناُوز و کیا بہ خبرمیرال مبارکہ بھون کی اور وہ نوراً وابس ہوگر اپنی ملکست کو پیلا گیا رائے با او راہ کی کبلاتہ کا فرزند بشکش ہے کہ خدمت میں عاصر ہواسلطان

ب<sub>ھو</sub> بنگ<sub>ئی ہ</sub>نے امیر مذازش ذبائی اور نہایت فخر داعزاز کے سابن<sub>ہ</sub> اس کو واپسی کی

إِياً ذن وي تُهِنِّزاً وه نبياتُ الدين رَمِ تُورِين أَيا ا وَرابُنينِ إيام مِي سلطان مُمَّوْ نلجی ولا بنت بینتور میں دار د ہوارا جر کوینیشا مصانحت و نری کے ساتھ بیش آیا

اوِرتلین تعداد تیں روبیہ اور اشرنی بیٹکش کے لئے بھیجا یونکہ یہ راجہ کو پنھا کیے سلتے ستے یہ امرسلطان ممر و تنگبی کے از ویاد عند کا باعث ہوا یا دشاہ نے اس سخ یکش کو وایس گر دیا ۱ ور شاہی نشکر ہے اس کی ملکت کو رہنیا ۱ ور فارت کرنا

شروع کر دیایهاں تک کر آبادی کا انر تک یا تی نه رکھا ۔ سلطان محمودنلمی نے منصورالملک کو ولا بیت مندسور برحله کر سنے امور

فرمایا اوراس غرن سے کہ تنمانیہ وار وں کو اس مملکت میں منتثین کرے ساملان مج و خلجی نے ارا دہ کیا کہ ومط ولابت میں ایک قصیہ خلجی پور کے نام سے آبا و کرے راجہ کو پنھائے ہے مدعم وانکسار کے ساتھ ملطان محمو وفلجی کی خدمت میں یما م و یا کہ جس ندر مٹیکش کے لئے حکم ہو مجھے منظور ہے اس کے بعد کہھی ہیں آبکی

بی خواہی سے دست بر دارنہ ہوں گالبکن شرط صرف اس قدرہے کہ با دشاہ تفتئيه مديدآبا د كرنے كا ارا دو ملتوى فرما ديں جونكه برسات كا موسم قريب بقما ملطان محمو دخلبی نے خاطر خوا ومٹیکش وصول کیا آورشا دی آباد مندومیں وا بیرایا

اورا یک عرصہ تک وارا لحکومت میں مقیم رہا ہے مرضيه بي يراطان محمود على مند سوركو فتح كى عرض سے روانه مواا ور

ا فو ان کو اطرا ن وجراً منب میں روانہ کیا اور خو و وسط و لایت می*ں مقیم ہو*ا ہررو**ز** 

079 إركها بهوائها المفاكر جلد سے جلد اپنے لشكر كا وكو وايس آباسلطان محمود خلج ك ر و بایج جدم زار سوارجع مولئے اور بادشا و نے برمشہور کیا کہ آج شب کو لشکر کھ اٹ بر شخون مارے کا لیکن ایک صدرشک گزرنے کے بعد سلطان محمہ وظیمی شف نون کے بہانے سے مستعد ہوا اور برا ہ راست مند وروانہ ہوا کیکن را ہ میں کو لی اوٹیل نے کشکر کویے حد نقضا ک بہنجا یا ۔ سلطان محمه وخلجی کواینی حکومت کی ایندا سے نا اختتام سلطنت سراس شکست کے اور کو ٹی شکست نہیں ہو ٹی سلطان محمو و خلجی شا دی آبا و مندو یهنجا اور انتظام وتربت سا ه سے زاغت حاصل کی اسی د وران میں ٹہزاد ہ غَيَّاتْ الدين سِنرُ رسورتْ كے نجير مِنفا ماٽ برحله آور ہو كر واپس آبا اتفاقاك زبایهٔ سے سنبرالملک المخاطب بر نظام الملک وزیر ( وراس کے وزیروں کے بار سے میں مگر و لغا وت کی خبرسلیطان محمو دنگجی کے گوش ز وہوئیا ور ما وشا ہ کے حکم ہے ان کو سزائیں وی کئیں ہے عدم المرسي سلطان محرد خلجی نے مار وارد کے فتح کرنے کا ارا دہ کما چونکه با وشا ه سلطان قبطب الدبن گجرا تی کی جا نب سے مطمئن نه تھا اس آمرہ بَہْتُر سمجھاکہ ا ول سلطان قطب الدين گير اٺٽي سنے صلح کرے بعد اس کے جہ کو بنہا کے ملکت کو نتح کرنے ہیں مشعول ہوسلطان محمو رظمی نے اینا ارا د ه ول میں مخفی رکھا اورلشکر کی تیاری کا حکمہ دیا اورشادی آباد مندو سنے قصمتہ وصاربہنجاسلطان محدو خلجی نے قصیمہ وصار سے تاہج خال کوحرار کشکر کسانھ سرحد تحرات كى جانب روانه كيا ناكوملح كي ميدكرت اج خال في قطب الدين كي وز رامنے نام خطوط کھیکر اہلجتو ل کے ہیما وروانہ کر کے پریہام دیا کہ جانبین کے فيا د وعدا وت مخلوق كي يرنشاني كا باعتَ إي ا ورزيقين في صلح و اسجا دان ا امرے و فوائد برمبنی ہی سلطان قطب الدین تجراتی نے گفتگو کے بعد صلح کیا جا دی اورطرفین سے اکابر و معارف نے درمیان میں اگر عبد وقسم کے ساتھ وی اور در بین از کومتحکم کرکے یہ زار دا د کی کہ راجہ کو پنہا کے اُن اشہر ول کو ومالك كرات سيمتصل من عباكر قطبي تباه كرك ميوانت واجميراوراك

اورجو و قلب لشكرس قبام كر كے جنگ آز مائی بچے كے متعدیوں لطان قطب الدین نے بھی کشکر خجرات کی صفول کو ترتیب دیا اور جنگ کے لئے میدان کی طرن وانہ ہوا سلطان گرات کے لشکر کا مقد مؤلشکر سلطان مالو ، شے مقدمہ مقابلين فراري ہوا اورسلطان تطب الدين كجراتى كے نشكر سے ليكيا بشرت منطفه أبرا بهم حوجنديري كامتفتد رامير نفا ببسره مالوه سيعدا رات کے میمنڈانشکر برحلہ آورہوا گجراتی میمنہ اس کے حلہ کی ب ند لا سكا ا وريسيا بهو المك بشرت منطفه ابراً أبيم بني سلطان قطب الدن مے نشکر گا ہ تک اس کا تعاقب کیا اور تارائے وہر بالد کرتارہا ورسلطان الدین کے خزامہ پر قابض ہوگیا بلک شرف مظفر ابرام بیم ص تدر خزابه که اینے ہمراہی ما تصول پر بار کرسکا ہے گیا اس کے ما تھی تمام خزانہ لولشكر كِا و مين بنياكر واليس إلى الدر منطفرابرام بيرے ارا و و كياكه دوبار، ما تصبول کو لا وگرفتر اینے کشکر میں روانہ کر دے نیکن ا-كەسلطان قطب الدين كجراتى كى ايك فوج نے شهزا و ، فدائى خال كو عاجز و یدحال پاکر اس پرحمله کمیا شهزا و ه فدا نی خال اس حله کی نا ب نه لا سیکااو<sup>ر</sup> فرارى ہوكرايني مان بچا كئ منظفرا براہيم نے بھي اپنے ہا تھيوں كوغار تركيرى سے روکا اورزو و مع نوج اور ہاتھیوں اکے ایک گوشہ میں ینا ،گزیر سلطان محمو دخلجی اپنے کیشکر کے پراگند ہ ا ورکشکر ہواا ورجالیں سوار وں کے ساتھ نہایت ثابت قدمی کیساتھ بہا دری سے ۔ تیراس کے ترکش میں باقی رہے سکطان محمو دخلجی کمانڈ<sup>ات</sup> م لبتار ما جب مک ، الدین گجراتی واب تک مع جرار نشکر کے ایک گوش میں مخفیٰ تھا کنل کر سلطان محمد دخلجی کی طرف بڑھا سلطان محمد دخلجی لئے ہمادرگا کاحق ا داکیا اور مع تیرہ سوار و ں کے میدان حباک کے باہر نکل کیا اور سلطان قطبِ الدين كے لشكرگاه ميں جرميدان جنگ كے يتحقے تعليم اور حرلیت کے سرایر دؤخاص میں داخل ہوا اور تاج و کم

094 تاريخ فرمشته ہواتو ا ما ن طلب کی اور سلطان محمو دخلجی کی ضدمت میں ما منر ہوگیا سلطان مجمو دخلجی نے اس کے اہلِ وعیال کو فلٹے شا دی آبا د مندور وانہ کیا اورا<del>س</del> مرلی که وه مهمی اینے مالک سے منحرف نه بهو گانسلطان محمو دخلجی نے اس کو مبا زرجا تی کا خطاب دیا ا ور مُقَدِیرُ کشکر میه نامز د فرمایا او رمتواتر کو چے کرکے احجاً ہار وایہ ہوا اثنائے را ہ میں سلطان محمو وظلجی کو معلوم ہوا لمطان محمد د ثنا 'ه گیراتی فوت ہوگیا اور اس کا فرزندسلطان قطب الدین ْ ينے باب كا قائمهٔ قام يواسلطان محمو دخلجي كا أگرجه ارا ده تھاكه وه وارالملكي ت کونتے کرلے میکن کمال مروت کی وج سے ایک نامہ سلطان تعالیہ مّا م لکھک*ر رسم تعزیت و تہنیت جلوس ا د ا*کی لیکن اس کارر وا ٹی ہے۔ با وجر دمیجی قصنه مرکو ور ه کوخراب کرے غار نگری میں کو ٹی و فیفیر باقی ندھیم اوركى بزار سند و و ل اورسلما ان ل كو تىيد كرمے چندروزتك قصيم مذكور ى قيام كرّے احد آباد كى جانب روانہ ہوا بادشاہ بغيل را ہ طے كر رہا تھا *لك علاد* الدين سهراب عو و نت كا ننتظر مضا فرار بهوكر سلطان فيطب لدين سحرای ند کرے گا یس وہی قدیم ضیال اس کے دل میں تھاا وراینی کا ال نک ملالی سے اپنے الل وعیال کو بھی خدا پر حیور ویا۔ سلطان محمو دخلجی سرمجے ہیں جو احد آبا دیسے یا پنج کوس کے فاصلہ ہے فروکش ہو اور قطب الدین گجراتی نے تصبیّہ جان پورمیں جرمہیج سے مین کوس کے فاصلہ یہ ہے قیام کیا جندر وزنک ہرو واشکر ایکد وسرے کے بقایلہ میں قیام ندیر رہے اور پیم صفر سنہ مذکو رکوسلطان محمد و خلی نے شنون كاراده أليا اور اين لشكر كا وي بابرنكلا بيكن رابهر في راه فراموش کر دی *ملطان محمو د تام شب ایک وسیع حنگل میں گو<sup>دا</sup>ار* ه ملطان محمد وخلجی نے علی الصباح امیمنه کو نشکریا رنگیور سے ترتیب دیگ اس کو اینے فرزنداکسرسلطان فیاث الدین کی اتحتی میں دیا اورامراہ چنیری و میسره پر مق*رر کے اس کو اینے فرزندخر دِ شہزا دہ فلائی فال کے میکرد کیا* 

میں قصیّہ ہنور کو جوزتھ نبور کے قریب واقع سے متح کر کے تاج خال مسبیر سالار ومع آمھ ہزار سوار اور تھیں یا تھیوں کے قلع جینیور کو سرکرنے کے لئے روانہ یا ملطان محمو د علجی نے راجہ کو نٹر سے ایک لاکھ بجیس ہزار تنگہ پٹیکش ہے کم شاوی آبا د مند و کا ارا<u>د و کیا</u> اہ دسمہ وہ ادا دو میا ۔ مولامیر میں راجر گنگ دایس والی نلعہ جینانیرنے بیٹیکش ارسال کا ء صنداشت کی که سلطان مخدشاہ بن احرشا ہ کجراتی نے قلعہ جبینا نبیر کا محاصرہ کیا ہے چونکه میں زمیشه اسی بارگا ه سب إیدا و طلب کرتا ہوں لبذااب بمی وستگیری کا امید وارموں سلطان محمد و تلجی گنگ دانس کی ایدا دیر متوجه میوالیکن لاه میں خبر ملی کہ سلطان محمد شاہ محراتی مشکش وصول کرنے کے غرض سے اید ر روانه ہو آسلطان محمد و خلجی اس وا فغہ سے مطلع ہوا اور عین را و سے دائیں ہوکرا ب بہندری کے کمنا رہے و وکش ہواگنگ و اس تیرہ لاکھ تنگہ نقد اور بند گھوڑے بطریق بیٹکش کے آیا اوراب مہندری تے گنا رے ملطان نجمه وخلجي كي خدمت بين حاضر مهواسلطان محمه وظلجي نفاس كو قبا يميازر و ذري دیگر رخصت کیا ۱ ورخود دارالملک شا دی آبا د مند و واپس آیاسلطان محمو د نائبی نے اتنا کیے را میں راجہ ایدر کو یا پنج مست ما تھی اور اکتیں کھورلے ا درتنن لا کھ تنگے نقد انعامہ دیجر وامنی کی احازت دی اورعرصہ نکر تناوی آیا د مندو میں قیام کرتے کشکر و ملک کے انتظام میں شغول رہا مقیمیر میں سلیکا کی محمد دخلجی ایک لا کھے سے زائد کشکر ہمراہ لے مگر کچرات کے نتح کرنے پرممتید ہوا اور قصبتہ کاتی نوالے سے گذر کرسکطان لا كانمحا صره كميا سلطان محدشا وكجراتي كالحمامشية ملك علاالدين سهراب جندروزتك متواتر قلَّ کے باہرایا اور معرکہ کار زار گرم کیالی جب کگ ننے سے ایوس

تابع فرسنه حلدحماره و لم اوركسفى وكابات بن شهور تھے سلطان شرقی کے استصراب سے ایک مام صلیے کے بارے میں سلطان محمو دفیلجی کی خدمت میں کر وارز کیا اور شیخ کی کومشش سے ان شرائط برصلح ہوئی کہ مانعل سلطان شرتی فصیررانہ اور مہو بہ کونصیطاں کے حوالہ کرے اورسلطان محمد و حجراتی کی معا ودت کے بھرجس و تنت جار ما ہ گذر جائیں خطر کا لیی سے بھی وست بروار بہوجائے مترانط صلح میں جار ما ہ کی بیماً اس كن مقرري كئي كم اس مدت بين نصيران كي حقيقت ومن والمت برويي ظاہر بہوجائے گی اس قرار داوی نبایر سلطان محمود طبی نے اپنے وار الملک شا دی آبا د کی طرف مراجعت کی توسي مربي سلطان محمو دنے ایک شفاخا نه تا تمرکیا آور مندمواضعات اس کے خرج ا دوبر اور ماہمتاج کے لئے و نف کئے اور علیمالکا مولانا مریضوں اور دبوا نوں کے ممالجر کے لئے متعین فریایا ۔ من يريس سلطان محمو وظلى ايك جرار سنكر كے ہمراه فليم مندل كده تی تسخیر کے اراوہ سے روا نہ ہوا اور منوا تر کوچ کر کے اب بیاس کے کینا رہے وُ وکش مِیوا را *جرکوپنیمایی جو نکه مق*ابله کی طاقت نه تھی لبندا تلعه منڈ ل *گڈافین* تصور ہوگیا راج کی مصوری کے دویاتین روز بعدر اجیو نوں نے فلعہ سے ک*ل کرخن شجاعت بها دری ا داکیا نیکن آخر کا رمبور به دکریشکش ا دا*کریا قبو<sup>ل</sup> كماسلطان محمود ضلجي في مصلحت وقت كے لحاظ سے صلح كى احازت دى اور ابینے دارالملک کو واپس ہوا سلطان محرد خلجی نے قلیل مرت گذر نے کے بدر از مهر نولشکر کو تیار کیا اور قلعهٔ میاینه کومنچ کرنے کے لئے روانہ ہوا یا دشاہ دو کوس کے فاصلہ تر تلقہ کے قریب پہنچا محرّد خاک حاکم قلعہ بیانہ نے آ۔ فرزند واحد خال کو مع ایک سواسپ اور ایک لاکھ تنگہ نفتہ برسم بیٹیلش ملا ممود خلجی کی خدمت ہیں جیجا سلطان محمود خلجی نے واحد خاں کو خلعات خاص عطاً فرمایاً اوراس کو وابسی کی اجازت منابت فرما کی سلطان محمودخلجی نے می خان کے لئے قبامے زرووزی و تاج مکل بجواہرا ور کم بند زریں اور لمورسء کی نزا دمع زمین ولجام زریں واحد خاں کے ہمراء رکوانہ کئے محذفات

ولد منبد خال كوج اس صوبه كالسِّنيني حاكم تعام مقدر كرك افي بمراء لي كما سلطان محمو د شاه شرتی اس عگه سے اٹھ کرجوں جس کی را ہ شنگ تنی اور وشمن کواس میں دانل ہونے کی مجال نہ تھی مقیم ہوا اور اپنے لاکرے اطراف کومت کم کیاسلطان محمو دخلمی ہے سلطان تکر تی ہے۔ نه كياً ا وركاليي أروامة موكيا محو دخلجي كي روائلي كي بدرمو وتشرتي فيي تعاقب*ین کالیی روانه هوااسی اثناء مین فلجی بها* در وں نے مهمه دینا و ٹر آنے کے خزامه وامياب برحكه أورموم لوث ليا اور بيتار مال تنبيمت مياه ماكوه کے واتھ آیا ۔ سلطان محمو وسشرتی بھی اپنے طار مین کی ایداد کے لئے واپس ہو کر جنگ ہیں مشغول ہوا شام تک معرکہ قنال گرم رہا اور عزوب آننا ب کے بعد ہر و دلشکر اینے فرو دکا، برمقیم ہوئے اس وا تعدیکے د وتین ر وزبعد و نکہ برسات کا موسم قریب آگیا تھا سلطان محمود نملجی نے کو بئی فائد ہ جنگ میں نہ دیکھا اور کا کبی کے تعیض مواضعات کو تبا ہ کر کے نتیج آباد کی جانب وابس آیا اور قصر مفت طبقه کی نباردوالی ۔ اسی زمان میں ر مایا وا مانی قصیر آیرجہ نے مبارک ماب ماکم تقب مے ملم وتعدی کی شکایت کی اور دا دخوا ہ ہوئے ساطان محمو دملمی لنے لك الشرف مظفرا مراهيم ما كم حيذيري كومع مثيار لشكرم ايرحه رواندكيا ملك الشيرت منطفراً براميم ايركجه بنهجا اوراس كومعلوم مواكسلطان محمو دثرتي نے ملک کا لو کو اس کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا مظفر ابراسم نے آگے برم کر حرایب سے مقابلہ کیا تعدید راتبہ یں ہرو راشکر ایک وسرے کے مقابلين صف آرابهوے ليكن ملك كالونے شكست كما كى اورميد ان سے فراري مهوا ملك منطعنه ابرامهيم ولاميت كي محا فنطت كو اير جه كي فنتح نينمت سمجھا اوران حدو د کارخ کیا ملطان شرقی کے نشکرنے اس خبر کو منا اور واپس ہوکر راہنہ میں منیم ہوا چونکہ ہرد ونشکر کی معرکہ آرائی نے طول کھینچا اور طرفین کے میٹار مسلمان کام آے شیخ جا بلد صفحوا کابرو قت

AMA طدجارم مبتران میں زر و وزی تھیں امرائے شکر کوعنایت فر اکیں سلطان شرتی کا قاصد جونبور بینجا اور جواب با وشا ہے عرض کہا سلطاً ن شرقی ہے عدمر تر مِو ا وربیس ما تقی دِرگرتما لئت سلطان محمه دخلجی کی فدمت بیں روانہ کرے خو ایک جرار تشکر نے کر کالبی روانہ ہوا۔ سلطان شرقی نے نصیرین عبدالقا در کو کا لیی سے خارج کیا اویض بن عبد القاور في سلطان محمو دفتجي كي فيدمت بين ايف عريفيه ارسال كيا ُجَنِ كَامِضِينِ بِهِ تَعَاكُه بِي سَلِطَانَ بِهُوْنِنَاكَ كَيْرِ مَا يَدْ سِيرَاسٌ وَقَتْ تَكُ تمطيع وباعكذار اودبهي حواه رما ابسلطان محمو دنثرتي نتحاني غلبركي وحرس تمام بلاویر فابعن ہوگیاہے میں ابتداسے اسی آشانہ کا نباز مندموں اور اب ایمی انسی در گاه کو اینا ملجی و ما و ناسمجھتا ہوں صرو د جنید میر ی میں صافر ہوا ہوں جو حکم عالی ہو اس پر کاربند ہو ں سلطان محمد دخلجی نے علی فال کو شکا و مرايا يرك سائفسلطان عمور بن برايهم شاه شرقي كي خدمت من رواية كيا اور الله عاکی که نصیرخان بن عبدالقاادرآب کی بهترین معی و کوسشش سے اپنے ا نعال ذمیمه سے نائب ہوگیاہے اور را ہ مثر بعیت کو اختیار کر کے شعار اسلام کی یا بندی کو اینا فرض سمحها ہے ظاہرہے کہ یہ امیرسلطان سعیب ہوننگ شا و کے زبانہ سے حکومت مالو و کا مطبیع ہے مجھے کو امبیدہے کہ آب اس مقولہ برکہ توگنا و سے تائب ہوجا تاہے اس سے گنا ہوں کی پر ہٰمیں کی ما نی "علی کرکے نصیرِخال کی تقصیبرات کو معان فرمائیں گئے اور اس کے مالک اسے دانیں کر دیں گئے علَی خاں جونیور بینجا اور درمیں محمود شاہ متبر تی نے جواب با صواب ا داکرنے میں لبت و لعل سے کا مرایا سلطان محمه دفائجي ازر ومص حميت وبها درمي نصيرخال كي امداو كو مقدم مجيلاً اور و ومهری شوآل شهم سی میدنیری روانه بهوا - نصیرشا ه نے صدو د یندیری بن سلطان محمود خلمی کی بلاز مت عاصل کی سلطات محمود نلمی نے بلاتو نقت ابر جهرا ورغفاً يُدير كابرخ كيا سلطان محبو وشا ومشرقي اس وا تعه سے آگا ہ ہواا ورشہرے باہر نکلکرایہ جہیں فروکش ہوا اور مبالک جاں

AMA "اربخ ذرستسة طدجها دم بشتران میں زر د وزی تھیں امرائ کشکر کوعنایت فر اکیں سلطان شرقی کا ِ قاصد عونبور ہینجا اور جواب یا وشاہ سے عرض کہا سلطاً ن مثر تی ہے صر*م ڈر* ہو اور مبیں ما تفی دیگر تحالئے الگ سلطان محمہ د فلجی کی فدمت ہیں ر وانہ کرے خود ایک جرار تشکر نے کر کالیی روانہ ہوا۔ سلطان شرقی نے نصیرین عبدالقا در کو کالی سے خارج کیا اویفہ بن ميداً لقا درنے سلطان محمود والى كى فيدست بيس ايك عربفيد ارسال كيا من كامضون برتفاكه بين سلطان بوننگ كے زمانه سے اس و فت تك مطبيع وبأحكذار اوربهى حواه رما ابسلطان محمد وتشرقي تحانبي غلبه كي وحست تمام بلا دیر فایس بوگیاہے میں ابتداسے اسی آشانہ کا نباز مندموں اور اب ایسی انسی در گاه کرد آینا ملبی وما و ناستجهها بهو ن حدو د چند میر ی مین حارثیبود ہوں جو حکم عالی ہو اس پر کاربند ہو ںسلطان محمہ دخلجی نے علی فال کو تھا و مِدا با مبلك سائفه سلطان مودن برام بيرشا و شرقی كی خدمت ميس روانه كيا ا ور التد عاکی که نصیه خاں بن عبدالقالور آب کی بهترین معی و کومشسش سے اپنے ا فعال ذمیمه سے تاکب ہوگیاہے اور زا ہ نٹیر بعیت کو اختیار کر کے شعار اسلام کی با بندی کو اینا فرض سمحسا ہے ظاہرہے کہ یہ امیر سلفان سعیب ہوننگ شا و کے زمانہ سے حکومت مالوہ کامطبیع ہے مجھ کو امید ہے کہ آپ اس مقولہ پر کہ بچو گنا و سے تا ئب ہو جا تاہے اس سے گنا ہو ب کی پرسش ہٰمیں کی ما نی "عل کرمے نصیرِخاں کی تقصیرات کو معان فرما ئیں گئے اور اس مسکے ملاک اسے واپس کر ویب گئے علَی خاں جونپور بینجا اوربعبریں محمه وشاه پرتی نے جواب با صواب ادا کرنے میں کبت و تعل سے کامرلیا سلطان محمو دفلجي ازر و من حميت وبها در مي نصيرخا ل كي امدا و كو مقارم محط اور د ومهری شوال مهم سی میندنیری روانه موا - نصیرشا و نے عداد د یتند بری بین سلطان محمود خلبی کی بلا زمست حاصل کی سلطات محمو خلبی نے بلاتو تقت ايرحه اور نفيا ندير كارخ كيا سلطان محرو وشاو منهرتي اس وانغه سے آگا ہ ہواا در شہرہے باہر نکلکرار جبیں فروکش ہوا اور مبازک خاں

کامیاب نه ہوسکا اور ملا وجہ بیشار راجبوت کامرائے اس وا تعہ کے دوسے ن سنب يسلطان مهو وطلجي في ايك حرار تشكر كي بمراه راج كوينها كي تشكر شخول مارا راحير كوينها زخمي مبوكر فراري مبوكيا اورمبننا رراجه تتاتش بوي سلطان محمه وخلجي كحے بشكرى مال غنيمتَ بِرَقالِقِسَ ہو گئتے اور با دشا و نے خدا كا شكرا داكيا اور هیتورکی فتیح کو سال آینده برنگتری کرنے خو دمجنوظ وسلامت شادی آباد مندوییں واپس آیا سلطان محمو دخلجی ہے آخر ذی الجیمال ند کور میں مدرمسہ ا ورایک منارہ ہفت منظری ہوشنگ شاہی کی سبد جا سے محا و میں میم میں سلطان محمو و بن سلطان ابرا مہیم شعر تی کا ایلی مع ہوئن میم میں سلطان محمو و بن سلطان ابرا مہیم شعر تی کا ایلی مع ہوئ یف و مدایا کے سلطان محمو وضعی کی خدمت میں حاکضر بھو اا ورنتھا بیٹ کو ہیں کرکے زیانی یہ بیام اواکیا کرنسیہ!لموسوم *برنصہ شا* ہن عبدالقاور فے مذہب مے خون ہو تے زالد قد والحا وكو انتيار كرليا ہے اور خاز وروز وكو یک کر ویاہیے نصیبہ شا و عورا ت مسلمہ کوہند و ساز ندگان سے والہ کرتا ہے ٹاکہ رقاصی کی تعلیمہ دیں جو نکہ سلطان ہؤنگ کے زمانہ ہیں محکام کالبی ثنا ہان مالوہ کے مطبیع اور ہاکھگذار رہے ہیں میں نے مناسب خیال کیا کہ پیلئے اس نے حالات آپ برظامر کر دول اور درخواست کرول که اگراب شواس کی تا دبب وطوفها بی کی وصت نه ہو تو مجھکومطئیے نرائے تاکہ نصر فاں گرشیۃ کی گوشمانی اس طریقیہ سے کی جائے جور وسروں کے لئے بھی عرب کا بات ہو سلطان محمود طلجی نے جوا ہے ویا کہ میرے کشکر کاسب سے بڑا حد کیف ال مہر ک الویب کے لئے گیاہے جو تکہ آپ نے امداد دین کی جانب توجہ فرمائی ہے آی کوید کارخیرمبارک ہو ۔ سلطان محمو دفلجي ينح رسح سلاطين تحيموا نق محمود بن ابرام بيمثاثير في

کے قاصد کو اسی مبلس میں فلعت وز رعیفا فرما کے اس کو وانس ماسلے کی اجازت مرحمت فرمائی اس واقعہ محے قلیل مدت کے بعد سلطان محموظ کے ف

ابینے فرزند وں کا حبّن عروسی مقدر فرما یا ادر اس حبّن میں بار ہ ہزار قبا بڑکے

طدجارم تاريخ ذرمشيته of. بحالا با اور بسوري عانب رابي بهوا -سلطان محمود خلجي نواح جينورس آبا اور خلنه كوجو صتورك وامنكوا میں داقع متنا جنگ کرے سے سرکر لیا ۱ ورہیٹمار راہموت مثل کئے سلطان محمود فلجى جديدوك عاصره مح الئ آماً ده مو مى رما فيفاكم معلوم بواكه راحركو نبها قلعہ میں موجو ونہیں کے اور آج ہی قلعہ سے نکل کر کو ہیا ہے کی جانب ہوامی نول میں ہے فراری ہو گیاہے سلطان محمد دخلجی نے اس کا تعاقب کیا اور بجهة نوج جدا كرك راحب كوينها كم عقب بي روانه كي أنفأت سے ایک شاہی فرج سے راجہ کا مقابلہ ہوگیا اور خریقین میں سخت لڑائی ہوگا را چەتنگىرىت كھاكر قلغەچىيۆرىيں واپس آيا ملطان مجرد فلجى نے ايك دمست نوج کو خلعہ کے مواصرہ پر نا مزو فرمایا اور خر د ملک کی مسرحد پر قیاح پذیر ہوا ا در سرر دنر ا فو اج كوتا خت وتأراج ك يئ روانه كرين لكا مكطان محمود تكي نے اعظ بھا بوں کو طلب فرمایا آگ اعظم ہما بوں ولایت جینہ نار جراطرا ف مندسور بکن و از فع ہے توا نبش ہو خا ن جبال اعظم ہما یو ں مندسور منجکہ بہار سو ا در اس خداری سنے و فات یا ئی سلطان محمد فطعی اس خداری سنگریدہ حد طول وعمین بوا إدر بصحد كريد وزارى وسيشركوني كي ادرقلعد مندسور ينكراي اب كي لاتش كو مألوه برواند كيا ـ سلطان عمد فلی فی ایم فان کواس کا دا ما در مارض شکر تقسا اعظم ہما یوں کا حظائب وے کہ اس نشکہ کوج اس کے مرعم باب کے ہماہ مندسلور میں آبا تھا اس کی ماشتی میں متعین کرے خود اسٹے لٹکر گاہ کو دائیں آیا ہے تکہ برسات کا موسم اکنیا تھا تھی فلی نے ادادہ کیا کہ اگرکسی مقام رکوئی صربلند زمین کا لمجائے اتواس مقام پر نیام اختیار کر ہے اور سرات کا موسم گذرجانے کے بعد رومار مجینوراکا محاصرہ کرسے ۔ راچ كونهك شب جعرتست مىسلطان ممودسك نشكرياره بنرارسوار اورجه بزاريا دول ي جعيب سي شبخان بارانسلطان مودي ایسی ہوستیاری واَمنیّا طے ساتھ تشکری حفاظت کی کدراہ اسے معملہ

تاريخ وستسته 049 کا اظہار کیا اورصلحاء وعلما کی ایک جاءت موصلح کے لئے سلطان محمد دلی کے باس روانہ کیا سلطان محمو دخلجی ۔ بنے ما سباب طا ہرحریف کوزیر مارمنت کبیا اورغو د مالو ه روانه بهوگیا ۔ سلطاب محمد دخلی کو را ه میں یہ خرسلوم موئی کد اتفاق سے اسی شب کوا و پاشوں کی ایک جاءت نے شاوی آبا د مندو میں ان او و ىغا دىت برياكى نقى لىكن اعظم بها يول كى كوششش مين به ىغا وت فرو ہو گئی بعض کنتب 'نواریخ ہیں پیمی امر تو م سے که سلطان محمد و قلبی نے اس خبر کی بنا پر کہ سلطان احد شاہ گیراتی نے مالوں کارخ کیا ہے مراجعت كى أوريه روايت زياد و صحيح مهيم القصه سلطان ممو وظلمي شادى آباد مندومیں آیا ا دراجل استحقاق کو اتعام واکرام سے مالا مال کرویا۔ سلطان محمد وتنكي اسي سال ظفراً ما د نعليه ميل آيا اورايك ماغ كى نبيا و و الكراس باغ بين كنبه عظيم اكتبان اور حيند مقامات برعالي شان مكانات تعمد فرمائے سلطان محمواضلجی نے قلیل مدنٹ گرز رنے کے بعدار سرية لشكر كو درست كيا اور المناشرية مين راجيو تول كي كوشوالي ي غربني سيئة هيستور رواية بهوايا وشاه كونصيرو لدعبدالقا درصا بطركالبي کی نے اِعتدالیوں کی جو اپنے کو نصرشا ہ سے نقب سے سوموم کر مے متقل با دستًا «مُنْكُما نَوْاخبه بهوئي اورًا ما بي وأكا بَر و لا بيت بمي متواتر خطوط مبي آئے کہ نصرتنا و نے صراط مبتقیم سے یا ہر قدم رکھا سے اور راہ زندم والحاد اختیاری به عمرسب ایالی ملکت اس کے ظلم وتعدی کی آب کی ہارگا ہ میں فریا دکر ہے ہیں ہے سلطان محمود فلجي نصيرشا وكي مدا فعت كومقدم سمجهاا وركالبي کارخ کیا ندر شا ه سلطان محمو د خلعی تجارا د و پیچیمطلع مواا در اپنج معام علی خان تو مع نخا گف و بدایا ا ورا نواع بیشکش نیچیم سلطان محمود ظلی کی خدمت ہیں بھیجا اور عرضدا مشت روایتہ کی کہ جرا مرکدان کو کو کے میرے بارے بیں بیان کیا ہے سرامرکذب وافتراہے بادشا ہ پرلازم

مارخ فرمشت جلدجها دمر 046 اینے اہل وعیال اور مال وامباب کو اپنے ہمراہ ہے کر ارو و کے بازار<sup>سے</sup> گذرین ناکه ونیایر با ونناه کی خوش کرواری و یا بندی جمد کا حال منکشت ہو جا عرب محصور بن نے اس مشرط برعمل کیا اور محفوظ وسلامت فلم کے بالسر نكل على ملطان محمو وصلحى في إن صد و دكاكا ال أشفام كميا اور مندو وانیس ہونے کا ارا وہ کرہی رہا تھا کہ جاسوس خبرلائے کہ وکو نگرسین نے راج گوالیار کے ہمرا ہ آگرشہر نو کا محاصرہ کر لیا ہے ملطان محمو دخلجی با دجود اس کے دیشکر برسات اور محاصرہ چندیرنی کے طول سے بریشان ہوگیا تھا متوار کو ج کر کے گو البار کی جانب روانہ ہو گیامِلطان محمد د طلجی گوالیا پہنچا ا دراس لئے ملک کو ناراج وثنیا ہ کمر نا نشروع کر دیا ایک جاعت *را*جپوزل<sup>و</sup> ی تلعہ سے باہر آئی اور جنگ میں مشغول ہو لی جو نکہ راجیو توں میں کشکر محمد وثنائی سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی فرار ہو کہ قلعہ ہیں وافل ہو کھٹے د و نگرسین نے اس خبر کومنا اور اطرا ب شہر سے اُٹھکہ فرار ہوا اور گوالیاً چلا گیا ہے نکہ سلطان محمد و کی غرض یہ تھی کہ شہر نو کو آزا و گرائے اس کھ اس نے گوالیار کی تسخیر توجہ نہ کی اور شاوئی آبا وممن دو کارنج کیا سلائے سریس سلفان محمد دیے سلطان ہو انتگ کے رومنہ کی عارت ومسجدهامع کاء قریب در واز ه راموی واقع ا ورانهائیس ستو بنول برشتن ہے تعمیر کا ارا و و کیا قلیل مدت میں یہ عمارت یا ٹیکٹیل تراهم میں امراعے میوات وا کا ہر ومعارف وہلی کے عوالین متوانژسلطان محمو دخلی <u>تم حضور میں آئے ک</u>ه سلطان محدشا و رسار*گ*) امور ملطنت كو برخوتي الخام نيين ويسكنا اور وغاياز وظالم ظلم وحور كررہے ہيں ملك ميں امن واليان كا وجود تيسيس ہے جوں كر پرود كار نے با وشآہ کو صفات فرما نروائی تمام و کمال عطافر مائے ہیں اس الک کی رومایا حضات شاہ ہیں۔ اس الک کی رومایا حضرت شاہ کو اپنا فرما نروالسلیم کر سے کے لئے جان و دل ہے آما وہ سے سلطان محمو و محر سال مذکور میں مع ایک جرار نشکر کے وہلی سنتے

جلدجهارم تاريخ فرسشته 010 محمو دخلجی نے ایک جاعت کو برسم قراو لی روانہ کیا تا کہ دشمن سے و قت خبگ کا تقرر کرکے واپس ہوں اور نیز عمر فاں کے نشکر کی نندا د اور طافت کا اندازہ اس وانعه کے بعد معلطان محمو وضلجی نے نظام الملک و ملک احمد سلاصدار و دیگرامراکی ایک جاءت کومقام حنگ کے النظاب ومعائمہ کے لئے روانه کبا اورعلی الصباح چار نوح ل کو ترتیب دیجرشهزاد ه عمرخال سے منگ کے لئے روانہ ہوا۔ شہزاد ہ عمرفال نے بھی سلطان محمود وقبلی کی روانگی کی فیرسنی اور مقابلہ کے گئے ہاگئے رطوعا اورا فواج کو**آدامست** کرتھے سلطا ں محرو لجی کتے نظار کے مقابلہ میں روانہ کیا اورخودمع ایک جاعت سے بہاڑ کے عقب کمین گاہ میں تیام کر کے تعلیان محمد دخلّی کی انواج کی آمُر کا مُتنظرم ما اتفاق سے ایک فتخص رنے سلطان محمد و خلجی کو خبیر دی که شهنرا د ه عمر خال ع ایک نوج تے میں کو ہ کمیں گا ہ میں مخفی ہے سلطان محمر وظلمی نوج تیار كركے شهزاد ، عرفال كى جانب جلا اور شهزاد ، عرفال في نوج سے كهاكه المازم كے سأمنے سے فرار ہوناكسرشان وعزت كاماعث ب اور فنل ہونا فرار ہو نے سے بہتر ہے شہزار و عمرفیاں مع اپنے ہما ہیوں کے سلطان می و خلبی کے قلب نشکر مرحلہ اور ہو کرگر فتار ہو گیا سلطان محمد د خلبی کے حکم سے عرفاں قتل کیا گیا اوراس کا سرنیزے براویزاں کرکے عمرفاً ں ہے کئے لٹکر کو و کھا یا گیا مہر داران لٹکر حید کری اس وا قبہ کے شایڈ سے متھے و مدہوش ہو گئے اور سلطان محمود خلجی نے یا س بیا م بھیجا کہ آج آپ من مورومه و را بور ما مرحا منز مدست موکر این کو اینا با داشاه از اینا حنگ موجو ت رکھیں کل ہم حاصر خدمت موکر این کو اینا با داشاه از این کرلیں گے اس قرار وا دیے مطابق ہرو ونشکر اپنے قیام گا ہ پر فروکش ہے شب کے وقت شکر میذیری اپنی ملک کوروانہ ہوا اور کمک سلیمان بن شیبرالملک غوری کوچ<sup>و</sup> نهراد ه عمرخان کا قرابت دارتهاسلطان شهاب لا<sup>ن</sup> مح خطاب سے اپنی حکومت کے لئے نتخب کیا۔ سلطان عمود فلجی نے ایک تشکران تی مانعت کے لئے امرو فرایا

جلدجها مم

فراری موا اورسلطان احد شا ه گجراتی کو میه نتبرد ی که سلطِیان محمو<sup>د سسل</sup>می تلعيَّمند وينه سارنگيو بردانه هوايت سلطان احدِشا ، گيرا تي نےايک 'فاصد شہزا و دھور نا ن کے باس سار نگیورمیں بھیجاتا کہ شہزا و ، تیل م<sup>ی</sup> سلطان مجو وخلیج کے امبین آجا سے شہزا و ، محمد خال نے قامر کے پہنچنے بے بعد ہے انتہا ہوئشیاری کیسا تھ *سارنگیو رہے کو جے کیا اور سلطان احمد ثنا* گُراتی کی خدمت میں ابین نہیج گیا ۔ طک اسسواق بن مخطب الملک حاکم سارنگیور نے ایک عربینہ سلطان محمو وظبی کی فدمت میں ارسال کر کے البینے کتا ہوں سے نوستی اس عربینیه میں بیر حتی مرتوم نشا که شهزا و و محار خان سلطان محمه و فلجی مسمے كى خِير سِن كر سار نگيور كسے إجين ميلا كياہ كيات نتمنزاد وُعرفال نے سارنگیورکی فتح کے اراد ، سے نشکر کو قبل ہی روانہ کر دیا ہے اور خود مجنى عقب إلى عنقريب واروبوا جامنا سي سلطان محمد وعربينه ك معنموین سنت واتعت ہوگر ہے عدمسرور ہوا اور ملک اسحاق کی نتشہرات معایف کیس ا در ناج خاں کو اپنے پٹیمتر ملک اسحاق کی اسمالت کی خرتن سے سارنگیورروانه کیا ملک اسحاق نے معتبرامرا کے بھرا دسلطان محمو دناہی کا استفتبال کیا سلطان محمو ذہلجی نے ملک اسحات کو اس کی صدان ما زمت کے بعد و واتیے خا**ں کاخطاب اورعلم و**مورحیل و زروووزی تباش رحمت فرماسه اورکاس کاعلو فه و ۶۰ ملطان محمودتکی نے ملک امحاق کے ناا وہ اکا برین شد او تھی جیٹ ا ورئاس مرار فین انها مرحمت فر مایا ناکه سب ما بهم نفتی رکسی منظان لحمو وفلجي سازنگيور بينجا اورحاسوسول نے په خپه بیا ن کی که شرزاد ، عرامان تفسیم بعینیکوجلا کرسار نگیور نیزیج جیکا ہے اور ملطان اح بشاہ گجراتی می نیس بنرارسوار اورتین سوما تھیوں کی مبیت سے اجین سے نکارسار نگیوری طرف روانہ ہواسلطان محمد وظلمی نے عرضاں کی بدائندے کو مقدم خیال کیا او یاخر حصر کے شب بن روارة موامرو ونشكر مي حيد كوس كافاصله أباتي رو كمااورسلطان

ولدجهار سرسو ۵ ناريخ فرسشت کے طازم تھے شیخون کا ارا دہ کیا سلطان ہو شنگ کے دواب دارمسی نصرخا اس وا تعرب اکا و بهوا ا درأس نے حقیقت حال سے سلطان احرشا و کمراتی سلطان محمه وضلمي كي فوجس فلعهت نييج انرين ا ورسلطان احراثا کھاتی کے نشکر کوسامنے موجو د نیایا اور راہوں کو مندیا یا لیکن یا وجود اس کے بھی فریقین مقابلہ میں آگرجنگ ازمائی بیامشغول ہوئے اور صبح صادق کے منو دار ہونے تک ہرد وکشار کشت فون کرتے رہے ایک گروہ کشر کام آیا اور بے شمارسیا ہی زخی ہو مے سلطان محمود ظبی صبح کے وقت تعليدامين واض بهوا -حندروزك بعدجا سوس ضرالك كم شهزاده عمرفال عرمندوس كيرات وروبال سے راجرى ملكت بير بين كرمقهم أور فرمت كانتظرتها مالو و کے اختلال کی ضرب نکہ حید میری میں وار دہموا اور رعایا ولٹ کر چذیری نے ملک الامرا حامی کا لوسے نیا وت کر کے عرفاں کوانی و محدد خال بن سلطال احد شاه محدد خال بن سلطال احد شاه کیراتی بھی یا پنجرزر سوارا ورتین سو با تقصوب کی جمعت سے سارنگ بور میں مقیمے ہوا اُور پہلی ہی جنگ میں حاکم تنہر کو قتل کر ڈالاِسلطال محموظ کی نے اس خرر کومسنا اور مشورت سے بعد سطے یا یا کہ ملک مغیرث المخاطب نبرأ عظميها يول فلعشرشا دى آبا دمند ونين قيام كرمے شهركی خاطت كرے اوارسلطان محمود خلبى قلعه سے بابرآكر ورسياني حصاعم ملکت میں قیام اور ملکت کی محافظت کریے ۔ یں میام اور سست می فاصف مرسے ما میام اور سست می طرف روانہ سلطان عمود خلی اینے اراد و کے موافق سار مگیور کی طرف روانہ ہوا اور تاج خاں اور منصور خاں کو اپنی روانگی سے میشتر کیسیج دیا جونکر ملطان احرشاه گھواتی نے ملک حامی علی کو محا نظت راہ کے غرفن سے إس مقام رمتعين كرديا تقاتاج خال إورمنصورخال بنے سلطان محودهی کے پہنچنے اسے قبل اس مقام رینہوکر ملک حاجی سے خبگ کی ملک حاجی

حلدجارم

اغطی ہمایوں کو اثنا، راد میں معلوم ہواکہ سلطان احریجمراتی ما یوہ تبتج المریخی ہواکہ سلطان احریجمراتی ما یوہ تبتج المریخ کے لئے آرہا ہے اور شاہنرا دہ مسعو و خال بھی جرسلطان محمد د خلجی بیرے ہمراہ امان حاصل کرکے گئے ات جلا گیا تھا تشکر جبار اور ہمیں ہاتھی ہا یوں تبیلی سلطان محمد د خلجی سے جنگ کرنے کے لئے قریب پہنچ کمیا ہے احمد ہوا یوں تبیلی روانہ ہموا اور سلطان احمد شاہ گھراتی کے تشکر سے چھے کو مس کا فاصلہ د بیکر

ور وازه تارا پررسے قلعهٔ مندوبین واض ہوگیا۔ ملطان احد شاہ گجراتی قلعه مند وسے میچے آیا اور حصار کامعا میرہ

کرلیا محود شاه فلی اپنے باپ کی آمدستے بیحد مر در موااور اوار قرار گرا بجالا پاسلطان محود خلی ہرروز شکر کو قلعہت با ہر بھیجکد معرکا کار زار گرم رکھتا تھیا با دشاہ کیا اپنی شجاعت و بہا دری کی وجہستے ارا دہ تھا کہ تواعد

رها ها بورت و با با با با با المسام المراب المرابع المواسع المؤتنگ شاہی کا است باہر نکل کر نشکہ گھرات کا مقابلہ کرے لیکن امرائے ہو تنگ شاہی کا گفات سے بادشا و کے قلب این المان واقعات سے بادشا و کے قلب این البیا وجم و خطر و پیدا ہوگیا کہ اپنے اعزاد تربیت یا نسته افراد کومبی اینا

معضے لگا۔ سلطان محمود خلبی جونکہ ساحب خشش وسنی تقب اس محاصرہ کے

عالی میں جمی تمام رعایا کومظینی و فارخ المبال رکھتا اور انبارغانهٔ سلطانی سے فقر الحوطعاد سخته و فقر الحوطعاد سخته و فقر الحوظاد الله الدر لنگر خارج فقر الحوظاد المحدود و خام بھی عطاکہ تما تھا ہی عطاکہ تما تھا ہی عطاکہ تا تھا ہی وجہ سے دھایا اس کی بال شار ہوگئی تھی سلطان محدود کی سخا دت کی برکت ہے فلٹ میں بدنبیت احد شاہ گجراتی سے نشار کا

کی سفا وت کی برکت سے قلع مندو میں برنبت احد شاہ گراتی سے بشکرگا کے غلہ ارزاں تھا سلطان محمو وظی نے بعض امراء گرات مائند سداحدو صوفی خان ولمد عما والملک وطاک شرف اور طک محمد و بن احد سلاما اور اور طاک قاسم اور طاک، تیام الملک کوجو سلطان احد شاہ گراتی کے خالف دید محاہ تھے بچد دانائی او تدبر سے ساتھ نقید وجا گیر سے وہ دسے

ایتی ضرمت بیں بنالیا اس واقعہ سے سلطان احد شاہ گجران کی کارروائیو بیں قدرسے خلل پر گمیا ایک گروہ کی صلاح سے جے سلطان احد شاہ گجراتی

مايح فرمشسته جلدهمارا اجره خو د حصار سے نہیجے اتر کر اعظم ہما یوں سمے نشکر گا و میں جارا آیا اور فلعہ اسی روز فتح ہوگیا اعظم ہا یو س بھی اسی وال کوچ کر کے ہوٹنگ آبا وروانہ ہوا فوامرہاں جو اینے قصور کسے بخو می واقعت تصامین راہ میں اعظم کا یوں کے نشکر کا مس زار ہو کرہمینیہ کی جانب جلا گیا اعظم کا یوں نے ملک اُجہا دکی مدانعت مو مقدم سمجر کر ہوشنگ آبا و کا رخ کہا ملک جہا دیے اپنے بیں مقابلہ کی طاقت نه و بچھی ا درِ اپنے تمام اباب و اموال موجیو لر کرنمو ہ با بیا گونڈ واڑہ کی جائب رایی ہو ا چونکہ ا یا کی گوانڈ واڑہ کومعلوم تضا کہ یخص اینے مالک ہیں منحرت ہوکہ بہا ں نم یا ہے رعایانے ہوم عام کر کمجے فراری اسپرنی راہ روک بی اور ما ہے۔ جہا دکومقید کرکے اس کے اہاب واموال کو غارت اورخو و اس کو اغطم جا بول اس خبر كو شكر ببجدم سرور مبوا إو رفلنة مونشك آبا دمين داخل ہوا اوراشہر کا انتظام کر کے اپنے ایک معتذر کے سیر دکمیا اس واقعہ مے بعد اعظم ما یول نے نصرت خال کی شوشانی مے لئے میندیری سے ویب بہنچا نصرت طاں عامز ہوا آور استقبال کے لئے آیا نصرت فاں از راہ جا کیج چا ہنا تھاکہ اپنی ید کرواری کو تھی ریکھے لیکن اعظمرہا یوں نے ساوا ت وعلماء واكابر شهركو طلب كركے محفر تيا ركيا اور پير خص سيے نصرت خال کے حالات دریا نت کئے ہرفرو نے ایک مختلف روایت بیان کی سلن ٹذر مشترک ہسر رہ ایت کی ہی تھی گہ نصرت خاں نے اپنے غرور وٹکسری وجہ سے نغاوت و مخالفت بر پاکر رکھی تھی اغظم ہما یوں نے نفرت خال کو یندیری کی حکومت سے معزول کر کے ملک الامراحاجی کا لو کے میردکرا اعظمه جابوں بھینیہ روایہ ہوا و رہر ہند اپنے معتبہ ملاڑ موں کو تواہ خا مے یاس صحیر اس کورا ہ راست برلانے کی کوشش کی لیکن فائد ، نہ ہوآا خرکار توامرالملک عاجراگیا او ربھینیہ سے نکل کر فراری ہوااغطم ہایوں نے چندروز بهيسلين قيام كمياا وربها ب محاتنظامات مصطمئن و فارغ بوكردار الملك شادي آبا ومنداوروانه ہوا۔

شهزاد ، احدخاں نے اسلام آبا واکر بغا دست شروع کی اور پو گافیو ہ اس کی طائقت و نشکر میں ترتی ہو نے کئی اور فسا دی طول کھینجا اعظمہ جاہوں نے بیشترسلطان مجہ دیے حسب الحکوشہزاد ہ احدخاں کونفیجٹ کی مڑھی ہاد لمطان محماً دُکنے تاج خاں کوشمنزار ، احمد فا ارنصیمة «مجارگر ندبیونی ۱ ور<sup>ا</sup> كى مدا فعت كے لئے نا مز د فر ايا آج خاں ايك مدت تك تحلور اسلام آيا د لومحصہ رکر کے بہاں مقیمے رُ ہالیکن کوئی تدبیر موثیر نہ ہوئی اور تاج خال ہے ایک عربیندسلطاً ن محمه و اُکی خدمت میں ارسال کر کے یا وشا ہ سے مروبلا ہے گی اسی زماندیس ماسوس خیرالائے که الک جها و نے ہوشتگ آبا د (ورنفرت فا ں نے چندیری میں تغادت کی ہے سلطان محمہ و فبلجی نے ملک مغیث الخاطب بہ اعظمر ہا یوں خان جہاں کو انسس باتی روہ کی تا دیب کے لئے روانہ فرایا اعظم ہما یوب اسام آباد سے دو ے میے فاصلہ بر متبعہ ہوا تاج خاک اور دانگرا مراس کی اطاقات کے لئے مے اور تماعہ عالات بیاآن محمے اعظم پھایوں نے دوسہے دن اس ے کو کچے کیا ۱ ور اسلام آیا و کے اطراف کا محاصرہ کر کے مورجلو کیا اس وا تعدی بعدااعظم ہما ہوں نے علماء دمشایخ کے ایک حروہ ہزا و واحد خاں کے یاس روانہ کیا تا کہ اس کو تصبحت کریں اور ماہت نى برياً دى عدد تنكنى سے بازر كه كرجد يد قول وجددير اس كو قايم كريس علماد ومثانخ لے سرحیٰ نصیحت کی لیکن وومنگدل نرمریز ہوا ورتما کر ضیحت ں لم ين عجب وغريب خوايات اوا كتيّ احرُّفا ل نے اليّٰهِ ماصول کو زحدت کر کے ان کو فلعہ کے باہر کر ویا۔ تولعرخال نے بھی و ایک مقتد راہیر تھا اعظم ہا یوں کی مخالفت سے اپنے مورس سے کچھ اساب واسلی شکناوہ احدفاں کے یاس روانه رکئے اورایتے خلوص کوعهد و پیما ن سے منتحکم کیا محامرہ طول مینی دیکا تقالیکن ایک روز ایک مطرب نے اعظم نا یون کے اثریا بوجو النات ویگر شهزاره احمد فان کو شراب مین زهر دیکر ملاک کمیا اور

تاج فرستنة 849 جليجمارم ص وقت بهات سلطنت که انتظامات مشحکمه بهوشئ ملک قطب الدین سمنانی ا ور ملک نصیرالدین و بیرحرجانی اورسکطان بروشنگ مے امرا ی ایک حاصت نے حد کی وج سے ملک یوسف تو امراللک کے ا تفنا ق سے منیا دیت کا ارا د ہ کیا اور اپنے اس ارا د ہ کی انھیل کی غرض سے ایک روزان لوگوں نے بام سجد بر عبشایی و ولتی ند محمتصل تفا سيرها و لكانين اوران برجيره عني امراس علمه سي علسرا كي معن ہیں اگر اسے اور مرتبرو و شخصے کہ اب کمیا کر ہیں کہ اسی اثنا مہیا تھے و نشاہ ظیمی و ما ن آگیا محود شاه طلمی عواینی کمال شجاعیت کی دجه سے صرف کِصْ کمر سے لگا ہے ہوئے تھا محلسا کے باہر نکل آیا اورخانہ کما کُن پُ تيرو ل كو ركه كرجيندا وميول كو زخمي كيا اسي درميان بير بيشيرا لملك المخاطب به نظام الملك اوربلك مخد خضراس حال سے الحاء ہوہ اور سلاحدارا ن نوامتی کی ایک مسلح حاحث نے ہمراہ بہا ک پہنچے ماعی مراکی جاعت جس را ه سه آئی تھی اسی را ه سنے عباک کر با مراکی کی ليكن ايك شخص اس حياعت كاجر تير كمي منرب سيسي زحمي بهو حيكا تضانه فرار ہوسکا شاہی طازم اس کو پیکر کرنے آئے اوراس شخص نے تمامرافوا کہ کے اسماجواس بغالون بیں شرکی مصفحمدند کرا دیا ۔ سلطان محمود فلجي في ملى القساح باغيو ل كوطلب كركم س کو *منرا دی سلطان زا*ده احمدخان بن سلطان پروشنگ اور طکب یوست قوام اللك اور ملك نصيروبير نے اگرج اس غدر ميں كا مل تسركت كى می لیکن اعظم ہما یوں نے سینارش کر مے ان کی تقصیرات معاف کار<sup>یں</sup> اورشا بنراده الحدفال كوج بمعنيل بريان يورسك آيا تفا ملي اسلام آباد ى حكومست برمتعين كرا ويا أور فك يوسف توام اللك كي لئ خلاب توام خانی اور جاگیر بھینسہ اور طاک جہا دیے گئے انطاع پوٹنگ آباد اور ملك تصب الدين كوخطاب نصرت خانى اورجا كيرديديرى كالم مونی اوران کوان کی ماگیرات برمانے کی اما زند عطاکی گئی ۔

خصوصاً مرفوم ہے کہ مطاطبی غور برکی حکومت ختم ہونے کے بعدسلا ان محدو خلجی کنے دو مند نبیہ مے روز انتیسویں شوال مناشد سرکوا درنگ حکومت ما گوی برطوس فرماکه تماج فرمانز وائی کو سرچه رکھا اوراپنی ہمت ہے متنا میں کا میاب ہوا جلوس کے وقت سلطان محمد دخلجی کی عمراس و قت

چىتىس سال كى ھنى . بلا و ما لو ہ میں سکہ وخطبہ اس کے امر کا جاری ہوگیا اورسلمان

محمو دخلجی نے تمام امرا کو انواع عنا بات سے گوشدل کرتے ہر فر دسیے تنفیب وجاگیر بین امنا فد کیا اورایک گرو ، کونتخب کر کے ان کوفطا عطا وْ مَا سِي مَنْجِلَةِ ان كِي مِتْهِ الملكَ كُونْظَا مِرالملك كَانْطَا بِ دِياً ا دِرْ عبد الم وزارت برنامز و فرما يا ملك برخور واراكم عارض مالك كي مهده

مین فرمایے ناج خاں کاخطاب اس کو مرصت فرمایا خان جہاں کو فرنبز مہ آلا مرا کئی پر فائز کر کے حکومت مالوہ کے بہترین خشے اس کے میبرد لغ ادر خطاب اعظم ها بول دیتر و ترکش سفید جراس و تت سلاطین کی

غظیمالئتان حدوثمیت خان جہاں ہے ہے یہ جمی قراریا ئی کہ نقیب ویہا ول

طلائی ونقر فی عصا م تھ میں کے کر حس وقت اعظمہ ہما یوں سوار

هُو بِنِهِ مِلْ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرّ -سلطان محود خلجی کی سلطنت قائم ہوگئی اور اس نے اپنی بہت

علما و فضلا کی پرورش بیرمبذول کی جس کمقام سے کہی اہل کمال کی خبر اس مے توش زوہوتی با وشاہ نوراً روبیہ ارسال کر کے اس کوطلب كرليتا تفاسلطان محمود في ايني مككت من مدرست قائم كرم علماء و

فضلا وطلبہ کے وظا تھف مقرر کئے اور درس وتد رس کے جاری کرنے کا حکم صادر فرما ماسلطان محمو دخلجی کے ایا م حکومت میں با د مالوہ رشک

مارسخ فرمشية جلدجهارم 014 دولَّخَارُ شَاہی کے قریب بہنجا اور طرفین نے تیبرو نینرہ سے ایک دورہے يرحله كرنا نثيروع كبياً مثنب تأب مِنْكَامة كإرزار گرم روماً اورغروب أقتاب مے بید شہزا و ہ عرفال قلعہ سے نہیجے اثر کم فراری ہو ا اورمسعو د فال نے شیخ جا کلا کہ کے وامن میں بنا وئی تقیبہ امرانے بھی گوشتہ عاقبیت میں سي کرانني ما ن سجائي محمو دخان صبح مک مستنعکه ومسلح د ولتخانهٔ شاهي کے وریب کھرار ہا اورسید مصبح کے مودارہونے کے بعداس کومعلوم ہوا کہ قصر شاہی کا بی ہے اور مخالفین گوشنوں میں بنہاں ہیں محمود خال نے تصرفا ہی یں واخل ہو کر علد سے جلدایک خط اپنے بایک فان جا اس کے نام رواند کیا کر منصب فرما ندوانی آب سی کاحق سے جلد آ مے اور تخت مطنت برحلوس فرائ محمو دخان نے خان جاں کو بدیام بھی وہاکہ شخت سلطنت کا باوشا ہ ہے وجودسسے خالی رہنا افشنہ وفساد کا باطث ہے طاہرے کہ ملکت مالوہ ایک وسیع سلطنت ہے جس ای فرتندونسا د کا پیداہو نا ہروقت ممکن ہے کیکن غلیمت یہی ہے کہ ہنور سکش اور فتنه انگیز انتجاس خواب مفلت سے بیدار نہیں ہوے خان جماں نے جواب ویا کہ جب نک فرمانر وا عالی نسب سخی شجاع اور صباحب ہم و فراسست نه سوامورسلطنت کمیس رونق نہیں بیدا ہو تی خدا کا شکرے کے تام صیفات و ماروائی فرزند غریزی وات بیس قبیع میں چاہیے کہ نوراً شخن کی حکومت کیر تندم رکھکہ فرما ٹروائی کا ٹوٹکہ بچا نے قاصدیہ جواب ہے کر وايس آما اورتما مرادرا الحراعيان سلطست في خان جمال كي اس راهي ای تعربین اور اس کے نول کی تصدیق کی محمہ دخان نے بحومیوں کی مقیر أكمروه ساعت مين شخت سلطينت برجلوس كبيا ا ورتمام امرا و ا كابريني اس ما تفر کو بوسه دیکت منیت و مبارک با دعن کی بسلطان محدشا وغوری نے ایک سال چند ما ہ عکومت کی فركسلط المان يه امرنا فرين ير ومشيد ه نهي ب كدكتب تواسخ سند محمد دهلی .. ایس عموماً أورانا رشخ الفی مولفة انتا فری الا احد تنوی بن

ولمجارم تارشخ فرمشته 010 ا بن حرم سرا کے اندر سے گیا اور اپنی بیگم کو بھی جو جمود خال کی جشیر تفی اسی مقام بيلاليا يا وشاه في محدى بيكم كو خاطب كرك كماكه بي محودقال ي اکتاروں کم تو میراتصورمعا ن کر دے اور مجھے امید ہے کہ توبیقے مضرت ما فی زمینجا کے گاریس امورات سلطنت ہے نزاع و مخالفت تھے کو ممارک ہوں مجو دخاں نے کہا کہ ٹیا بدہر احدر تسر سلطان کے ول سے و اموش ہو گیاہے جواس قتیم کی گفتگو زیان پرالا نے ہیں اگریسی نیازت نے اغراض ڈاتی مے اعتبار سے ان امور کو با دشا ہ کی حضور میں وض کیا ہے تو بقین ہے کہ آخر کاروہ نادم وٹنرمیندہ ہوگا اگر بیبری جانب سے می قسم کاخِدشہ ہا و نشا ہ کے ول میں بیگذا ہوگیا ہے تو میں نی الحال تنہا اور كو في تنفس بيا ل اس وقت موجونهي بن كدميري حليت ين با دشاہ کی مزاحمت کرسکے ۔ محرد خال کی تقریشکرسلطان محد فرسف معددت طلب کی اور زیقین ابکد دسرے کے ساتھ نرمی وجا بیوسی سے بیش آئے جو نکہ للطان محدخفيف انعقل نفا اور وابهمه اس يرغالب آگيا تقامبرلخظه اس معايسه م كان جرب اعما وى يربنى بول طبودس آت تصحود خال في ميولاً لين صول مطلب کے لئے انتہائی توشیں کرنی تنہ وع کس اور سلطان جرستے ساقی کو بینیا به روبییه و یکرای امر پرآما ده کبیا که تئیراب بین زمیرالازسلطان محرکا کام عام کرے اور ساتی نے یا وشاہ کا کام عام کرویا ۔ المراجراس واتعه يصطلع بويءعاج لصالئه وزبر شيرالله ا در لطین وکریا ( ورمف*ن سرداروں نے* اتفاق کرئے سلطان محد کی دفا ی حبر کومنی رکھا اور شمنرا دومنعه دخان بن سلطان محدثا و کوش کی عمر تیرہ مال کی تھی حرم مرائے باہر لے آئے اور تخت سلطنت پر جھلا ویا اس مے بعد امرائے باہم یہ قرار داد کی کوش علہ وہما نہ ہے عمن ہوسکے محدد خال کا قدم درمیان سے اُمٹا دیا جائے امرائے بایزیڈ کو ماکس حمرو النحاطب مدمجو کوخال کے یاس روانہ کیا اور پر بیام دیا کہ

خور جمارهم تاریح فرسنته مالاه ا البیعت کی ا ور لوار مات نثار وایتار جا لائے سلطان ہوشنگ نے تیس سآ ککومت کی مندومیں با وشاہ ایک حظیرہ کے امذر دفن ہے جوج نہ اور پھر سے تعمیر کریا گیا ہے حظیرہ کے اندر جیشہ بانی ٹیکٹا ہے مولف نے جی اس عظیر کودیکھا ہے با ساب طاہر ہوا پھٹے۔ کے سورا محدل میں دالل ہوجاتی ہے اور بہی ہوا یانی کے قطراتِ سکر میکنی ہے لیکن اہل ہند اس کوسلطان ہوشک کی کرامت خیال کرتے ہیں۔ ذ کرسلطنت سلطان اسلطان ہوتنگ فوت ہوا اس سے فرزندغز بین خات غزنين المخاطب إكياره ذكالحجة ترسم سرمين ماك مغيث المجاطب بوماكم مرا برمج رشاه بن سلطان اور ابتهام الملك المخاطب برمحه وخال كي سعى سس برونزاك غورى - اتاج فرما نراوائ مرير ركها اور سلطان محدشاه كالقب افتیار کیا امرا نے طوعاً وکر ما اس کی بیعیت کی ہرامیر بی جاکیرا در اس کا وظیفه برستور قدیم مجال رمان ورنسی قسم کا تب دل لگ مغیبت المخاطب به ملک مثیرت ا *در محب*ود خا*ل کاحن ندیس* سے رواج ورونتی تازہ پیدا ہوئی اور تمامَ رعایا نے محدشاہ کو ابنا با دشا ، تسلیم کیا اور اس کی مجست رعایا کے قالوب میں ببیدا ہو گئی سلطان غزنین نے ملک مغیث المخاطب بر ملک تثیرت کومسند عالی کانحطاب دیگرعد ہ وزارت اس کے سیروکر ویا اور ملک مغیث سے فرزند ملک محبو والمخاطب برمحمه دخال كواميرالا مرائع جهده يرنامز و فرماياسلطان غزنین نے اپنے علوس سلطنت کے چیذر وزیدانی بھائیوں کے تسل كا اراده كيا اوران كانون ناع بها دالا اوراي بصتيحادرداماد نظام خاں کی آنکھ میں مع اس کے تعینوں فرزند وں کے سلّا ڈیجھٹراد ان مظالم سے خلایت کے قلوب اس سے تنتفیر ہو گئے اور ان کیے ولوں میں ابجا سے محبت کے عداوت بیدا ہو گئی برا دران مظاوم کی خوزبزی اس کے حق میں مبارک تا بت نہ ہوئی اور فلیل عرصہ میں فسا دہر ما ہوگیا

تايخ فرمشته جلدجيارم DYI انتهارے کوئی دومراہی خواہ نہیں رکھتا آپ کومعلوم ہے کہ سلطان نے ترکش كوطلب كيا نفوايس محض توميح بركه كهين إيسايز مبوكه بالدشا ومجعكو كرفتارك میرے معالمیوں کے ہمراہ قبیاکر وے نشکر کا وسے یا سرطاگیا ہوں محمود فا في جواب وياكه مركز تم سي كوني احرفلات مرضى سلطان طهورس نبيب آیا اور پیماس گھوڑوں کے طلب کرنے کا قصہ میں بوقت مناسب بازشا سے عض کردوں گا۔ غزنین فاں نے دوبا رہ عمرة إلملك كومجد دفال كے ياس بھيجا له اگرچه و زارت پنا ه بنے میری دمستگیری کی ہے لیکن ہیں جانتا ہونگ خواجہ مراؤں نے با وسنا ہ می صنور میں میری بیجا شکا بیتیں کی ہیں اہمدا ہی خوت غالب آگیا ہے محمد وخال نے جواب ویا کہ ان شکا یا ت سے کو لی ج اندلىيند نېنىن شهزا دۇغزىين خال كوچائىي كەلىبىت جلدىشكرگا دايردال ہوجا عے اس کئے کہ وقت نگ ہوجا ہے اور آفتاب قریب غروب محود خال نے ایک خطع دہ الملک کے سامنے ملک مغیث کے نائ روا نه کیاجس کا به مقعمون تھاکہ باوشاہ شہنرارۂ غزنین خاں کواپٹاولیوں و قائم مقام مقرر کرچکاہے اور اب مرض نے با وشاہ کی عالت الترودی ے اور مقد باین با وشاہی ،حیات سے ما یوس ہو چکے ہیں آب پر لازم ہے کہ شاہر آ و ،عثما ن طال کی مجا نطت میں کوشش فرمائیں جس و فت عهرة الملك نيضنه ادة غزنين فإل كي خديتين حاضر بهو كر محو وخال كابيام ا داكيا اورخط كالمضمون بيان كياتنهزاد فاغزنين غال مسروروشا والشُلِظا یں داخل ہو گیا ۔ خاں جہاں عارمن ممالک اورخواجہ مسراؤں نے جرشا ہزاد ہمتان خا ے بہی خواہ تھے اس امر کا اندازہ کر کے گد اب بادشا دُجن کیے ک ا مہمان ہے با ہم یہ صلاح کی کہ ووسرے روزصبے کو بلااس کے کہ مہم وفال کو اطب لاع ہوسلفان کو پالٹی میں سوار کرنے برجیل متدو کی طرن

ا و و بی زوش بواامراسلطان بزنگر کی زلیت سے ایس مرکئے اور ملک عنما ن جلالی کے م منطقه خاں نے ارا و ہ کیا کہ تنہزا و دعثمان کے محافظوں کومنتفق کرکھ سے نکال نے جائے طفرخاں اپنے اسی ارا دہ کی نبا یه خرماک مجمود خال کومهاو وربهونی اوراس نے فوراً تشهزا وہ بن خال كومطلع كيا غزنين خال لخ ان واقعات كے ندارك كى مك احن وملك برخودا ركومتعين كمياكه أمطبل سيحاس ے مبدأ كريں مهراء رشمنرا د ؤعثان كا مواغوا د نظیا اس نے جوا مِهِ وَرُسَلِطَانِ زِندُ وَ ہِے مِیں بلاطم شاہی ایک گھوڑا بھی ندور ی و قت روانهٔ بواا ورایک معتبرخواجهم يا نُ خال كا بهي خوا ه تھا اس وا قعه كو بيان كياخواج بمرا نے رب شایا ندا در اعتراض سلطانی کا باقت تصور کر ۔ مردی کم بادشا و گئے پلنگ کے قریب حاکر بآ دا ز طبند کہو تا کہ سے اور اس کے قلب میں خطرہ بیدا ہو کہ مہنوز میں لا بدہ ن فال میرے اساب یں تعرف کرتا ہے معطان ہونشگ قدرے ہوش میں آگیا اور کہا کہ ی، وقت تمام امراکو طلب فر مایآ امر اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ یا رشاہ توٹ ہوچکا ہواور ترنین ف يه خبرغرنين خال كومعالوم مهو ئي اوردون ورعب طاري ڇوگبا جو نکه شَابِنراً وه مُضيف العقل تعامياً ملات كوبخ بي ذيبِمن نشين مذكر منكا اور لا كرون مين ع تين منزل لشكريت وور تفاع ماك كر طلاكما غزنین خاں نے عمد ہ الملاک کو محمہ دخا کی کی خدمت میں تھ دیاکه تنام اَمراشهزا و هٔ عثان خان کی حکومت برمتفق ہیں اور میں تجیز

تالخ فرمشته 019 پاس ایم می محمو دخا ب عمدة المپلک کوخیمه گاه پین جھوڑ کرخو و باہرآیا اور اینی بارگاه بین بیشاتاکه جرگفتگو در میآن مین آمی اس کوخد عدره الملک مین بلک مہارک غازی نے شہزا د ہ عمان ا در امرا کی باب سے به سے ام حکومت و زارت کا دنیا میں دع دہے آب کے ل كونى و زير مند و ذارت پر نهيں بيٹھا ليكن ہم رب كو اس أمركا بيجد مب ہے کہ با دجو د اس سے کم عثمان خاں مڑ ازی کے صفات سے متعمد ہے آپ نے ولیدہدی کے لايس عنان فان يرغونين كو ترجيح وى ب ب ماسوا اس اعتبار سے شاہنرادہ عثمان خان کے فرزند ملک مغیب کے می ہیں اگرسلطان پرضعف رطاری نہ ہوتا اور اس کے قولمایں فرق مدین را می ابوتا تو وه بسرگراس امرکزاراد ه ندگرنا اب تمام اکاب ااس امری آپ سے ارتدعا کرتے میں کہ آپ اپنی توج<sup>ن</sup>ٹ کے شائل حال رکھیں اور اپنے وسرت شفقت کواس کے بع مكبر ملك مجود المخاطب برمحموه ما كايد نمثناء مقاكه تنهزاده عیما ن فال کام فی الحقیقت شالبیته سلطنت سے وجود ور میان میں نے یا اے لہذا محود خال نے جواب دیاکہ مبند کی سندگی سے کام وبندى كووه جاني جواس كاستحق ب ين ك مد شالعم الكه جو كچھ تم ف اپنے كا بوں سے مناہے اس كو ن کی خدمت کی عرض کر د كياً غُرْنين عَالَ كو محمو دخال كي جائب عنه اطلينان عاصل جوكيا آدر

تاريخ ذرشت 016 واقبه کے چندروزکے بعد سلطان فیروز شاہ نے ونیاسے کوچ کیا میراخیال ہے کہ میری عمر کا بھا نہ مجی لبریز ہوجھا ہے اور چند نفس سے زیارہ باقی نہیں ہیں۔ حضار مجلس نے دعا وثنا کے بعد عرمن کمیا کہ سلطان فیروزشاہ نے یه بات کمی تھی اس وقت اس کی عرفر د سال کی ہوجی تھی اور بادشاہ ابھی جوان و قابل فرما نروائی ہیں سلطائن ہوٹنگ نے جواب دیا کہ انفاس عرمے لئے کم ویش کی قید لازمی نہیں ہے اتفاق سے چندروز کے بعد ملطان ہوشک من سلس البول میں متبلا ہوا باوشا مے موت کے آثار مشابده کئے اس و است موشکگ آباد سے شادی آبا و مندوی ط ن متوجه مواایکرونر انتاء راه بی ملطان موننگ نے دربار عامر کیا اورامرا اور مهروا را آن نشکر کی موجو د گی میں مہرسلطنت فرزند غسب زیکن خال کو ر سلطان ہوننگ نے غزنین فال کا اِقد لکے محمد دالمجا طب محمد دخا مے ہاتھ میں ویا محمد وفال نے توازم آوا بب بجالا کرع من کیا کر جب تک رمتے جان میرے صبحریں ماتی ہے بیرل خدمتر گذاری دمیان تاری میں کوتا ہی نرکر در گاسلطان مواننگ بنے امرا و و زرا سے عمو گا وصیت فرانی کم تام واو باهی نما نفت، د وتسمنی کمپوجب سنے ملکت کوتباه نکرس کمللا بونكك بونكه يه امر بفرامست وريا نبت كرجكا تصاكه محروفان اس امركا مدعی ہے کہ سلطنت اس کی جانب متقل ہو جائے لیدا مکر بضائح اس لوش گذار كروك ادر ايخ حتوت تربيت السياد و لا كركباكسليان احرشا وكجواتي صاحب شمشيره باشوكت فرمانر وأسبث ادر بسروتت تسنجه بالوه كاارِادُه اپنے قلب و دماغ میں ركھتا ہے اور وقت قرمیت كا ننظر ہے اگر مہات ملکت کی انجام دہی اور سُپا و و رعیت کی رمیت اور پر درش میں مستی و مغلت واقع ہو تی اور تہذاو و کی مراعات کا لحاظ نه كيا كيا تويقين بأوكه سلطان احد كراتي مصمم اراده تسخر الوه كا

تاریخ دسمت 014 اس بارے میں مشورہ کیا ملک مغیث نے وس کیا کھ نکہ اس قسم کے مر کات اکثر شہزاد دسے طبور ہیں آئے ہیں اور معاف فرما ہے ہیں اس مرتبہ مجی صفور شیم بوشی فرائیں تاکہ شاہرادہ آکر کشکریسے لمق ہوجا سے سلطان ہو نشک سے تفافل سے کا م فرمایا اور شاہرادہ عثمان کا مقدمات كى تمسدكر كے شكر كا و مير آياسلطان موشنگ ابين سنجا اور باوشاه نے ایک روز در بار عامر کا حکمہ دیا اور اس محلس میں فیان د ا ورفتح خاں ا ورہنیت خاں برعتا ب کر کئے آن کو موکلوں تے میرد کر دیا اس وا تعدیجے تین روز بعد ملطان ہوٹنگ نے ان تینو ں میائیو کر لو با ترزیجر کر مے ملک منیت مے حوالہ کمیا اور قلعۂ شا دی آیا دمندو ملطان ہوتنگ خودکو ہ جا بیہ کے مرکشوں کی تا دیب دگرشال کی طرف متوج ہوا اور بعجیں کو د جابیہ پہنچکر حقن مجیم کے بند کو توروالا ملطان ہو انتاب نے بھیم ون شعری معبیل سافت کو مے کرے ایس نواح یکے پیرکشوں کو کیا مال وتبا و کبیا یکو و جا بید کاراجہ پیا دو غَقُل میں مِعالَ گیا اور مفرور راجہ کا تام مال اور اِس کے زن وفرزنہ سلطان ہوستنگ کے ما تو اے اور شہر برایا و کر دیا گیا رعایا کے رطے اور الو کیا ل بھی نظر سند ہوئیں مسلطان ہوئنگ وایس کیا اور قلع الموسنگ آبا دہیں موسم برسات کو ختم کیا۔ سلطان موشک عین برسات کے موسم برب املید ن شکار کے قصد سے سوار ہوا انتنائے ر بین معل بدختانی تامج سلطانی سے نکل کر گریژا اور تین روزگذرجا کے بعکدایک پیما د ہ نے یا و ثنا ہ کے نذرکیا اور پانچیو تنگے ا نعام مع ملطان ہوننگ نے اس نقریب پر ایک فکایت بیان کی كُد الكدن الكيب تعلى سلطان فيروز شاك أنح تاج بيع عدا بهوكر كريرا اور ایک بیاد و اس کونے آیا فروز نظا و نے یا نیحسو سنگے اس کو انعاق دیا اور فرمایاکه برآفتاب عرک عروب بونے کی تشیید ہے اس

الأبخ فرمضة اور د وسرے فرزند اس کے احد خارعم خاں اور ابداسحا ت کے نامہ سے موسوم تھے آخرا لذکر شاہزا ووں کو سُلطان ہو ثنگ کے و لداکہ غزنين خان كمص فلوص واتحا وحاصل تفيا لبكن عثلان فال اورغز نين فأ میں ہمیشہ سے نزاع علی آتی تھی ایک جاءت امرا وسے ان کی عثمان ما کی نہی خواہ تھی اور دو سمہری جاعت غزنین خال کی ہوا خواہی کا دھ بھرتی تھی سلطان ہوننگ کو اپنے فرزند وں کی یا ہی مخالفت ہے بیجا کھفت يريدا ہوئى ۔ لک مغيث اوراس كا فرزند محمد دخال بيجد عافسال اور ذی فہم اور تخربہ کا رہنے سلطان ہو ثنائے گی ء نسنو دی طبع کی گومشش کرتے تتح اورمعاً ملات بينديده وخوشگوار پيش نظر كر تمے غيا ركلفت اس كم ول سے وور کرتے تھے جنانچہ مگر رسلطان ہوتنگ نے اپنی زبان سے کہاکہ محمد دخار اس قابل ہے کہ بیں اس کو اپنا و اپھد کر ول مک منیث عاجزانه عرض كرتا تهاكه شا بنزادون كى عمر كى نقبا بهو بهم بند كان دولت ہیں ہارے قلوب میں کوئی اور خیال بجز کا اس نثاری وخد مثلّداری كے نہيں ہے میں كاليي كى راه میں ایك بن عثمان خال نے اپنے برا در بزرگ غزنین فال کے ساتھ بڑی ہے او بی کی بعنی اپنے ایک ظارم كوسلطان زاوه غزنين خال كے حرم بي بھيجا طازم غزنين خاك كے حرم بيں بھيجا طازم غزنين خاك اور كے حرم بيں بہرجيز مگرميا بوں اور غاج مرأ وسيف منع كمياتيكن عنان فالاكالاز فراتبي حركت سس باز نہ آیا آخر کا رعثاین خاک مے ملازم اور غزنین خال کے ملازموں اس ماربیٹ کی نوبت آگئی شہزاد ہ عثان خاں اپنی بدا نعالی سے مطلع ہوا اوداینے باب کے غصہ رسے ورکر شکرگاہ کے باہرطلا گیا اور و ما ل ديگر اموريد كا جي مرتع الله بنراد ، امراعے نا عاقبت اندیش کووعدہ النے دل نوش کن سے ویفت کر کے یا رنتاہ سے ہو فائی کرنے لگا۔سلطان ہو ننگے۔ ان حركات سے مطلع ہوكر بيدغضبناك ہوا اور ملك مغيث سے

014. کھے لہ پہنچا اور ملئے کھیرلہ کے فتح کرنے میں مصر ہوا عالکی حصار بینی برمسٹکر کراغے مقبتول کے فرزندنے جو سلطان ہو برشنگر سے ایہاں کا عالم عنوا ایکی معیمکر سلطان ہوٹنگ بعلطان بموننك فلصه كطبرله كي فأنب روانه مواسلطان بموننگ فله فيرله ب بہنچا اور وکنیوں نے اسی وقت کو چے کیا اور اپنی ملکت کی ، واليس بو مصلطان موكشنگ في اس امركو دكنيول كي كمزوري وعاً جزى برجمول كيا اور رائع كمورله كے اغواسے ان كے تعاقب ميں مشغول ہوگیا سلطات احد شاہ ہمنی مع اپنے ایرا و خاصد تعیل کے کمیں گاہ میں پوشدہ ہوگیا اور بقیبہ کشکر کوسلطان ہوننگ کےمقابلہ میں جنگ کے کیئے حکمہ دیا سلطان ہو تنگ مہرکہ عرانیا قنب مسافت ہے کررہا تھا كه اننا ع راه برر اس نے وكنيول كى فوج كو حناك كے لئے مستعديا يا اور ان کے مقابلہ میں کھڑا ہوگیا سلطان ہو شنگ نے وکنیوں کی قلیل فوج کو ویکھا اورعقب کے کشکر کا انتظار نہ کر کے لڑائی میں مشعنول ہوگیا سلطان احدشا ہمنی نے تدبیر کو تقدیر سے موافق یا یا اور کمیں گا وسے بالبركل كرسلطان ببوننگ تے عقب ہیں آیا اور حربیث برحله آور ہوا ملطان ہوتنگ جواس واقعہ سے بالکل بے خبرتھا بے صدمضطرب ہوا ا در اپنی عادت کے مطابق دکنیول سے بھی منکست فاش یا ئی سلطان ہوننگ نے اپنے احمال واتقال کو اسی مقام برجیور ااور نھو و فراری ہواسلطان ہو تنگ مے اہل وعیال دکنیوں کی اہا تھ میں اسمبرو مسلم سلطان احدثنا المبنى اس جاءت كى گرفتارى سے واقف بهواا ورازراه مروت خواج مهراا وراميرول كي ايك جاعت كومتعين فراكر موثناً کے دن وفرزند مے دوازم صنیافت وہما نداری کو اواکر کے سرفردکو جا بہائے زریں جواہر و وزعمان ورائے اور اپنے معتدا بین امرا اور پانسومسیا و سمے ہمراہ سلطان ہو تنگ سمے پاس بروا ندکر دیا ۔ نسور میں سکطان ہومٹنگ کا بنی کو فتح کرنے کے ادادہ

جلديبارم

باہراً یا اور گجرا تیوں کا تعا متب کیا سلطان ہوشنگ۔۔نے اس حند کشکر سے جوعقب می ره گیا تھا ہے شارسیا میوں کو ہاک کیا سِلطان احمد شاہ کجراتی مجبوراً لوط پرطااور دولون شکرون میں جنگ تمروع بہوگئ ادل علی سالمان ربوشنگ نے خریف سے مقدمہ کشکر ہے اکٹر میا میوں کو قتل کر ڈالاسلطان احمد نے اس حالت کامتا بدہ کیا اور خو دمیٹ دان جنگ میں آگراس تدر الشش كى كداس كى نتن م أنار ما يال بو في لك ملطان بونزاك م باز و مئے شجاعت تھاک گئے اوراس نے دوبار ہرارنگ بور کے تلدیں ینا ولی سلطان ہو شنگ سے جار مزار سیابی اس روز میدان جنگ اور حالت فراری میں ارے کئے اور ہوشنگ کے اسباب شاہا مذ پر مجراتیوں کا تبسن پوگیا سلطان احد شاه همجراتی اینی مسرحدین بینجا اور سلطان بوشنگ مشادی آبا دمندویں داخل ہو اسلطان ہوشگ سے جاج بھر جانے اوراس کی شادی آبا ومندوکی والیسی مصفصل وا قعات سے بار سے بن ایک دومسری روایت ممى موجود كي چونك يدرواست منعف سے خالى نہيں سے لمذااس روايت كومولف في وقائع تجرات من كهراسى راكتفاى اورامس مقام برووباره اسے بیان بنیں کیا سلطان ہوشنگ نے اسی سال قلندکا کروں کی فتح سے سئے تیاری کی اورفلیل مت مین اسس پر قابش ہو گیا با د شاہ نے اسی ز ما مذمیں ووبار و قلعب گوالیار سے نتج کر نے کا ارا و ہ کیا اور بے در پے کوئ کر کے قلعہ سے قربیب بہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا اس وا فعہ نے جند روزبدرملطان مبارك سنا وبن خضر خال نے بیا ندكی را و سے راج گوالیار کی ۱ مدا و کی غرض سے نشکر کمشی کی جس و قت بیه خبرستشر مو ٹی سلطان ہوتنگ نے قلعہ سے محاصرہ سے ہاتھ استحالیا اور دبل پور سے تالاب تک کوج كركياس واتعد سے چندر وزمے بعد ہروو با وستا ہوں سے درميان ملح تے بیا مات جاری ہوسے اور ایک نے دوسرے کو تحاکف دئے اور ا یت والا الملک وانس ا نے متوسد میں ملطان احد ستا و جمنی والی وکن نے قلعت کمسرلہ کی رہتے ہے ارا و ہ سے روانگی کا تصد کمیسا

011 گذر کر سار مگیبو رمیس آیا سلطان برو تینگ دس وا تعبیه سے مطلع برواا وروور کل سے پر تنجیل فلد مسار مگیرور میں بنیج کمیاسلطان ہو تنگ نے ازراہ فریب سلطان احدشاء کے یاس بیام مجیجا کرحن اسلام بھارے ورمیان بی ہے

ہم کو ایک و و مرہے کے حالات کو تباہ کر نا اور یومایا کی خون ربزی کر نا الینے سروبال آخرت لیناہے مزامب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ اس قیم ئی تباری وخرابی واقع بوآب این واراللگ کوتشریف مے جائیں کے نشر معیف ہے جانے سے بعد ایلی مع بیٹکش سے عدمت سارک بر اپنے مائیگا سلطان احدثنا و کچواتی نے اس کے اتوال پر اعتما و کیا اوراس شب كوم فطت لشكر وبررمشياري والتباط بريمنستى سے كام ليا سلطان ہومشنگ و فنت و موقع کا منتظم تھا اس نے بشب دِ وار دہم ماہ محرم إيشه بين تستسكير مجرات برشبون اراء نكه مُجِزَان كم الما عنا المالي المالية الميارا

ال کیرات مارے کئے منبط ان کے سلطان احدثنا ، گرانی کی بارگا ہ کے منٹ را جبر ولامیٹ دیند ہ<sup>ج</sup>س کو فی الحاک عواص کے محاور

یں کری کہتے ہیں مع یانسو راجیو ت کے کا سرا کیا سلطان احمار شاہ جراتی نا ہ صرف ایک آ دی تھے ہمراہ منگل میں اکر کھیڑا ہموا قریب صبح سے

م لشکر گھڑا منٹ سلطان احجر نشا ہ کے گر دجہع ہو گئیا اور سلطان احد ثنا نے فریب مبیح سا و ت کے ملطان ہوننگ تنے تشکر مرحلہ کس ورَمعرکِه کا رِزارا بِساگرمهواکه هردو با وشاره بذا شد خاص منباک کے لئے ستعد ہو گرزخمی ہو سے آخر کا رسلطان ہو تنگ کو شکست ہوئی اور اس نے فرار ی ہو کر تلوؤ سارنگ، بور میں بنا ولی سات ہاتھی اور شار

مال نسنیت گھرا تیو ں کے یا بھایا چ و صویر رسی الثانی کوسلطان احد گراتی نے کو چی کا ارا د د کما

ا وربقتم وفروزی محرات کی جانب ردانه مهرابلطان مهو تنگ کواس کی اطلاع ہوئی اور یہ بے انتہاء ور و دلیری کے ساتھ قاطیسار کیور

2.9 امتنول ہوا یا نی شدت سے بر سنے لگا ور رعد وہر ق کی آواز سے ہاتھی بھا گئے لئے اماب جزمین پر بچھا دیا گیا تھا ہاتھیوں کے یا وُں کے نہيے يا مال برو نے لگا لشكرى جوسو واگر د ن كے كباس ميں تھے شورو عَلَى مُعِلِّنِ لَكُ مِلْمُانِ مُونْنَكُ نِسُو دِأَكُر ون كَي رسم كم مطابق كجيه إل انی ڈاڑھی کے اکھٹر ڈانے اور کہا کہ جب میرااسا ک تباہ و برباد ہوتا تو میں زندہ رہر کیا کروں گاسلطان ہوتنگ اسی جاعت کے ہمراہ اگلو او ن پر سوار ہو کہ راجہ کی طرت متو جہ ہوا راجہ مضطرب ہواا و ر مجوداً لڑنے نگائیکن اول ہی ملمن شکست یا ئی اورچند مسباہی اس کے ، مارے کئے اور بقیہ شہر میں فراری ہوے اور راجم زندہ ملطان ہونا ك ما تعاكر فتار موكيا سلطان بوننگ نے راج سے كماكہ بس سلطان ما اوہ ہوں اور ماتھیوں کوخرید کرنے کی غرمن سے آیا ہوں حب اساب میراتباه ہوگیا اس وقت بی نے مجبورا تھے کو گر نتار کر سیا راجہ ملطان ہوٹنگے کی اس جر ات سے متعجب ہواا درایک تنص کولینے الأك*ين درياركے يامن جيجا ہ*يا مرد باكه تجاهر بهتر مين م**ا ن**فييد *ن كو روانه كر ديں راج* کے وزیروں نے بچھتر الم تھی سلطان ہو شنگ کی فدیت میں بھیجے اور معذر ت چاہی سلطان ہوئٹائی کے راج کو اینے ہمراہ لیا اور واپس ہونے کا ارا و ہ کیا سلطان ،و تنگب راجہ کی سرجد کے باہر آیا اور راج کو جاست كرديا راجه اين تهريب بنياليكن اس كوسلطان موتناك كي جرات بيحد نسيندا ني اور راجه نے چندعمده ماضي دوبار و سلطان ہوننگ کے لئے دواز کئے اور معذر تخا ہ ہوا۔ ملطان ہوننگ، نے را ویں سناکہ ملطان احرشا و مالوہ کو ظالی ماکر طک برحمله اور جواید و را تفعل شا دی آبا د مند و مے محامه و مين مصروت بيصلطان موتنگ ولايت كهيرله بينجا اورايني احتياك و و ورا ندیشی کے محافظ سے امن ملکت کو فتح کرنے کا اراد دکیا ساتا ہوننگ نے کہیں لہ کے راجہ کو گرنتا رکر کے قید کر دیا اور قلعہ کہرای

مبارجيهارم وسماع کے معاوضہ میں ماتھیوں کا انتخاب کر سے ان کو ہمارہ لیجا سے اس فوت سے ملطان احمد شاہ کرانی سے اپنا انتقام ہے۔ سعان ہوننگ جاج بگر بہنجا ا در ایک تنخس کو جاج نگر ملے راجہ کے مان بمیحکر اس کو اطلاع وی کمرایک سوداگر ماتھیوں کو خرید کرنے کے لئے آیا ہے اورابیان نقرہ رنگ اور مبنرہ رنگ اور کبو د وقماش و دیگر سامان تھی اپنے ہمراہ کا پاہے رامے جائے ٹگرنے کہاکہ سوداگر شہرسے اس قدر فاصله يركيون فروكش ب قاصد في جواب دياكم اس مع جمراه بیشار سو داگر دین ایس منا پر اس نے اب صحیرا کو ویکو کراس مگبر قبیا م کمباہے اس شهر کی رسمہ پر نقی کہ اگر کمو ٹی سو واگر معتبہ آنا اور اساب واسپ ساتھ لآاتو راج پہلے اپنے ایک طازم کوجیجکہ بر پیام وتیا تھاکہ گھو فروں پر زین رکھے اور اساب کو زین پراہیجھا دے اور اس کے بعد ماجہ سوار ہوگر و ہاں آنا اور اسپ واشیا کو ملاحظہ کرتا ہما جوچنے کواس کو بسند ہو تی اس کے معاوضہ میں ہاتھی و بتا یا نقد روہیہ او اکرتا فقا۔ اسی قاعد ہ کے بنام را ہے جاجے نگر نے ہوٹناگ کو سامر دیا کہ ہیں فلاں روز قافلہ بیں اُرگا سوواگرون کو لازم ہے کہ گوڑون کرتیا ریھیں اوراشیا کوزمین بر یمها وین تاکه بین ا<sup>ن</sup> کو دیمجون اوراگروه انکے معاونسه میں باتعی المب لزیں تو بہتر ہے وگر نہ میں نقد تیمت ا داکر وں گا قامید والیں آیا اور ملَّفان مُونْنَكُ نِي اين ممراميون سس عدد لباكم و يحدد راحب كم الل مے خلاف ند کریں اور مقرر و رکا ننظر، ہاجب روزموعو دآیا راج نے جالیں ہاتھی آ پنے آئے سے قبل قائلہ میں روانہ کر دمے اگر موواگران کو دنیجیں اور اپنے آئے ہے اطلاع ویکے بہ پیام دیاکہ اسا اوزمین بریجها دیں اور گھوڑ و پ کو تیار رکھیں ساٹان ہوٹنک انے عذر کیا کہ آج ایرونا و ہے ابیها نہ ہوکہ یائی پر سے اور ہمارا اساب نمایج ہوجا مے لیکن راجہ کے طازمین نے بجیراساب کھاوا دیا اسی شنارہیں

راج مع یانسو ہم امپیول کے قافلہ بن آیا اور اسٹیا کے میلینے میں

تاريخ ونسشته

طدجمارم

قصد فریائیں سلطان احدشاہ گجراتی اس قرار داد کے مطابق دھا رہے روانہ الموا او رکیرات میں آیا ۔ اسی سال سلطان ہوسٹنگ نے ملک منبیث کے فرزند ماک هجمه د کوش کی بیشانی سے شرانت اور کاردا نی نل ہرہمو تی تھی محہ دخان کاخطاب ویکراس کو اس کے پاپ کے ہمراہ مہمات ملکی ہیں نشریک كر دياسلطان بهونتنگ جن و قتب كهنين جا "ما تحفاً ملك مغيث كوقلعه تين چیوڑ دیٹا خنا تاکہ مہانت ملکی کوفیسل کرے اور محمد دخاں کو اپنے بمراہ مصحاتًا عمّا اسى سال كي أخر سلطان احد ثنا وكوراتي في اراوه كيالكم ولا بیت مالو ، میں واحل ہو کرع کھے اس سے ہو سکے اوس میں کو تا ہی نہ کرے سلطان ہوشنگ احدیثاً ہ گھے اتی کے ارا دہ سے مطلع ہوا اور قاصد وں کو مع شخا نف و بلایا کے روانہ کرے صلح کا طالب بواسلطا احرمجراتی نے بیٹیکش تعبول کیا اور اسی و فتت احدا باکی طرف رواند موا سائن ہیں سلطان ہوں شک نے قلعہ کھیرلہ پر جو برار کی معرف یت نشکر کشی کی حاکم کھیرلہ نرساک را سے بچاس ہزار سوارا ورساد وسطے سلطان ہو تنگ کے مقابکہ کے لئے آیا سخت لڑائی کے بعد سلطان ہونگ ن فتح یائی اور نرسک رائے مارا کمیا سلطان ہو تنگ سنے تعلقہ سازیک فرده کا و زنگ رائے ہے متعلق تھا محاصرہ کر کے فتح کرایا ادر خدالہ اور چراسی ما بھی اس کے ما تھا کے سلطان ہوتناگ نے ازسنگ را ئے کے فرزند کو ہو قلعۂ کھے لہ ہیں تھا اپنا مطبع دبامگذ ارکیااور غود محفوظ اورسالم شاوی آبا د میندو واکیس آیا ۔ معتشد میل سلطان ہوتنگ نے ایک بٹرارسوار اپنے نشکرسے تتخب کئے اور سوراگر و ں کے تباس میں ولایت جاجنگر کا جوایک ماہ کی راہ ہے رخ کیا اور اسپان نقرہ رنگ جس کو بہاں کا راجہ بجدعزیز رکھتا تھا اور چند دیگر اسٹیا وجن کو اس ملکت میں ہوگ پرٹریت خرید تے منق اسيني سماوليا اس سفرسے سلطان كى يەغرس تفى كداسب

رخ کیا آتفاق بینے اسی داند برب لمطان احد بواح سلطان بور ندر بار میں آیا غرنین خال مالوه کی حالب فراری بهوا اور ننیه خال آمیز حلاکیا -سلطان احدشا و کو یه نیر معلوم دونی که سلطان بهومشنگ جهرا میں اگیاسلطان احد اس کی مدا نعت کوجهیج امور پرمقدم مجھکر مبعج من منوجه بهوا اور باوج دکترت بارش فلیل مدت ۔ آپہنچا چاسوسوں نے سلطان ہورشنگے کو سلطان احمدشا ہ کی آ مدسے بیا سِلطان ہوٹنگ مضطرب ہوا اور اُن زبینداروں کو حضوں نے ين بحيجكر فئتذ و فساد برياكيًا غفا اين صنوري طلب كياسلطان ہو شنگ کو اس بدنیتی کا حال معلوم ہوا اوراس نے تمام زمینداروں بیحد ملامت کی اور برا بھلا کہا اور حن راہ سے آیا تھا اُس کی سمت سے مقموم ومتفکر واپس ہوا۔ معنوں سلطان احد گھراتی نے چند روز مہراسہ بیں توقف کیا یا کہ کشکر سے آکر ملجا سے سلطان احد شاہ کھانی سے اجتماع تشکر کے بعد اہ غ*ر ملام میر* میں مالوہ کا اراد ہ کیا ا*ور منتوانز کو چے کہ کیے گا لیا*دہ کیے ح ہیں فروکش ہواسلطان ہوننگ نے حنگ کاارا وہ کیا اورحد نزل آھے بڑھا لبکن آخر کا رنتکست کھا کر فراری ہو اا در قلعیشادی آبادینڈ یں محصور ہو گیاملطان احد شاہ کھیا تی کی مسساہ نے قلعۂ شا دی آیا دم وروازے تک ان کا تعاقب کما اورسشہار مال میسمان سے باتحة أما سلطان احمدتهي عقب سيخ طفه آيا دينغلجه تنك كمياا ورجيندروزيها متفامجيه رأيوابس بوكروها ربير آياسلطان احدكا اداده وانه بوليكن جركم برسات كالموسم أكيا تقساا مرااور و زرا نے عرض کیا کہ صلاح ووئٹ یہ ہے کہ اس سال حہا ں بیاہ اپنے وارالملك كومراجعت فرمائيس اوران مفسد و س كي جواس فنتنه ونسا ديمي معقول حموشماً لی دیکرسال آیند ه نطوه جمع محلکت ما بو ه کی فتح کا

معتميرين سلطان موست نكك ويبخبر معلوم مونى كيسلطان احرشاه گجراتی را جه جالوا ره برحله آور بوکر جالوا ره مین تقسید کسی اسی زماین شین راجہ جالوارہ کا خطائعی طلب ایراد میں آیا ور را جہ کے ایجی بنے بھی بحدا قرا رکیا سلطان موسٹ نگے نے معاملات سابق کو الکل فراموش کردیا اور لشكر تنیا ركرکے گجرات کی طرف جلاا وراس ملکست كو بچەرنقصا كنهيجیا یا سلطان آحد شا ہ گجرا تی نے حبّ و قست اس خبر کو منا نو راً سلطان ہوٹنگٹ کی مرا فعت برآ ما دو بهوا۔ فریقین ایک دو سرے کے قربیب سینے اور راجہ جالوارہ کی مدوسلطان مرو شنگ تاک نابهنجی ا ورموشنگ بیم اُضتیارا بینے مالک کی جانب وابس بوااسي زمانه ميں نصيبرخال فازّوقي نے ارا ده کيا كەقلىب تھا لينزكو جواس کے بات سے ایسے جیوے فرزند ملک ا فتار کور انتقاس کے قبصنه سے نکال لے نعیر فال سلطان ہوسٹ نگ سے مدو طلب کی ا ور سلطان ہوست ناک نے اہینے فرز ند غز نین خال کو ہندرہ ہزار موارول نی مبیت سے اس کی مدد کے لئے رواُنہ کر دیا تقییرخال فارو قی سنے غزنين خال كي ا عانستِ سبے قلعہ تفالیز پر قبصنہ کیا اور نواح سلطان لپور میں علااً کا سلطان احد شاہ گیرا تی نصیر خال کی تا دیب کے لئے روا م<sup>ی</sup>موازمیندار جُرات خصوصاً راجه جإلوا ره راجه محدًا باً و جينا نيرا ورراجه نا دوت ا درا يدر ف موقع یا کر کمررع انفن سلطان موسٹ ناکس کی خدست میں دوا نہ کیئے جن كالصنون يه مخفاكه اگرا ول مرتبه فعد شكذاري يس تجابل ونشب إلى واقع بهوا تواسس مرتبه جال نهشاري ميس كوني و قيقه فر د گذاشت نه جوگا اگراً نجناب خجرا ست کی طرف توجه فرانیس تو ہم چندرا بمبرول کو آپ کی ِ خدمت میں روا مذکریں ٹاکہ *نشکر کو ایسی اُ*ا ہے ہے <sup>ا</sup>لیے جائیں کرجب تک فوج گرات میں نہ پہنچے سلطان احد نشا ہ اس حال سے دا تفن بذہمو <u>سکے جو</u> نک ملِطَانِ بُوسِ ثَنَاتُ كُوسا بقرمِدا وت كے علا وہ اب خجالست تھی حاصل ہو جی تھی ایسے اس ارا وہ کو کمل کرنے کے غرمن سے نشکر کی تبیاری میں مفرون بُواا ورسائث برمیں تبوکت تام مَبِراسه کی را و سے تجرات کا

لیکن سلطان برست نگ بها دری دعقلت دی د بروباری میں ایت زیار نا میں بے شل ا دراس ملکت کا وارث حقیقی ہے اوراس نے میری مال کے کنا رشفقت میں برورش مائی ہے بہتر یہی ہے کوعنان فرما نروائی اس کے دست است اس است اس است اس است اس رائے پر مک مغیب شے کو تھیین کی ا در ہرد و ا میر تنفقی مرد کر شب کو قلعہ سسے

ينيح الريد اور سلطان موشنگ سے جا ملے ۔ سلطان رموننگ نے نک مغیث کواپنی نیا بت کے وعدہ سے

خوشخال کیا موسی خال بینے حس و فنست پیرخبرسی اپنی امیدول سے اپرس ہوکرا ہے نے ماک کار میں متفکر ہوا اور آخر کا رفلعہ کوفائی کرے با ہر حیاا گیا

ملطان موشنگ قلعه شا دی آیا و مند و میں دانمل مبوا ۱ در دارالا مارت میں نسیام فرایا سلطان موسشنگ نے مک منیست کو مک شرف کا خطاب بکرانس کو و زَارت پرنا مزو فرا یا ورتا می ا مور میں اس کوا بناکائب دقائم

مقام بنا دیا ۔ سنات برسی سلطان مظفر فوت مہوگیا اورساطنت براحد شناہ بن ندارر ان مظفر ضاہ لحد شاه بن مظفر شاه قاتبن موافيروز نفال اورم سبب خال بيسراك مظفر خاه گجراتی ہے بہرو جج میں مخالفت وُ بغا و ست شروع کر دی ا وُرسلَطان مِونتُنگ سے طالب ا مدا و ہوسے سلطان ہوستُ نگ سے منلفرت ای حقوق تربیت واحدسشاری ا ما نت کونا فرانی سے مبدل کیا اوراراد ہ کیا کہ ملکت گجرات میں داخل ہو کر ملک کے انتظام و قوا عد کومختل کرہے سلطان احد شاہ نے بیر خبر سنی ا ور جرا رکٹ کرکے ساتھ بہرو ج میں وار د مواسلطان احدف قلعر بهروع كامحاصره كيا فيروز خال اور بهيبت خال نے خوف وفلبہ دکترت میا ہ و حل آ و ری سے خون زدہ ہوکرامان طلب

كى اورا حد شاه سے كل كئے سلطان مروشنگ را ه سے دايس موكردهاريهنيا ا ورمِنو را یک جرم کی ندامت باقی تقی که د و باره د و سری علطی کامرنگسب مبو ا

ں کی تفصیل حسب زال ہے ۔

تاريح فرمشة کواپنی سرداری مے لئے منتخب کیا سلطان ہوٹنگ نے پیراضار سنتے اور اك عريضه اين فلم س لكه كر نطفه شا مجراتي كي ضرمت بس بيجاجس كا یہ مضمہ ن تفاکہ سلطان سجائے میرے عمر ویڈر کے ہیں جو اسور کہ منبقی آبل غرض نے ملطان کے حضور میں عرض کئے ہیں ضدا وا تعت ہے کہ یا لگل ظاف واقعہ ایں اس زمانہ میں سائمیاہے کہ امراء ما اوہ نے فان اعظم کے ساتھ ہےاعتدانی کی ہے اور موسیٰ خال کو اپنی مرزاری کے لئے نتخب کیا اور موسی خاب و لایت ما اوه پر قابض موکر اشتقلال کا وعِوی کرر ایساگر ملطان مجه کوقید ہے رہا فرما کر ممنون اصان فرمائیں تو مکن ہے کہ امس ملكت يريس باروگر قابض بهوجاوس -پریٹ پر رسر کی را ہوباوں۔ سلطان ِمنطقہ نے ایک سال کے بعد ہوننگ کو قبید سے رہا کیاا ور اس سے عبد سیکراس کے معاملات کا انتظام فر اکر ملتشکر میں احدثا ، توسلطان بونشگ كي الداء كے لئے روانہ فرمايا احدِ شاه مے و مارہ نواح دمار کوامرا کے قبضہ سے نکا لکر ملطان ہو تنگ کے میبر دکر دیا اور غور مجرات كى طرفت دائيس ہوا سلطان ہونتاك نے جيند روز دہار ہيں قبياء كياتناه خاصمیل باوشا ہ سے گر دجمع ہو گئے اور ہوننگا، فے ایک قاصر کا وقاعد شاه ی آیا و سندو پر مجیکر امیرون کو این جانب ران اور امراکه این باس طلب كياتام امير مسرود فوشحال ملطان موثرتك كربي خوا وبهو كف جِهِ مُلَهُ تَمَامِ السِّمِ إِبْلَ وَعَبِيالَ تُلْعِدُ مِن شَقِعَ لِمِنْا أَمْرَا مِلْطَانَ مِرْتُمَاكُ مُنْ ت میں حاضر نہ ہو مسکتے نتنے سلطان ہوشک محبوراً رخینہ ہی خواہوں کے بحراد تفييهُ و لا رسے تصريم مهريں آيا اورجنگ كى منبا د دالى سلطان ہونتنگ كے الازم ہرروز هر وح ہوئے تھے اور کو ٹی کارروا ٹی بیش نہیں جاتی تھی ہو نے سلاح اسی میں ومکھی کہ بہاں سے کوچ کرکے وسط ملکت میں فیام اورايني امراكو قصِهات ويرحمنات مي روانه كياتاكه ان يرقالبن موجاك اسى انتنادين سلطان موترين كيوي داد بعائى مك فيث في ملك خضر المشهور بيان فال سے مشورت کی کہ اگر جیے موسی فاں شامیت جوان اور میراجیا تا د بھائی ہے

تاريخ فركشته جلدهارم وابرات بن سرس قدراس كهتياج عنى وه ليكر بقيدرسم ولا ورخال وامیں کر دی ۔ سنت پر میں محمو و مثاہ نے ولا ورخاں کر رخصت کر دیا اور عوصیب الهّاس امراء دېلى دېلى ئى طرف متوجه جو اجو كشنگ اس خبر كو شكر اينے بات كى فدست میں حانر ہوا۔ ہورشنگ نے تین سال کی مدت میں مندوس اک قلو سدمكندر سيزيا و نمتحكم بيقر اورجونه كا تعميرمرا يا چنانچه اس شهر كي يون عنقريب معرض بيان مين أك كي -سلطان ناصرالدین فوت ہوا اورسلطنت وہلی کے انتظامات میں عل*ل وا قع بهوا ولا ورخاً رستقل یا وشاه بن گیا ا ور مالوه بی اپنے نام کاخطب* جاری کرمے چتر و مبرایر وہ سرخ تیار کرایا کہتے ہیں کہ ولا ورخاں اے احدا و میں سے ایک شخص غور سے آیا تھا ا ورسلاطین وہلی کا ملازم ہو کردنا نر دت موااس كا فرزند مرتبهٔ امارت يدينها اوراس كايوتا ليني ولأورخال غورى فيروزشاه محيوميكم ميس مقتدراميه بهوا ولا ورخال غوري مسلطا رججة یا دشا ہ ' رہی کے عہد حکومت میں ما توہ کا جاگیر دار ہوا اور اُس نے آداب ملک داری بیں سلاطین کی رونش اختیار کی اور سالها سال یک کا میایی کے ساتھ ا حکومت کرنا رہا ۔ ولا ورفاں شنگ میں فوست ہو، بعض تاریخوں ہیں بعبارت میری نظرسے گذری ہے کہ ہوشنگ کی کوسٹش سے اس کو زہر دیا گیا ولا وُرخالَ عَوْرِي نے بیب سال مکومت کی منجسسدان کے بیا رسال اس نے وکرسلطنت ہونگہاں ہے اپنے بارپ کے فوت ہونے کے بجہد ىن دلا درخان عول امند حکومت برجارس کمیا اور ایناخطاب سلطان پیزا من دلا درخان عوراً ازار دیاا مرا واکابر ملکت نے اس کی مبیت کی او اس کے مطبع ہو نے لیکن ہینوز اس کی سلطنت مشتمکم نہ ہونے یا ٹی تھی کہ جاسوں خبرلا کے کہ شا ہ منطفہ مجراتی الب خان نے اپنے باب ولاورخال غوری کو

نے بھی اس مملکت پر فریا نروا ئی گی ہے۔ كِتْمَ بِينَ كَدَيْنِهِ شَاهُ بِن فِيهُ وزشا ه يخ عِلوس كے بعدا پنے اوا كِي ايك جاعت رحب نے ایام فرادی میں بارشاہ کے سائقہ د فا داری جنتی مک ملانی سے کامرامیا تعانوازش ومنايت فرائي حينا نويزها جرمرو كوخواجه جهان كاخطاب ومكر وزيركل منايا ا در خلفه خان بن و جبیه الملک کوما کم گرات ۱ در خضرخان کوما کم لمتان اور ولا ورخاب كوحاكمه ما مو ومنفير رفرما بالآخرا لامريه حيار وب أميه مرتبية بالوشاجي تک ہنچے ۔ ولا ورنا ک عوری کئے رہار میں قبام کیا اور اپنی شافت و توت را بے صائب سے ولایت ما ہوہ کامعقول انتظام کر کے ملک کوافیاً ن برو سے محفوظ کیا۔ د لا ور نا ن، غواری ہیشہ اس فکر<sup>ہ</sup> میں رہتا مخاکیشا دی آیا دہند و کو اپنا دارائحکومت بنا ہے ولا ورغال ندات ٰء دکھی کہی جا کہ اس تمہر تعمیر بعی کرتا تھا ا در پہر دسا روابس آباتھا' لنشئة ميں بيلينان مموو باً وشاً و دہی امير بينور ساحبقيان مے غون سے فراری ہو کر کجرات وار و ہوا ا در منطفیرشاً و فرانر والے کجرات فے اس کیے ساتھ عمدہ سلوگ نہ کہا اور سلٹان محبو وامن سے رخیب برہ ہ کر دھاری طرف متنہ جہ ہوا ولا ورفا*ں نے اپنے عزیز* وں اورامیروں<sup>ک</sup> التقهال مح لئے روانہ کر نے حکم دیا کہ منزل بمنزل جن شا ہا نہ کر کے لوازم ضيانت بخوبي سجالانين أ اسلطان مجمه وآمر کوس ومعار کے قریب بہنجا اور د لاور خال مے خود معی باوشاہ کے اشقیال کا اراد دکیالیکن ہوئشنگ ان وجرد کی منامیر اینے پاپ سے خوش زخنا لہذائشکر مالوہ کا ایک بڑاصہ اپنے ہمراہ نے کم تنا دی آیا و سند وجلا گیا۔ ولا ورخال نے ناصر الدین محبود با رشاہ کو بلی الاستقبال كيا اوراعزاز كے سائف اس كوشهريس مے إيا إورجس قديسو و وجواہرا سکے یاس تھے سب بادشاہ کی حضور میں بیش کئے۔ ولا درخا اغوری نے یا وشاہ سے عرض کیا کہ مند والب کا فعالم اور نمام ال حرم ضار ی کنیزیں ہیں ملطان محمو دینے ولا ورخان کو دعا اُسے خیرم ی اورنتوٰ دو

ایخ فرشته ۱۹۹۹ طدهارم مایخ فرشته

مقالر وایان علمت مانوه ومندوکے مان س

ناظرین پرید امرمخنی نہیں ہے کہ بلاد مالوہ ایک وسیع طکت ہے اور اس ملکت میں ہروقت حکام ذیثان کا قیام رہا اور راجہائے کہار اور رایا ن نا مدارمٹل بکر ماجیت جمل کا آغاز سلطنت تاریخ میوہ وکی ابتداہے اور راج بھوج وغدہ جوعظیم الثان راجہائے مندومتان ایس مالوہ

کے فرائر واتھے سلطان محمود نوٹی کے بعد اسلام مند وستان بی شاہیے ہوا اور سلاطین وہلی میں سلطان محد مین فیروز شاہ کے عہد حکومت تک الوہ با دشا ہان وہلی کے تصرف میں رہا و لا ور خال غوری جس کا اصلیٰ نام سین ہے اور سلطان شہرا ہے الدین سام غوری کی اولا و میں ہے سلطان محد بن

نیروزش می قتل ہونے کے لبداس مملکت کی حکومت پر فایز ہوا اور متنقل با و شاہر ہوا اور متنقل با و ساطین دہلی کی اطاعت با و شاہر کی اطاعت سے آزا و ہو ہ اور گیار و سلاطین نے بیکے بعد دیگرے موجہ کہ اس تنا اس مملکت پر حکومت کی ہے اگرچہ اس زمانہ میں چند روز کے لئے باشتنا اس مملکت پر حکومت کی ہے اگرچہ اس زمانہ میں چند روز کے لئے باشتنا ان گیار و شخصوں کے سلطان با دراور جمنت آمشیا نی تصییر الدین محد ہا بول افتا

ارتح وست فرمانروا ئی کی جلال الدین محداکبر بإوشاء نے مطاب میں عبدالرحیم ولد براء خان تركمان المخاطب بيضائن خانا ب كوسلطان منطفر كي ما تعلَّت شمّے لئے متعین فر ما یا عبدالرحیم خان قلیل لشکر کے ساتھ گجرات، بہنجا ا در ملطان منطقہ جو ناگڈھ کی طرف فراری ہو گیااس واقعہ سے بعد کجرات بار وگر جلال اکدین محد اکبر یا وشاہ کے قبطتہ میں آیا اور استاب اس دو و مان عالى شان ك قبصته يس ب سلطان مطفر سف فنت نشيني ہے کر عزل حکومت تک سترہ سال چند ما و فرما نروائی گی ۔۔

کے حالات میں سرقوم ہمو چکے ہیں اکبری نشکریٹن گجرا سے میں داخل مِوا شيرخال فولا دى جواس و قست احداكًا وكا محاصره مَعَمَّ بموسي تضا بد حوال ہوکر ایک جا نب بھاگا ورا براہیم صین مبرزاا دراس کے تجها ئی برو در ہ اور بہروج کی جانب طبے گئے اعتا رخال اورمیزاالوتراب شیرازی اورا نع خال مبشی ا ورجها زخال أوران نتیا را لملک احراه کم نده محر ورد ولست سلطانی پر حاصر بموے اور بارشاہ کے بہی خواہوں میں داخل مہو گئے سلطان مطفرتعبي نثييرخال فولأدي سيعلنحده مبهو كرسسلطان جلال الدين مخز اکبربا د نشاه کی ن*عَد مست مَیں حاصر ب*مواصِ کا نیتجہ میر مِوا کہ د وِرشا ہا*ن گھرا* ست کی صحوصت کا چو رصوی*ں رحب فشرف هومیں خاسمہ مہوگسیا آ*ا و رکھو بہ اكبرا د شاہ كے ملاك محروسه میں داخل ہوگیا اكبرا دسشا ہ سے اسى یورنش می*ں قلعہ سب رر سور*یت کوتھبی محارضین میرزا کے اومیوں مح<u>ے قیصنے</u> سے کالگرا بنی قلم و میں شا ل کیا ا کبر با و شا ہ او قست مراجعت میں و قست نواح ببروی مین تشریف لا مطی بیگیز خان کی والده با رسف و کی خدست میں حاصر ہو کروا دنوا ہ ہونی کہ میر کے فرزند کو جہا زخال نے بلا قصور قتل کیا ہے سلطان جلال الدین محداکہ با دشاہ نے جہاز خاں پرجو بادشاہ کے ہمرا ہ رکا ہے تھا مکم قصاص صا در فرایا ورسلطان مظفر کو ایسنے ہمرا ہ آگرہ نے کئے منعم فال نے منگالہ کا سفر کیا اور با دیشا ہ نے سلطان مظفرگواس کے میروکر دا یامنعم نتان سنے سلطان مظفر کے ساتھ اپنی د نہتر شہزا دکی خانم کا عقد کر دیامنعم خال چندر وزکے بعد سلطاین مظفر سسے برگران بموكيا ا وراس كوقسي دكرد بإسلطان منظفرمو تع بإكرقب د خانه موروه میں سلطان مظفر گجرات میں آیا یہاں پہنچکراس نے بیٹا رکشکر فراہم کیا ور قطب الدین خال حاکم گجرا سنے سے خِنگ کرے

بیٹارلشکر فراہم کیا ور قطب الدین خال حالم مجراست سے جناب مرہے اسس کوفش کیا سلطان مظفر لؤسال کے بعدو و بارہ احداً با د گجرات بر قابض ہوگیاا ورسکہ وخطبہ ایسٹے نام کاجاری کرکے چندر وزیکسے اس سنے

تاريح ورمشة MAD طدهمارم ستقل بهو گئے اور پر گنهٔ کنیایت اور پر گنه جله د و بعض دیگریگ نبضه كركيا ميرزا وُنِ كُوموتع بَا تَعَ آيا ا دريه امِرا فلهُ حبينانيراور قلع ا ور ديگرمقا ات ير قانون مو على رستم قال كے تلو روج میں محصور ہو گر میرزاؤں سے جنگ کی لیکن اُفلہ کار اہان طلب کی اور قلع حربیت نے میر در گر دیا اہالی گرات ہے جاگیر ہوکر شہر سے نکلے اور ابغ خاں ہے لگے الغ خاں ئے بھا زخان سے کہا کہ چ ٹکہ مسیا ہی شہرسے با ہر ہیں آئے ہیں لہذا انتماد خاں کے برگنات بین سیجا پک پرگندکوان کی جاگیہ ويديناها سيبيها زخال نيجواب دياكه وحكه تغراش عاءت كورينا فالنية سے جو تو تع را محت ہواس کوس بورا د ورا کا اس مسکد ہیں اپنے خاں وجہا زخاں کے درمیان بھی مخالفت پیدا ہوگئی اعماد خاں نے فرصت و نمو قع یا یا اور جہاز خاں کو مکروز تح ما فقه وصوكه و بكر البيت يأس طلب كركيا اس طرح حشيول كأنوا بن فتور فظيم بيدا موكيا جيّا ني الغ خان عبني اورسا دائة خان بخاري مٹیرخاں فولا دای سے بل گئے ۔ مرورون المساد المسام الما تعابيط المان منطفر بمي فرصت كا متظر مواایک ون تخبل ار مغرب با دشاه کورکی کی را هست با مرنکلا ادر اور منابیت پورس جسر کیج کے قریب واقع ہے الغ خال کے وائرہ میں واصل ہو االغ طال نے اس سے بلاقات نہ کی اور شیرطاں کے یاس گیا اور کماکه سلطان منطفه بلا اس کے که مجھے قبل سے اطلاع دے ے مکان میں آیا لیکن میں نے اب اس سے الا قات ہیں کی مرطاك فولا دى نے كما يو نكه سلطان مطفر بقارا محان ب إبدا تحاف اورحقوق ضدمت بجالا وُ د ومسرب دن صبح کواعنما دخاں کا ایک خط اس مضمون کا شیرخاں فولا دی کے نام آیا کہ سلطان مطفہ سلطان محود کا فرزندنہیں سے لمندا میں نے اس کو ملک باہر زیال کرمغکوں کو ملکیا

تاريح فرنستة 494 مقیمه مهوا اسی اتناء میں جاسوس خبرلائے که میپزا فراری ہوکہ ولابت ما بوہ کسے ما ہرنگل گئے لیکن جب را ہ میں ان کوچٹکیز فال سے قتل کا واقعه معاوم مواتو بيحد خوش موكران اميرول في بهروج وسورت كارخ كيا بيخ تاكم اس صوبدير فابض بهوجاش -اختیارالملیک اور الغ خاں اعتما وخاں کے مکان برآئے اور اعتما د خال سے کہنے ملکے کہ ولایت بہروج حکام کے وجو دسے خال ہے اور میرزاؤں نے بہروج کا رخ کیا ہے بہتریہی ہے کہ مے سبامرازاہم ہوکر ہبروج کا ارا وہ کریں اوراس ارا د ہ کوعمل میں لانے ایمے لئے ناخہ وتعوين سے كام نه ليركنونكه الربهروج برميزا تاكبن بو كئ توبيحة عون جسگری کر والایت مذکورہ کو ان کے قبضہ سے لکا لنا بڑے گا احتاً وخال نے ایک قاصد کوشیرخال کے یا س جیحکراس سے مشورت طلب کی تو شیرخاں نے جواب دیا بہترین صورت بہی ہے کہ روانگی فراردی جاہے۔ اس واقعہ کے بعد یہ امر قراریا پاکہ تما مرتشکرتین حصوں میں تقتیحہ کیا جائے اول اپنے خال مع منبشی امیروں کے ہیئینزوآ ل منزل سے کوج کرے تو اعما وخال أورانتيا إلما) یے امہ مع کہ وسرے حصہ کے منزل میں قبیا م کریں جس تت مری نوج اس منزل سے کو چے کرے تیبسری فوج عوشلہ خاں ورہا امرا کے مانخت سے ووسرے حصد کی منزل ہیں قبام کرے غرض یبی امرطے یا یا اورا لغے خاں وجہا زخا ل وسیف الملک و دیگر ص البيرهجو دآبا ديسنج اعتما دخال متوجم مهوا اورشهرين بابسرجاكه اس الینے ارا دو کو مکتوی کر دیا الغ خان اوراس کے نہی جوا ہوں لیے اعتما و فال كى اس حركت ير مزاح كرنا بشروع كبيا اور بالهم كينے لہ ہم نے چنگہز فال کے ماننداس کے رشمن کوفتل کیا اوروہ بہارے نفیاق سے کام لیا ہے اب صلاح یہ ہے کہ ہم اس کی جاگیہ کو با ہم تقبیم کر کے اعتما دخاک کے برگنات بر قابض ہوجائیں اس فراروا ہ

199 ناريخ ونمشة اعمادخاں کے معموراً یا د کی طرف روانہ ہوے اورمعموراً یا دہیں اختیار لللکہ کچراتی سے ملاقات کر کے تعام افراد نے بالا ثنیا ت احدآبا و کارخ کہا الغُمَاں دغیرہ حوصٰ کا کریہ براجوا حرایا دے توبیب نے پہنچے او تمام راد تبدل نباس کی غرض سے سلطان محموو کے باغ میں مقیمہ ہو۔ جنگیرَخاں اسی وقت استَقبال کے لئے گیا ا ومالف خال اوراخکتاراللا ہے حبشی امیر وں ہے باغ میں ملا قات کی اوران کی دلجوٹی کج الغ خال اورجها زخال سے کہا کہ تمام عالم پر ظاہر ہے کہ بھرسے لطا محووثانی کے غلام وخانہ زادہیں اگر حکومت ہم ہیں سے کم یاس منقل ہو جا گئے تو ہماری اس نسبت بیں کوئی فرق واقع نہیں ا بموسکتا اور ملا قات کی حالت میں اس نسبت کی رعابیت مد نظر رکھنا الازی ہے مناسب یہ ہے کہ بند مائے سلطانی ہیں سے وہ افراد جا بنی ت کے اعتبار سے ممتاز ہیں اوراس وقت م وجورہ و قت کے بعد حب کبھی ایکدوسرے کی ملاقات و وسلام كى غرض سے المبنى تو حاجمان درواز دان كے مانع ند ہوں -بیزخاں نے ان کی تواضع کر کے اس امر کو قبول کیا اور تمام نو اپنے ہمرا ہ لیکرشہر میں ایا اور مکا نات خابی کرکے ان کے ئے ایک مدت کے بعد ایک جاسوس الفے خال کے یاس آیا اور کیننگذخاں تھارا اور جہاز خال کا دھمن ہے اور میرامر قرل ئه صبیح کو تنح کو ا ورجها زخان کو هو گلان با زی ۔ ر میں اتن کر ڈوا ہے میں اگر حنگنر خاں کل کا کریہ کے الاب بروكان رازى كے كيا توكوئي خطره أبير ب كيونكداس پر خنگل بہت وسیع ہے اور انسان ہرطرف بھاگ سکتا ہے اور بہدر کے میدان میں جو قلعہ کے ایزر ہے گیا تو الشہ اس کے لئے جان یا نا دشوار ہے ہوز جا سوسس اس گفتگر ہے فارغ نہ ہوا تھاکہ ایک لنرخال کے پاس سے یہ بیالمب کرآیا کہ جنگز خال مجد معاکے

مے لئے احرابا و آنا جا ہتا ہوں اورلیس ہے کہ اگ

ے کے اور اور میں پیدا ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ شہرے با ہر جاکر تنہا اور مخالفت و وشمنی پیدا ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ شہرے با ہر جاکر تنہا امیروں کے مانیزدابنی جاگیر ہیں سکونت انبتیار کر د اور سلطان کو ابنی یا۔ سے آزا دکر و ناکہ وہ ا بینے عالک مورونی میں اپنی مزننی کے مطابق

وانتطامرك

ر او منحذ کے نشکر کا امتظامہ کردیج تحاج ما كه اس بيما مرازما أن سب كيما مفويد سينيما عنَّا وخال ت خان ایماری اورانتیارالهاک اور ملک.

بانت بيه موتنع كا دِرى بين فرنيتين نامقا بله دوااهما ذكا

ی نگاہ چنگہ خاں کے نشکر ہریٹری جو مکہ اس سنتیشتہ مہزاؤں کی شکا ورى كأمال معلوم كرجيًّا نُعنا لهذاتما م سيا ، كز قالبن أرواج "

وہا ورق مان کے کہ الو ارنباکسر سے یا ہر نگئے و عائر باو رکن طرف فرار می ہوا ے امیروں نے بنی احما د فاں یرا فریں لیاور

، فراری مهوا سا دات خال نجاری دنار و قد ا عمورآباد جلئے ملئے اور الغ فاں اور جہاز ناں اور و : میرے

مِشَى امپیروں نے سنطان نظفیر کو اسیتے ہمرا دلیا ا<sup>ا</sup> در احد آباد آ چنگیرخان اپنی اس غیبی فتح کو دیار کربیت خوش اور میوه میں

رسه دن نتیج کو الٹے فال اور چیا زخال اور د دم ططان منطفركو اسبني بهمراه ليا اور دروازه كالبورسك

رمعررابا دكي طرقت روانه مبوسيض وقنت ملطان منكنة ہر آیاجنگہ خاں اعدا آبا د میں وائل ہواا وراعتما و فاں کے مرکان این شبیرخان فولادی بنے تصبہ کری کے نواح میں یہ خبرستی اور حکم

ياه ويأكه به عام جاكيراع وفال كونصار من ساطان كي غرص للفی تھی اب تو تنہا اس جاگیر میہ قالبن ہو کیا ہے یہ حرکت آمین مردت

تاريخ فرمشته طدما 31/2 بارے سی آینده اصل واقعات یرفکری طاسکے چنگیرخاں اعما وخاں کے فریب میں مبلا ہو گیا اورشکر کی فراہی و تیاری نمروغ کر دی تنطیل میرین نینگیزها ن کوچ کر کے قصیبہ ندر بارتی طرف روانہ ہو ااور قصبہ ندر پارپر تنبقہ کر کے قدم کو آگے بڑھایا اور تھاکمیسر تک میلا گیا و تفاق سیماسی زمانه یں پر ظیرمنلوس و کی کرچی ماریق تفال فان حاكم برارك محراه جناك مج لئة آنا منه جنگيزفان أمع اليف تشكر کے ایک، قطعهٔ زمین برحو خراب رہا ہموار تھا فروکش ہوا اور جس جانب زمین هموارشی اُسی طرب ا را بدل کو زنجیر سنیم با نده دیا محرثنا و ا و ر تفال خاں مقابلہ میں آے اور غروب آفتاکت نگرے مع اپنے نشکر کے كرا دريد بالبرخال البني وائره سے با مرندا يا ليكن غرور و نخو بن لی کتابت نے اس کو ذلیل کیا اور رات کے وقت مع اکیے تمام مشکر بے فراری ہوا اور بیروج وارو ہوا محد شاہ فاروقی کو نے انتہاالل بیمت کم تھ آیا اور خیگیز فال کا ندریا رتک تعاقب کرے تصبہ ندراً يرقابض ببوا أسى أننا رمين سلطان محرميزراكم جيه فرزند يعني هجر حسين ميزالغ رْراحبین میبرز امسعو دحسین میبرزا شآه میبرزا خلال الدین محداکبر با وشآه تے خوت سے فراری ہوکرسنیل سے ما لوریس بنا وگزیں ہو سے محت ا يرى حالى ل الدس من اكبريم النكرف والوه كى مرزين ير فدم ركما فرارى تعابير وسع لاعلاج ہوے اور جنگ برطاں سے اُل کئے جنگ برطاں نے اپنی تفقوست کے لئے عائما ندم براؤں کو سلطان نطفرت ارامی داخل کرلیا اور تندیر کئے اپنی حاکیر سے ان کوعمایت کئے مثلہ خا لے اسی سال مسررا کوں کے اتفاق سے اعتباد خان رکننگر کشنی کی اقتیسی مردور ہیں فیتریک سے خابس ورکھا جنگیز خاں محمد دآیا درہنوا اور اعتما وحاں سے بیاش یہ بیاہ کملاہیجا کہ تام عالمے پر کھا ہر ہے کہ نشاست مقانسیسر کا اصلی سبب تیجارا تفاق ہے أرغم خودمياري مدو مح كئ ايني شكركور وأن كرتے تو سركر فراري موفع كامعيوب وصبه مبرس وامن ير ندآنا اسب من تهنيت وسهارك باد

تاریخ فرسسته MAD جلدجهارم ا حاجی خاں ہمارے پاس چلا آیا ہے مناسب یہ ہے اس کی جاگیراس کو ويد و اعتما و خال يني اس بيام كو فبول نه كيا ا وركها كه وه مبرا نو كر مقاجب يركياس سے محال كر جلا كيا تو يں اس كى جاگير كيونكر ديسكيا ہوں موتبتی خان ا ورشیرخان نے جمعیت فراہم کی ا در خانجی خاں کی جاگیریں الوسی طال اور میروات بیار مقیم ہوئے اعتما دخاں نے بھی لشکر فراہم داخل ہو کر قصبہ جو تھا نہ ہیں مقیم ہوئے اعتما دخاں نے بھی لشکر فراہم كيا ا ورمقا بله بين آيا فرنقين جار ماه تكسدايك دوبمبرے كے مقابله ميں مقا رسبت آخر کارِ مورکه آرانی مهونی اعتما و خال اس مرتبه بھی شکست کھا گرآ بمروج بیں بنگیز فاں کے باس چلاگیا اور اس کو اپنی امداد کے لئے ہے کم بدان میں آیا تیکن جنگ آزبان کو بے کارسجھ کرضلے کو بی اعتما وخاں حاجی خان کی جاگیر کو واپس دیگر احراباد میں آیا۔ چنگیزخاں نے مجی منتقل ہو کر اعتما دخاں کو پیام دیا کہ بر می خالا اس فاندأن كابول اور حرم سلطاني كے جميع امور سنے اوا قف ہوں محمو دشاہ ٹالٹ کے کو بئ فرازند نہ تھا اب اسی لڑکے کو تو نے مرعم با دشاہ کیا فرزند کمکر تخت نتینی کی کارروائی کی ہے اس کے کیپامعنی ہیں کہ تواس کی محلس میں بیٹھتا ہے اور تیریب ملاز بین اس کی نگیبانی کرتے ہیں اورجب تک توجا صر نہیں ہونا کوئی تعص اس کے سلام نے لئے حاتبين سكتا اگر و ه في الحقيقت سلطا ن مجمود كافرزند به تو بخد كو نجي لازم بيد مُثُلِّ تَمَامِ امرا وَخَاصِيْتِيلِ لَهُ بِهِي السن كَي خَدِمْتُ كُرِبِ اورجِي وَقَاتُ ام امرا وربار میں مبیس اس وقت توجی ان کی اتباع کرے ۔ اعتمادخاں نے جواب دیا کہ میں نے جلوس کے ون امرا وا کا بر تنبرکے روبروقسم کھانی ہے کہ یہ اوکاسلطان محمود کا فرزند ہے اور ا کا بر نے میرے قول پر اعتما د کر کے تاج شاہی اس کے معربہ برکھا اور بیت کی تو تبی عوام کی طرح جھے سے لائینی سوالات کرتا ہے بچھے کورنوبی معلوم ہے کہ بر نسبت ویکر امرا کے میری عزت و وقعت جنت آشیانی كى صنور مين زائد تقى تواس زمائه مي سجيم تفا مأن أرتيرا بالسيعار اللك شابي اوروہ پر گئے جواب سا برمتی اور مہند ری کے درمیان میں ہیں۔ اعتمار خاں کی جاگیر بین آئے مندرسورت اور نا دوت اور محمد آبا د جینا نیریرترکی فلا جنگہ خاں بن عادالملک قابض ہوگیا جنگہ خاں کے بھانچے پہتھ خاں کوبہر وج جاگیرس ملااور دلفہ اور وزروقد مبدميران ولدميد رخارى كى جاليري مقرر وساور سورت دين فال غورى كى جالدين داك ابین خاب خوری کجراتی امیروں کے اتفان سے کہارہ کش ہو گیا اعماوخاں سلطان منظفہ کو اپنا قیدی مانتا تھا اور اس کو دریار کے روز ر مثھلا کرخو داس کے عقب میں میٹھتا تھا امرا لام كو ما صربوت تے جيند روز اسي طريق سے گذر گئے جنگ زفال ا مٹبیرخال فولاؤی تہنیت ومیارک یا دسلطنت کے لئے اخدا کا د آئے س وا تعد کے ایک سال کے بعد فتح خاں شیرخاں فولا دی ې لمي ہو ئي تقيس با ڄم خالفت پييد الہو ئي فتح خاں شکہ اً وخالَ کے پاس اُیا اعتما دخال اس ا مرسے بیجد خصہ بیوا ا ورکشکر جمع ر مے غلبہ کے ساتھ فولا و بول برحملہ آور ہوا کولا و بول نے قلد مین ہیں إمت كااظهار كميا اعتما دخاب نے قبول نه كيا اور حادم لگاج نکہ افغانان فولا وی بیدعا حرا ورتناً ا آگئے تھے ن نوجوا بو پ کی ایک جاءت موسیٰ خاں ا ور شرخاں فولا دی کے یاس آئی اور کینے لکی کہ جب حربیت ہمارے عظ وانتکسار کو قبول نہیں تے تواب بحر منگ کر نے اور جان وینے کے اور کیا جارہ کا رہے ص بحب اركی قلعہ کے یا ہرتكل آئے موسلی خاں تیرخاک فولا دی تھی اینے لشکر کے ساتھ ہے تعداد میں بین ہزارسوار مد کے باہر ککل اسٹے اعتما دخاں مع لشکر گجرات کے جو تیس ہنرار سے زاید تھا مقابلہ میں آیا اورصفیں ورسٹ کیں نولادیوں نے اعتاد خاں کی فوج خاصہ پر حلہ کر کے ان کوشکست دی سلیم شاہ بن ٹیر شام کا غلام حاجی خاں جواعتاد خاں کے نشکر کا بہترین فرد تھکیا فرار ی بیوکر فولا وا یو س کے پاس چلاگیا فولا دیوں نے انقار خاص کو بیام

5/14 تاريخ درمشة تاب ند لایا اوریال کی طرف جو محدآبا د جینانیر کے نواح میں سے فرار ہی ہو گیا اعتما دخال نے کنکر فراہم کیا اور قربیب تھا کہ فریقین میں حناک ہو جائے لیکن تعفی اشخاص نے درمیان ہیں آکر صلح کرادی ادرام و كالت كويدستور قديم اعتما دهان بريجال ركها و لايبت بهروج اورمجرانيا دعينانيراورنا دوت اور دبيجر برگنات كوجواب متندرني اور تربدا کے درمیان میں واقع ہیں عاد اللاک کی جاگیر میں و سے تھیج اور ایک ہزاریا نجے سوسوار کے مقابل جاگیرخاصہ سلطان احدثا ہمانی و لین تفری گئی سلطان احد اس مرتبری اینی کم عقلی کی وجهسے علانیہ اپنے نشینوں کے اعتمادخاں کے قتل کے بارسے میں مشورہ کیا کرتا تھا اور ینی کمرسنی کی وجہ سے ورخت کیلہ کو تلوار سے دوطکڑے تر تا اور کہتاتھا له اعتما رفال کو اسی صورت سے د ویار ہ کروں گا اعتماوخال ان مالاً سے وا تعت ہوگیا اور پیشدستی کر کے ایک ول مثب میں سلطان احدشاہ ناؤرتون كر ڈالا اوراس كے جيم كو قلعه كى د بوار سے وجيد الملك كے کھر بحے مقابل دریا کی جا نب محینگلہ یا اور یہ رخبر مشہور کر وی کہ سلطان احدایک کو نڈی کے نئے وجید الملک کے محرفس کمیا تھا نا والسفیل ہوگیا مدست حکومت اس کی آغه سال ب ۔ ارشابی سلطان او میسر کے تخریب احقاد خال ایک او کے کولے لفرشاه ثانی بن امرائے گرات کی محبس میں ایا اور کقیسم کہنے لگا کہ هجمه ونشأه مالي كاتي يبلطان محودثاني كا ذرند بي حس وقت اس كي ال حامله اَ اَسْ با دِنْیاه نے میرے میرونحر ویا تاکہ اسفاط حل کراوو عِن كَهُ زِمَا يُوْمِل كُويا نِحِ مَا ه كُذِر حِلْحَ مِنْ فِي مِنْ فِي اسْ حَكُم كَيْمِيل نِه كَيْ امرا مجبور ہو ہے تھے انھوں نے اس لڑکے کو یا دشاہ تسلیم کیا اور تمامگا کوا کینے گر وہ یں تقسیم کر کے کمال اشتقلال پیدا کر لیا ولایت کتین تا پرگ کدنی موسی خال اور شارخال فولادی کے قبضہ میں آئی اور را دھن بورر اورتر واره اورمورجيوراور وومسرم يركنول يرفتح خال بلوج قابض موكميا

تاريخ فراست امم اكثراوقات علما وفضلا كي صحبت من مسركرتا تفا اور تبرك إيامر مانند روزمداوووه فاست حفربت صلى التدعلي وسلم اور استخ آبا وحداد كي اياه و فارت اورد وسرے متبرک آیا م بی ففسید ا و مساکین و متعقین کولدی تقییر کرآنا تھا اور خو و طبیت و افغا به با خدیب نیکر تمام ما صربن کے ہاتھ مرا ومساكين وستنقين كوام وطلنا تھا اور یارجہ وغیرہ عراس کے لباس کے لئے مقارتها پہلے ان اپنا الله است فقرائكم لئے وتنار وجاميه منا دينا نفا \_ سلطان محمود ثانی نے اب کہارندی کے منارے ایک امہوفانہ شا ماجس کی و بدار طول میں سات محوس تھی اس آ بہو ضادی تارات عرفہ تو اورفرت افزا بایفات تفس کراے اور باغیانی کی ضرمت برصاحب جال عورتیں مفرر کی سی یا وشاہ نے جلہ اقسام کے جا نور اس آبھوفاتہ میں چور وسع من عن مو توالد اور تناسل كيوم اس بكثرت بهو كئے نے ۔ ملطان فجمو دثا فيصحبت عوراث كالبيه حدَحريض نفا اكثراد وات اپنے تھام حرم کے ساتھ اس شکار کا ہ ہیں شکار کھیلتا اور جو گان بازی ر تأبت اور درخت جواس جرار و بواری کے اندر تھے ان کو سنراور سرخ ل سے لیبوا دنیا تھا کہتے ہیں کہ سلطان محمود تاتی کے کوئی ززند نہ تھا اگر اس کی حرم میں کو ٹئی عررت حاملہ ہوتی توبا دشاہ اس کے النقاط حمل كاعكم وبتوالحفا اعتما وخال سلطان محمو وثاني كالهمتدى غلام تقسأ اورسلطان مواس بريورااعتاد بنفا اعتادفان كوابيغ مرمرا یں واعل ہونے کی اجازت ویکر آرایش محلات کے انتظام کواس عالہ فرما دیا تفا اعتمار دخاں نے نبظرا حبّاط کا مذر کھا کر اپنی توات رہو کو زائل کر دما نفاج نِکه گرات می*ں عورات کا مزادات پرجا*ِ علا*در* ہر بہانہ سے لوگوں کے مگر وک پرجمع ہور نے کا رہبت رواج ہوگیا تھا اور تی وفجو ربنزلہ رسمہ وعاً دت کے ہوگیا جس کی قباحت مبرض بیان یں تیس لائی جائمکتی سلطان محمد دیے ان مراسم کو ادا کرنے کی مانت كاوران الشخاص كے امتحان كى غرض سے با دشا مجہول ادكوں كوان كے

MA. حلدجيارم ا ورکبھ کوطلب کیاہیے تاکہ تجھ کو خدا دندخال کا ٹائم مقب مبایہ یہ خلعت وزارت تیرے کے باوتناہ نے بیجا ہے عبدالسماد سنیرا زی المحاطب براتل خال نے کہا کہ جب تک میں یا وشاہ کو ندر کمھ لول گا خلیت ایسے جلیل القدر عهدسے کا نہ بہتوں گا بر إن نے بے مدمباً لغرے ساتھ امرار كياعب الصحد نثيبرازي الخاطب برانفنل خال فيايك بالتعاتثين في والأ ا وربا دیشا ہ کے سرگ قسم کھا کر کہا کہ دوسرا ہائھ اسٹین میں نہ ڈالوں گا جب تک م باوشاه كى سوريت نه دليحه لو آئ كاعب دانصدكواس مقام برجبال بادشاه كى لاش بڑی مودی تھی لے آیا ور کہا کہ با درشاہ وو زیر وا میرسٹ کامیں سنے کا م تام کیا ورمجه کو وزیر کرے افتیارات کلی وجزوی تیرے سیروکرتا بول عبدالفی نے گالیاں و بنی شروع کیں ا ورآ وا زملیت د کی اس ناً یاکب کے عسب الصمر الوجعي جويبير مفتا دسياله تفاشيبيد كروالابران فيسترمش سيابي اور ا و با شول کو مبو اس شب میں و ہاں حاصر کتھے خطاب و بیجرا مارنت کا امب واركياا ورتخت يربينه كم وسيح كسب زُر تحيني مين منفول را برإن شامي طویلے کے انتھیوں اور گھوڑوں کواو اش لوگوں پرھشسم کرسکے توی دل يوگيا-لیکن إد شاه کی شهاد ست کی فبرمنتشر ممو گئی ما داللک ترک پدر جنگیزنان درانغ خاصینی ور دیگرا میسداتنان کےسابخدایکا مو کرران يرحملها ورموط اوربربان كافرتعمت جيترسرير وكه كرع ابني جمعيست الا مرول كيمة المديس آياور يهلي بي مكه ميس تنباه موكيا بر إن كو تیروان خال نے قبل کیااس کے بعب درسی اس سے یا وٰ ل بیس با ند تھ کر علات وربازار مین تشهر کرایا گیا مدست سلطنت سلطان محمودست و نانی ى الحفاره سال د و ما ه حبت كروزين اتفاق سيم المي زباينه ميس ليم سف ه بن نتیزینه ه ما کم دبل د نظام الملک بحری حاکم احد نگریمی ا<del>ا ۱۹ می</del>ن سلطان محمه و د نان نبیک نیت دایندید ه اطوار فرما نروانخف ا

خشک کرنے کے بہا نہ سے جو لیے انتہا بڑے تھے آگے بڑھا اور بارشاہ کے الول كو الخفي من يكور كرفيفيا و واست في إو شاه كوكمال بي خبري كما عالم مين إيا دوات نے اس کے مسرکے بالوں کو ملینگٹ کی لکڑی سے نبو ب صنبوط با تارھ دیاادر بادشاہ کی شمنیہ خاصہ کو غلاف سے نکالکراس کے صلفوم پرر کھا با د شاہ مہوستیار مہواا ور استطفے کا قصد کیا بچو نکہ با د شا و کے سرکے بال بلنگ کی لکڑی سے مضبوط بند سصے ہوے تھے اس لئے ہا و شاہ اپنی جگہ سے مذا محہ سکا ہا د شاہ نے دفع معزت کے کھاظ سے ایسے رولول اِنتھوں کو تلوار کی با طرمہ برر کھدیا با دست ہ کے دولول التے بھی گئے کے ساتھے کٹ گئے جس و قت دولت اسے کا م سے فارغ موگیا بر إن جو در واز ہ کے قریب کھڑا موا تھا شعیدہ باڈی و مگاری کے ساتھ اندر داخل ہوا ہر ہان نے خباک کیا کہ اگر تعف ا میرول کو میمی مثل کر ڈالے گا تو یفیناً سلطنت اس کے استحد آ جائے گی برہان محظہ رخط ما ہرائکر باور نشاہ کا تھم پہنچانے لگا ول حکم جواس نے با دسٹ ہ کی حانب سے ُ دِيا يَهِ تَعْفَاكُ مَعْنَيانَ بَأُوا زُلِبَ رَكُانِينَ وَلُوسِ رَاحُكُم بِي تَصْاكُرُونَ أَرْمِي شير مُستَس یا د نثا ه کی خدمت میں حا حزر میں ۔ بر إن نے شیر کشش جو کیدار ول کو اس بہا نہ سے اندر بلا لیا ا و ر متياران كودبيحرمناسب مقام يركفط اكرديا جنا بخدنصت سنب گذري فتى كغضنفرآ قا ترك المخاطب تجدا وندخال أورآ صف خان وزيرها حزبوب بريان بردو موخلو مت میں بے گیا اورقس کر ڈالاا وراسی طرح وو دیگرمقٹ پر امرا کو تھی طلب كريم ان كومتى قتل كرواً لا برإن في ايسة قاصيد ول كواعماً رفيال ك إس معيجكراس كوطليب كيااعتار خال في دل مي سونجاكه اوشاه بهر كر اینے وقت میں ہارے آیسے ارکین سلطنت کو ہمیں طلب کرا ہے اس میں نتیا ید کو نئی را زید ہمواسی انتناء میں ایک د و میرا اُ رمی اعتمار خال کو بلانے کے لیئے آیا اعتاد خال کا خدشہ اور زیادہ بڑھ گیا اعتاد خال رنگیا ۔ برإن في معبدالصرمضيرازى الخاطب برفضل خال كو بلاكركها كم با دست وغفنفراً قا ترك المخاطب برانصل خال سے رنجب دہ ہوگیا ہے

ایک خاوم بر بان نام حس نے اینے کو صفات حسنہ سے منصف کر سے مخلو قات برظا مبركه وأيا تتقا اورأكثرا و فات عبا دات مين شنول ربتنا تخا ا ورشکار کے وقت سلطان کے میراً ہ خازمیں امامت بھی کر تا تخاسطان ھے ستال برمستنعد ہوا۔ تفضیل اس اجال کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمو د ٹائی نے ا يك تقعيسر كي مبنيا و براس كو و يو ارمي حينوا و يا تتفاليكن اس كاجبره كهلا ہوا تھا تلیل مدت سے بعد ہا و شا ہ اس طرف سے گذرا بر ہان مبنوز زندہ تھا با د شاہ کی جانب اس نے بگاہ کی اور حبثیم وابر وکی حرکت سے سلام کیا یا دستنا ہ کواس پر رحم آگیا اور اس کی تفظیر سعاف کردی ا دراس عذاب سے بخات ولوائل جو تحداس کے اعضاء کے زخموں سے بید تکلیف یا فی تھی ایک عرصہ کک اس کے جسم پر مرہم لگا کراس کو رو فی کے گان اور با دشاہ رو فی کے گان کا اور با دشاہ كا بار د گرمقرب بُوگيا نيكن با ديناه كي جانب سيكينداس سنے دل بي باتي رہا ا تفاق سے نشکارگا ہ ہیں اس سے دوبارہ گنا ہ وغنطی سرز وہوئی سلطان محمود اس و نعد مجى اس كو كالبال دير اور بنايت مندست سے تبدید کی با وشاہ شکارگاہ سے والیں ہوا اور قربیب شیام عسل كريم مسكرات كااستعال ابني خوامش سيرزيا وه كيا اور بلنگ بر استزاحت سمے لئے دراز ہوا سلطان محمو د نے بسیں آ دمیو ل ٹو جوشیر سے جنگ کرکے اس پر غالب آئے نتھے اور شیرش کے لقب سے یا وسکے جاتے تھے برہان کے سپرد کر ویا تھا تاکہ شکا رگاہ ونا زک مقامات پر یا و شاہ کے ہمراہ رہیں بر کان سے ان کوا مارت و مناصب بزرگ کے و عدے پر اسپینے سابھے متفق کر لیا اور و تنت فرصت کا متظرر یا بریان اس روز با وشناہ کی ہے اعتدالی سے واقف ہوا اور ا بینے بھا تخہ ودلیت نام کو جو با وشا ہ کے قریب خدست پر مامور مخفااس سے با دشاہ کے مثل کے اور سے بی مشورہ کیا دولیت راضی ہو گیاا وربا دشاہ کے سرمے بالون کو

خداوند خال کو بهال کی حکومت عمایت فرمانی اور محم دیاکه سورت میں قلعہ تیار کیا جائے فراوند فال حسب الحکم قلعہ سے تعمیر کرانے میں شغول ہوگیا اس زیا نہیں جند مرتنبہ فریگی کشتیول پرسوار ہو کر بقصد ما نعست سورت میں ا ئے اور سخت جنگ سے بعد مرمرتنبہ فرنگیوں کوشکست ہوئی۔ تلود سورت ایک محکم حصار ب جو دو طرف شکی سے مصل ب جہاں خندق بنی ہو تی ہے خندت کا عرض سیس گز ہے خندق میرو تست یا نی سے مردوجا نسب محری رمنی ہے خندت کی دیوارول کومتھراور چو مذہبے بنایا گیا ہے عرض ان ویواروں کا بجیس گز اور ببندی ہیں زرع ہے سب سے زیا و ہ تعجب انگیزا صربیہ ہے کہ ہتھروں کو فولا وی کڑوں سے شخکم کر سے سیسہ گلا کر اس سے سورا خوں اور درزوں میں بھرویا ہے سنگ الداری اسس طریقہ سے کی ہے کہ مقل حیران ہو تی ہے کہتے ہیں کہ میسا ئیوں کا جب لڑائی سے مقصید حاصل نہ ہوا نرمی اور ملح سے پیش انے گئے اور خداوند خال کو ایک رقم او اکرنے لگے تاکہ ٔ رشوت سنانی سے حصار کی تعمیریں خلل اندازی کریں پیکا روائی تجھی اُمو تُر مذہو کی اور فرنگیوں نے کہاکہ اگر تم اِس امرکو قبول نہیں کرتے ہوتوجین کندی کو بطریق پریکال ناتعمیر کر وجواتم ہم نے قلعہ ماتعمیر کر لے کے لئے تم کو وی سمی ویسی رقم اس التاس سے قبول کرنے سکے بعد سجی متحاری فد مت مر میں کریں گئے فدا وند فال نے جواب ویاکہ با دشاہ کی منایت سے مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے میرایہ مین مشاہم کس تحداری خواہش کے رعکس چو گندی بناکرا پینے لئے تواب جمیل عاصل کروں فداوند خال نے بیشار توب و ضرب زن جو رومیول کاندوخست موناگڈ سیل تخييں اور حن كو سليماً في كہنتے شخصے طلب كيب اور فلعدُ سورت ميں جا بجانف ب کر کے قلعہ کوسٹھکم کر ویا ۔ راو ہی کے ابتدائی زوا نہ کا سلطان ممو داستقلال سے ساتھ محومت

كرتاريا اوركسي جانب اس كاكو في مخالف وتمن ندريا اسى سال ملطان ممودكا

بهتمیل احداً با و کا رخ کیا جو بحد امیروں کے اہل و عیال شہریں ہے۔ اكثر الميروريا خال سے جدا ہوكر عالم خال او دهى كر أر جمع بوكے اور

اس و تست سلطان ممو و مجی سنبریں واتل ہوا وریا فال خوری نے اس خبر کو سنا اور فراری ہموکر بر یا نپور کی را ہ کی دریا خاں غوری بر اپنو ریس

بھی تیام بحر سکا اور شیرشا ہ کے یا س جلاگیا۔ تنبير تناه في اس مع سائف بحدر عايت كي دريا فال فوري مي جانے سے بعد مالم فال خِدمت وزارت پر فایٹز ہوا عالم فال بھی اینے کمال

غرور کی وجہ سے جا ہتا تھاکہ دریا فال فوری کی طرح بارست و شےساتھ سلِّوك كرے سلطان محمو و نے اميروں كو اينا ہم خيال بنا ليا اور عالم خال

کی گرفناری کا اراد ہ کیا عالم خال بھی ہوستیار ہوگیا اور شیرشا و کے پاس مِلاَ گیا شیرشاه نے اس پر بیار ہی اوازش ومنابیت کی -

سلطان محمود باغی امیرول کی طرف سیے مطمئن بوا اور با وشاہ نے

انتظام سلطنت اوركثرت زرامت اور ترسيت وتسلى سبياه كى جانب توجه فرا نی ا وشا و کی توجه سے تبیل مرت یم ولایت مجرات و و بار ه این معلی حالت برآگئی با دشا ہے امرا داکا بروا عیان شہر کے ساتھ عدہ

سلوک سے اوراحد آبا و سے بارہ کوس کی مسافت برایک شہرممور آباد مي امسة آبا وكميا ليكن ييشهراتام كونه بنيا متفاكه با دست وفات

سلطان محمو دیسے عہدیں ساعل بحرعان پر فوس کی میں زیرا نقطام عضنفر

اً قِاعْسَام رِک النا طب به خداوند فال سے اہتام میں ایک تلف تعمیر کیا گیب البل اس سے کہ تلعبہ تیاد نہ ہوا تھا افرنگی ہرطرح کی

مکھیف۔ سورت سے مسلما یو ل کو پہنچاتے تھے ملطان محمود سنے

یں مرا خلت مذکر نے دیما تھا۔ وریاکا اقتدار رفتہ رفتہ اس فدر بڑھاکہ اس نے سلطان محمود سشاہ کو شاہ مشطری بنا دیا اور خود حکمرانی کرنے لگا۔ سلطان محموه ایک شب کو جرجیو کبو نزیا ز کے سمراه الدارک احدا با و سے باہراکر عالم فال لو دھی حبس کی جاگیریں دو لقبہ اور ونہ و فیتقسا یا س آیا عالم خال لو دھی نے با دست و کی بے صد تعظیم کی اور اسے تشکر کو جمع کیا چار منزارسوار اس سے گرد فراہم ہو گئے در یا فال غور نی نے محافظ خال اور دیگر اعز اکے اغواہے ایک طفل مجہول انسب کونطفرنثا کے نام سے موسوم کرے با دست ہ بنا ویا ا ور تنام امراکو جاگیروخطا سب سے اضا فہ سے مطمئن کر سے ا بناہم خیال بنایا عالم خال کو زھی نے سلطان محمود کو ایک جرار سنگر کے سلطان محمود کو ایک جرار سنگر کے سیمرا ہ میدان جنگ میں جھوڑا اور خو و حریف سے مقا بله مین صف آرا بو كر مبنك آز ما ي مين شغول بهوا . لودصی امیرنے حمار اول ہی میں دریا خال غوری کوشکست دیجر اس کی نوج خاصہ پر و صا واکیا اور اس حلہ میں بھی حرات و مردانگی ہے كام ميكر معركة جناك سي ميح وسالم كل آيا يـ عالم فال على مجراً وإلى الخ سوار باتى ره كف اوروه اين آل كار میں پرسیشان تھا لیکن و نعتاً اس کے دل بن یہ خیال آیاکہ حملا أول میں ور یا خال فوری کے مقدمی تشکر کے سیابی احدایا و فرادی ہو سے رمی گان خالب یه به یک دریا خال کی شکست کی خبرتمام شهری عیال آئی ہو گی حبس طرح مکن ہو جلدسے جلد شیمر پہنیا چا ہے۔ عالم خال شہریں داخل ہوا اور تصرشانهی میں بہنچار کسس نے اجیمے کو تتحیند ظامیرکمیا به امالی احدا یا د اس وا تعب سے ایک لحظ مینیتر ہی دریا خا مے مقدمت سیرکو بریشان و فراری دیکھ چکے تھے اس کو غوری امیر کی شکسست کا بقین آگیب اور حجراً تیون کی ایک جاعت عالم خال کے كرد جمع موكئى ـ لووصى إميرن وتح دياكه دريا خال غورى كامكان لوط لین اور سے ور وازوں کومستحکم کرویں۔ عالم خال نے قاصم

مخدو منہ ہمال کی یہ فرا نبردا ری ک*ی کہ کوچ کے* و قت مع ایسنے ملازمین کی جمعیست کے گرات کے خرانہ بر حلم آور ہوادیسات سوصندوق طلافراند سے کا لکرود ایک گوشه میر مخفی بهوگیا اس کے تعب را بره ہزار مفل و مبندوستانی سا ہ

گِرا تی ا میراس *حبد ید فتننه سسے مصنطریب ب*وسے اور منیا ہے

معین کرنے میں باہم مشورت کر نے لگے میراں نظر شاہ فارو تی سلطان ہمادر کا بھانخبر مخفاا ور سلطال بہا درسنے اپنی مدست حیا سٹ میں بار ہاں کی ولیے ہدئی

کی جا نب اشار کھی کیا تھا نام ایسروں نے سب ستجویز مخدو مدجہال اس کی فرا زوا کی کے لئے اپنی رضا مندی نظامبر کی اور غا نیا بنہ ماکسے میں اس کے

نام کا سکہ وخطبہ مباری ہوا ا بیران گجرات نے ایک تجف کو بیرال محاشاہ فاروتی کی طلب میں قاصدر وا مذکبیا ا ورعا دا لیگ کو بیٹنا رکٹ کرکے سامتے محدزال میزا كى مدا فعت كے لئے نامنردكيا محدز مال ميرزا جوهيش وو سنت وفراغست

طلب تھا قدر ہے جنگے کے بعد سیدان جنگ سے فراری موکروں بیت منده میں داخل ہوگیا اس وا تعدکے بعد محد زمال میرزانے کو نی حصہ جنگے۔

وعدال میں نہیں لیا۔ میرال محد شاہ فاروتی حب کو سلطان بہب ارب نے لشكر مغيتاني كي تعاقب مين الوه مجيها تها خطبه سلطنت كے دريوه ماه كذرنے

کے بعد الوہ میں احل طبعی سے فوت موا ۔

ذكر سلطنت مسلطان محمو وبن تطيف خال بن سلطان منطفر گجرا تی

میرال محدشا ه فوست بهواا ورکونی وارست بخنت و تاح بجرٌ محسو د نها ل بن شا ہزادہ تطیف خال بن سلطان تنظفہ کے باتی ندرہ کیا محمدو و خال بچونکہ

مری سلطنت تضانس من صب انکم سلطان بیس دروطن سے دور يرها بنبوري ميراب محرشاه كياس مقيد لتضاا مراف اختيار فال كومحد دخال

کی طلب میں رواً نہ کیا میرال میآدک برا ورمیرال محد شاہ نے محدو زمال کے روان كرف مين ال كيا ايران مجرات في كثر ترتيب ويجربه بيور بر

حله کرسنے کا ارا وہ کہا میرال سار کے شاہ کوجب پیرخبر معلوم ہمونی اور

جس كومسلطان بهب در في منعف وانتشار سلطنت كيے عالم ميں دہلي ولا ہور کی حانب روارد کیا تھا ماکرسلطنست بهند ومستان میں خلل میریا کرے مغلول کو برایت ان فاطر کرسے اب لا مورسے والبس موکرا حدا کا دسی وأرد موا ہے محدز این میرزاکو سلطان بہا در کے قوت کی خبرمعلوم موتی ا وربیحدگریه وزاری کی ا در آ ظهار افسوس کے بعب د لیاس مائتم بینکراب بغرمن اداے تعزیت آتا ہے۔ چندردز رکے بعب محدز ان میرزالشکرگاه میں آیا محدوث جبال نے

یو کی*ید که اس و قت ملن بهو سکتا مختا اسب*اب بها نی محدر ان میرزائے پا*س* بيجاً در كباس تعزيت كو تبديل كراد إمحدز ان ميرزاف إي سعادت مندي

جلدحيبسارم

قبضه كربي - اس قرار دا د كم مطالق عسكري فال كيبي خواه صوبة مجرات كويواس قدر شفت كوسسس سے فتح رہوا تفامفت ایسے اِنفول سے برباً دکرے مخدا ابار مبنیا نیرزی آئے ۔ نیروے بیگ خال ان کے اراوہ سے طلع بمواا ور قلعہ کوستھ کم کرنے لگا اورمغل امیرمجبوراً ولیت و بے عزتی کے سائحة اگرہ کی جا نسب روا مذہوبے سلطان بہت درنے گجرات کو تمالی بایا ور نیروے بیگ خال کی ملافست کے لئے محراً با دہینا نیرکار خ کیا نیروے بیگ فال جس قدر خزارہ اسپے بمراه به جانکاانکولیکراگره ی طرف روانه بمواسلطان بها در نفیندر وز محدا با و جينا نُبريس قيام كياا ورانتظامات سلطنت ين شغول جوا -جنت است ان کے فلید کے زا نہ میں سلطان بہب در نے عاجزی بیجارگی کے ساتھ فرنگیا آب سب درکوہ ا ور بہت درجیول ا در بیگے۔ ا و ربندہ سے امدا د طلب کی تھی لکین اب اس کولقیمین مروکیا کہ فرنگی گجرا ست پر ہو حرایف کی فوج سے فالی ہو جیکا ہے قابض ہو جائیں گے اس بناء پر الطال انہار نے مخدا با وجنیا نیرسے معجیل ولا بیت سورست وجونا گڈھالدخ کیا تاکہ فرنگیول ے انے کے بعد میں طرح پر مکن موسلے ان کو والیس کرد سے سلطان بہا در چندروزان حدو ومیس سیرو شکار میس شنول تقاکه بایخ جهه منزار فرگانشنیتول میں

سوار بندرو بہناس وار دیمو مے رنگیول نے سلطان بہر اور کے استعلال وغلیدا ورصنت استعلاق

کی مراجعت کی خبر سنی ا ور ایسنے ورو د برنا دم دلیشیان بروسے اور باہم يصلاح قراريا في كرمس حيله سيمجي عمن ميومب رد بيب يرقبصنه كريس ا ہل فرنگ کے سر داریے مصلحت و تحت کے لحاظ سے ایسے کو بہار

بناكرا بنا على ليت كي خِرشبور كردي سلطان بب ادر في مرر قاصدال كي طلب میں روانہ کیالیکن میروار فرنگ سے بھی جواب سناکہ جار بھول ا ور قو ت رفیت از بین ہے ہو جا حَرَور بار کہوں سلطان بہادر سے محض اس

خیال سے کہ فرنگ اس کالمحا ظ وا دیپ کرتے ہیں خو دچند اگر سیول کو ایسے ہمراہ لیک ا ن کی سلی کے کیے تھی پر موار ہموا اور اس م**تلام بڑجیب ال** کہ فرننگول کی

شکست ہو ئی ا ورمبشارلشکر سے ہیماہ میدان جنگ ہیں کام آیا

اس وا تعد کے بور حبنت استہائی احداً با دیں تشریف لائے اور

یبال کی محوّمت عسکری میرزا کو ۱ ورمین گجرات کی حکوّمت یادّگار نا میرمیرزا کو ا ور مبرو چه کی قاسم حسین میرزا کو اور نوجین و محسسمد آبا د جنیازیرگی نیرو کے

بيك خال كوعطا فراكر خو دبر بإن بورتشريف لا ئے جنت آشا في سينے مفلحة بيهان توقف كرنا مناسب مذسمجها أورمتنا دي آبا دمندوكي طرف

اسی انتاءمی سلطان بہا در کا ایک امیرخان جراب شیرازی نے ایک

تشكر جمع كركے قصدتہ یو ساری پر فایفن ہو گیب رو می خانی بندر سور ست سے آکہ فان جہاں سے ل گیا۔ ہرووامیریا ہم بہروج کی طرف متوج

ہو مے قاسم حسین میبرزانے ایسے میں مقابلہ کی طاقعت مذیا تی اورمحرّا ہاو جینا یزیں لیروے بیک فال سے یاس آیا اور تام ملکت مجراست یں قلل د ضعف رونی موا اس صوبہ سے منلید مخطانے اٹھے گئے اور عَسکری میرزا

کا ایک امبر موسوم به خفنفر بیگ فرا ری موکرسلطان بها در کے یا س بهنجياً ا در اس كو احدماً بأ داك في ترغيب دى جيساكه البيغ مقام برمعرض

تحریر میں آجھ ہے۔

تام مغل امیبز بجز نبیرہ سے بیگ سے احدا با دیں بیجا ہو ہے اور سلطان بہب در نے مجرات کا رخ کمباعسکری میبرزا ا در تمام احرا نے یا ہم یہ صلاح کی کہ چو بحد سلطان ہیا درسے مظاملہ کرنا دسٹوار ہے اورجنت اسٹیا کی

شادی آبا دمت در مقیم بن اور شیر فال افغان نے بنگاله بن وست پر یا کر دی ہے مناسب کہے کہ محرا آیا و جینا نمیر کا خزارنہ ایسے ہمراہ کسیہ کر آگرہ کا سفر کمیا جائے اور ان جرو ویر قائض ہو کر خطبہ میبرز اعسکری کے نام کا برط حواجات - اوروزارت بندومگ کودی جاے۔

ان باغي اميرون بن بانخ بندلي سطه إياكه وزارت بندو بيكب کو دیجائے اور دیگر مغل ا مرایں تجی آبنی مرضی سے مطابق جاگیروں پر جلديجهارم مخراً با د جینا نبیروالیں آئے جنت اسٹیانی نے محدا باد کا محاصرہ کیا اوراسی الربير وطريق سے جيساكم مفسل جنت آينياني كے حالات ميں بديد ناظرين

كَيْ كُنِّي تَلْمَه بِيرِ قَالِقِن بِهِ مِنْ الْمُتبارِ خَالَ مُجْرًا فَيْ عَاكُم مُحْرًا بَا وَجِينا بَغِيرِ فَي وَرُار ہو کر قلع ارک میں جو مولیا ہے نام سے موسوم اسے بناہ تی لیکن آخر کار امان طلب کر کے جنت آشیانی کی ضرمت بیں حاضر ہوا۔ يونكه اختيار خال البيخ مزيد نضائل وكما لأت كى وجدسے تجرات

کے امیروں میں ممتاز تھا جنت استیانی نے اس کواپنے فاص امراکے گروہ

میں داخل فرایا سلاطین گجات کے خزائن جن کوان فرا نرواؤں سنے

ایک عرصهٔ دراز میں جمع کمیا تحفاجنت استیانی کے قبضہ کی ایک اور دہیں سيا ہميوں يں تقسيم كر و يا گيا يہ ستستويرًين با وجو ديجه جنت آشياني محردًا باد جينايز مين قيسام فرما تے ریایائے مجرات سے خطوط متوا تر سلطیان بہا در کی خدمت میں

يهنج كراكر بإوستاه ابيئ سي فازم كوتخصيل مالكزاري بمصلط متين فرائيل تُو ما لگزاری بطریق مناسب خزامه میل داخل موجائے گی۔

سلطان بها درنے اپنے ایک غلام موسوم برج والملک کوچومزید شجاعت وحمن تدبیر سے متصف تھا جرادلنگر کے ساتھ تحصیل مالگزاری کے

کئے روامذ فرمایا عا والملک نے فوجین فراہم کرنا تشروع کیں اور بجاس منزاد ساه سيه احداً بأوين آيا اور احداً بادست البين عال كو اطراف وأنواح مر بجیجر تحصیل مالگزاری شمردع کر دی ۔

یه خبر جنت استیان مک بنجی اورجنت اشیانی نے نزا مُن کی محانظت اینے ایک مقتدر معتمد امیر نیرو نے بیگ خاں سے میرد کی اور محراً آباد جیناً نیسرسے احد آباد کی طرف روانہ ہوئے ہا یوں با دستا و سے

عسری میرزاکو یع یا دگار نا حرمیرزا اور میرزا بند و بیگ سے ایک منزل بیشیتر روایہ کیا عبکری میرز آا درعا دالماکک سے درمیان محود آباد یں جو احمد آبا دستے بارہ کوس کی سمانت پرہے سخت جنگ ہوئی عادالملک کو

سلان بہا درنے دیکھاکہ اب تو تف کرناگر فتاری کا باعث ہے۔ شب کو اینے بائے معتبر امیروں کے ہمراہ ن سے ماکم بان بور ماکم مالوہ

شب کو استے پانے معتبر امیرول سے جمرا میں سے مام بون بور مام ، و ہ عجر مثال سے مرابر دہ شاہی سے مقب سے با مراکرمت وی آبا و مندو کی طرف بھاگا۔

جنت استیانی نصیرارین می ہمایوں با دشاہ نے قلدستادی آباد مذہ ایک سلطان بہا در کا تعاقب کیا اور راہ میں بیشار سیا ہمیوں کو تقل کیا حیدرفال ہے۔ شار نشکر کے ساتھ عقب میں جار ہا تھیا اس سے اور سیاہ مغل سے نا در سیاہ مغل سے ٹر بھیڑ ہوگئی اور سخست جنگ آزمائی کے بعید یہ بھی زخمی ہو کہ

فراری ہوا۔

سلطان بہا درمت وی آبا د مندویں محصور ہوگیا کسیکن کلیل بدت سے بعد بندو بگیات کیا ہے۔ بعد بندو بگیات کے بعد اول بعد بندو بگیب و دیگر مغل امیر سات سوسبا ہمیوں سے ہمرا ہ قلد میں داخل ہو گئے سلطان بہب در سور ہا تھا بد دواسس الخا گجرا بیوں کو مضطرب اور

بھاگتا ہوا یا یا سلطان مبہا در خود بھی فراری ہوا اور یا بخ یا جھ سوار دں کے سامخو محرُر آبا و جینا میر روا نہ ہوا حیب رخان ادرسلان عالم حاکم رائسین نے تلدیسو نگریس سپنیا ہ لی اور دوروز کے بعد امان فلب کر ہے جست آشیا نی

کی خدمت میں حاضر ہو ہے حیب درخال بھی زخم خورد و جنت استیانی ہے الاز مون میں داخل ہوکیا سلطان مالم حاکم رائسین سے چو بحد افعال اشاشیۃ فہور میں ائے جنت آستیانی سے حکم سے تنل کیا گیب سلطان بہا در کو یہ افہادات معلوم ہوئے اور اس نے خزانہ اور جواہرات کو جو قلعہ محراً آباد جینا نیریں سے بندرویب میں روا نہ کہ کے خود کنیایت کی راہ کی جنت اشیانی

نے مہند دکوا پینے معبر آومیوں کے مبیر دکیا اور قلعهٔ محد آبا د جینا نیر سے
کی طرف روا ند ہوئے بلدہ محرد آبا و لوٹ دیا گیا اور بیشا رغنیمت میا ہ منل
کے ہاتھ آئی جنت آمشیانی نے یہاں سے بتعجل کنیا بیت کارخ کیا بملطان
بہا در نے تا زہ دم گھوڑے ساتھ لئے اور بندر دبیب روا نہ ہوا۔
جنت آمشیانی کنیایت بہنچ اور سلطان بہا درکو وہاں نہ باکر

تلدكو فتح كيا اور ببشار راجيوت قتل كئے اور ان مهات سے طئن ہوكر و فضاً جفت آستیانی سے مقابلہ کے لئے منوجہ ہواا وربیشار رومیسیدلشکر ہوں بر تقسیم کیا جیت آستیانی نے بھی سلطان بہا در کے استیمال کا ارادہ کبیا

ا ورعلامه مست دسور کے نواح یں فریقین میں مقابلہ ہوا سلطان بہا در کا ہراول سیدعلی فرا سانی مجرات کے نشکرسے بھاگ کرجنت اسٹیانی نے نشکر سے الله الجراق اس واتعدكو ديكفكر شكسته فاطربو سكف .

ہا دشنا ہ نے ایسے احرا ور تجربه کارسرداروں سے حباک سے لئے مشورہ كيا حيدر ظار نے كماكہ مم كوكل جنگ كرنا جا بينے كيو تك جا راستكرجيوركى نتخ \_\_\_ توی ول ہوگیا ہے اور ہنوز ہماری نوج سیا منل سے رعب سے خو فرو و م ہنیں ہوئی رومی خال انسسر تو پخا نہ نے سلطان بہا درسے عرض کیا کہ اس تعدر بیش**مار ت**وسیب و نفنگ کا و خیره منز کارست ہی میں جنع ہوگیب ہے کہ ست یہ

فیصرروم کے علا دہ سی فرما نر واکسے یا س نہ ہو صلاح یہ ہے کہ کشکر سے گرو خند ق کھو دیے روزاً مذ جنگ آز ما ٹی کریں تاکہ مغل سیا ہی توپ وتفنگ کی خرب سے ہلاک ہوں ۔

سلطان بہا در نے اس رائے کولیپند کیا ا درنشکر سے گر و خسن کی کھیدوا وی انھیں ایام میں سلطان عالم کا لبی کے جسس کو سلطان بہا در نے رائسین وجیند بری کے موبے بالیری وائے تھے تشکر حرار کے ساتھ سٹاہی نشكريس الله ووما و كان كا مرووستكرا يك دوسرے كے مفايله ير بعد رسي اکثرا و قات بها درمسیایی ایک و وسرے برحله ا ور مروت تے تھے لیکن مسیاه

معل ابيخ با وشاه في محميه توب ونفناك كيمقابلدير ببت مم ما ق تفي -تین چار مزار شل تعیرا ندازنشکرگاه مے اطراف برحمد اور بو نے جس کی رجه سے غلہ ورک رکی را ہ بالکل مسدود ہو گئی تھی جیٹ روز اسی طریقہ

سے گذر ہے مجرا تبوں سے کشکریں قط منو دار ہوا اور قرب وجواری میں فلار فلر تفا ختم ہو گیا منفل تبرا ندازوں کے غلبہ کی وجسے سی کی یہ مجال منتھی کہ تشکرسے داور جا کرغلہ اور گھانس لاستھے۔

444

جنت آشانی نصیرالدین مراه ایول بادشاه ف ایست حیوست کیفانی ہندال مبیر زاکر ہا تارخال کی مدا فعت کے لئے روا یہ کیا ہندال میرزا حدود میا نہ کے قربیب بہنیا اور تینی باز افغان جو تا تار خال کے گروم مع بہو گئے تھے براگندہ مہوے

ا ور دو منزار موارسے زیادہ کی جیست اس کے پاس رندہ گئی ۔

َ الرامان بشار رومبيهان افغانون كے نشكر بر مرف كر حيكا تھا۔

ان بے وفاؤل کی اس حرکت پراس قدرنا وم ہواکہ نہ توسلطاً ان بہا در کی فدمت میں جاسکا اور نہ اس سے مدوطلب کرسکالیا میرمجبوراً جنگ کے لئے

آماده بدواد ونول مشكر ما بم مل اورتاتا رخال في من دال ميرزاك تلب

مشكر يرحله كيا اور مع ميس موناى افغانول كے سيدان جنگ ميس كام آيا اور قلعه بياينه برميندال ميرزا قالفن موكيا \_

جنت أسنبيا ني نصيرالدين محديها يول ما د مثيا و سني اس كوفال نيك سبھاا وربیب در شاہ کی بدا فعت کے نے متوجہ ہوکرسٹکرش کی سلطان بہادر

نے اس وقت را چہ پرلنٹکرکٹی کی تھی ا در ٹلعہ کا محاصرہ کیئے ہمو ۔ تھا ما حار خال کے مارے ما نے اور دہنت اسٹیانی کی لفکر مٹی سے مضطرب

ہوا اور امرا سے متورت کرنے لگا اکثر امراکی را سے اس برقرار یائی کہ محاصرہ کو ترکیب کرسے با دسمشاہ کو دہلی کے مقابلہ کے سلطے جا داچا ہے

حب دفال ني جيقتررا برتفاع من كياكه بم في كفاركا محاصره كرر كماسي اگراس و قت کونی سلمان إرسفاه ہاری الله ان کے سلے آیا تو گویا اس سے

کا فرول کی ا مرا د کی ا ور برکلمه قیامت تک اہل اسسلام کے گروہ بیس کہا جائے گا مناسب وقت یہ ہے کہ ہم محاصرہ سے ایحہ نہ الحقالیں اورضال فالب مے کرمبنت اسم ان بھی اورے مقابلہ کے لئے د آئینگے

کتے ہیں کہ بھایوں یا د فنا ہ سا رنگ بور بک آئے اور یشلاح آپ کے کالوں تک بہنچی جنست اسٹیا نی نے اپنی کمال مرد س اور مردانگی سے

سلطان بہب دری ملکت میں کسی طرح کی مدا خلت مذکی اور چیندر وزیک سار تمپورس تسيام فرا إسلطان بها درن سا باط تيار كرك جبراً وقهراً نه کی اوروه کلمات جواس کے شایان خبان مذکے زبان پر لایا۔
الفرض ملطان بہب ورجنت است میاتی نصیرالدین محد ہا یول با دست است ای نصیرالدین محد ہا یول با دست است ای نصیرالدین محد ہا یول با دست است کی تنب ہی و بر با دی کا باعد شد مووا۔ اسی و وران میں سلطان بہب درجیبو ربہنی اور دان اللہ تعدید میں محصور ہو گیا اور محاصرہ میں تین باہ کی بدست گذرگئی اس درمیان میں ماقعہ میں محصور ہو گیا اور محاصرہ میں تین باہ کی بدست گذرگئی اس درمیان میں ماقعہ میں محصور ہو گیا اور محاصرہ میں تنین باہ کی بدست گذرگئی اس درمیان میں ماقعہ میں تعلید میں محتور ہو گیا اور محاصرہ میں تعلید میں اور محاصرہ میں تعلید میں محتور ہو گیا در دران میں اس میں اور میں تعلید میں محتور ہو گیا در دران میں محتور ہو گیا در دران میں محتور ہو گیا در دران میں تعلید میں محتور ہو گیا در دران میں مدرست گذرگئی اس درمیان میں درمیان میں محتور ہو گیا در دران میں تعلید میں محتور ہو گیا در در دران میں معتور ہو گیا در دران میں محتور ہو گیا در دران میں تعلید میں محتور ہو گیا در دران میں محتور ہو گیا در دران میں تعلید میں محتور ہو گیا در دران ہو گیا دران ہو گیا دران ہو گیا در دران ہو گیا دران ہو گ

و بربادی و با حست بوا- ای در در این سال به در بیر در بربادی این است و بربادی بر سیان می است گذرگئی اس در مسیان می است و فرمین سیم به این میران مین آستے اور شجاعت کاحت اداکرتے ہتھا ان معرکوں میں اکشرا و تاست مجراتیوں کو فتح اور قی حتی آفرالا مردا جہنے جبور مرد کر حساجزی و انکساری کے مساحد بیکی قبول کیا اور تاح و کمربت در صع جواس نے سلطان محمود علی حاکم یا لو و سے لیا تھا سے جبند اسسی و قبل و دیگر بہیں قیمست

محمود سی حاقم الوہ سے لیا تھا ہے جندامیب وسی ورچر سیس ہمست تخاکف سے شاہ مجرات کو دیگر اوسٹ کو کو ایسٹ ملک سے وابس کردیا فتح جہیور ومحدز مان میرزاکی آئی۔ اور بہلول لود ہی کی اولاد کا کیسس کی خدمت میں جنع ہروجا نا سلطان بہب ور کے غرو رکا باعد نے موا سلطان بہا در

ین بریم بروجا نامنلطان بهب در سے عرور تا با حست ربود سمطان بهر در سفے غرور سے نشریس سرسف ربروکر جنست آسشیانی نضیرالدین محدمها ایول با دسشاه سے جنگ کی سلسلہ جنبانی کی اور دہلی پر قابض ہمو سے کا آرز دست بوا۔

ارروست او است او است بهلول او دسی کے ایک فرزندسی علاء الدین کی بیسے دعوزت کی اور اس سے بہرتا تا رخال کو گروہ امرا بیس داخل کسیا اور منوژ دبلی فتح بھی نہ ہموئی تھی کہ اس کو ایٹ امرا میں قسیم کرویا سلطان بہادر فے ایسے اس ارادہ پرعل کرنے کی غرض سے تا تارخاں کی جو شجاعست کی

و جہ سے ایسنے ہم عصرول میں متا زمتھا اسس طرح الدا و کی کہ بین کرور مظفری بر ہان الملک حالم المیرکو عنایت کیں تاکہ بر ہان الملک النارات النال کے اتفاق رائے معے لشکر جمع کرسے جند روز میں جالیس ہزار سواتا تا رضال کے گروج میں ہوگئے اور تا تا رضال جنست اسٹ یا نے نفیر الدین محمد ہا لیول

با دسف ہ کے اطراف ملطنت میں وخل دراندازی کرسنے لگااور اتار فال ا قلع بسیان برجو اگرے سے نواح بیں ہے ساتھ میں قالین ہو گیا۔ شا دی آبا دمندور وانه ہموا – عاکم رسور بھی راجہ کا گمامٹ تہ تھا یہ ض بھی قلعہ خالی کر کے فراری ہودا اور اس طرح صرف ایک ماہ میں قلعہ کا کرون ورسورسلطان بہا کرقون میں آگئہ سلطان میاں رشاری آبار میڈروسے فرنگیدں کی افعاد

وارسی ہودا وراس طرح طرف ایک ہی جہ کا حدی اردی ور در کے انہاں کے قبضہ ہیں آگئے سلطان بہا در شادی آباد مند و سے فرگیوں کی الفت کے قبید ہیں جائے متوجہ ہوا یاوشاہ بندر دیس کے قریب پہنچا فرنگی بادشاہ کی آمد سے بھاگ گئے اہل فرنگ کی ایک عظیم العبشہ تو پہنچا فرنگی برا بر کوئی توپ ہندو کستان میں نہ تھی باوشا د کے قبضہ میں آئی اور بادشاہ نے جرائیل ہے۔ اس کو محد آبا و مبینا نبیر روانہ کیا ۔

باوشا ه چیتورکی فتح کے اراوہ سے سندر دبیب سے کنیا بت دارد

ہواا ورا بینے اسلات و مشایخ کرام کے مزارات کی زیار سے
سیفیٹ پاب ہواں واقعہ کے بدر ملطان بہا در نے تشکر وں کوفراس کیا ورمع تومؤا
سے بندر د مب و گجرات کی راہ سیے جیتو ر روانہ بہوا ۔ کا
سنتر کے بندر د مب و گجرات کی راہ سیے جیتو اب تک فلنہ بیا بزین تعید تنما

جنت آثیانی نصیر الدین محربها یوں با دشاہ کے خوت سے بھاگے کر سلطان بہا در کے پاس بناہ گزیں ہوا جنت اسٹیانی نے ایک تاسہ سلطان بہا در کے پاس بھیکر محد زباں میرزاکو طلب کیا سلطان بہا ر

نے اپنے عرورکی وج سے حواب مٰدیا ہما یوں باوشا، نے ہار وگر ایک نامہ اس مضمون کا بہما در کے نام روانہ کیا کہ اگر تم محمد زماں میبرزار کو میہ ہے ہاس نہیں مصیحتے تواس کو اپنی ملکت سے باہر نکا لد وسلطان

في ادبارا بكا تعاانين في توجي سے كوئى توجها د اسے جواب كى طاف

مارخ درمشته 944 راک علی شیرنے ہرجید ووستا نصیحتیں کیں لیکن اصلا مفید نہ ہوئیں طک علی شیر کے جواب میں مہمدی نے کہا کہ ہرروز ایک کرور ہان اور چند مبیر کا فور میرے حرم میں صرف ہو تا ہے اور تین سوعورتیں ہر روز نئے كيرے بدلتي كيا خبركه او وباره يونيش و ما مان نشاط ميسه بهويانهين اگرس الینجابل وعیال کے ساتھ مارا عاؤن اور عزیت کے ساتھ مرول تو ترہے غرض کہ اس تقریر کے بعد سلمدی بورسیہ نے عوہرکیا اوردانی ورکا ہ وخرانات کا و لوگوں کو ہیراہ ہے کرج سریں ان اور مات سویری بیکروزو کے ساتھ جل کر خاک ہو گئی سلمدی پورسیدا ور ناج خاں اور فان اور دورس اعزاء سب مجموعاً ايكسوا واو تع متصيار تيكر بايرتكل ١٠ مي اور كه بيباوه سلماً ن عِقلم مح اویر گئے تھے او نسے جنگ آیز مائی کرنے گئے ۔ یه خبر نظر بین نہینی مسیاہ گجرات نے بھیل فلند پر چڑھ کر حربیت کے فل کیا سلطان بہا در کے چند خمسیا ہی تھی شہرید ہوئے ۔ اسى زمانه مين ملطب ن عالحرها كم كُاتِني مبنت أميشيا في محيمايو با وشاه کی ا فوج سنے شکھت یا کرسلطان کبہا وکر نمے یاس پنا ہ گزین ہواا در ملطان بها در نے ملطان مانم ما کم کالبی کو فلعبر رائسیں اور چند مری معے ا ن كے مغافات كے جاكير على عظاكے سلطان بہاور شاه نے برال محرفادوں کو قلعۂ کاکرون کی فتح کے گئے جرسلطان محمد وضلجی کے زماینہ مصرر آجہ کے قبینہ میں تفامنعین فرمایا اور با وشاہ نبو دیا تضیوں کے شکار ہیں مشغول ہوا ملطان بہا در نے سرکشان کو ہ کا لو کو گوشای کی منراد نیکر الغ خال کے باوتناه اسلامرآما و و مومشنگ آبا و متما مرملا و مالوه پرچوز میت زرول کے قیصہ میں جا چکے تلے خور قابض ہوا اور ان حالک کو! پنے امراد معتقدین ي جاگيرين ريا ميران محرشاه فارو تي کا کرون کي طرت روانه بي و آتحاکه با دشاه غُو دعبی مُبَعَمِیلُ امِی نواج بُرِ اِکاکردن *کے داجہ کی* جانب سے ایک تحس

شوکت وجمعیت کے نین چار مِنزل کو ایک کر کے میدان سے فراری ہو اسی اثناء میں معلوم ہو اکہ آلغ خان مع تیس ہزار سوار و تو بِخا نہ برات کے قریب آپنیجا کیے سلطان بہماور نے اپنی غایت شجاعیت سے ا لَغَ خَالِ کے وَر و د کا اُنشِظار نہ کمیا اور اپنے موجودہ کشریکے ہمارہ سنتہ کوکسس راجہ کا تعقیب کیا راجہ نے جیتور میں بیا ہ تی اور با وشاہ کے اس کے

تا رہیں، و گوشمانی کو د ومہرے سال برممول کرکے خو و قلومر انسین وار

مذكور مبرس اینی صورت بلاكت كامعائنه كريجان داه عجزوانكسار بادشاه كی

من اپنی کمک سے ما یوس ہوگیا اور آخر کار آخر ماہ رمضاک

آیااد رمامره سی سختی کی ۔

44. الكاه ببوكر فوراً مرج كوتيار كرلين تعمن نے كچھ جوا ب بنديا نىكى سليدى کا مطلب بخوبی سبھے گیا ۔ سلہدی مظاہر وائیس آیا اور گھن نے قلعہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور رات ہے وقت ووہزار پوربیہ کوسلہدی کے بیسر کو میک کے ہمراہ کر کے بھویت رکو بلانے کے کئے روانہ کمیا یسیسلہ کی با ہرگیا اور چونکہ اس کی موت آگئی تھی شاہی فوج سے اس کا نمقا کی ہوگیا اوریدان سے لڑنے دگائے وگائے وگرایت نے مربیت کو زیر کرنے من انتها في كوشش كي او ريے شار راجيوت ممل كئے ملہ، ي كا فرزند بھی کا مرایا اوراہل گرات نے ان سے اور د و مسرے راجیوتوں کے مہ بادشاه کی مدمست من رواند کر ویص سلهدی کو این فرزند کے م نے کی خبرمعلوم ہوئی اوراس مے حواس مائے رہ سلطان بہادر اسُ راز سے آگاہ ہوا اورملہ نہ ی کوبر مان الماکے کے حوالہ فرمایا تاکہ قلبہ شادی آباومندو میں تبید کر دیے۔ اسی اتناء میں خبرا تی کہ مجویت جونکہ مانتا ہے کہ سلطان تنا ہے اس لئے راناکو ہمراہ ہے کر جراً ت محسالة متو اتر کو بی کر مے اس بانب ار ہاہے سلطان بہا دراس خبر کوسن کر مے مدنف پناک ہواا ور بادشا ہ سے کماکہ اگر جہ میں تہنا ہوں سکین آیا ت ذاتی کے مطابق کے علان وس كأفرون في الله كأنى مع باوشاه في في النورمران محرسا و و رفیع الملاک المخاطب بعاً ۔ اُلماک کو ان کی تا دبیت کے لئے روائی کی ا جا زت وی میران تحدیثا و اور رفیع الملاب المخاطب برعماد الملاسپ استعداد خبگ تمے لئے فوج كوترتيب و بكرروانہ ہوے ہر و وامير كورار ترب بینچے اور یو رخل بسسر ملہدی مع ووہزا*ر را*جبو توں مے پیال مما مبراں حدروار وقی وعما والملاک نے با وشا ہ کو اس ضمون کی ایک مد انشت للی که پوریل سلمدی کا فرزند داجه سے ل گیا ہے اور راج بھی قریب آبہنجا ہے اگرمیہ اس کی جمعیت انداز و سے باہر ہے لیکن تائید ندا واقبال سلطانی پر اعتما د کر سے کسی قسم کی کوتا ہی نہ کریگے

تاريخ ومنشت 809 ملازما ن شاہی کے حوالہ کروں۔ سلطان بہا در اس خبرسے بید میسرور ہوا اُور سلیدی کو اپنے صنوریں طلب كر ك كلا توحيد كى تفين كى بوربيكوكتيفاسام برواش كرم باوشا د في الرج خلعت خاص عطاكيا اوراي مطبخ ي موند كون طعام طلب كرم اس كو کھا ناکھلایا اور قلعہ کے بھے گے سلمدی نے اپنے عِما فَی تعمن کوطلب کرکے اس سے کہا کہ جوں کہ میں سلمان ہوگیا ہوں سلطان بہا در اپنی عالی ہمتی سے مجھ کو اعلیٰ ترین مراتب بربینجائے گا مناسب یہ ہے کہ ہیں اس قلید کو ملاز مان باوشا ہی ہرو کر کے باوشا ہ کی خدمت میں حا صرر ہوں لکھیں نے یو شیدہ سلم بی سے کرآ کہ آب تیراغوں بہا تا ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے تیرا وزائد جوبت راجہ چنتو رکو مع فالیس ہزار فوج کے اپنے ہمراہ لے کر مدر کے لئے یہاں آیا ہے ایسی تدبیر کرنی چاہئے گہ چند روز قلعہ کے فتح ہونے سے کیجہ تَوْ قف والقع بروجائ .. ملدی نے باوشاہ سے عرض کیا کہ آج کی مملت عطا ہوگل ہیں و وہبر کے بعد قلعہ غانی کر کے ملازہ ن باوشا کے میبروگر دوں گا سلطان ہمائہ قلعه سے اپنی فرو وگاہ کو واپس آیا ۔ یادشاہ دورے روز دومہرتک منتظ رہا جب ایک گھڑی میعا د سے زیارہ گذرگئی توسلہدی نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو میں نو د تلا۔ کے نزويك حاوك اوروا فعات كاانكشات كركيكمورت مالات ماوشاه كى حينه ريس عرض كرون سلطان بهاور ف سلهدى كوايني معنزواميرون سپر دکرے قلعہ کے قریب روانہ کیا سلمدی شکسنة وافتاً و ہ برج کے قریب آیا اور اپنی قوم کوتھیجت مشروع کی کااے غافل وجال راجید تذمیلها کون یسے ڈرواور پیامیجھ یو که سلطاک بہادر اسی مورطی سے فلعدمين واقبل بوكرتم كوفتل كرواك كا اس تصیحت سیاسلمدی کی یه غرض تنی کدایل قلعظنیت واقعی

علدهارم "إرسخ وممت NO4 ستكركوبا بسر حيور كرخو وقلعه دهاريس قيام فراهو الميكن سلمدى بوربي كوجبي سکطان بہا درمیں وقت فلعہ کے اندر داخل ہوامو کلوں نے مبلہدی لوربه كومع د وشخصول مَحَكُرُة اركر ليااسي اثناء بين سليمدي بوربيه مع إيك خادم خاص نے فریاد کی اور خجرہا تھ میں لیاسلمدی پور مبیہ نے اس تفس سے سوال کیا کہ نو جاہتا ہے کہ میں مارا جا ور کا اس منفس نے جواب ریا كريس تهاري بي فأطر ايساكر ناجا متا دول الرتم كو مير اس السعل سے بہنتی ہے تویں خورانے ماقت سے خرالے جم پر بارتاہوں مول نه و مليون ملازم نے يه كها أور سلمدی پوربیه کی گرنتاری کی ضرنام تهرین ماکنان تنبیرنے کشی قدر مآل سلیرری کا تورٹ لیا اور ایک ماعث کرٹیرک فس کیا یا فی کوگ محاک کرسلمدی کے ذرند محویت کے یاس ملے لگئے لمدى كاتمام الباب اور بالتى سركار باوشائهي مي ضبط بهو سيَّج -ما ومثنا لم بن*ے رفیع ا*لملک المخاطب سرعما دِ الملک کوعبویت کی یر نامز و فرمایا سلطان بها در نے خدا ومذخاں کو لشکر سے ساتھ ملعہ برجیجا اور خود و ومرسے د ن صبح کو اجین کا اراد ہ کیا اجین پینمکہ بارشا ہ نے ج ی حکومت دریا غاں ما لوہی کوعطا کی اور خو د سار تکنورٹی طرف جلاسلطانی رنگیورینجا اور اس شهر کی حکومت ملوخان بر ملوخان کیجی والدگی ب تخص ملطات منطفر کے زئا مائہ میں مندویت آکریا دشاہ کا طازمر ہوا تھا ا در نیزاس نے متر شاہ سور کے عمد حکومت میں قا در نداہ کے خطاب سے سکہ وخطبہ اپنے نام کاجاری کیا تھا ملوخاں کے بختے حالات لعد کو معض بیان میں آئیں کے سلطان بہا در میے حبیب ماں وائی استشقہ کو اس کے وطن خصت كيا اورغود بحيلسه اور رائسين كا اراده كياهبيب خان في مشتري كيا

سرهم طے کرتا ہوا سلطان جمہ وحکی کے ورو د کا منتظر رما بادشاہ دمیال بورمنہ جا اواس کومعلی مواكه سلطان محمود فلجي كاإراد وب كه فرزنداكير كوسكطان فيأث الدين كانطا و کی تلئیرمند و میں مقیمرر کے اورخو دحصار سے ملکحدہ ہو کر گونندنشیں ہوجائے اوریا دشاہ کی ماہ قات کونہ آئے ۔ اسی آنا میں تعبن امرائے جوسلطان محدوق کی سلوکی سے آزروہ خام تصے یا دشاہ کی خدمت میں عرض کہا کہ سلطان مھو دخلجی و عدم کل قانت کو بیلہ ادر بهاندسے ٹال رہا ہے اور حب تاک مجبور ند کما جائے گا تھی صاصب رنہ ہو گا ملطان بها در کوچ پر کوچ کرتا بو اشا دی آباً د ممند و کی طرمت حیلا با و شأه تعلیم بہنیا اور سنگر کو شادی آبا رسند و کے محاصرہ کے لئے سکتین فسسر مایا محد خان آسبری کو بجانب غرب مورس مناه بول برا و رنقان کومیل بول ؛ درجاعت پورَبيه كوسېلوانه پرمقرر فرماكرخو و باونشاه محمو ولول من قياً) ساطان بها در استیس شعبان مسل ره کی رات کو بها در ون کی ایک جاجت کیساتھ دومندوی باسوسوں کی راہ نائی سے قلعہ میں واقل ہوا أورتصيل بيراننا توقف كباكه فوج كاكثير صدقلعه بي واخل بوگيا با دشاہ نمازسیم کے وقت سلطان محمود خلمی کے محلسرا کی طرف جاما ا ورسلطان محمو د ملجی کے کش کر کے آ دمیول کو مبیام دیا ہو بکہ مالوہ کے لوگ فلہ كاس جانب سے ج بے صد بلند مقامطين تفي عنمري آمد سے اس وقت وانف بربو يحب تلديبكانه اشخاص سيمعمور مبوكيا البل فلعد مجبورا برطرت ببا کنے لکے اسی مال میں جا پرخاب بن سلطان منظفہ نبھی قلعہ سے نیچے اتراک فراری ہواسلطان محبود خانی فلیل نشکر کے ہمرا ہ سلح ہو کرمیقا بلہ سے لئے آبا لیکن اپنے میں لڑنے کی طآنت نہ بالی اورشہر کے باہر حلاکیا ۔ اس واقعہ کے بعد مسلطان محمہ وضلحی اپنے اراکین دربار کی صلاح سے

اس واقعہ کے بعد مسلطان محمہ و صبحی اپنے ارائین درباری صلاح سے اہل وعیال کی حفاظت کی غرض سے بھر راہ سے واپس ہو کرمی کی طرف جلا سلطان بہا در کی فرصیں اطراف محل کو محصور کر کے کھڑی ہو کئیں اور سیام ہو ک شاہی میں مافیر ہوے ملطان بہا در نے روز اول اس بیس التی آور بشا مور کے آور ایک منرار یا نسوخلفت زر بینت مرحمت فرمائے جیند روزتے

الدرسي را نافي صنور مافي كى امادت يائى اورسلمدى يوربيه بادشاه کا مارم ہو کرنشکر گا ہ میں رہ گیا ۔

اللطان بہا در محمو دخلجی سے وہ دہ کی ساریر سنبلہ کی طرف ردانہ ہوا اور پیرطے کیا کہ اگر محمو وخلجی اس کی ملا فات کو آئے تو اس کی ننیا نت میماندان سے قارغ ہو کہ خو د بھی گھا سٹ ویولہ تک جائے اور ہمان کو رفعت کرکے

اینے وارالملک واپس آئے۔ اسی منىرل میں محد خا ں امبیری باد شا ہ کی خدمت میں حاضر ہوسلطانی

بنبع سنبلہ میں بہنچا آور وسس روز تاک سلطان محمود خلبی کے آئے کامتنظ ر إلىكن ورياغا ب سلطان محمو وخلجي كا قاسدحا حزبوا اوريا وشا ه يسع ين کیا کہ سلطان مجمو وضلی شکار گا ، میں تھوڑے سے گریڑ اپ ا در انسس کا

واہنا ہانتے لوٹ کیا ہے ایسی حالت ووضع سے اس کا آنامناسب ہیں ہ سلطان ببادر فيحواب دياكه سلطان محمو دحلجي حيندما روعده خلابي رح کا ہے اور میٹری الا قات کونہیں آیا اگر اس کی مرضی ہو تو میں نو واس الك مين آؤل ورياخال نے بار وگر باوشا ، سے عنس كيا كەمجمود ملحى كى

عدم حاصری کی وجریہ ہے کہ جاند خال بن سلطان منطقیشا ہم حوم اس کے درما رئیں بنا ہ گزیں ہے آگر باد شاہ بہاں آئے اور اعلی طرن جا ندلخاں کو سلطان محمو وطلحی سے طلب فرائیں توٹیا ندخال کو صور کے حوالہ کرنامے عد شکل او راس کو حضرت سے مجالیّتا وشوار بدوجا کے گاسلطان بها ورنے جاپ ركم من في ما مد خان كا طلب سنه ما نفوا فعا يا توسلطان محمود خلجي سے

کبدے کہ جلد میسری ملاقات کو آئے محر ذبلجي كا قاصد رخصت ہوا اور سلطان بہاور ہے در ہے منا زل

تازيح فركست 101 با ونثاه نے موضع گھا ہے کرجی میں عالی شان مسجد تعمیر کی اور انسس وضع کو برتھی راج کی جاگیریں و مکر بقیہ ملکت پاکر کو برتھی راج وچکا کے ملطان بباورنے جنا روز بغرض شكار اس مقام برقبام ذيا ما حاسوں رلائے كەملطان محمد وضلجى نے جوسلطان منطفركا مربول احساك وممنون نت ہے شرزہ خال حاکم مند و کو بھیجکہ جیتور کے بعض قسیات تباہ ورباؤ اليكن السامثرز وظال احين مين مقيم اورخود سلطان محمو وطلحي لسيه ر مهرمقا یله ہے اسی زیا کہ میں ترسنی بن را نا سکٹکا کے فاصد ماوشا ہ کے دربار میں حاضر ہوسے ۱ ور است برعاً کی کہا دشا ہ سلطان مجمد دخلجی کو منع قرمانمیں کہ وجہ ایس تیں عدا ویت نہ بیارا کرے۔ فاصد و ل مے ورو یہ کے بعد بیموام ہوا کہ سلطان محمود خلبی امین سے سار مگیو رسلہدی بور بیہ کوفتل کرنے رواں ہوا تھا سہردی عرجمہ و خلجی کے ہمراہ تھا ما وشاہ کے ارادہ سے وا تف ہوگیا سکنررخان میواتی کے فرزند کے ہمراہ ولایت جنتور وارد ہوا اور ترسنی بن را ما سنکا پر عمله آور ہوائے چند روز کندگذرے تھے کہ سکندرخال اور بھورت بن سلیدی سلطان بہا در کے نشکر گا ہ کی طرت روانہ ہوے اورانھوں نے با رشاہ کی ملازمت حاصل کی بادشاہ نے سائٹ سوطوست زر لفت ا ورستر کھو ڈے ان کو الغام میں عطا و ما ہے اور ان کی دلجوئی کی اسی زمانہ یں ایک تحریر سلطان مجمو دخلجی کی تھی آئی جس میں مرقدم تھاکہ نیاز سندجیء سے نرمت صوری کا اراد ہ رکھتا ہے لیکن موا نعات ملے بیش آجانے سے ابتا اربين ماخير ہوئي انشارا مند جلد جناب كي طاقات سے مرت حاصل كرنے كا ملطان بیاورنے دریاخاں سے کہا کہ چند مرتب ایسا اتفاق ہوجیکا ہے کہ سلطان محمود صلحی کی ملا قیات کا مزوه میبرے گوش رومواہ اگر ایسام و تومیں اس کے فراری متعلقین کو اپنے وامن میں پنا ہ نہ ووں گا۔ با دشاہ نے ملطان محمود خلجی کے تاصدوں پر مہربانیاں فرمائیں اوران کو دابس جانے کی

تارع فرمشهة 449 بطدجياره اكرملطان بها درء بربان نظام شاه بحرى كى تا دبب سمح اداد ، سعي نير اور ماهور نیس مفیم تفا اب برار کی طرف روانه جوا-سلطان بہا در جا کہ یو رہنجا اور چندروز کے قیام میں شہریا قا ہونے کی نمنا کی عاد اللک مضطرب ہوا اور سرار میں مسلطان بہاور سے نام كاخطبه رم صواويا اس واقعه كم بعدعا والملك في ميرال محد فاردتي راینا دسید بنایا ادر ایس کوشش کی که سلطان بهادر برارسے کوچے کرمے آگے روانہ ہواجیا کہ وقالع نظ امتنا ہیدیں معرس تحریریں آپیکا سے بارشاه احد نگرینجا اور ایک بهمیب خواب دیکهکر که و بت آباد تا پا اور حِصْنِ تَلْوَكِ كُنَا رَّے فروکش ہوا بارشاہ نے عاد الملک کو امرا کے ایک گرده کے ساتھ اس تلعہ رکے محاصرہ پر نامز درقر مایا الیکن حیار در ے بعد علار الدین عاد شاہ نے دکتیوں سے سازش کرنی اور سلطان بہا و وعوت دیکرتینیان ہواعماد شاہ رات کے وقت خیمہ وخرکا ہے۔ تطع نظر كركم فرارى بوار یج نکه دکنیوں نے گرات کارامسته روک کر غله وا دو قد کاران بذكر ديا تقامريان نظام شاء جي مقابله بين آيا اور تقورط ع فاصلير مرہوا اور کسی قدر آٹار فحط کے نشکر میں بیدا ہوے اس و تست بر ہارا نظام شاہ نے سلطان بہا در سے دعدہ کباکہ میران تحد فار وتی کے ہا تھیوں گو والیسس کرونگا اور احدنگریں سلطان بہادر کے نام کاخطیہ یرُصابامے گا۔ سلطان بها در خان شرا بط كو قبول كبااور سفية مين مجرات والبن اور برسات کا مرسم محدآیا دمیں بسسر کیا۔ منطور میں یا دشاہ ایدر روانہ ہوا بادشاہ نے موضع جانبور مين فندا د غرفال اور رفيع الملك الخاطب برمما د الملك كوايك جرار لشكر و بي شمار باتفيون كي بعراه ياكر كي مهم بيرواندكيا اورغودسدر لنبایت میں آیا بادشاہ نے ایک روز بہار کی اور جہار بر بیملکر

مرم معلم المرين بادشاه في اراده كياكه نظام شاه كالك نتخ اور ایک حرا کشکر کو ہمراہ ہے کر دکن روانہ ہوا باوشاہ کچھ مرصہ کب بروو ، میں سامان واسا سے مسیا ہ کی فراہمی وانتظام کی غربن سے فروش اسي رال جا عر فر و زيوا كمر تحييزية مغلوب يخليه سيرير بيثبان م وكرهلا وطن ہروا اور ملطان ہرا در طنتے وامن میں بناہ بی سلطان نے جامہ فروز کے حالیہ مربانی کی اور بارہ لاکھ تنگہ اس کو مدوخرج کے لئے عطا کئے سلطان بہاؤ نے وعدہ کیا کہ انشار اللہ اس کا طک مورو ٹی مغلوں کے تبند سے لکانکر جام فیروز کوعنایت کرے گا سلطان بہا در مے حبلال اور ننوکت کا آ وازہ ا الرمیں بھیل جیکا تھا اس سفر بین رایان نز دیاب و دور ماوشاہ ی حضور میں حاصر ہوسے ۔ راج کو البار کا مجنتها مع اپنی جاءت کے پوربیہ سے آیا اور با دشا ہ کے طاز مان خاص میں د اِظل ہوگیا بہرو ن من پر تھی راج راناسکا كالجنتيجا مبي چيذراجيد لوّل كبيساته أكر بإد شاه كا ملازم بهوا اوربيض مردارار وكن في مجى أكر الأزمت حاصل كى اور تمام جديد سند كان در كادابنى حالت کے مناسب انغامات شاہانہ سے سرفراز ہوے ۔ یا دشا ه کو ایک عرصهٔ *دراز تأب محیر*آیا د حبنها نیرمیں توقعت کر نا یرا اور عاد شاہ نے بیتا ہے ہوکر اپنے فرزند خفر خال کو با دشاہ کی خد یں روانہ کر کے عرون کیا ہر ہان نظام شاہ بجری عزور و تکبیر کی وجسے صلح کاخیال ہی نہیں کرتا اگر با دشاہ ایک مرتبہ دکن تشریب ہے ائیں فاكساركا مقصدماسل بدومائ سلطان بهادر في اس كى التماس كو قبول فرمایا اور وکن کی طرف بروانه موا تناطان اب نريده كے كنارے برينجوا و رميراں مخذفور وقی استقبال کے لئے آیا اور باوشاہ کوضافت کے لیے کرآبان پورٹیں لے کیا میرال مخل [فاروتی با دشاه کی ضیافت سصه فارغ بِروا اورعا دالماک نجی جریده کا ویل سے با دشاه كى خدنىت ميں ماضروا اوراس قدر كھوٹيے اورتمايون يا وشاہ كي خورس كے

ہے بہ جیر قابض ہو گیا ہے اس صورت میں جو حکم عالی صادر ہواس رغل کیا

جائے با دشا ہ نے اس عربینہ کے جاب میں اس مضمون کا فرمان صادر کیا کہ سال گذششتہ ایک عربینہ علارا لدین عاد کا اسی مضمون کا آیا تھا اور حمیب الحکم طک عین الملک حاکم نہروالہ نے جاکہ فریقین میں صلح کرادی فقی چونکہ انبدا میں پیشیدستی فنا م الملک کی جائیں سے ہو تی ہے اس لئے منظر م کی اعاشت نکرنا اخلاق کریا نہ سے بعید ہے۔ ویگر کا عبرید اصافہ مرحمت ہوا اور یہ امیر حکومت نذر بارسلطانیو رپر فایز ہوااسی و وران میں عیندالماک محانظ خاں کے اعو است کوہ فایز ہوااسی اس میں عیندالماک محانظ خاں کے اعو است کوہ

ما برم و استفار من رور الله الله و ا

شاہزاد ہ کلیف خاں کی مدافعت کے گئے کوہ اواسن میں قیام کرے شاہزاد ہ کلیف خاں کی مدافعت کے گئے کوہ اواسن میں قیام کرے

ہ نگر آسی زمانہ میں عبدانصنی مح طبوس کا وقت اگیا تھا سلطان ہادر نے جین عظیم ترتبب دیکر اکثر امراکو بار د گرخلعت دکر بندوخنجر وشمیٹے مرزخ

عطافر ما کره نظار فرمایا به المحطاء المحطاف المحلام الماک ا

کو جو خازن رکا ب تھا حکم ویا کہ سواری کے وقت جو شخص سوال کرے اس کو ایک منطفیری عطا کریے سلطان بہا در اس مدت میں دومر تب جو گان باز ایک منطفیری عطا کرے سلطان بہا در اس

کے لئے سوار ہوتا تھا باوشاء نے برشہریں فقرا وسالین کے لئے متعدد ولنگر خانے مقرر فرمائین کے لئے متعدد ولنگر خانے مقرر فرمائے با دشاء نے اپنی رعایا گی رفاء کے لئے لئے اپنیا توجہ و کو شیش فرمائی یہاں تک کداسی زمانہ میں ملاو کوات

ہے انہما نوجہ و لومسٹ فرمائی بہاں تاک لدائشی زمانہ ہیں بہا و جرات نے تازہ رونن یا تی اور شہر آبا و ومعہور ہوئے ہینو زنتھوڑی مدین دیگاڑی میں تھی کی رہا ہے، فننڈ و فراہ نے میر اعظما ما شجاع الماکہ پھاگ

نہ گذری تھی کہ ارباب فنتنہ و فساد نے سراٹھا یا شجاع الملک بھاگئ لطیف خال سے مل گیاا مرااس عال سے واقف ہوے اور ہادشاہ سرء من کیا سلظان ہمادرنے ابغ خال کوہبی خواہ سمجھ اس کولطیف نیا

سے عرض کیا سلطان بہادرئے الغ فال کو بہی خوا ہسمجھیکا مس کو تطیف فا کی مدافعت کے لئے متعین فرما یالٹین و اقعہ یہ ہے کہ قیصر فال والغرف سلطان سکندر کے قبل میں عاد الملک سے متفق تصے اوراب مجی لطیف خا

موں سندوں کی مدومینجا نے تھے سلطان بہا وراس مسکہ پر عور کر رہا تھاکہ ناج خاں نے بہ حلف عرص کیا کہ قیصرخاں و النخ خاں نے راہ غیرعون سے تطیف خاں کو نا و و ث میں بلایا ہے دوسرے دن امراسلام کو

سے تطیقت حال ہو ما دوت میں ہلا یا ہے دوسرے دن امراسلام ہوا حاضر پوسے اور باوٹنا ہ نے حکم دیا کہ قیصر خال والغی خال قید کئے جائیں اسی زمانہ میں د اور الملک کسی بہا نہ سے شہر کے با ہر گیا اور گر فتار کسیا کیا

مهما جلدجهارم تاريج فرمتنسته ضياء الملك اور خواجه باجح المسر ، جاعت كى ہم شيني كے منہم نتھے ہاتھ اندھكر یا بر بهند دربار عام میں لائے گئے اہل شہرنے ہیجوم کرمے ان کے مکا نابت بوٹ کے صلا الملک رسلی گلے میں ڈالکر عاجزی مصرویا اور بابونے بچاس ااکھ تنگہ خوں بہا و بیر معانی جا ہی سلطان بہا در نے ان کی خطامیا ف فرمانی اور ان كى ربائى كا علم وياغرض كه ملك فتنه وفسا وسس يأكب بدواا وركسى سم کا وغذ عنه ندر مگیا۔ سسينيه مين سلا عدارا ب خاصه كي ايك جا ست بن كي تندا د و وتر تفي حاميد مسير مين واوخواه موني كه مهم كو مهاري وجه معاش نهيل طي اور تطبیب کوخطبہ بڑھنے سے مانع ہو کے سلطان بہا دریا وجوداس کے کیریہ جانتاً بقاکہ ان انتخاص کا ارا وہ لطبیت خاں تھے یاس جانے کا ہے ان علوفه کو جاری کرنے کا حکم ویا ۔ اسي دوران مين غاراي فال يؤخد است اسي مضمون كي بيني كرالله ينظ ایک جرار نشکر کبیاته ملطانبور نین وار دبوا اور خالفت شروع کردی غاری خاں نے مقابلہ کیا معرکہ کارزار بریا ہوا اور عضد الملکیہ۔ محافظ خاں فراری ہوئے اور را کے جمہیم مع اپنے بھائیوں کے اراکیا شهراده تطیف خاک زخمی مهو کر گر نتار بهوا . بلطان بہا در نے جس و قت اس خبر *کومسٹا اور محب الملک کوئن* ا مرا کی ایک جاعت ہے بھیجا تا کہ لطیف خان کے حال برچیسی کہ ہونی جاتھ جربانی کرے اس کے زِخموں کاعلاج کریں اور معزست تام بادست كى حسوريس مع أيس يونكه تطيف فال تح زخم كارى لك على شف شاہزاد و فے راہ میں و فات یائی اور موضع با لول تواجع جینا نیریں سلطان سكندر كے بہلويس مدفون ہوا -اسی سال بادشا ، کے دومرے جمائی نصیران الدعورسلطان عود نے بھی و نات یائی با دشا و نے ان کے مزارات پر کیک جا حتِ کو وکلیفہ ویکر معین فرمایا اور طعام بخمة وخام نیرات کے لئے تقتیم کرنے کا حکم دیا ۔

تاريخ ومتشته

حلدجيا رم

و پیگر کا حدید اصافہ مرحمت ہوا اور یہ امیر حکومت نذر بارسلطانیو رپر فایز ہوااسی و وران میں عصنہ الملک محانظ خاں کے اغو است کوہ از مرد است المال میں عصنہ الملک میں اسکار

رواس نواح مدر مبار سلطانیور میں جا کر ضاد ہریا کرنے کا ارا دہ رکھتا ہے سلطان ہما در نے ایک نوج غان می خاں کی ماسمتی میں مقر دوانی تاکہ ننا ہزاد ولطعت خاں کی مدا فنت کے لئے کو ہ ا واسن میں قیام کرے

ر این دیانه میں عبدالفنی کے طوس کا وقت اگیا خاسلالان مهاد نے جنن عظیم ترتبب دیکر اکثر امرا کو بار و گرخلعت دکر بندوننجر وشمینیم مرتبع

عطا فرما کرخو شکدل فرمایا ۔ انفاق سے اسی زائدیں قحط واقع ہوا اور باوشاہ نے ہشیارالملک

ا وجو فازن رکاب تھا حکم ویا کہ سواری ہے وقت جو شخص سوال کرے اس کو ایک منطقیری عطا کریے سلطان بہا ور اس مدت میں و و مرتب جو کان باز ا

کے گئے سوار ہو تا تھا بادشاہ نے برشہریں فقرا وسالین کے لئے سے دوائی فائے مقرر فرمائین کے لئے مقد ولئی فائی رفاہ کے لئے بادشاہ نے اپنی رفایا کی رفاہ کے لئے بے انتہا توجہ و کو کششش فرمائی بہاں تک کراسی زبانہ میں باد کجرات

نطیف خاں سے مل گیاا مرااس حال سے واقٹ ہو ہے اور بادشاہ سے عرض کیا سلطان بہاورنے الغ خال کو بھی خوا ہسمجھ کی اس کو نطیف نیا کی مدافست کے لئے متعین فرمایالیکن واقعہ یہ ہے کہ تحصرخاں والغ نیا

ملطان سکندر کے ممل میں عماد الملک سے متفق تھے اوراب بھی لطبیانیا کو ہر قسم کی مد دیہنچا نئے تھے سلطان بہا وراس مسلہ پر عور کر رہا تھاکہ ناج خان نے بہ حلف عرض کیا کہ قبیر خان و الغ خاں نے راہ غیر عرف مدر الماری ناریک کا دیمیں میں میں اسلام کو میں ہے وون اوراسال مرکو

سے تطبیف خاں کو تا دوت میں بلایا ہے دوسرے دن امراسلام او حاضر پرے اورباد تلاہ نے حکم دیا کہ قیصر خاں والغے خاں قید کئے جائیں اسی زمانہ میں داور الملک کسی بہا نہ سے شہر کے با ہر گیا اور گر فتار کسیا کیا

تاريح فرمشسة سلملما ا بوسلطان سکندر کے قاتل تھے اور دکن کی جانب جارہے تھے راہ میں اگر فتار ہوئے اور باوتنا و کے حکم سے توب پر اڑا دئے گئے باوتنا و نے فلیل مدت بی سلطان سکندر سلم تمام قاتلول کوبڑے عذاب مےساتھ کتے ہیں کہ سلطان بہا ور مجد آبا و جینا نیز میں آیا ۱ ور شاہنراد ہ کطیف قا بن سلطان منطفراسی دن غما والبلک اور و یکرامرا کے بلانے سے شہریں وارد موركر ايك محوسته ميس مفي موكيا تفا قيمه خال اور الغ خال ووكيكر امرانے تطبیف خال کے پاس یہ پیام بھیجا کہ اب اس سے زیا وہ تو نفف مناسب نہیں ہے اب گوشہ نشیں ہوجا ؤ تطبیف خال مایوس ہوگیا اور بهامه كرك يالن يورجل كياعضد اللكب اورتما فظ خال بهي ولايت تونكا ہوراہی ہونے سلطان بہا در اطبیان کیبا تھ رعیت ہر وری و انتظام لٹکر کی طرن مشغول ہوا تنا مربایا کو اس نے اتبا مات عطا فرمائے اورسياه كي تنخواه على العموم دوكني وسيه كني وجار كني مقرر فيا أني اور ایکیال کی تنوا و عزامه سے دلواکران کوخرشدن کیا فقرائے گفیہ سرتج اورنتوه اور رسول آباد كو وا فر وظا كٺ عطا فرماكران كويحي راضيو یونگه اِس ز مانه می مجرات کا و ا*رالسلطنت قلعهٔ محد*آبا دِحبنا پر تھا اور شا ہان کجرات اسی مقام میں تخت حکومت پر حلوس کیا کر کتے تھے گیارہ ذیفندہ کو منجمین کی ماملت کے مطابق دوباًرہ وریائے شرقی کے قریب تخت مرمیع وجو اہر نگار کو رکھ کر آئین سلاطین سلف کے مطابق مختن منعقد کیا گیا تاریخ مُزِکورہ مسل پر بیں اسلام کی رسیم کے مطابق تخت حكومت برجلوس كيا اكابر ومثائخ و امرانهنيت كومان توازم تنا وابتار سجا لاشك اس روز ایک بزار ایل ور بار گوخلعت مرحت ہوئے اور تمام امیروں کوخطا بات عطا کئے گئے غازی خال کی معاًش میں بر وز جلوس احمد آبا د و ، مبیت کا اضا فه ہوا تھا تبیت

خود مجى روايه مواس

تناج فان نے بسر مت پنجگر عاداللک کے مکان کو گمیہ ابیاعا اللک کے دور میں میں منتخب اور میزار جنوں بھی سمریکہ میں منا ور ان

ایتے گھر کی وہوار سے نیچے اترا اور شاہ جونسد نی کے آمریں بنا، نی شیخ چنہ کا تمام کم لوٹ کیا گیا اور اُکن کے فرزند گر نتار کئے گئے آنا نی شیخ چنہ کا تمام کم لوٹ کیا گیا اور اُکن کے فرزند گر نتار کئے گئے آنا ن

سے یا وشاہ خداوند فال کے مکان کے ما منے سے گذرا خدا وند خال اس زبانہ میں گومشرشیں ہوچکا تھا لیکن مکان سے با ہراس نے بادشاہ کی

رہ ہیں ہو سبہ میں ہوجہ کا بیاں میں اس جہرہ جاتے ہیں۔ بلازمت عاصل کی ایک لمحہ کے بعد حندا دینہ خاص کے علام عما والملک کو شہیخ چیو صدرتی کے مکان ہے گرفتا رکرمے ہے آئے یا دشا ، نے حکمہ وما کہ

بھیچیوں کہ این کے مطان سے سرکھا رکزے ہے ہے ، دساء سے سم رہا م عاد الملک اور مبیٹ الدین اور مسلطان سکندر کے دوسرے فائلوں ''

کو داربہ لٹکا ئیں۔ باوشا ہ نے رنمیع الملک بن توکِل کو جو سلطان منطفرُ کا ناہ م

تحاعا والملک کاخطاب و بکر مارش الهالک کے عہد ، پر ماموزک بایا عندالملک نے ان اخبار ات کومسنا اور ہر ، و ، سے ایکطرف فراری

تصندا ملک ہے ان احبار آت توسسا اور ہر و دہ ہے ابہد ہوانسیکن کو لیان نے راہ میں اس کو غارت وتبا ؛ کبا ۔

ملطان بها در نے شمشیرالملک کو عنبداللک اور رفظام الملک

ر معافظ خاں کے گرفتار کرنے گئے گئے ہیجا مجرم فراری ہو کر راا کے سنگھ کے دامن میں نبائر میں ہوے تشکر مہا در شاہی نے اں کے مال و اساب کو مال منتمیت سمجھ تنا ، کیا اور وائیس آئے اسی زبانہ میں مسالک

کا فرزند اورشا ہ جینوصہ دئیٹی ٹیا ہ سکند رہے تفائلوں کی ایے جمائت کے ہماہ قدر خاں کے مکان میں تل کئے گئے بہا والملک باوجو دبارشار کے اغامٰ کے متو ہم ہو کر جمہ آبا د حبنا نیرسے ہما کا لیکن وہی کو توال

کے اعمامی سے معوہم ہو رہمدابا دخبیا میرے ہما ہ بین وہی ہوہر اس کورا و میں گر نتا را کر کے لے آیا ۔ چونکہ اس نے سلطان سکندر کو زخمی کسپ خف اور خو د

ر معلیم الدین کے ہاتھ سے رخبی ہوا تفاوہ زخم اب تک تارہ ہے ماد شاہ نے فرمایا کداس کی کھال کھینچکر اس کو دار پر لٹکا و وہین دیگر اسٹال تاریخ فرشته طان بها در بن مطقتاه گراتی ملطان بها در بن مطقتاه گراتی

عیدالفطر مراهی کاروز نخب مین کی تجویز سے ساعت مائی قرار پایا تھا چنا نجر سلطان ہما در نے اسی تاریخ اور واقیان محلکت کی سمی سے بلدہ احمد آبا دیں شخت شاہی پر علوس کیا بوازم ایٹار و شار کل بی باوشاہ نے اور و مدواران سکر کو معاش کی زیادتی وانعام واسب مطلات سے خوشدل کیا۔
ملطان بہاور نے اوائل شوال بی محداً باوجینا نیر کاارا دو کیا اول مزل میں محداً باوجینا نیر کاارا دو کیا اول مزل میں معامر ہوا باوشاہ نے اس کے حال پر عنایت و نوازش ذائی کی ضرمت میں حاصر ہوا گا و شاہ نے جب اس مزل سے کوچ کیا اور اس کو معلوم ہوا کہ اب اوشاہ نے اس کے حال پر عنایت و نوازش ذائی اب باوشاہ نے جب اس و جب اس کوچ کیا اور اس کو معلوم ہوا کہ اب باوشاہ نے اس کوچ کیا اور اس کو معلوم ہوا کہ اب باوشاہ نے قصید سولج ہیں مزل کی اور تاج خال کو وریا کے کمنارے باوشاں کو وریا کے کمنارے باوشاں کو وریا کے کمنارے برشتین فربایا تا کہ سکر کوہا ہمشکی وریا کے یار آبار وے دو مرہ دور

تام امرائے تھیراً بارحنوں نے خراتے سے مال چرایا تھا باوٹاہ کی فردت میں حاضر ہوے یا د ثاہ نے مروقہ وولت سارقوں کو بخش دی۔ باد ثاہ جب اب مصدری کے کنارے چاند پور کے سرراہ پہنچا اور اس کی فوجیں گذرنا مثر وع ہوئیں عاد الملک اور عصندالملک نے ایک

جاعت کو بر و ده و دیگر اطراف بی آماده کر رکھا تھا کہ ضاد کر سے بادشاه اس جاعت کی طرف متو جہ بادشاه اس جاعت کی طرف متو جہ منہ مواا ور دریا سے گذرگیا اور بعجیل تمام محرآ باد جینانیر کی طرف روانہ

رہ اور در ور میں میر ہے تا ہے۔ ہواہا دشاہ جب نہر کے قریب بہنچا ضیار الملک بن تصییر خاں حاضر ہوا با دشاہ نے ضیاد الملک کو حکم دیا کہ آگے جاکر اپنے باپ سے کہر کہ

با دراہ سے سیاد المال ہو کہ رہا ہے اس گر فتار کرے بعد اس محباد شاہ

الرائح ومت *ለለ* • اورخزالوٰں کو خالی کرنے لگا۔ عما داللك في مروارو كي اكم كتيرجا عت كوم ايك حرالشكرا وريماس ا بتھیوں کے عفد الملک کے بجراہ تفیئہ مجرایہ روانہ کیا تاکہ نفاو ن کی گرز گاہ اکوروک لیا جائے اور کسی نفس کی سلط ن بہا درخاں کی غدمت میں رسائی نہ ہو ۔ سلطان بہاور خال قصبّہ محمو ربوریں آیا ببض امرائے سکندری ومان کے خوت سے مما کے ہوئے تفح سلطان بہا در کی فدست میں مام بوب عضد الملك نے جب برحالات ویکھے تو محد آبا و میں عاد الملك كے س گیا سلطان بها ورخان تصیّر جهرایه تمین ایا اور تاج خان می چشره امارت باً وشاً بنى شابنراوه كى خدمت من حاصر جو التهنرا ده بها درخان توى دل جوكر نتارىخ ٢٧ بررمضان المبارك ملتك يع شهر نهر والدين ين فروكش ہوا اور نہروالہ سے احدایا وروانہ ہواشا ہزا و بہاور جاں نے قصریا سریج میں مشائخین عظاموا با ے کرام کے مزارات کی ریادت کی اوراحداً باد میں واخل ہواعا والملک نے اپنی پر بیٹانی کی وجہ سے سا ہیوں کواکیال کی ننواہ اوارکی اور ایک شخص کو شاہنرادہ تطیعیت غاں کی طلب میں اس خيال سے جيجاكيمكن ہے كەلطيف خان كى مد دياكرو، سنتيا بهزاد، بہا در سے مبال کر سکے لیکن شاہزادہ تطیف فال کے آتے تک ساطان بہاور خاں کو چ پر کو چ کر کے مخذ آباً دیہنجا امراج عماد الماک سے رہجیدہ افر شاہرادہ بہاور فال سے بڑنے کے نئے جارہ تھے راہ میں شاہرادہ بها ورخان سے لی گئے ہماء الملک اور واور الملیک و منطان سکند ر نے فاتل نتے یہ لوگ بھی عاوالملک سے مخالفت کرنے نتا ہزا رہ ہماد خا کی خدمت میں مافر ہو ہے شا ہراد ہ بہادیف اِس مصلحت و اُنت کے اعتبارے ان کی وکیوئی اور تالیف قلوب کرنے لگاسلطان بهاور نے عا دالملك يرغلبه يا كرمجو دشاه كي حكومت كاخالمه كر ديا . اس بادشاه نے صرف جار ماہ حکومت کی ۔

تاریخ و کست 4س حلد جهازم کتنے ہیں کہ جس و قت گرات اور جونبور کے قاصد تنا بزاوہ بہاور ها ں ى طلب مين آسے اور سرايك يے شاہزاده كوانينے بمراہ ليجانے كى كوشش كى شاہزاده بها درخال نے کہا کرمین شکل میں جا کر گھوڑ ہے پر سوار مہوتا میوں اور تھوڑ ہے کی باگڈویا چھوڑویتا ہوں تاکب طرف جانور کاجی جائے چلاجائے بہا درخاں نے ایسے ہی کیا اور گھوڑا گجرات کی طرن جلا۔ غر تنابزا وه بها درخال ویلی سے تجرات روانه بو ایست بزاره جیتورمی آبا اورگرات سے منواتر سبامی آئے آورتنا و سکندر کے قتل کی خبردی شاہزادہ جا ندخاں اور ننا ہزا وہ ارام میں مظفر نناہ جو را ناکے یاں تھے تیا ہزادہ بہا درخال نَى اللهُ قات سِيْبِي مسرور تبوائه نتا مبرا دُه جا ندخان رَجِصت بو كرائي نقام برسكوبنت بزبر بواا ورنثابزا وة ابرابهم نن سلطان منطفرنے رفا فنت اختبار نبا بزا و یه بها در خال تموژی پرست برجینیورسے گرزگیااوراود لیسنگھ دیا جہ اليورا ورسلطان سكربدرك ومكر دست كرفية انتحاص سلطان بما درسي ل كمي سلطان نے بہا درالملک اور آباج الدین کومع ایک فر مال مشتالت ناج خا اور دوسرے امراکے یا اروان کیا اورایت آئی اطلاع دی ناج خان جو عما دا للاکب سے خاکفت تھا مع ا فواج اور قوم اور قبیلہ کے سررا ہسلیطا ن بہاور كانتنظر و ندو قرمين تقيم تعاقاج خال دندوقه كي سيرتنان وأنظام كيسا تمه السيرين ان وأنظام كيسا تمه کے ہمرا ہ تعامالی خال نے کچھ اس کورو میہ مرد نرج کیلئے دیگرا ہے ہائ سے جھت ليا اورنشامزا و وبطبيف خال سے کہاکہات وارنٹ تطفری اور مخودی آبرنجاا موقت تموا راميرك ساتحه رمنا فرين صلحت نبيل مے تقیف خاں إ دل سوخته نئا نرادہ فتح خاں کے کیا *ل جوسلطان بیا درخاں کا بچا* زا دیمیا کی نمھا بنیاہ گزین *ہوا*۔ ننا مِزاً وه بها درخال وونكريس بهنتجاً خرم خال دنگيراغيان مكك سنفهال کے لئے آئے امراأ ورسر وار ہر جائٹ سے تشا ہزا و مها در خاب کی طرف منوجہ ، اور خاب کی طرف منوجہ ، اور کا کے جمع کر نے بی معر مف ہوا

"ما*ریج و کست* 1/3/4 موا حیب من منا منا فیہ نوکمااکٹزا بیرسلطان بها در کی ایلا دکے متنظرا ورسس کے ملانے کیلئے خطو طردانہ کرکے منبطات ہما درکے آئے کی کوشش کر رہے تھے مصوصًا امع خان اور خدا و ندخان آس بار برب بر و درسام رول سايس زياده او تثبان ہے۔ یشا مزادہ بہا درنے جانی یو ریس سطال منطفر کے فوت ہونے کی خرسنی تعی اور ربعبل کوانت کی لم من روا نه موجیکا تنعاعا و الملک نے مضطرب موکرر بان نظام اکملیب بحری کو خطاکها اور نے شیارر وسہ دیسے *کراس کو*ر لِطالَ بورا ورُدُارِبار كَيْ فر مُنْ للهِ يا اسي فريقه سے عما والملک فيراج البوركومي تط بفتحراس فومر حاممو وآ ا رحبنا نبرتب لحلب كما -عما دالملک نے اپنی ٹوکٹ یا ری و دوراندستی سے حضرت فروم مكان المد الدين محراً الركوان مقيم ل كي أيك عرضدارشت المي كراكر بأبرى فوج محالک حصتہ سندر دیوس آئے تو میں حضرمت کے الازس کے مدوخرے مں ایک کروزننگہ نفادلمن کر وزنگار بان نظام شا وبجری نے عما والملک تنحا بفِّنا ورائشيا رمزسوكه كوقبول كياا ورغفلت كيساتحه ثال كياراحه اليورلوه رُب جواركي آ ما وِ م جوا أورنواح جنماتير بي آيا تھانه دار دوگر لورعما دالملک نسه سے حکواک نے ابر ہا دشا ہ کے نام تکھاتھا وا فف ہو ااور یا ہوتا نحابك عربصه ماير ما دمثما وكحاما کھر کان کو کھو ات اُنے کی وعوت وی ہے۔ ا مراکئے کو ایت نے اکٹ شخص کونشامترا وہ بہا درخان کو بیمل بلا با امائے مجوات کا قاصد قربی سے نواح میں تنا بزا د میما درخا ياس بينجا اور امير ول كے والفن ميش كئے يا بندخان سمّى اس و قت افغانا ن و نیو رکی طرف سے بہا درشا می لملب من آیا تھا نا کہ اس کو واس کھا م منور کا او نشا منا کے جو کا بھا درشا م کا میلان خاطر گرات کی جا نب زیارہ تعانتا ميرا و مهما درخا ك نے يا مندخا ك كورصست كر ويا اور خو واحراً ما

ماريخ وكشته **کرمار** اینے مکان بنے گئے۔ نتیس شعبان سوم فیم کو عادا للک ہماءِ اللک اور داوہ اللک ا ورسیف خان اور دونر کی منظفر تنا ہی اورا کے صبتی غلام کے آنفا ق سے سلطان سکندر کی محلسرای آبا وراینے ہم آبیوں سے کہنے لگا گراس محل کی عارت کی سركر ويحائب روز كارسے ہے ۔ جانب دور عاد سے ہے۔ عما دالماک اوراس کے ہمرا ہی جوش کے فریب پہنچے نفرت الماک اور ابرايهم ن جوييره إب موجو و تصفحا دالماك وغيره كے لواروں كو تيام سے ک لا اُدْرَان لُوگُول کی لر من منوحه موکر د ورط برنفرت الملک ا ورا برا میمهم وست به قبضه بوی کیلین آن دونوں کی خرب کارگر نه **بو** کی اور یا رے طبخ ، عادالماك وعميره سلطان سكندرك حواب كا وي آك بدهلیم الدین چوسلطان کے بیٹنگب کے سامنے مبیٹھا ہوا یا ونٹنا ہ کی حفا کھست کر یا تعاش حالت کو دکھ کر پر حواس بواعلیمالدین نے ملوارا پنے یا تھا کیا کر د و آ<sup>ه</sup> کمپیون کو زخمی کبیا اورنیو د تمعی ما را گیا عا دا کماکت و غیر *ه نے حی*ن بانگ ر رسلطان کے جسم کو دو ہمین مکم زخمی کیامطلوم سلطان بلنگ سے جسٹ کرکے ترمین برا یا اسی دارمیان می ایک شخص نی تلواد مار کر ادشاه کو مثل کره یا اس ما د نشاه نے تین ما وسترہ ابو م حکومت کی ۔ منا يملطام و مكندرتناه سند بديواع واللك نے بهاء اللك كے أنفاق و الحال نصير خاب كوحرم مراسس الأممحو وشاه ك لقنب ين ملطان طفرتا ي تخت تابي ريمفلا د ياسكفان سكندركام انوف ا کیوجہ سے بھاک کالم اب میں آورہ وطن ہوک اوران ك كم لوط كرناه وربا وكردك محا ورسكندننا وكالتسرموضع الول یں چوجینا نیر کااکپ ضلع ہے ہو ندخاک کی گئی ا مراا ورا کابرگھرا ن نے لیخرور حا غربو کر مهار کها و و ی -عما دالملك آئين قديم كے مطابق امراكوخلعت ديكيان كيسلى كرتا اور ال كوخطامات ونيا تعا ـ عما والملك نے ایک سوائی امیروں كوخطا بات و كريكن تؤاه و

"ارتح ومنت علد جہا ر דייון سمجھے اور نتیجہ کے نغنظ ہو نے سلطان سکندر نے قبصر خان کو اکسب حرار نشکر کے ب سی کے لئے نامز و فر ایامی درمیان ہیں امرا۔ غیت نے عا والملک نشاری سے کہا کسلولان سکندر ، يو مربع تهارك خالص بي خوا و إلى المسس ا کوا کا ہ تر ہے؛ ب اعمادالملک نے اس کرو و کے اقو ال برا عیما در کرکے یہ فرار دیا کہ جس صور می مکن بوسلطان سکندر کو قتل کر کے متطفر نتا ہ کے کسی اور فرزیر کو یا ونتا ہ ے اور مہما ت کلی و مالی کو خو دانجام و سے آگے ار سوار بو انحالہ عا والملاک اپنی تو ج کو تم ل يا کے عفت بربار وانہ ہوالیکن و فنٹ اور مو تم نہ لا اُنما روا ہ بخص نے سلطان سکندر سے تمام واقعہ بیان کباسلطان سکندر سنے ہ بوحی سے جواب دیا کہ بذحواہ جاہتے ہیں کہ بیں اِ مرا و عملا ہان مطفرتنا ہی نننأ ب لين اس خبر مع منارّ ورخيده بوكر سطيان سكندر ب ا کے کہا کیر مجمعی تعمی حب عوا م میں یہ بات نشہو رہو تی ہے کرٹر محتے کئے کے لئے دہی اسے آرہا ہے یہ امرمیری ، ہونا کیے آلفا ف سے اسی شب کوسلطان سکندر لے بید حکال نجاری اور ہ عالم اورتینے حنوکومونیٹانگین کی ایس حاعث لیے خواسے ہیں دیگ علان منطور بھی ان لوگوں کی حدیث یں جا خرتھ اسلطان منطقہ نے کہ مرتخت سيمعزول كماحا أيتينج جينو فيسكنافان عطي كماكه انفو يتهجهاري جكرأبهر وارث نخت کا بها درننا ہ ہے با رشاہ ضبع خواب سے سرپرار ہو اا درا بک کو ہلاکراس سے اینا حوا ب بیان کہا سلطان سکندراس جواب سے رہنا بطلح پوااورای کمبیعت کو بہلانے کے لئے چو کاں بازی مِن شفول ہوا ۔ نیلطان سکندر کے اس خواب کی تعیض اسٹجام کو اطلاع ہوگئی بی تھا کہ حصٌّ دن گزرااور با دشا محلسرایس آبا ورکها با کها گرارا م کرنے لگا ا مرا و مقر نثین

مكرارشا وفراياكمين ايضعم بي مسجدجا فيك مل قت نبين أاسلطان علف نے دبگر حاضرین کومسجد حانے کی احازت و مرخو و نماز کھرا وائی ا ور نیاز سے فا *غِ ہُو کُر نصور قتی و بر آرا* م لیا نتھا کہ انس کا انتقال ہو گیا اُس کی تدے حکومت جود ه ندال نو<sup>ه</sup> ما هه اوربیا کبس سال کی عربی اسکانشفال بوا -لبنغ مي كرملطاك منطفرتها بيت يا بيُدَنزع و إرما تنصاا حا دبيت: وي ی بیر دی کرنا اورخطسنج تولمن و رناع حوب لکمتیانهماا ورمهیننه کنابت قران بید كياكرة انصاحب ايك فرأت خم بوحا مانوحزب ننريفين بربميد باكز ايرشها ايرآن و توران روم وعرنستان کے اتشار ف و اکا براس کے عبد حکومیت میں گھرات کے ا ورسلطان لنه ان براعلیٰ قدرمرانت نواکرشن فرا کی الامحمو دمیاکتس جوع مُذَطِّفُری ناسوں میں متماز نصابی با ونشاہ کے عہد حکومت بیں شیراز سے مجرات آیا طان تركيا وراس كرسطون علالت كوعرصه كذركبا وراس كرسولين سلطال منطفرتنا وتجبواتي المكندر مقال ورنطيف خال كے درمیان اہم مخالفت <u>یدا ہوئی تعض امرائے سکندر خال کا سائحہ دیا اور بعض تطبیعت خال پر</u> مائل ہوئے لأسلطان مظفر سكندرخال محاني مي وببيت كرجيكا تتعانس ليُحاكم منفناردا مرا رتعني عاوا لملك فحدا وندخال اورفنخ خال سكمذرخال كيربهي نتوا هسنج اور لطبيف خال مجبوراً ابني حاكبر بعين ندر با رسلطانبو رسيلاً كيا-

سلطان نظفر نے وفات یا گی اور شاہراً و وُسکندرخاں نے تحت حکومت برجگوسس کیاسکندرخاں اپنے باب کی لائش سر کیج جیجکر خو و بواز مات تعیزیت

بالايا-

بادتنا ہمیں سے دن تعزیبت سے فارغ ہواا ورمحرا یا جبنیا پرکیطر ون روانہ اسکندر خال قصد نیو مرہنجا اور بزرگان دمین کی زیا رست کی یہاں بادتنا، کومعلوم ہواکشیخ چینو جو قطب عالم ببد بر ان الدین کے فرزندو ل میں ان کانتولہ ہے کاملطنت بہا در خال کو ملیگی یا دشنا ہ نے بیچ کو برامجا کہا اوران کی ندمت رہے کاملطنت بہا در خال کو ملیگی یا دشنا ہ نے بیٹا کی در ان میں اوران کی ندمت

م اس واقعہ کے بعد ما وشاہ بینا بیزوایس آیا اورایت خاص خدمت گزارول کی جو

تاریخ فرست: بمليبهار حضرت فرد پس سکانی کمہیرالدین مجد با بر با دننا ہ بغرض تسخیر مندونتان دہلی کے نواح میں څروکش تھے ابراہم مٹنا ہ مناہزادہ بہادرجاں کے آنے سے مظلع ہو اا ور کال عزا واحترام سے بیش آیا ابکدن شاہزارہ بہادر خال نے جوانان کے ات کو است کو ایا ورسوار موکر میدان بن آیا اور منفل بها در ول کی الرا می می سوشجاعت کے ساتحة لأكار إفغاني امبرول نے جوسلطان ابراہیم سے متنفر ستنھے ادادہ كيا كەسلىلان ارائىم كومىيزول كركے تنا بزا و قريبها در خال كوشخت حكومت بريجهمائي اس واقعه كى مداليان ابراً بهيم لوزهى كوخبر كوفي امن وفت غداد دخيالات فياس كي قال وداغ یں عبر الله و حتی نے شاہرا وہ مباور خال کو امرا اکے روبرومش کیا اور خود جونبور رواز یهٔ جرسلطان منطفرنے سمی سنی کرشا ہزا و ہر بہا در خان در بلی سے اور فروس مکان کہرالدین محد بار اوشا ومع نوج کے دہی کے نواح میں فرکش ہیں باوٹیا واپنے فزندى مفارفت سيربيد رنجيد مبواا ورخدا وندخال كوعكم دبا كأخطوط وعرائض يحجكم تنابرًا وهُ بها ورغان كوكوات بلاك -ائ انیں گلت بڑھی اننان فیط بر اسلطان نظفر نے ای کمال شفقت سے تم قران مبيد كو نروع كرويا ورق تعالي في الكي نيت صاوق كى بركت سيان بليات كوانسان كروه سے وقع فرايامي ووران يس ملطان مطفر عليل إوااوردوز بر وزائ کام خن تر فی کرنے لگا ایک و ان ملطان مطفر ہمت رویا اور بہا درخال کو یا و کیا ایک شخص نے و نت یا کرعرض کیاکتنگر دوصوں پر گفتیم او کیا میں ایک فیانی نثأ ہزاو وُسکندر کو چاہنماہے اور و و سرا شاہزا د وبطبیت خاں کر مائل ہے سرطا تطفہ نے دیا فت فرمایاکہ نشامزا وہ بہاورخال کے پاس سے کوئی خبراتی انہ برا کوئ ار محمد كنت كرسلفان بها در فال كو ايما ولى عهد كرنا جامتناه بي كر بها در فال وجود نيقاا ورشد مدخر ورت يش فني إوشاه في جحد كم ون دومري جادي الأول مسهيره بي نتا بزا و مُسكِّندركوا سيخ صفو دس طلب فرماكر اسكے ميما مُبول كے بخي بنما بزا و وكو بعبت فراني كمزر كورصت كركي خو وحرم مراش واعلى بو اا ورئيمر ما مرا كرتموزي دير بلغ کما ایک لمح یکے مدر عاز جمعه کی ا ذان کی آ دار آئی ما دنتیا ، ف اذان

جلى جيارم

مال کیااور بادشاہ می آباد کی سیروتفریح کے لئے روانہ ہواا یکسب دن عالم خال بن سکندرخال بودھی فرما نروا ہے دہی نے بادشاہ سے عض کیا کہ ابراہیم شاہ بن سلطان سکندرخال بودھی فرما نروا ہے دہی سے بادشاہ سے عفوظ ہیں اشام الوارسے اکثر مقدر رامرا کو قتل کر دہ الا ہے بقیدا ہیرجو قتل سے محقوظ ہیں انھوں نے مکر دہ طوط وعوائن میرے نام لکھے ہیں اور نہکو باار ہے ہیں ہو کھ خاکسار نے ایک تدت کہ میمنی اور نہکو باار ہے ہیں ہو کھ خاکسار نے ایک تدت کہ میمنی اس امید برکہ اس خاندان عالی نیشان سے ذریعہ سے قدر و منزلت عالم کرے فدمت کی ہے اب وہ وقت آکیا ہے کہ میری شمت کا ستارہ اوبار کی بہتی سے تک کر معنایت کر کے ایسی تو جہ فرما میں کیا کہ موروثی میرسے قبضہ میں آبا گئی کیا کہ موروثی میرسے قبضہ میں آبا گئی کیا کہ موروثی میرسے قبضہ میں آبا ہے۔

بده المراد المر

رکے خوش کیا کہ یہ ملکت ٹاہزادہ کے خدست گزاروں سے متعلق ہے جس کو چایگ عطافرہائیں نٹاہزادہ لئے عالی ہتی سے راج کی بہت دلجوئی کی اور اس کے معرومنہ کو تبول نفراکر خواجہ میں الدین سنجوی کے مزار کی زیارت کے لئے روانہ ہو ا حضرت خواجہ کئے آمستانہ سے دنیفیاب ہو کر مثابزاد دبہادر خال میوات میں آیا حس میواتی چند منزل اس کا استقبال کر کے لوازم صنیا فت اور مہاندادی مجالا

تاكىسلطانى غضب سے تمھارى دعايا محفوظ رہے سلطان نظفر مرم مشته مير ميں جا نیابرسے احدا یا اکسکر کوفرا ہم کر کے چلیور کاسفر کر ہے اوشاہ سے چندروزاحدا بادس توقف کر کے سامان سفر درست فرمایا اور کا نگرہ میں فروکش بوااور تین دن تک اجناع نشکر کے عز حن سے اسی مجد مقیم ریا اور اس عرصہ بن کوم ہوا کہ را ناسنکانے اسینے فرزندکولائتها چھیش کے ساتھ باد شاہ کی ضدست یں دواند كياراهه كافرزند تصبه فهراسه تكبين حيكابت اس واقعه كي يندروز كوبعدوانا كا فرزند بادشاه كي خدمت مين حا حربهواا ورجمله تحالفت بادشاه كے حضوري بيش كية سلطان ظفرية اس مح باب كى خطامعات كى اورفرزندكوفلوت شابانه مرحمت فرماکرنشکرکشی کا ارا ده ملتونی فرمایا آن وا قعات کے بعد بادیثا ہسیر و شكارمين مصروف مهوا إوراحرآباد واردبهوا بادشاه نة احرآبادي راناك فرزندكو دویارہ فُلُوت عطا فر ہاکے اس کو وطن جانے کی اجازت مرحمت فرمانی اورخود سرنج کے جانب دواند ہوا۔ اسى سال اياز فاص سلطانى ف جومطفرشاه كابهي خواه تعيا و فاست ياني بادشاہ اس خرکوس کر بی وگلیں ہوا اور اس کی جاگیر براس سے فرزند کو مقسر ر سنتك يرسلطان منطفر مفسدا ورسركش افرادكي كوشمالي كي لينج حنا بنرست روانہ ہوااور قصبۂ دہراسہ اور ہرسول کے درمیان جیٹار روز قیام فرمایا اور حصہ اردہرار كى الاسرنوتقميركر مے احما بادرواند و اثناء راه ميں بادشاه كى محبوبہ سنے، فات پائى شاہ وشاہزادہ ہردد پررون۔ زند ملکہ کی وفات سے بیدر سجیدہ ہو کے اس کی قبر پر گئے اور مراسم تعزیت سجالا ہے زمان تعزیت گزرشنے کے بعد بادشاہ بادل عُلَين الحمرا باد وابس آيا اس رنج سے عالم ميں بادشاہ اکٹرا وقات صبر کے ساتھ زندگی *بسرگر*تا تفاخداوندخا<del>ل جوعقل وعلم بس تام امرا دوزرایس متازتها با دیشاه کی</del> خدمت مين حاضر بواا در مبر مح فوائم بادشاه إمح سامنے و من كئے اس اميركي تقرير

سے بادشاہ کی کلفت وکدورت قدر ہے ذائل ہوگئی۔ پچونکہ برسات کا موسم تھا خداوند خال نے بادست اہ کو نیڑا آباد جینا نیر کی میر میر

تاتئخ ذمشت جدرچهارم. میری مجمه میں انیں آتاکہ با وجودمیری اطاعت کے آپ کی سخت گیری کا کیاسبب ہے ملک ایازنے قوام الملک کی مخالفت کی وجہ سے صلح کی گفت و مسٹ نید ىشروغ كى . ان واقعات كوس كردومر ا امراك صلح سعابني ناخوشي ظايمركي ورسلطان محمود خلجی کے دریا میں صاحر جو سئے ان امیروں نے بادشاہ کو جگگ ى ترغيب دى آخركاربيط يا ياكه جهارشنبه كروزاران شروع كى جائيات ففر اسم مجلس سے الحوكرا يا زغاص كى فدمت ميں آيا اور تام دائعہ بيان كيا۔ ملك اياز من است اسى وقت أيك قاصد سلطان محمو وخلى كى بار كا هيس روا اریکے اس سے عرص کیا کہ اعلامضرت نے اس شکر سے جلہ اختیارات اس بندہ **کو** عطافرمائ بین تاکه برا مرسی جوامر مناسب خیال کرے اس کوفوراً عل میں لاستے بادشاه کانشاامرارهجرات کی ترخیب سے جنگ آزمانی کا ہے لیکن یہ بندہ ام مسلد سے مقتق بنیں ، وسکتا کیو تک گان غالب یہ ہے کہ شوی نفاق کی وجہ سے ہاری آر دولوری مزہوگی۔ الكار المار فينب كا مع كوص كوامرا في جنگ ك في مقرد كيا تمااس بنزل سنه كوچ كرشمه توفنع خلج يورمين فروكش بواا وررا نامنكا سيمه اليجيول كوخلعت د کر رخصت کیاسلطان محود جنی سنے بھی کوج کر سے مندو کا رخ کیا مگے۔ ایا ز چانیانیرمین ملطان کی فدمت میں حاخر ہو ااور بادشا ہ نے اس کو مخاطب فرما کر تبدر داوجا نے کی اجازت دی تاکہ از سر فوسیاہ کا انتظام کر سے بر ساست سے بعد فدست یں صافر و امراء بادشاہ سے مابین یہ قرار یا یا کہ برساست سے بعد سلطان بفس فنیس راناکی وشالی سے لیے متوجہ و ملک ایاز نے استے ایک منتركورا ناسنكا كے پاس جيجكر مام دياكہ جو مكه جانبين مي محبت بيدا موجكي ہے اس لحاظ سے ایک کودوسرے کی تیک اندیشی وخرخواہی میں کوشاں ہونالازمی

مي جونك امراركا بلاحصول مقصد وابس جاناباد شاه كي كراني خاطر كا باعت بهواب اور بادشاه کا ارا ده سے کہ خو دمجھار سے فکسیں پنجگر سرکشوں کی تادیب زمایے

لمذامناسب بيرس كدابي فرزندكو بشكش وتحالف محمراه جلد سي جادروارد

سلطان محمود فلجى سلطان تظغركا ممنون احسان تهاسلهدى بوربيه كواييني بمراه کے کرمندسوردوانہو۔ رانامنگاسلطان محود خلجی کے آئے سے پریشان ہواا در مندلی رائے کو سلمدی کے یاس بھیاکہ تھار ے اخلاق دوستانہ سے امیدہے کہ قدیم حقوق کے اداکر نے میں کو تا ہی نذکر و کے بالفعل تم اپنی ذاتی توجہ سے صلح سے لئے کو شال ہو سلمدی نے مرحند کوسٹش کی مرصلے کی وائی صورت نہیدا ہوسکی۔ جندرور کے بعد قوام الملک اپنے مور چال کو آ سے بڑھا کر ہے گیا ق تھاکہ یہ امیر قلعہ میں واخل ہوجائے لیکن طک ایاز نے اس دشک وصد ترکیس ایسانہ ہوکہ فتح کاسبیرہ قوام الملک سے سرہوقوام الملک کواس روز حیالہ سے بازر کھا۔امرِ اسٹ کچرات ملک ایاز کے اس ادادہ سے واقف ہوکراس كازرده فاطر او طنك -اطرادے۔ دوسر ہے دن صبح کومیاراک الملک اورجیند دیگرامرا بلااجازت ٹاک لیا کے را نامنگا سے جنگ کے لئے آمادہ ہو ہے ملک تفلی شہ نو لادی اثنا نے راہ سے مبارزالملك كووايس لاياغوض كهاصل مقصد الك ايازكايه تضاكه سب مسيثيتر اس بے نقب ومورجال تیار ہوکر قلعہ میں آگ لگائیں اور اس طرح قلعہ پر قانفن أ ہوتاکہ نتے اس قلعہ کی اسی کے نام سے ہو۔ اِن وجوہ سے ایاز اور امرا کے درمیہان نفاق بیدا ہوگیالیکن سلطانی میاست کے لحاظ سے بلا اجازت ملک ایا ذریجے کوئی امیر تھے نہ کرسکتا تھیا۔ ملک ایاز نے ہاوچ د امراکی مخالفت کے اپنے کشکرکو آمادہ کر سے نقب میں آگ دیدی جس سے برج الر گیا اوراس وقت ظاہر ہواکہ راجیو تول نے اصل واقعات مص مطلع ہو کر ایک دوسری دیوار برج سے مقابل میں نتیار کر دی تھی۔ دوسرے روز راجہ کے اہلےوں نے ملک ایازی خدمت میں حاضرو را ما کایه بیام دیا که میرامنشا صرف اس قدر ہے که آینده سے میں بندگان سلط إنَّ کے گروہ میں داخل ہوں ادر میں اُقرار کرتا ہوں کہ ہا تقیوں کو جن پریں نے احمد نگر كى لوائى مِن قبصنه كركبيا سبعان كواسينے فرز ندى بمراه باوشاه كى خدمت بين مواندكردوگا

اوران كي آمركا متظرر با-

ایا زملطافی اب جیبور کی طرف مواند جو انفاق سے اس منزل یں ایک شخص بے إكراشجع الملك اورصفيررخال كوخبردي كياود بينكيه راجه مال را ناسنگا كے راجيو ق ادر کرسین پوربیہ کے ہمراہ ایک پہالا نے بیجے جیبیا ہوا بیٹھا ہے ان اشخاص كااراده بي كماب كم يشكر برشنول ماري الشجع الملك اورصفدرهال بلالحاط اس امریک ملک ایازکواس خرکی اطلاع دیر قرب دوسوسوار دن کی این جمسداه مے کر بہتجیل اس طرف روانہ ہو سے فریقین سی سخت لوانی ہوئی آکرسین مجردح ہوااور استسی راجیوت قتل ہو سے اور باتی میدان جنگ سے فرار ہوے۔ منوز فتح ی خرجی نه آئی تھی کہ ملک ایا زسلطانی ایک جوار کشکر سے ساتھ اسم الملك اورصفدرفا ل كى المراد مح لفح چلاا يازميدان بينجا اور حالات سے وانعت ہوکرانٹجع الملک اورصفدرخال کی شجاعت سے متیم رہ گیا اوران کے ساتھ بالتفات بیں آیا۔ دوسرے دن جیج کو ملک قوام الملک سلطانی اس گروہ کی مبتی میں کوہ یا نوالہ یں داخل ہواا وراس امیر نے اس نواخ میں آبادی کا کوئی اثر و علامت باقی ندجیوا ا ا كرسين زخى اوكررا نامي يأس كيا اوراس سے تام حال بيان كيا اسى زما فين اكلياد سلطانى كغمند سورم بيكنشهركا محاجره كرليادا ناسكا اين تحاشدواركي المادك لئ ا یا وربارہ کوس مند سور سے ہدا کر فروکش ہوا راجہ نے ماک ایان کے پاس بیام کہلا بھی المجیوں کوسلطان کے حضوری روانہ کرے دولت خواہول مُصْرِّرُوه مِن داخل ہوا جاتا ہوں تم قلعہ کے محاصرہ سے باتھ الطالوطك إيازيخ چندسرانط بسے سئے من کالمورس أنا محال تھا لك اياز نے يہ شرا كط راحب مے قاصدوں سے میان کئے اور قلعہ کے فتح کرنے میں مصروب ہوا اور نقب الیبی جگہ پر ہینجادی کہ گویا آج ہی کل میں قلد فتح ہوا چاہتا ہے۔ اسی دوران می شرزه خال مشروانی سلطان محود غلی کے پاس سے آیا اورماک ایاز کوسلطان محمود خلجی کاید برام دیا که اگرمد د کی حرورت موتواینجاسید می تھارے یاس بنے جائی ملک آیاز فےسلطان فلجی کو آف کی دعوت دی

جلدهام

امراحسب الحكماح نكرمي تفهر كئے سلطان منطفہ نے چندروز كے بورٹ كریں ایک سال کی تخواہ نقدا بینے خوانہ سے تعلیم کر کے احداً بادا یا اورانا سنگا کی گوشالی سے بنے جیپور جانے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران میں ایازخاص ملطائی جوسلطان خطفر کے بابیہ کا علام اور بلاد بندرسورت اور كناره دريا كے تمام مقامات كاجاگيردار تھا بيس بزارسوار ديباده اور بے شارسامان آتشازی جمراه لیگریا دشاه کی خدمت سی ما ضربوا۔ ایا و ملطانی نے وض کیا کہ جلال سلطانی اس سے کہیں زیادہ اعلی وارفع ے كرحضرت خور را ناسنگاكي كوشالى مے لئے توجيو ائيں ہم بند كان دولست كي ير درش وترسيت اسى دن سے لئے كيجاتى ب كداكراس سلمكى كوئى عزدرست بيش أَسِطُ توبادشاه كوكسى طرح كى تكليف مذ بهنچ م مختلفه كوبادسشاه المسسد تكر سلطان مظفرن كجه جواب نديا اورمحوه تمام نشکر جمع ہو گیاا ور ملک ایاز سے دو بارہ را نامنگا کی گوشالی کے لیئے عوص كيا سلطان مظفرن ايب لاكورواد اورايك مو بانتهاس كي بمراه كري واناسكا ي مربعانه مؤكى اعادت دى الك ايا زا در قوام الملك مهراسه كى منزل من فروكش مہو کے اورسلطان مطفر لئے اپنی ہیدارمغزی و دوراندلیشی سے تاج خاں و تظام الماک شاہی کو بھی میں ہزار سوار ول کی جمیعت سے اسی جانب روا ندکیا۔ ملا ایاز فی عربیف مسلطان کی خدمت میں بھیجا کہ راناسکا کی تا دبیب مے لیئے بادشاه كاستفدرامراء منتبركوبهجنااس سما فتخار واعتبار كاماعث سع بلكه استعدر ہاتھیوں کی بھی صرورت نہیں ہے فروی اس بھم کے جلد امور کوبیندیدہ طریق سے بجالانبیگا مک ایاز مظائر ہاتھیوں کو واپس کر کے صفدرخاں کو لکھا کرت کے راجبوتول كى كوشالى كم كفيروابذ كما

راجپولول ی بوسمای سے منے روار نہ دیا ۔ صفدر فال سے بہاں پنچ کر لکھا کرت برجوا یک تنگ مگرتھی حکہ کر کھی تاہ راجپو توں کو نتل کہا اور بقیہ کوشل کو نڈی غلاموں سے گرنتا رکر سے ملک ایا زمے پاس واپس آیا ملک ایا زینے اس مقام سے کو پنج کیا اور لاؤ گرپور و بانسوالہ کو جلائر فاک سے برابر کر دیا۔ سے جواب دیاکہ محال ہے کہ داجاس دریا سے اپنے گھوڈے کو پانی پلائے اوراسی
وقت اوجا پنی شجاعت کے قلیل فرج کے ساتھ جو رانا کے نشکر کا دسوال حقہ بھی
نہ تھی میدان میں آکر کھو اہو گیارا نا بھی یہاں پہنچا اور فریقین میں مخت اوائی ہوئی ایک نیر
مسی اسدفال مع دیگر امرا کے کام آیا مبارز الملک اور صفد رفال سے کئی ترتبہ دانا
کی فوج پر حملہ کیا اور زخی ہوئے گھراتی فوج بہت زیادہ قبل ہوئی اوریہ دولوں امیر
میدان سے جی کر احد کہا دروانہ ہو گئے دانا سے احمد نگر کولوٹ کر برباد کر دیا اور
ایک روز شہریں متیام کر سے دوسر سے دن صبح کو کوج کر کے بینگر دوانہ
ہوا۔

یه خبر سلطان نظفر بک پینچیں اور بادشاہ نے عاد الملک اور قیصر خا

کوایک جرارلشگرا ورایک مو ہاتھیوں کے ماتھرا ناسنکا کی مدافعت کے لئے نامزد فرمایا عادالملک اورقیصرخاں احمدا یا دہنچے اور قوام الملک کے ہمراہ تصبیم مرکج مسر میں میں میں میں میں اور مطاف مان کیا کی دائیں۔ سے مطالع وی راہ بھید میں انکر او

یں آئے ان امیرول نے سلطان طفر کورانا سٹکا گی دایسی سے اطلاع دی اور عیبورجانیکے لئے ا اجازت طلب کی سلطان طفر لئے جاب میں لکھاکہ برسات گذر سے برجیبورجانے کا ادادہ کریں

سلطان نظفر کے وزراومبارزاللک سے صاب نہ تھے ان ابیروں لیے بادشاه سے عن كياكمبارزاللك كومناسب نه تفاكدايك كتے كوراج كے نام سے موسوم کر کے راجہ کوچوش وغیرت میں لا تا اس امیر یے خود ہی ناد ان کی اب خوف موكريادشاه سے مددطلب كرتاہے۔ سلطان خطفرنے مدد مے بیسے یں سسی سے کام لیا اور وہشکر ایدر کی کمک کے لئے فراہم ہوا تھااس کے اکثر سوارا دربیا دے برسات کی وجہ ہے اندآباد اور نیزاین مکانوں کو ایلے گئے تھے اور چند کسیا ہی ان میں سے مبارز الملک کے پاس رہ گئے تھے مرد کے مذہبہ بینچنے سے مبارز الملک کوتشولش ہوئی ادھے۔ رانا من کوان واقعات کی اطلاع ہوئی اوراس نے ایدر کارخ کیاراجرا بدر سے نزديك بينيا اورمبارز الملك عبى ديرسردارون كاتفاق عدالاً يق الله الماده ہوااور حباک کاسان کر سمے رانامٹر کا سے معرکہ آرائی سے لئے آگے بڑھا لیکن ملائل الديح كه و و فول الشكرا يك دوسر المحرمقابل مول وايس بوكر ايدرس حب لا أيا سرداران سكر من كهاكه ووستول كى قلت اوردشمنول كى كثريت كاالهار بوجيكا بياب ہماری سلاح یہ ہے کہ جب تک مدد مذہبیتے ہم لوگ احد نگرجل کر قلعہ ہیں محصور موجا ہی اس قرار دا د کی بناپرسر داران نشکر مبارزاللک کوجهی جراً و قبراً اپنے مراہ لیکرا جونگر ہو بنے دوسرے دن صبح كوراناستكاايدرمن إاورمبازرالملك ميم هالات كي جتبی اہل گرات ہے جو قوام اللک کے پاس سے بھالہ، کررا ناسٹیا سے ل گئے تھے راجہ نے کہاکہ مبارز الملک ایسانوی نہیں سے جومعرک جنگ سے مندہ موڑے لیکن امرااس کو بھی اسینے ہمراہ قلعہ احمد نگریں سلے گئے ہیں اور کم کسے کا انتظاد کردسے ہیں -

راناستگا جلد سے جلد ایدر سے احد مگر کی طون روایہ ہوا الفاق سے دہی مھا ہے جس نے مبارزالملک ہے سائنے رانا کی تعرفیت کی تھی بھراس سے ہاس المااوركيف لكاكدرانا بينارا الكرايكراكيا بان بات ب كرايدايك

اشخاص بلاوج وارے جائیں مناسب یہ سے کہ آب حضرات قلور احد مگرین میں

ہوجائیں داناا پنے گھوڑے کو تلعہ کے تیجے پانی باکر وائس موجائیکا درای امیراکتفاکر ایکامازر

محوشالی کے ارادہ سے ایدر کی طرف روانہ ہوا جو تکدراجہ ل رائے مل کا جائے بناہ تِما سلطان مُظفر نے اس کی تا دیب وگوشالی کومقدم سمجیگراس کی ملکت کو ِ خاک کے برا برکر و یا اور جندروزایدری توقت کر کے خور آ بادیں قسیام اختیار

اس واقعه کے بعد پخسب معلوم ہوئی کرسلطان محدوظمی نے باتفاق آصف خال را نامنگا اورمند لی رائے کے ساتھ سخت معرکہ آرائی کی اور اکثر

امرا مالوہ کے مار کے گئے آصبت خال کا بٹیا بھی معدد گربہادروں سے کام آیا

ا ورسلطان محمو د خلجی زخمی ہوکر گر فتار ہو گیا ا در را ناسنکا نے اس کے حال رہر اباقی

كركے كھے فوج اس كے بمراہ كى اور اس كومندو يجيديا -ر درا . ب سے ہر وہ اور اس و سرد جادیا -سلطان مظفراس خبر کومن کر بیجد رنجیدہ ہو اا ور دیگر سردار دل کواس کی

ہرد کے لئے جبیجار محبت میر کمتوب سے اس کو مطمئن کیا اورخو دبھی اجدروا نہ ہو کئے کمک کے میروشکار کے ادادہ سے ایدروار دہو ااور عماراست کے بنا ڈالی بادشا

نے نصرت الملک کو اپنے ہمراہ لیا اوراحداً باو واپس آیا سلطان منظفر لئے

ا پدری حکومت ملک مبار زاللک کے مبرد کی اور قوام الملک کو این ممراه

ليكرجينا نيركاسفركيا-

اتّعاق سے ایک ون ایک محاف نے مک مبارز الملک سے را اسکاکی

مروا نگی و بہا دری کا تذکرہ کیا ملک مبارزالملک بنے اپنی نخوست ا ورعز و ر كى وجر سے كلمات نامناسب كے اور ايك كتے كوراج كے نام يوبور م كركے ایدر کے دروازہ کے سامنے مبدیھوا دیا اس باد فروش لنے رانا کے پاس جاگر راجہ سے اس تمام قصر کو بیان کیاراناسٹیکا اپنی حمیت وجمالت کیوجہ سے ایدر کی طوف

جیسلااورتمام مکسب ایدر و جاگیراست- کولونٹ کر بریا د کر دیاا ورباکرو

راجه باكرواگرچەسلطان ظفر كالمطبع وفرما بزدار تنماليكن اپنجاضطرا وپرایشانی کی وجه سے دانا سنکا سے مل گیا اور باکر وسے ڈونگر پور وار وزاوا مک مبارزالملك في تام واقعات سي سلطان ظفركواطلاع دى-

كمسلطان بجائے ميرے باپ اور چيا كے ہيں اميد دار ہوں كه بادشاه غريب خانه پر قدم رنجہ فرماکر مجھ کوعزت بخشیں گے ۔ سلطان منظفہ نے اس کی استدعا قبول کی اور شا ہزادہ بہا درخاں ادر لطیف خال اور عادل خاں حاکم اسپر اور بر بانبور کو اپنے ہمارہ لیکر مندور وابنہ ہوا یاد شاہ لے رات کے وقت قصبۂ تغلیم میں قیام کمیا جسم کے دقت بالتقى برسوار دو كرقلعه بين داخل بهوا اورسلطان محمود كى محلسرايس فروكش بهوا -ملطان محود الناوازم بهانداری کے اداکر نے بن بنایت ما نفشانی كى اورايك يا وك سے استاده او اور ترام خدمات بجالا ياطعام سے فارغ الو با تے بعد سلطان محبود لے بیشکش مناسب جس میں جلہ اقسام کی الشیاشا اِلتّعین لطا اورشا ہزدہ کے نذر کر کے معذرت جاہی سلطان مظفر نے سلاطین سابق کی عارات ومنازل کی سیر کی اور دھار کی طوب روانہ ہوا با دشاہ سے دھاری سلطان محود خلج اكور خصت كريك اصفهان كودو مزار سوارول كى جميعت سے اسكى مدد کے لئے مقرر فرمایا اور خود جرات کے طوب رواند ہواسلطان محود اپنے بنایت خلوص اور بحبت کی وجہ سے باوجو داس *کے کدرخصت ہوجیکا تھا لیکن بطر*ق متا ایت موضع دیولهٔ تک سلطان مظفر کے ہمرا ہ آیا اور دیولہ سے دویارہ رخصت حاتم کرکے مندووايس بموا ـ

سلطان نظفر مین بندروز میراآباد جنیا نیرین قیام کیا اکابر واشراف گرات آبنیت ومبار کباد کی عزض سے اس کی خدمت بین عاضر ہو سے اور الطان وا نزمام سے کامیاب ودل شاد ہوسئے۔

اسی اثنا ہیں آیک ندیم نے سلطان مظفر کی خدمت میں معووضہ پیش کیا کہ جن ایام میں بادشاہ نے والوہ کی شخر کا ادادہ کیا تھا رائے مل راجہ ایدر نے کوہ بیجائگر سے باہراکر ولایت بٹن کوم اس سے قصبات حدود کے تباہ ویران کیا اس خرکو من کرنھرت الملک ایدر سے لڑا تئ کے ارادہ سے چلائیکن رائے مل بھاگ کر بیجائگر کے فارول میں جاچھیا ملطان منظفر نے فرمایا کہ انشاہ شربرسات کے بعد اس معاملی کاروائی کی جائیگی ۔
اس معاملی کاروائی کی جائیگی ۔
مسلطان منظفر مشنگ میرمیں رائے مل اوردیگر فسا دیسیٹیہ افراد کی تادیب ہ

روارنه فرمایا بعد اس کے امراا ورمسرداران شکر کوجا بچامقررکرکے اسی جانب سے قلعہ یر ا ہجوم کیاا وراز ای مشروع کر دی اور چار روز تک اہل قاحہ کو آرام نہ کینے دیا اور لیے در في حله كرتار ما يانجوس شب كويشك سلطان منطفر ني ابني التيول كولوا في سي روک کرراجپوتوں کو غافل کر دیاجب دو پہررات گزرگئی آیک جاحت حصار کے ينيچ بينچي اورابل حصار كوسوتا جوايا يا اسوقت سيرهيال لگاكريه لوگ قلعه كے اوپر چو علنے اور دروازہ کے نگہبانوں کو قتل کر دالابعدائس کے قلعہ کے دروازہ کو کھولدیا اورمبیارالشکر قلعه کے اندرد افل موگیا راجیوت امیراس وقت موشیار موسط جب کام اختیار سے باہر ہوجیکا تھا مجبوراً ان اوگوں نے اپنی رسوم رقوا عدیر علی کیا اور مرکانی اور اینے زن وفرزندا وراشیا مے نفیس کو جلا کر ارسے کے لئے آمادہ مہوئے سلطان عظفرن على الصباح جوده صفر مماله مركو الميس مرار راجيوت قتل كئے اوران كى اولا دكوگر فتار كرليا -سلطان ظفرراجپوتان پوربیہ کے قتل سے فارغ ہوگیا اورسلطان محمودنے اس کی خدمت میں حا طر مور مبارکبار تہنیت ا داکی اور عرض کیا کہ اب میرے حق میں ت كم وقوغ من آئى تقى سلطان محودكو دلاساديا اوركها كدميرى غوض اس شقت سے

سلطان بظفر داجیوتان توربید کے قتل سے فارغ ہوگیاا ورسلطان محود نے
اس کی فدمت ہیں حاضر ہوکر مباد کہارہ ہیں اوا کی اور عرض کیا کہ اب میرے حق ہیں
کیارشاد ہوتا ہے سلطان بظفر سے اپنی اس خلتی مروت سے جو دوسرے بادشاہوں سے
ہمات کہ وقوع میں آئی تھی سلطان محود کو دلاسا دیا اور کہا کہ میری خوض اس شقت سے
میٹھی کہ بچکو تخت حکومت پر بچھا کو الب مندوکی حکومت وولایت مالوہ فدا تجکو
میارک کرے اور وہاں سے اپنی شکر کا ہیں آیا بادشاہ دوسرے دن دانا سکا سے
میارک کرے اور وہاں سے اپنی شکر کا ہیں آیا بادشاہ دوسرے دن دانا سکا سے
میاک کر رانا منگا کے باس پہنچا اور سلطان منظفر کے قتل عام کی خوفناک حالت
کے جہرے کا رنگ زرد ہوگیا اور اس کا کلیجہ دہل گیا اسی دور ان ہیں را ناسے
سلطان منظفر کے آ نے کی خبر سنی اور بدخواس ہوکر سے پور بھا گا عادل فان فارقی
سلطان منظفر کے آ نے کی خبر سنی اور بدخواس ہوکر سے پور بھا گا عادل فان فارقی
سلطان منظفر سے آیا اور پہنچا عادل فان فاردتی کو اپنے حضور ہی طلب کرلیا۔
سلطان منظفر سے آیک شخص کو جیجکر عادل فان فاردتی کو اپنے حضور ہی طلب کرلیا۔
سلطان منظفر سے آیک شخص کو جیجکر عادل فان فاردتی کو اپنے حضور ہی طلب کرلیا۔
سلطان منظفر سے آئے سنخص کو جیج کی عادل فان فاردتی کو اپنے حضور ہی طلب کرلیا۔
سلطان میں دورسلطان محمود فلمی سے مندو سے دھار آگر سلطان منظفر سے استدعاکی

تاریخ فرمشته ۱۲۸ جله چادم

یاس گیا تاکداس کو اپنی ا مداد پر آ ماده کر ے۔ملطان نظفر موجود ه افواج کیساتھ مندو کی طرف چلا با دشاہ منہر کے قریب بہنجااور راجبوتوں نے قلعہ سے کل رجوافری كى داددى ميكن آخر كاربيا موكر مير قلعين يناه كزين بعد عدد مرساه ن بيرحصار كى بابرا كے زيس س خت اوائ ہوئ قوام اللك سے سیاہ كو ابھاركر سے شار راجيوت قتل كي اسي دن الطان مظفر في اطراف قلد كوتفتيم كر كا في اليون کے سیر کر دیااور مختی سے محا صرہ کیا -اسی درمیان میں مندلی رائے نے ایک خطرا سے تھو کے ناماس مضمون کاروارہ کیا کہ میں را نا سے یاس کیا تھا اوراس کورح تامراجیو توں اور واح ماروار مے اینے ساتھ لیکر مدد سے لئے آتا جون توایا مین تا سلطان طفر کو حرف وحكايات اورجيله ومكر سيروك ركيورا كينتهوي الكركاجال تجيمايا اور قاصدوں کوسلطان منطقر کے یاس جبیجکریا مریا کہ جو کدایک بڑے گزرگری کرمندو کا قلع راجيوتون مح تبضري آكيك ما وران سيال وعيال اسى قلعين إلى المسلطان الي مزل ولعد مع الكرميا مريب والمحاوك الينابل وعيال كوقلعد سيما وركال ارحدادهالي كركاس كوآب كمسر دكر دين اوري خود بهت جلدها عراد كرآب كحده لت خواول ين داخل بروجاؤل-سلطان مظفرا أكرج واتعف تصاكه حوليث كمك كالمتفاري ليكن ج نكه الطال محورطبي كے ال وعيال اسى قلعديں تھے لہذا بصرورت ان كى التاس كو تبول كرليا اورتین کوس سیجیے فروکش ہوا۔ یا د شاہ کو گمان تھا کہ تھفو حصار سے نکل کرعا ضربو گا اور بلالم ع بو الكام كل جا كال قريب بين ون كي كزر كينه اورسلطان منظفر كويقين موكيا كه بيشك تمام کار وانی فریب دہی کے لئے تھی مندلی دائے کئے بھی جند ہاتھی اور بیر شار روي اناستكاكود مي كرايني الداد مي كنه فواح اجين كي طوف باليا-ملطائظفرى مُركبة عركت بن أي اور مادل فان فأروتي حسا البروبر بانبوركوجرد وينن دن كردك تصكدا كيس جرار الكركي ساتهال أجكا تعاسيسالار بناكر قوام الملك لطاني كي بمراه راناسكا سع بنك كرن كأفئ

بيجانظ كسب جومفيدول اورسركشول كا ما وسط وملجاب علم آور اسى زماندمين فينغ حامرجومقتد المئة عصر تنصه اورحبيب خال مقطع كفار پوربیہ مے غلبہ سے پریشان ہو کرمندو سے سلطان مطفر کی خدمت ہی حاضرہوئے اور اینے ورود کی وجربیان کی چندروزگزر نیکے بعد دھور کا داروغ سلطان منظفر مسح حننورمين حاحز درواا ورعوض كياكه سلطان محمو دخلبي كفار لوربيه سے تسليط سے متوجم موا اورمندو سے بھاگ کرجلد سے جلد گرات کی سرحدیں داغل ہوگیاہے سلطان محمو وخلجي موضع مفكور ببنج توبيه فدمت گزار بهي اس كي فدمت مي حاضروا اورحتی الامکان آوسکی فدمت گزاری میں کمی مذکی سلطان منطفر ان واقعاست گوستگر بیجه دمسرور بهواا در مرایر ده و بارگاه سرخ ادرجس قدراسباب باد شاهو*ن میلک*هٔ مخصوص تھے منع کل کارفانہ وتحالف ہرایا ئے بے شارقیصرفاں سے ہمراہ روا**نہ** قيصرخان كے روانہ ہو نے كے بعد سلطان نظفر بھى استقبال كيليئے حلادونو باوشاه نواح دیواکیس باہم ملے سلطان نظفر نے باد شاہ منڈوکی بید دلجوئی کی اورکہا كهمفارقت اولاودملطنت كارنج بذفرها سيحنقريب خداكى مدد سيتين الن كفار پورہیہ کو ہلاک اور مملکت مالوہ کو فتنہ وضا دیسے یاک کر کیے آ ہیں کے ملازمین کے ميرد كئے دہراہوں۔ سلطان منطفر بنارس منزل میں قیام کر کے افواج کی فراہی کا حکم دیا اور تفوظی مدت میں ایک جوار شکر سے ساتھ الوا ہ کارخ کیا۔ ب برراسي مند لي كوسلطان منظفر كي أمدى اطلاع بهو في راجه من دائي مختوك داجیوتوں کی ایک جاعت کمیساتھ قلعه مندومیں جیوڑااورخود دس ہزارسوار راجیوت اور نیلان ممودی کے ساتھ دھار کیطر ف جلااورو ہاں سے راناسکا کے

تاويخ فرمشية

ولدجارم اور داناسکائے اپنے داماد رائے ل بن سور عل کی حایت کی اور ولایت ایدرو قلعه بهارس کے قبضہ سے بھالکررا ئے ال سے سپردگر دیا بہار ہل نے سلطان ظافر سے امداد طلب کی سلطان نظفر نے عرہ شوال کلاف پر کو نظام الملک کومتعین فرمایا تاكہ ولايت إيدرو قلعہ كورائے أل كے قبصہ سے كالكر بہارال كے حوالركر ديے اورخو داحمر نگر کی طرف روانه موااتنائے راہ میں سلطان نظفر نے فدادند فال کونشکر کی حفاظت کے لئے چھوٹر ااورخو دبین کی میر سیلئے روانہ ہوا۔ منطفرشا و لئے اہال مین برغمونا اورعلما وفصلا ربيرخصوصا توازشات فرمائيل اوروابس آكرا بيئي نشكر كاهمين فأفل ہوگیانظام اللک ہے ایدر پر قبصنہ کر ہے بہاریل مے حوالہ کیا چونکہ رائے مل سے بيجا تكرمين بناه لى تقى نظام الملك بيجا لكريني اور فيصله معركة كارزار برمطهرا فريقين ی بے انتا فوج اس لوائی میں کام آئی۔ بیخ سلطان نظف تک پہنچی اور یادشاہ منظفر لئے حکم دیا کہ جسب ولایت ایدر ہمار سے قبضہ س آچکی ہے تو بیجا نگر جا نا اور الوائی کرنا بلاوجہ سیاہ کوضائے کرناہیے مناسب بي كدبيرت جلد وابس أجا في نظام الملك حسب الحكم احد عمريس عاضروا سلطان منطفر ليني نظام الملك كواحد مكرين لعين تنسه مايا اورخود احمسيدآيار واليسآيا ـ احداً بادين كاسلطان طفرية ايك جش خطيم برياكر ك شابزاده مكندركي شادی کی اورامرا وارائین شهر و خلوت واسب، مرحمك فر مائے۔ موسم برسات کے ختم ہو نے کے بدسلطان خطفر بیروشکار کی غرص سے ایدر كيط ن روانه مواجو كه نظام الملك حاكم احمر مكر عليل موكيا تفاأس ليخ سلطان خلفر في اطیاکواس کےمعالجہ کے گئے مقرومنسرایا۔ با دشاه اوایل تلاقه میرس مخدا با دجینا نیری طرت روانه موا با دسشاه میغ نصرت الملك كوايدر كيطرف روايذكيا اور نظا مراكماك كجواب صحت ياجيكا تحسسا ا پنے حصور میں طالب فرایالیکن قبل اس محاکہ نصرمت الملک ایدر ہیں آ گئے نظام الملك نے تعبیل كى اور ظرير الملك كوسوسواروں كے ساتھ ايدرس جيوارويا اورخو دربتعيل احدنگري طرف روا مذهبو انصرت الملك مبنوزنواح احمد نگري اعلاكم

علدجارم

طازمین کے تصرف میں ہے قالص ہو با دشاہ وہمار کی جانب متوجہ واا ہالی دھار ملطان کے استقبال کے لئے حاضر ہوسے اور إمان للب کی سلطان نے اُن کو ا مان ديكر توام اللك اور افتيار الملك بن عاد اللك كورعايات دهار كي حفاظت كى غونن سيم يثييترر وانه فرمايا -اسی دوران میں یہ خبرا کی کرسلطان محمود جیند پری کے باغی امراکی کوشمالی کے لنة حكراً ورمهواب مسلطان تنظفر سنے اپنے امیروں کروابسی کا بھم: یا اورارشاد فرایا کہ میرے اس سفر کی اصل غرعن میٹھی کہ بوڑ سے کے غیرمسلما فراد کو تا جیب و تبنیہ کر ک اور ماکت بایوہ سلطان محمو دخلجی اور صاحب خاب د گدسکتان نا عرالدین کے ورميان من تقشيم كردول اب جو تكه سلطان محمو د فلجي امرا في بيند بري كي مرا نعت کے لیے ظالم راجبواتوں کو اپنے ہمراہ لے گیاہے اس دقت اس کی حاکت میں مرافات کرنا آئین مروات ومردانگی سے بعید جانتا ہوں۔ اسی زماندمیں قوام اللک۔سلطان کی غدمت میں عاصر ہواور دھار کے آ ،وخاینه کی ہے انتہا تعربین کی سلطان مظفران عدود کے میروشکار پر ماکل ہواا در قوام الملك كونشكرى حفاظت كے كے مائے مقرر فرماكر خود دوہزار اور اكيسوياس ما تهمیوں کی جمعیت سے دھار کی جانب روابد ہواسلطان دھار بہنی اوراسی دن عصر کے وقت میرزاتین عبدانٹرجیگال اورشیخ کال الدین مالوہی کے مزادات کی زیادت کے لئے گیا۔

منقول ہے کہ شخ عبداللہ راج بھوج با نڈی کے زمانہ میں وزیر تھایک فاص تقریب کی دجہ سے آب اسلام لائے اور ریاصنت و مجا ہر ہ کرکے کالات بنسانی حاصل کئے القصہ نواح ولاورہ میں شکار باتی ندرہ گیا اور نظام الملک ولا ورہ سے نکل کرتفبہ نعلج میں آیا واپسی کے وقت راجیو تان پور بیرکی ایک جاعت لے

' کریسا ندگان نشکر کونقصان بہنچایا ۔ مسلطان منطفر کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی اور پادشاہ نظام الملک پر بیسہ عمّا بے فرماکر جنا نیروایس آیا ۔

ر مارجها بیروایی ایا-اسی زمانهٔ میں ایدر کاراجه فوت جواا دراس کا بیپاراجه بهارل گدی نثین ہوا

جارجارم چلاتھا کہ رامستدمیں اس کو پیخبر معلوم ہونی کہ را لے بھیم اید رکا راجہ فرصت کو عَنیٰمت جان کر عدو دسا نبرمتی یک حکد آ در پیوا ہے اس خبرکو اسٹر مین الملک از<del>ر کے</del> وولت خواجي ان حدود كي طوف كيا تاكه راج كو گوشالي د ماكريا دشاه كے حصوري عا حز ہوںکین راجہ مع اپنی تمام فوج کے مقابلہ میں آیا اور و وٹوں شکروں کے دمیان سخت ُلا اليُ مُونيُ -اسی جالت بیں ایک مروارجس کا نام عبدالملک بھامچہ دوسوآ دمیول کے قل ہوااور ہاتھی جو مین اللک کے ہمراہ تھا بارہ پارہ ہوگیا مین الملک سے یہ عالت دبيهي اورب افتيارم حركه سي بها كال-سلطان مظفرايد دكيطرت جلاجب بادشاه قصبه مهرامسه ببنجا ادرايك جمعيت كوايد زيرحكه آور موين ادرغار تأريم لے بھیجارا جرایدر نے قلعہ فالی کر دیا اور خود بیجا نگر کی بیسہ ار یوں میں مخفی سلطان نظفر ایدر پہنیا اور دس راجپوت جو قصداً اپنی جان دینے کے ارادہ سے بہاں کولم کے تھے کے انہا ذات وخواری کے ساتھ مارے کیے عارات دیاغ و تبخانه کی کوئی علامت وانزتک ایدریں باقی مذر باراجه ایدرنے عاجز بوكر الك ولويال زنارواركوسلطان كي خدمت يس بهيجا اورمع ذرت جاجي اوربه بيام دیا کہ مین الملک بندہ ورگاہ کا قوی وہمن تھا اس نے میری ملکت کو خار ست کیا اہذ ا لوجھ اضطِار ویربیٹانی کے مجھ سے بی*ح کت سخت وقوع میں آئی اگر*ا تبدا پر تقمیر اس بندہ کی جانب سے ہوتی توالبتہ میں سلطانی تبروغفنیب کامتحق تھااب ہیں ہیلغ <del>بی</del>س لا کھ بنگے جو دو ہزار تو مان کے برابر ہے اور ایک سوگھوڑے بطری بٹیکش <sup>م</sup>کائے سلطنت كے حوالد كر كے اپنے قصور كى معافى كاخوات كار ہوتا ہول -سلطان تطفر كااراده مالوه فتح كريف كاتهاراج كاعذر قبول كرك بادشاه كوديره مي آيا اورسي لاكه تنكِّه اورسو تهور الماك كوم حت فرائح الك نشکر وسامان کی فراہی کا انتظام کر سے اور موضع کو دیرہ میں شا ہزادہ سکندر فال كومخراته بادى حكومت برمامور فرماكر وبإب جانيكي أجازت هنابيت فرمائ بسلطبان ظفر

تقبئه ومووره ين بهنجيا اورقيصر فال كوحكم دياكه موضع وإولد برجوسر لطال محمو دخلجي ك

چندروز لوازم ضیا نسته ا داکرنیکی غرض سے بردور پیر برخصر کر مخراً با و واپس آیا ۔ با وطنا ہ نے تیصر خال کو قصبہ وہو دیس اس غرض سے بھیجا تاکہ ملی خرار) سلطان محمود فلجی کی ا دراحوال مکاست. مالو در اوراهرائے کا كرسى با وستاره ك حضوري عرش كرس جو محد برسمات كاموسم أكمامتيا اسليم الركس حابجامتقيم موتحينه ايك دن صاحب عال في سلطان منطفر كم ياس المحالي وكاس ا بو نے ایک مدت کزر کئی اوراب تک میں اینی مہم کورو براہ ہندیس یا نا ملطان مظفرنے جواب دیا کہ انشاء متار برمات کے بعدیں نصف ملکت الوہ کو ملطان محمو وأنبجي سيم تصرف سي كال كرمتها رسي سيروكر ووزع الكن يوبيح ما بنال یمه طالع کی تنوسستنا بنوز دال نه مونی تنمنمی الفاق سے یا و گار بیکسه، و دنیگر قیز ارباش جو کھوا تیوں میں سرخ کلا ہ سے لفنب سٹ<sup>ے ش</sup>ور تیجے اورا **ل**ی تجرامت سے فریب آبا وہو ہے <del>،</del> ا كم روز ان كے ازين كے درميال نزاع دائع بوئى اورال ين جنگ أزانى مونی یا وگار بیک محاسکان اوست اراگیا قراما شول کے بھی نیرو کان کو استویں لركها شهزا ده ما يوه مساخ خفارت آئمه لمهند كيسنا اور يغيسا إرابط: لحاسير جلاكما اور نبطا مبرحاكم مربال يوراه رعادالك ایرا دکی غرفریہ ب *رآجیو تول کے غلبہ اور سلطان نمہ* وخل<sub>ی ک</sub>ے ابتر الماس معلمار امریرآ با ده کها که امر برگه و دگی تا دیر سلطان منطفرن احدآيا د كالاوه كها تأكه تمهانه جانت كيطرنه مبوحات بادشام ن بررگان زيره ومرده سه ا مروطلب كركم الوه كارخ كما مظفرتناه احذا با دينهجاا ورايك مهنتهاس عِكة فيام كريج ودمره مصطرف روا ند مواكو دهره مين افواج عميم كرف كي غرض سيروندرور

جارحيرارم

صاحب طبقات محمود شابى ككفنا ب كسلطان محسودبا وجو دصنعت ظامبرى ا درحبها نی کمز وری سے سن طفولیبنت سے ناز ان و فات ایام سفرا ورجنگ بیسے محركول بي جوش أي من مبكويل تن عض مجى بهزار و تنت الحماسكتاب بهنتا عفا ورَيش و ساطحه تیر کا کمرندل لگاتاا ور نلوار و بنیز ه بھی ہمیشدا سکے مبم سے لگا رہنما تھا۔ ذ کرسلطنت مسلطان) اسلطان محمو ومثناه بن سلطان مخدّمتناه کی رحلت سے بعد شاہزادہ منظم منتا من مدانال انظم نے سیشنبہ سے دن دوساعت گزد نے سے بوز میسری معنان المبارك كوبرووره مص محداً با وثيمكر تخت اً باني برطوس كيا احرا اورا كابر تمرا رئيا ثنا ؛ بجالا ئے سلطان مطفر نيے اسي مثب اينے باسيه كى لاش كومزار فايض الانوار قدوة السالكين والمثنا تين تين كيثو قدس سره كوروا مذكبيا اوروس لاكه تنكُّه عزيز الملكب سيمة واله فرَّالرِيحَم وياكه تَصَنَّبِين في كَالِي اسْتَقَاقَ كونتسم كروئت امرا اورا داكين وولت كزخلعت مرحمت مآمأ كمه انعبض ا فراد كوخطا يسب منا سلب تحجی عطافراً سیسے اسی دن منرول بیساطان تطفرے نام کا خطبہ بڑیا گیب بنجشنه ببيوين سنوال مبيئ ومنطقر شاءي إبره اسلطان نطفز نفي إين المتداكم وعمد محومت يربابين كروه فاصمبل سے فاكس فوش ورم كوعا والملك أور فأكس رميز الملك سو خداوند خال کا خطاب و بیجه وزارت کی باگذاورائے قبضهٔ اقتدار میں ویدی اسی سال شوال ميم ميندي ياو كاربيك اليحي باوشاه ايران شاه المعيل نواح محرام ومي ايا سلطان مظفرت تام امراكواسك استقبال كيك بجيجاسلطان مظفراس سع بعانتهالطف واحسان سے مینی آیا یا در کار میک نے وہ تحالف جو محمود شاہ میلے لایا تھا بیجد سلیقہ کے ساته سراطان خلفر سے حضور میں بیش کئے سلطان خطفرنے اسکوا وراسکے ہمرا مہیوں کو فلعت انعامات مناسب مرحمت فرائع اورايك مناسب مقام أسس كي سكونت مے غرض سے میں فرایا اوران کی تنظیم اور تکریم میں کوئی د نیبغذ او مطامندر کھا۔ جندروز کے بدرسلطان خطفر نصبۂ بروور ہیں گیاا دراس مقام کو وولت آبا و ہے نام سے موسوم کمیااسی ون صاحب خال فرزند با دشاہ شاوی آبا دسنارو اپنے بھائی ك خوف سي بحال كررودره من أيا باوشاه في مظفر فال كواسك استقبال كيلية جعجالاً اسکو بیدعرت کیسا تھ شہر کے اے ملطان مظفر صاحب خال کی ا قات سے بعد

سلطان محبوواس مجلس سيحاطي كرسوار ببواا ورعزا راست مشائخ نبل جمته التدعل کی زیارت کیلیج نزوارز بواا وروبال سے احمداً با دایاا ور تینج احمد عملیہ قدس میرہ کے روضه مقرسه كے طواف سنے فراغت قال كى ادر محداً با دجنا بنروايس جواب اسى زماسىيى جب بلطان محرد كوانينج سمري ضعف وبياري محسوس بموسني بأوسناء نے متنا ہزا و منظفہ کو برہ ورہ سے طلب کرلیا اوراعلی تریشیمتن کیں جارون لَذر جانے کے بعد جب سَلطان مُرود نے أنار صحت كے ديجے اور شابزاد ، كورودر ه فرايا عبندر وزكم بعد عرض في عوكبا اورساطان تمود بيرد ب ولاغر بروكما با دشاه منع شابرا و منظهر خال و دوباره طلب مياسي ئے مروضہ بیٹن کیاکہ شاء اسلیل با دمثا ہ ایران سینے یا دگار مگٹ کو قربل شونکی ایک جاعت کے ہمراہ بطریق رسالت یا دشا ہ کے صور یں بھیجاہے اور تخالف عیس ایجے ہمراہ روایہ کئے ہیں سبطان نے ارستا و فرایا کہ خدائے تعاملے قز لمباش کی صورت جواصحاب خلنہ سے جشمن اور با نی علمویں۔ مهٔ دکھلا کے جنا بخد آبساہی اٹفا ق بیش آیاکہ یا د گار میگسپہ قزلیاش موزینے بھی نہ تخفاكه عصرت وقنت ووشنبدسي دن ووسرى رمضان المبارك كوبا وشأء نير رملت سلطان محمود كاذبابذ حميات سائجه سال كميار ومهيبنه تتصفح لمدائكي بن سال سمیدینداس نے حکومت کی فراین میں اسکو خدائیگاں علیم کے لفت سے اوکرتے ں میلطان محمو دکو بی ایجی ہنے ہیں مجرا اوس گائے سے مراد ہے جی تئیں ادریہ ہے جا منبطُّومی ہوئیا ورحلتھ وار جو تی ہیں جو تھے سلطان ممو دکی ہوٹیجھ سے بالونکی ہی شکل نتی اس لیغ اسکومکوا کهتے ہیں شاہ جال الدین میں انجو اسکی و جیسمیہ یہ بیان کرتے بی که چونکه سلطان محمو دینے دونا می وگرامی تلیم ایک کرنال د وسرا تباییر فتح کیئے ال النيخ خواص وعرم اسكو مبكرا كهنے لكے لينے صاحب دو قلعه اور بدا مرزيا وہ فرين مت ميرسلطان محمود مجراتي الشياعت سنعادت ممراني بروباري حيا اوسيقل راست كوفي د فراست مصنفف محقالیهی کوئی جله خلاف اسکی زبان سیز نبین بیما با دشاه بید با بند تثرع و فدا ترس تخابيرا مدازي نوب كرناا در شكار ميماسكو ببحد رعبيت شخص ابني انبنائي تثرم كيوحة مصفوسنة يرتمجي البينه بإؤل كونا محرمو ننت عجيميا تاغطا وركالي مجيي زبأن يرمذان ناتخطا

جلدجها دم

کیلئے روایہ کریا یا دینیا ہ نے اعظم ہا یوں کو عربینیہ کیم جوا سے پی کھیاکہ اسے فرزند خاطر جم ركھوا آ. خرد. سند ہوئی توہیں بداستہ خو داس جا سب منوجہ ہوئے گا نظام الملک کوہج فاطین وكن كافلام بيء برطاقت كما ل كمتحارى عكت كونفضال أبنجا سيئير ببرأ مير بنوز شبهر سيم بالترتيم اتنك كه شيزا و ومنطفر فال حبيك حالات عنظريب أيمط عا بُينَكُ اللَّهُ والد بركوارتي خدمت يم عاهر مواا ورسات لا كانتگه اور طلب كئے اور انكو اینے بہما خرافظ ہما ہوں سے باس، وار کرا جند و اول سے بند نظام الملک ، بحری کا دا جب محرا ما د آیا اور آبایس،خطاس نے با دیشاہ سے سائے مبتی کیا جسکا مفسمون بیر متھا کہ خانزاوہ عالم خال نے اپنجامنب سے انتجاکی ہے اورمنو تع ہے کہ تجے حصہ ولا بیت اسپراور بربانیور كالأكب التنكور مرمنت فرائين سلطان كوخط المفهون معلوم الوتي بني عصدآ كليا أوراسي عالم غيظميناس في جواب وياكه أيك غلام كويد فدرت ا ورمنزلت والسل مو في كه وہ یا وسٹا ہوں کو بجا نے عربصبنہ سے خط کھیے اوس برلازم ہے کیرا بنی مدسے قدم اسے مذراط نے اوراین جگرم قائم رہے والا کا لی گوشا کی دیجارتی امیر نصب زربار نظام الملک نے اس خبرکو سنا اوراح دیگر وابس کمیا مجراتی امیر نصب زربار مِن بینیجا درشیرخان سِیف خان فراهان طلب کی ا در و کن جلے سکنے عالم خالکی جربشکر تحرات سے أنفئ عال معلوم بوااور البيت كالول كوتاخت وتاراج كرفير بمصروف بواعالم فال نے چیزار استعات و قربات کو لوالم او گاکر بہال سے راجہ نے پینکیش تھیجا اور موزرات چابی عاول خان اسبیرس آیا ا ورولا ورخان تونها بیت تعظیم کبیسا خره مجرات رخصت کیا۔ لله شيئمين سننظان مسكنار لووسي نے مخببت و خصلوصيت وا فلاص كى بناء پر تھنے سلطان محمو د کے لئے روا مذکئے <sup>قبل</sup> اس سے سی با دشنا ہ وہلی نے فرما نر وائے تخوات كونخائف زيسج تتح ـ اسی سال ذا بچرکے مہینہ ہیں سلطان محمو ونہروالگیا اورا ہا کی نہروالہ کو جو بعلما وأكابر يتضير الغام والنفات سع خوشندل فرما يا إوراك سي كماكه متركيبان ا نے کی غرین پیرتھی کہ ہیں آلپ حضات سے زمیست ہواد ک مکن ہے کہ اب اعلیٰ ا

مہلت ندے اور دوبارہ أب صاحبول كون وبكيم سكول علما وأكابر في سلطان كے ھتی یں دعا کی ۔

عيدانفنجلي سيحه بعد سلطال محمو وتحجراتي نيرسما عت سعيديين عاول خال كواعظم تهالول كاخطاب ديا إور جار باتفى ا درين لاكه رويب بطور دفرج سے عطاكر الله الله كو امبروبر با بنور کی خومیت عنا بیت کی بادشا هدنے مک لاون کو خطا سب اور مو تنت مذاس تطور جاگیر مرحمت کها اور کمک مالیما ولدعا دا کمکک خاندنسری کو غازى خال اور عالم مشدمتها مذ دار تخانيسر كو قطب خال مك حا نظاكو محافظ خاں اورا سکے بھائی الک بوسف کوسیف خال کے خطابات عطا کئے اور ان امیروں کوا عظیرہا یوں کی ہمرائی تعلیجے مقرر فرا یا ان کے علاوہ ابینے احرا يس سع ماس نصرة الملك اور مجايدة الملك عجراتي كوداؤه فال فاروقي الني طب بهاغظم با يول كي الماعت كانحكم ديا ورسترهوي ذا كجر كو تورا — وارالسلطنت كي جانب روارز موابا وشاه في منزل أول بي مكسوصام الدين كو سنبريار كاخطاب ويجرموفني ومنوره مير جوسلطان يوركيدمفها فايت مي يهاور ووبأتنقى عنايت فراكراسكو وانبي جانبكي اجازست وي اورتو ويتعيل روانه موا اسى زيار نزمين شبزا د ونظفرولد شبزاده ببها در كوجواس بورش مي ملطان سميريم اويحفا عده بالتعبول أورعربي اورعراتي للمورِّر على وريحر والتجرُّر فالف سيفظ ف وساعطا فرا مي -سلطان محراً باوسي اطراف يربينجا ورابين يوت سلطان بها وركوابين ہمراہ لیاا ورسلطان منطفر کو ہرو در ہ جو اس کی جاگیریں تھا جا بیکا تحکم ویاسلطان كى عدم موجو وكى من اعظم والول في طك حسام الدين شيريا ركو تدنيع كما اور اوراس کے اعوان ا وراانصار کے مل عام کا تھے ویا ربيع الاول سُلْكُ يُرَين يه خبرسلطان محمو وتحجرا اتَّى مُكْتِيجِي إ دشا و نے فرا يا كه جو حف تن نمك كا خاط نهيس و مكتنا أخر كار و جواد بالك موتا ينه أسى و وران مي اميم اوربريا نيورسي اعظم بالبول كالكب خطأ بأكه شيرخال اورميف خال نيحو فلعه اسبر ی باسم تنفلق ہوکرا کیب خط نظام الملک کے تام روایہ کیا اور نظام تسكيم اه عالم خال ا ور راجر كالبنهجي بن اليني مبر حد ك فريب أكر قيام وه قدم آتے براصا بیگا تو می سجی اس سے محرکہ آرا کی کر و بھاسلطال محدود نے آنجے لاکھ تنگ

سفیدالسکے باس بینیج اور دلا ور خال قدر خال اورصفدرخال و رکیرا مرآلوانگی بدو

بالمرجم أرهم

دس بیے اوسی جہا رجمی جوسلطان روم کی جانب سے جنگ کے لیے آئے تھے ایا زستے ہمراہ روا مذہرہ ہے۔ ایا ز بندرجیول تک عیسائیرن سے مفابله کرتا رہا اور آبیب براجیب ا فرنگيرن كاجواليك كرور كى اليت ركفتا تخواسلانون سي نوب كي فرب س لوٹ کر دریا ہیں غرق ہو گھیا ایا زنے فتح یا تی اور بہنیا رفر تبیوں کو تنل کر کے والبس" بإاكرج الن مصركة واليون بن روميول سے جارسو او مي ارس كيتے ليكن المقول نے کفار فرنگہ کے تعیمی جو فرہیب دو مین میزار سے تنجھ کر کھیا ۔ سلطان ممو و تجراتی صبط انتظام بنا در کی طرف سیطمن بو کر عمرا ا ين آيا اس دوران بين وا وُهُ مِيتًا أه فارو في اسيرس فوست بوا اور مك بير البرمت فساوير بإبواله عاول فالر ولدحون خاله فيج سلطال محمو وتيراتي كانواسه سخصا حیندانشخاص کوسلطان محمو د تعجراتی سے دریا رہیں جواں کا جدا دری تزار وانڈ کیاا درا داوطاب کی سلطان محمو وشعبال سلافيته مبر فتيل تشكر كبيساست اسيرايا اورأ هصبام كو شریداکے کنارے موقع سیلے میں تنام کیا اور شوال بی ندر بار روانہ مواساطان ندر باربینجا ا دراس کومعلوم ہو آکہ مکاسب حسام الدبین مغلزا د ہ نے عالم خال کو احسب نظام الملكت يحرى اورعا والملكب كاويل ميم اتفاق سي تخت محكمت يرتها وباب ا ور نظام الملک اب بھی ہر مانپور میں موجو دہے۔ سلطان محمود سنے اس خبر کو سنا اور مختا نیر چلا گیا اس زما ندمیں با د شنا ہ کو صعف حسارتي محسوس مواا دراس في جبندرور سم كن فيام احتباركياسلطان محمو وفي افسخال اورعزير الملك كوايك جرارسكرك ما تقونظام الملك إور صنام الملك اور عالم خال كى تا ويب كے لئے روا مذكب نظام اللك في الله المشكرات عالم خال كي مروكي اورخو وكا وبل جلالكيا مك لاون في اصف خال كاستنقبال كبيا وراس عصافا فات كى أصف خال فى كك لا ون كوسلطان محمو وتجراتی کی خدمت یں ما ضرکمیا بلک حسام الدین تھی جندر ورسے بسب ا بینے فعل برنا و م برو ۱۱ ورسلطان محمو و گجرانی کی خدمت یں ما ضربوگیا ۔سلطان مخوو في ملك لا ون اور ملك حسام يربيجدالتفات و نوائرسنس فراك -

یے کیں تو ہم محمصال بارگا ہ لا زمت والا بر پہنچکا بن حیثیت کے مطابق ہے مشار تحالف نذر کریں گئے۔

سلطان محمو ونے بیشنخانه دکن کی جانب روانه کیا اور دومین ننزل آسے الزکررام مِن تقيم موكيا - احدنظام المكسبحرى نے كوئى صورت البين قيام كى مذر تيجي اور فريطر باد

برجواس جينروالين كميا - الإليال وولت آبا وتشكريًا عن حاض ويدا ورثيان كذرانا.

سلطان محرد مجراتی نے ایک جنبش میں ووکام یے اور محرا با وجنیروالبر آیااسی و و راب بی رفیع الدین میژبرتن حرشدالدین صفو کی نے جوز ہر وتنفو کے سیے

منصف تھے اپنے والد کی سنت برعمل کر کے گجاست میں تستر لینسہ لاسے اور محداً با دہی مقیم موسے ۔

يو كرميني عادران كے مرفقة را ميرو غلام في وكن يرا ين ول اللهد، سے خالفت کرسکے حکو مست حاصل کرلی تھی سلطان محمو دیے دل میں بھی تمنی

ا مراکی جانب مینطره ببیدا بهزا-المنتقد بجرى بن سُلطان محمود في احداً بأكاسفركميا ورايني تدبير ويمكست

عنداكة امراكوج صاحب افتدار تحصمنزول ونقل كريم إيب ووسرى جاعت. كوبجائية ان كيم مامور كبياس تغيرو تنبدل كالمنشأ يدمخفا كرمين ايسا مُرموكه اهرا خو رہا وسننا ہ یا آئس کی اولا و سے ساتھ سرسٹی کریں سنا جمری یں سلطان مرو سے قلب میں بھیر تور آبا و سے و بھینے کا اشتیات بیرا ہوا اور محر آبا و سے طرف رواید جوا و وبين بيين البحى مذكرر عصف كفيرا فى كراس سال كفار فرنگ في سائل

برجوم كيابيه - اور جائة ببرك قلع بناكرسكونت اختياركرين سلطان روم \_ن ہوان کا *مِتمن ہے اس خبرکوسکر ہے شارجہ* از و*ں کو ساحل بند* کی جانب طبرگر أزمانى و مانعت سے ليے روا مذكے ہيں سلطان تمود نے تھی لوا ئی كا ارا و و كيا

اود دلیبی و من ومبهایم کی طرف روا نه جوا ۔

جب سلطان محمو وخطهٔ ومن ميں پنجا اپنے غلام خاص ايا زسلطان کو جو امبرالامرا ا درسید سالار تفا بندر دبیب سے چند خاص سنیتو کئے عمراہ جو دلیر و شجاع افرا و دالات جنگ سے معموضین ذرگیرد کئے افراج کیلئے ناصر د فر مایا اور جلدجهارم

موری رسام کی اور این رعایا و ملک سے حالات کی جستجو سندہ بہجری میں سلطان محمو واپنی رعایا و ملک سے حالات کی جستجو

کی غرض سے سیاحت میں معروف ہوا اور اکثر حصۂ عالک کو کا فی طور رضط کر کے مدر ارائسلطنت مدل والفا ف بعد وارائسلطنت الے گیا بارشاہ اس کے بعد وارائسلطنت اللہ میں ا

و بیس است. به به به به به به به الف خال بن الف خال جواس خاندان کا غلام زا وه مختا باغی بوا قاضی بیررجوبیمنی امیرا در گجرات بیر، تقیم و برمبرا فتدار مخیاالف خال کی

را فعت کیلئے ما مورسیا گیا قاضی الف فال کالعقب کرکے اس کو حنگل منگل بیمگا نا بیم تا تخطایها نتک که الف خال سلطان بورکے راستہ سے مالوه سیطرف بیما گا اوراسی اثنا ویں زمریا اجل طبعی سے اس نے و فات بائی ۔اسی دوران

یں عادل خال بن سیارک خال فاردتی خراج اداکہ نے میں ستی دغفلت سے کام لینے لگاس فیڈیمیں قاضی ہم روٹ امیروں سے ہم او عادل خال کی تا دیب سیلئے روا ہذہوا اور خاندلیس میں وافل ہموکر غار گری پی شنفول ہوا عادل خال نے اپنے

یس مقابله کی طاخت مبیاتی ا درعا والملک، حاکم بارسے مدد طلب کی ما دل خال کو مدونه طی اوراس نے مجبور ہو کرمیند سال سے ال ایٹ بھراہ لیا ا در محرکہ ابا و جنا نیر پہنچیر

سلطان محمو دگی خدمت میں عاضر مو گیا۔ ایک روایت به مهیکه سلطان محمو دخو دعا دل خال کی تا ویب پرمتوج مهدا

ادرابین مک سے روانہ ہوکراب بینی کے قریب بہنجا عادل خال نے بینی روانہ کیا اور معذرت جائیں سلطان محرود نے قریب بہنجا عادل خال نے بینی کو مرنظر رکھکراسکا تعبور معا فست فرایا۔ اسی زیاد بیں تھانہ دار وکو توال دولت اُبا دیک اشترف اور فاک وجید نے

فرایات کا در در این می ایک عرافید سلطان محمو و کی فدمت بی مجیماکه به قلعه هم فرصت پاکداس مضمول کا ایک عرافید سلطان میرر بیرامیر رییسلط ہے۔ اجرنظ الملک مندکان دولت سے قبضت کی ہے جو محد سلطان میرر بیرامیر رییسلط ہے۔ اجرنظ الملک

ہرو قات اس قلد کے فتح کرنے کی فکریں ہے اور مبرسال نشکر شی کرنا ہے اب اس نے قلعہ دولت آبا و کا محاصرہ کر رکھا ہے اگر آب ہاری ایرا د فراکر قلعہ اپنے تصرف میں

فتح کے وریعے ہواسلطان ممہ ونے مفدراللک کوایک جرارسکر سے سمراہ امن مهم به ما مأور فرما یا ا در قوام المل*اس سرکرد: نا مرخیل کوئینی ایک بسنگریے سا* سخر خشکی کی را ہ سے مبا ہم روا رکھیا جباز جو مندر جنگ سے ہمراہ تھے وہ مہاہم کے اواح مِن بینج گئے اس در سیان میں با د مخالف بیلی ا در جماز متفرق موسیم اہل جہازتے دریا کے طو فالن سے مضطرب موکر مہا در کہا فی سے الاز مین سے جو دریا کے کنار ہے تقیم ننتے المان طلب کی اور میات کے لیے سائل وریا کمیطرف منوجہ ہوئے ورایا ہے کنار ہینجیکی ایخیوں نے بہا ورکمیلانی سے الازمين كي يجيم ويركر و د غاكراً ثنار نما يال ياسيني الدر لزا اني كي النير آما و ه مروئيه فريقين مي مشديد فو زير معركه أرا في بوني للبن أخركار تجراست كالشار مغارسة ہوگیا اورصفدرالملک کوجیند سعنبراشخام سے ہمراہ وشمنوں نے گرفستیار لركبيسا اور تام تشتيان ترليف سے تنبغه بن أكبي قوام الكك اس و قست مہا یم بینیا جبکہ بہا در کے مہاری اینا کام تمام کرے اپنے اُ قاکے پاس پلے گئے تھے۔ . نوام الملك اس مقام رغصر گيم اور ملايان منمو و كوعر يونيد مكبورا كه وبان نتأ كى دائے سے كد بها درسے انتقام لے تتين بلا اسكے كه جبتاكسية يح الك إ رشاه وكن كے فراب بنول نيل بها در كيمسكن بمن بي سن مكتا أب اس بادير الحمر الى كماي -ملطان مخمو دفي ببينه البيجي اورنامه كوبا دستاه بركن سليم بإس بيجا با ومشاہ دکن نے حق جوار کو مرنظر زکھے کر با وجود امرا وار کان سلط نت سے تشلط کے خو دسٹکرکشنی کی اور بہا رہے وتال کیا دکنی فرمائر وا نے صف را املاک۔ ا وربیاز ول کومع مبشار تخایف دہرایا کے با دشارِ محجرات کے یا سجیجا فرارتگ وکن کی آرزویونظی که اس مهم سے صلہ میں سلطان گجرات اس نوا ان کمیسٹ ا فرأ و سے جو اس پرمسلط ہو گئے ایں نجات و لائیگا لیکن پیوبھے معا ملہ حداصلاح سے گذر جبکا نخا باد شا ہ مجرات عفامت سے عالم میں اس کو ال گیا۔ اسٹر میں جب سلطان ممو و باکری سے رائے ایرری کی طرف کیا با و مثنا ہ اس کاکسیے کے فرنیب بینجیاا وررائے اپیر رہلا تا ل اس کی خدرمت بی جا غر و الأجهن عِياً وموكَّمُورْت جار لأكه روبيلينس تحفي اورمبتما واسلحه باوشا وكي نذر كركم

اس تعبیرگ تاریخ بحکالی جِهِ بحجهٔ سلطان مجمو د گجرا تی کے اعمال خدا کی بارگا دہیں غیول موقي شيخ سُنْدَة مِن سود الكرول كي ايك جاعت في دارالملك معرّاً بإ ديس تلد ا بوسے را جرکی نشکایت بیش کی کہ جارسو گھوڑے م ایس این ممراہ اارم تھے لاجه في تمام جالزر ظنم يسر جبين سف ا درجوا مباسب سما ركيما تعد منها و مجي ادسك لیا با و شناه ٔ سین خبر سے بیرمتا مزموا اور فرایاکه گیروژول اور اسباب کی تیمدت ان سو واگر و ل کوم ارے نزا نہ سے دبیریجا ہے ا درخو زیسا مان مفردرست کرے تلہ الزئہ بیلرف ر دانہ ہوگیا ا در دو مهری منزل بیں متمام کر کے ایک فرمان را تبدا بو کیج: نام کرما تبری کامنهمون به بنیفا که میر، مفیرنا مبید که تم کمف سو داگر ول کا امباب لاذكر تنورُ وز) و بوسارے مركاد سيم فا عدرج نسيرُ الدسيم شخص جير كرمها فنه الاستاليات تم بياا زم ب كرمبو قت به فرمال المياري إس بينيم اسی و ننه جبته درامها سه تنم نیامه داگر وز، سی بیایی جابشه نام وکمال اس کمو والبيل، كرو د والأقبر سنرما ني أيج عن ينته أية و فداسته تبمر كانمومه بهما أوه مروجا وم ا د شاه سن اس فرمان كومو وأكرول كى أيك جاء مشاكوديج راجه ك باس سنتا الأجر حفية ننت عال مصطلع جواا ورسو وإكرو**ل ك** تعنيري متين سو متر آری اور تام اسباب جربسنرموجود تفاسو داگر دل کے حوامے کیا یا نی جولف ہوگیا تخاات تنبیت براساب کے بدمے بن سو داگروں کور وہیم دیا اور موراگرا کے ہماء الجبی ا درمینکش مجھی خو دیا دمثنا ہ کے اطاعت گذاروں میں وافل ہوگیا با رشاء نے اپنی ادر بیش ہوسو داگروں سے ہمراء آئے تھے ا درنیز را جہ ہے عرایند پرغور کمیا آدر محراآبا د جنا نیروایس آگراس شهرکے گر دبروج و قلعه کی شایت انتحکام کے ساتھ بنا ڈالی اوراس کو اتام کو بہنجایا۔ سنسطيمة بين بها وركميلاني في فع جوسلطان مملو دمهبني كا مير تفا بغاوت كي ا در بندر كو وه و وايل و نيز و ومرس وكن كي ككول يرتيفيد كر لميابها وركبلاني كے كرد إره بزا بروارم يو كي اوراس بنے وريا كے داستہ سے کشبتوں بي بينار نون مجرات ميطرف مجيبي ا ورشه يد نعضان بينيا بإبهب دركيلا ني سلطان محمور لجرانی کے چند خاصہ کے جہا زوں برتا بق بوگیا اور تبندر مہایم کو جواکر اوط ادیا اور اسکی

مبلاون کاایک گروہ اکن کے مقابر میں آیا ورشد پرخونریز مرکر آرائی م و فی طرفین سے بے شارا نسان آل ہوئے اور مندو وُں کو کا بی شکست ہو گئے ۔

ا کے میا ہی ا درائس کا وزرسمی و و حرسی زندہ ورجی گرفتار ہو سے اور با دشاه کے حضور میں بیش کئے گئے با دشاہ نے خداکی بارگاہ میں سجد شکر کھیا اور

راجد سے سوال کراکہ نونے ہا سے مقابد میں استقدر جا نبازی وسمرا ابان کیول) کی -

را جديف جواب دياكه اسي با ومثنا ويسلطنت ميرامورو في ظك سب میری غیرت نے تقاضہ نہ کمیا کہ میں آبا وا جدا و کی میراث کو مفت فدا رہے کر و ل اور ا پیچکو دسیایی بے غیرت و بے ہمت مشہور کروں با دشاہ نے ما جرکی غیر شندی

كى تقسيد يفس كى اوراسكى تعليم وتحريم بجا لا يا ..

سلطان محود نے بالین تلعب ایسشهر حفرت سر در عالیملی المد علیه وسلم كے اسم مبارك برآبادكيا اور مصطفاً أبا دكى محومت البينے بيمنر تروفيل خال سيم

میروکر سے خود بار ه مخرا با دکی تعمیر و عموری میں معمر و نس موا۔ بادشاه نے ایک جائے مجد کی جس میں بے شا رستون تھے متح مصار سے

فیل منا والی اوراس کے اتام میں جان وول سے کوشاں ہوا۔ با وشاه نے سلاف میں ایک منبر رہابیت ایک مے ساتھ اس مسجد کی

محراب مح ساسنے تعمیر کیا۔

منخ جنا نیرے بعد راج بناری کے زخم الجھے ہو گئے اور با وستا و نے داجہ ا ور و دنکرسی کو جواس کا وزیر تھا قبول اسلام کی وعوت دی ان و و نواس کے اس کو قبول نہ کیا علی نے اسلام سے نتو می سے سطابت یا پنے ماہ تک وونوں مقبید ر ہے ہرروز ان کوممل کی و مکی و یجا تی شھی کہ مثنا پیمسٹان ہو جائیں کیکن راجہ وزیر کسی نے بھی نفیحت پڑل نہ کمیا اور علیائے شریعیت سے تول کی بنا پر نباہی اور د و تکرسی کو بیمانسی دیدی کئی ۔

اسى سال با وشاه سف ايك معتبراميركوا حداً با در داندكما اورحكم دياك. اس شهرین حصارا در قلعه ا وربرج تعمیر کئے جائیں نام ارائین سلطنت نے حمار ا ورقلع اس شهرم الثمير كرائي ايك فاضل تنحص ني آيد كريميه لمن وخله كالن امناً سيع جلد حيمارم

ا در حصار نتج ہو جائے۔ الرحصار نتج ہو جائے۔

الرنشكرنے با دشاہ سے حكم كى تعميل كى اور توام الملك سرجا ندار سے

بهراه قلعه میں داخل ہو کرمہندوں کے ایک گروہ کتیر کو قتل کیا۔ راجیوت، اس وا قعہ سے آگاہ ہو گئے اورا مفعوں نیجی بجوم کریے سلمانوں

ا مقابلہ کیا۔ اس جنگ، میں مسلمان فالسب آئے اور ہندؤں کو حصار کے وروازہ

روم کس پسپاکر دیا۔ اتفاق سے اس وا تعد کے چندروز قبل مہند و دُن نے مغرب کی جانب

ایک بهرت برش توب قلعه کی و یواد پر نفعب کی تھی اس دیوار میں شکا ف ہو گیا اور

الساایا تسلطانی مو تعدیا کر سوارول سے ایک کروہ سے ہمراہ اس دخت کے قریب ایا اور خمند سے حدار برکسہ

تكسيبنيكر برج وباره كى راه سے بام حصار بربینیا-

با دشاه نے بنایت ماجزی وازادی شیمے ساتھ فتح ونصرت کی فلاکی بارگاه میں و عا انگی اورسواروں کو ایا زادرا سکے برزمیوں کی املاد سینے ابھارا۔

باره ه بن و ما ما می اور تواروس و بید مراست مردید می است به میر راجیو آنول نے بھی حیران و برسٹنان الاکر حضہ باروت حصار سمے بام بر بھنیکا اتفاق سے تونیق و تائیر اللی نے مسلما نوں کا ساتھ ویا اور وست غیبی

جسید اس می می است در این می می می سرا میں سجینیک دیا ۔ ان دہی جرائے بنا ہی کے صحن سرا میں سجینیک دیا ۔

راجہ اورراجیو تول نے صورت واقعہ کو اس طرح و کھیکر سبھے لیا کہ اوبار ان کے سرمیسوار ہو گیا مندوؤں نے آگ روشن کی اور ابنی تدیم رسم سبے

ملا بن اپینے جو رو بچوں کو اگ کی تذر کیا اور اپنی جان سے ہاتھ وہ وکر آلات ترب اسٹھا نے اور سلما نول سے جنگ از ائی سے لئے تیار ہو گے ۔

موشنه هجری و ویم و لیقده کی مبح کوم ندو وی کوشکست بهونی اور مسل ان حدار بزرگ کا وروازه نودگر قلومی داخل بوشے اور کیک جاعت کتیرکوتش کیا۔ مسل ان موسعی مستدران شکر تربیع گی دور بنای رعام کمیند بولید

سلطان محمو دمجی اس در دازہ کے قربیب بینج گیا اور شاہی علم لبند ہوا۔ تام راجبوت بالائے مصارحوض کے کنارہ جمع ہوئے اوٹرل کر سے م شمتنیر دنیرہ کو باتھ بی لیا اورجنگ سے لئے آیا دہ ہوگئے۔ سے اطلاع ہو فی اور اب اور زیا رہ حصار کو تتح کرسنے پرمص وا۔

چوبکه تام موریل نیار برینیکم شخص اب محاصره به خوبی کمیاگیا با دشناه نر

نود قلور کیمیاں بن کتیام کمیا اور تکم و یاکہ ہر میار جانب مها باط تیاری بازیں۔ راجہ بنائ نیات الدین علی

بارگاه می روایهٔ کریستر ا دراو کی ورغمیا سب کی اور بیرمنزل سیما خوارات مع ليح ايك لاكمة نظم مسفيدا داكرين تبول مع ملطان غيات الدبن سنكر

بمع كركيم فهميد نعلجه من فروكش مبوا- با دِسْنا جَهُواس وا تعد كي اطلاع زو كي -ا وراس نے امراکو جا بجا مقرر کی ہے نئو وہنجی سے معرکہ آرائی کرنے کے لئے نبید

وبوزنك سفركيا وبورج بجكربا دبينا والومعلوم مواكه سكطان غيات الدين ف

ایک روزعلها سے دریا نت کیا کہ اگر کو نی سیامی فرا نرواکسی غیرسلم کھراں پر حل کرے تو پھکو حل آ ورکے بیقاً بلہ ہیں ہند و کی ایدا دکر انٹیریاً جا کرنے یا ہنبر ک

علما سف جواسب دیاکه اس نشم کی ا ۱۰ د ند میآنا دائز کے مسلطان غیاشا ادیرین

نے علما کی اسکام کے مطابق علم سے مانخر استحایا اور اپنے لکے و والیس گریا۔ مبلطان مجموواس واقعه كومتكر بيجد خوش ببوا أور تبنا نيروابس أيا البهي ألمه

نتح بھی نہیں ہواسھاکہ إدمتا ہ نے جنا نیریں ایک مبیاری منیا ر ڈالی با دشا ہ کے اس نعل سے ہرخر د و ہزرگ کواس ا صر کا لیفین آگیاکہ جب نک قلعہ نتج مذہ دیکا یا ہشاء

اس مک سے والیسی کا ارادہ نکر بیکا الل ستکی نے ساباط کے درست کونے اور الل علد كو تكاليف بينيا في من كوشش غروع كى .

ی حرب ما . سب سے میشتر با دشاہ اور اس کے ظام خاص آیا زسلطانی کی ماہمیں تیار ہوگئیں -

ایکبروز بازیں شاہی نے ان سابا طون سے دیکھاکہ میے کے و تست اکثر مبند ومسواک و مسل کرنے سے لئے با ہر چلے جاتے ہیں اور مور جل میں ملیل تداو سیا بیول کی رہجاتی ہے

با دشاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی اوراس مفحکم ویاکہ مہم کے وقت اسلامی فوج کا ایک حصد ساباط کے ذریعہ سے تلعیس داخل ہوجائے شاید کہ بیت مہر کارگر ہو

تايخ فرسنت

سع ديم

جلدجمارم

ایک عرصہ کے بعد راجہ نباہی اپنے اسلاف کا جائٹین ہوااور اس راجہنے اہلی رسول آیا دکو جو گھرات کے طحفات یں واضل ہے آزار ونتفعان بہنچا نا

نمروع کہا اور بے شارمسلما نول کوظلم و جورسے تبہہ تینے کیا۔ با دشاہ تفیہ بروہ ہیں پہنچا اور راجہ نے اپنے افعال پر ناوم ہو کر با دشاہ کی خدمت بیں تاصد روانہ کئے اور سیجرعاجزی ذاری کے ساتھ ملح کے

بالرسينكش ما خركر منه كا وعده كيا-

بادشاہ نے راج کی درخواست قبول ندکی رجمفندالملک وناج فا<sup>ل</sup> پیشتر ردانہ مو کے اور عرصفر ششیر کو پہاڑ کے داس میں فروکش مورکے۔

پیمبر رداند ہو سے اور عام سر سے کہ وہ ہو رہ سے با ہر سکل کر معرکہ آرا کی کواتفا ہر روز راجیو توں کا ایک گروہ قلدسے با ہر سکل کر معرکہ آرا کی کواتفا اور مجھر حصار میں بنا ہ گزیں ہو جاتا تھا۔اسی ووراں میں با دشاہ خود ہی تصبہ بر دوہ سے روا نہ ہو کر جلدسے جلاجہا بنر پہنچا اورو بال سے موضع کریا ری میں

جو الوہ کے سررا ، واقع ہے فروکش ہوائے رائے نیاہی نے بار و گر فاصر یا وشاہ کی خدمت میں روان سکتے اور

د و الله و کیجو مبیش تعمید شد تحالیف و مرئیے بیش کر سے اپنے تصور کی معافی کی درخواست کی۔ با د شاہ نے اس درخواست کو سجی تبول مذکمیا اور دا جرنے اسپے مشکر کو بھے کہا اور د کیجر راجا یاں اطراف سے مدولے کر فلعہ سے پنیجے انز اساطھ مزارسواروں

بی میں اور و بیر رہ جا یاں اسر میں سے ہروساں میں ہے۔ اور بہا ور وں سے ہمراہ با و سٹ ہ کا مفابلہ کمیانہ شدید تھو نریز لڑا فی سے بعد راجہ کوشکست ہوئی اور دس یا بارہ ہزارجنگوراجیو توں سے ہمراہ تلدیں بناہ کزیں ہوگیا۔

سلطان ممود قلعہ سے باس فروکش ہوا یا دشاہ سنے حصار کی نوعیت ودگیر لوا زم حبنگ کذید غور معا نمند کرے ہر سروار کو سناسی مقاص بہتنین کیا اور خودشل سالق کے موضع کریاری والبس آیا۔

سلطان محمود نے سیدبدر کو حفاظت را ہ اور دسدرسانی کے لئے ہیں جیوڑ ویا۔ ایک روز سیر بدررسد لئے جارہا تھا راجیو توں نے حکو کرسے سلمانوں

ایک رورسیر بدررسد سے جارہا تھا را پیووں سے مارے سال کی ایک جا عست کونش کیا اور رسم جین کر سے گئے با وشاہ کواک واقعہ

ا ختیارالملک، با ب یکا جانشین موکروز برمقرر کمیا گیا- اختیارالملک اس قدر صاحب ا تندّار بهواکه تلیل زیانه مین مرجع خاص و عام بن گبا -با دشاہ ان وا قعات کے بعد مصطفظ آبا د والبیں آیا اور آیک مدت نک سیمیں مقیم ریا ۔ اه رحب النشد بجری میں باوستا ہ نے ارا وہ کماکہ احراکے ایک گرو ہ کو احدا با دیں جیموٹر کر نو وجنا نیر کی تسیجر سے لیے سفر کرنے یا دشاہ یا به رکامب ہی تخواکہ اس کو معلوم ہوکہ ا ہا گی یا با رہنے بے شار کشتیاں فراہم. کی بیں اور ان کا ارا وہ می**ے ک**رمسا فریں دریا کو آزار ونفضان بینجائیں بارشاہ جنابنير كي مهم كو هنوى كميا ا ورجهاز مين سوار موكواس جاءت كونتاه غات كرف ميك روان إلى سلطان مجمو و نے چیند جہاز آ راسته ا درچیند جہا زجماً جوسیا ہیوں ا ورنبر وتنفناك و ونجراً لا ت حرب سے مجھرے موسے ہمائے ادرائل الا باركے تعاقب من وافرا با دشناه حریبیب سے جبا زول کے قرمیب پینجا اور اہل لا ہا رمتفا بلے سے عاجز ہوکہ فراری ہوئے ۔ ال تجرات نے حریف کا تعاقب کیا اوران کی جنگشتال ا گرفتار کرے بررکنبایت کو والیس آئے۔ با دشا م جرات والیس آیا اوراسی سال مکسین بارش مذہونے کی وجہ سی عظیم انشان تحط تمو وار ہو ابے منسمار مخلوق فخط کی در سے ہلاک ہو ٹی ادرر دایا بیور پر کیش ن و تباہ یو ٹی ۔ غره ذی قعده کو با دیشا ه نے جنا بغیر برحلہ کی تیاری کی ۔ بیر حدسار بالائے کوہ وا تع ہے فلدر بی شکار مبند ہے جو آسال سے باتبن کر اب اس کے علاوہ اسی بہاڑ کی سطح پرایک دوسر اسپیاڑواتع ہے جو بلندی میں علک لتی سے بھی بلند ہے اس و د مسرے پہاڈیونگی جو نہ او رہتے صر کی ایک و ایوار نطور میل کیجی ہوئی ہے اوراس ویوارمی مطبوط نو بعدورت برع تعمیر کئے کیے ہیں۔ اس زیانه مین حصار کا حاکم رائے بناہی نام ایک راجیوست راجہ خمامی كے أبا واجدا وعرص ورازے اس حصار ير محراني كرسي تھے - جو حكم ساتھ ہزار راجیوت سوار دیا وے اس نواح کے راجا وں کے الازم تھے یہ مندو تحمران سی بادشاه کی اطاعت ندکیتے اور بجروغ ورکبیسا تھ ملک پر فرانروان کرتے تھے ۔

سے بادشاہ کو اطلاع دی اورسلطان محمور نے دوست درسمن کے امتحان کے لئے

جا نور بھی لا تعداد مارے گئے۔ یا دمنتا ہ نے جزیر ہ مگت کے نبخار کومسار کرکے دہاں مسجد تعمیر کرائی اور

اس نواح میں قیام پٰریررہا ۔ اس رورانِ میں بے شارکشنتیاں تیار ہوئیں اور با دسٹ ہاں پرسوار بل

ا در نیز سامان جنگ کولا دکر جزیره تبت روایهٔ ہوا۔ اہل کجرات وغیر سلم افرادیں بائیس معرکہ ہوئے سکن آخر کا دمسلما بون استار

نے جہازوں کوسَب درگاہ پرلنگراندازگیا اور ہزیرہ میں داخل ہوکر ہے سنار

ېندو ول کونل کيا -را چېچېم مو تعه باکرا يک تنې م سوار ېواا ورسې طرف اَ دار ه وطن ژوگيا -را چېچېم مو تعه باکرا يک تنې مي سوار ېواا ورسې طرف اَ دار ه وطن ژوگيا -

ما دنتا ہ کے مسلمان قید ہوں کو آزاد کیا ا درایک جاعت کو راجہ کے

تغانب مي روانه كياا ورشبرتنت مي دانل بواا وربي شيار مال غنيمت عال كما -سلطان مخمو دنے ایمنے ایک نامی امیر نرحت المک کو ننبٹ کا حاکم مقرر

کیا کس درمیان میں سلما نول کی جاعت را جہ کو گرنتا رکر کے با د شا ہ کے تعنور

ے یہ سلطان محمود نے خدا کی یارگاہ بیں سبجہ ہشکر ادا کیا اور مصطفے آباد والنيس أيا-

بادشاہ نے فرمان کے ذرایہ سے الامخدکو احدایا دسے طلب کیا۔ ولا نا با دنتاہ کے حضور بن طاخر ہوئے اورسلطان محمو د نے ان بچوں کی مان اور راجہ کو

ان كرميردكر كے حكم دياكہ تجرم كونس طرح منامسب خيال كريں سنرا ديں -مُولًا نَا جِوْتُكُ لَا جِهِ سِي لِيهِ عِداً رَرُوهِ خَاطِرَتُهِ الْمُحُولِ نِي مِي تَجُورِ كَمِياً ك

راجہ مجا فظ خال کے پاس روا مذکر دیا جائے اور وہ اس مجرم کو تمام سشمہر میں شت کرائے فتل کرے با دشاہ نے راجہ کو محافظ خاں سے یا بس روانہ کیا اور

دیاک اس کواس طرح قتل کرے کہ ووسروں کو عبرت ہو۔ تقل مِي كَتْحَبِي زِباينه مِي كُرسلهان مُحمَّو ومصطفحاً با دكي تعمير مي مصرو ف

تحاال گرات برسال كى مكتشكش اورا حدة بادسے علىده بونے كے ربح وغم مي ابنى

تايخ فرسشت بلدجهارم 796 ا دراس مقام کے مند و را جسمی ہیم نے برمینوں کی ہدایت کے موانق ہم سلما نوں کی علاوت پر کمر محست با ندھی ا در حبین اکشیتوں پر غیر مسلم سوار دں کو ہمار ہے تب ہ كرنے كے لية روان كيا. رِ مِند و رُل نے تیم پر طرکیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہارے تمام ال واساب پر

قالض بوكية ما ورسلها نول مح الله وعيال كوكر فناركرابيا ميزانيدان وونول بجو ف کی دالہ ہمی آنفیں کے تبید میں نظر منبد ہے افسومیں کا مقام ہے کہ حضرت ملطان الیسے ەيندارتۇنقى فرا ىز واكے جوارىپ كلىگۇ إ فرا دىراس *سىم كے مطالم ب*وں ا ور با د*ى*پ ا وین بناه ان کے انتقام پر توجہ نہ فرمائیں یا دشاہ نے مولا ناکوا حمداً یا د روایہ کر دیا ا درامنی و قیت دربا رمنعقلاً کمیا ا دراینے وزرا و احراسے مخاطب بوکر کہاکہ کہایہ احربہ ہباً ما نیز ہے کوسٹرل غیرسلم سلاطین اسلام کے عہد و بجوا رمین سلم اول براس اس طرح کے منظالم روا رکھیں اگر قبا مت کے روز خدارتم سے یہ سوال کر بچاکہ باوجو دیلم کے تم نے اس طرح کے طلم وستم کے و قصہ برکیوں توجہ نہ کی توسم کیا ہواب ویں کے أمرااً كُه بيه سفراكي انكاليف سيريجد يربينان بو يكي انتفح نبين با دينتاه كاإراوه و کھے کر مجبوراً تام امیروں نے عرض کیا کہ ہم تا بع فرمان ہیں جو تھم ہو اسکو بجالائیں الل ہر ہے کہ صورت او جو دہ میں ایسے مثلال کروہ کو دفع کرنا ہما را فرنید ہے مناسب یبی ہے کہ ہم آمر ہمت ما ندھیں اور وشنمنان اسلام کو تباہ و برباد کرکے سعاوت داریں با دشناه نه اس تفریر کے بورسفر کی تیاریا کیں اور نلد مگت بینجار کی اواز سے برمینوں کو بربشان وحواس باخیتہ کر دیا ۔ ہندہ وس نے تو نِ ز د و ہو کہ مگت کو خیریا دکھا اور ہر ار و متت روار ہو گئے۔ سلطان محمود في طبت مين قيام كيا ا ورمندول سي انتقام ين بد

بونکاس جزیره میں جانور ال مو ذیہ بکٹرت یائے جاتے تھے بادشاہ نے

بے نشار درند رں اورگزندہ جا بوروں کو ہلاک ونتباً ہے کیلے بنیانخہ صرف با دشاہ کے سرابر دہ کے قربیب ایک بیروں سات سوسانب باک کے گئے اسٹی طرح و دسرے

اس گروه بنے باوشاه کا نام بنتے ہی اپنے مکا بذل کوخیر با د کماا درمترض غاروں اور بہاڑوں کے کھوہ میں بنا ہ اگریں ہو گیا ۔ اس وا تعد کے دوسرے روز با دستاہ نے اس قوم کے مکا نول پر دھا وا ىكىنىپى اىنيان كانشان نظريذا يا ـ ا تفاق سے حیندسوار لوجیوں کے گرنتا رہوئے اورسلطان نے ان سے حقیقت حال دِر یا منت کر کے بوجپوں کے جائے بناہ کا نشان معلوم کیا ۱ در ینا ہ گزینوں کو گرفت ارکر کے ان کو نہدتینے کیا اوران کے ال دا ساب پر نبضہ کرکے والیسی کا ارا دہ کیا۔ رہے وہ بی ہاد دہ میں ۔ با د مننا ہ بابہ رکاب تھا کہ چینداعیان الک نے اس سے عرش کیا ہم نے بیحد شقت کے بددانس الک بیں بہنچار شمن پرغلیہ حامل کیاہے مناسب یہ ہے کہ اس ملک میں اپنی جانب سے جاکم و دار دغه مقرر کرکے ولن کی را ولیں) ۔ ہا دینتا ہنے جواب ویا کہ چو نکہ میٰہ ومہ جہاں بسلا کمین مندصیہ کی سل ہے ہے اس لیے مجھ یرصلاً رحم لی دعابیت واجب ہے میں سرگزاں لک ترفیفیدالکا مذرکرونگا، غرصْكُه با د منتاه بلوچيوب سے جنگ آ زماني كر كے مفیظفے آيا د واپس آيا۔ لیل عرصہ کے بعد *ملط*ان محمو د کومعلوم موا کہ بندر مَکِّت میں بت پرست آبا د ہیں اور اس ملک گے نام با شندے اور خاص کر ابر بمن بیحر متعصب ہیں ۔ یا دشاه کا را داه دینی نخاکه اس ملک پرحوا ور بول که اسی زماندین مولا نا مرقندى جوايين زما مذتم عالم فاقتل اورسلالين بهبنيك وربارمي ايك عرصه تك مقرب دكرم ره يكي تقط سيفي اكے عالم ميں مقطابين واساب وزردكن سكے مولاً نا کی کشتی ہندرجگت کے ساحل پر بنجی اہل جگت نے بریم نوں کے تحکم سے اس من يرط كيا ا در مام ال دا سباب يرقا بض مو كفي .

کشی پرط کیا اور تام مال دا سباب پر قالبس ہو گئے ۔ مولا نامخ ممدد دلسپر فروسال کے مد حال تباہ مصطفے اُہا دیہنچے ادرہا دشاہ سے منٹ کا میں مدن انمخرتر ال محملہ کے کہ اسر وطن سمد تمنیہ جاریا بھیا اور مہر ہے

عرض کیا کہ میں اپنامختصر مال ہم آہ کے کرا ہے وطن سمر تمٹ جارہائے اور مہرے ہمراہ میر کے تعلقین واہل اسلام کی ایک جاعت تھی۔ میری تشتی بندر مکت پر ہم نیجی

"مایخ فرمشته m90 جلد حیبارم بنیں کیکن اب جو تکے ہم کو با د شاہ کی قدمبوسی کا شرف عال ہوا ہے امپیر ہے کہ الک محازی کے طفیل اوراس کی توجہ سے خدا و ترحقیقی تک مجبی رسا فی ہو جا سکی ۔ یا دستاً و نے اس قوم کا تصورموا ف کیا اور ان کے مسرداروں میں سے مقب اشخاص کواہے ہمراہ احمداً باد کے آیا ۔ با دیننا و نے مردادا س شور کومیلما بول سے سیرد کرمے محمد ماکدان کو حنفی ندمیب کے مطابق عقابدواحکام اسلام کی علیم دی جائے ۔ ان سرداروں کی سکونٹ کی اوجہ سلماس توم کے اکثرا فراد کی آیرد رفست مصطفياً بإ د مِن موسنے لکی إورانجين سے ذريعه سے سلطان محمو د کومعلوم مواکہ ولا بيت متور کے عفت میں ایک د وسرا طاک بھی آیا و ہے جو سندھید سے نام سے شہلورا ورایک ٹرانروا مے تحت یں ہے جو عام طور رک با دستا ہ سندصیہ کے لفت سے یا دکیا ما تا ہے۔ سلطان محموطته ينحبي معلوم مواكه سندصيدمين جار منزار بلوجية ل عليم محراباه ہیں اور اس ببیلے جارہ ارم وجو کما نداری میں ید طولے رکھنے ہیں تیرا زرازی کی وجه سے خلفت خلاکو تقصال وازار ہنجا تے ہیں -اہل ستورنے رہے جی بیان کیا بارجی ا ما میہ زمیس کے یا مندہی اورانفیس کے وجہ سے ابی دن فحی انتا عستری نرمیب اختیار کرلیا ہے۔ یہ کروہ و منگل میں را ہ زنی کر کئے زندگی سیر کرتا سے۔ نث میری بن با دیشا ہ نے اس توم ہے تیا ہ کرنے کے اراد ہ سے مندیم كاسفركها يحموه منتاه ولايت ستورمي بينجاا دريح دلياكه آيك منزارسوار د واسييهمراه لئے جانیں اورایک بیفتہ کا سامان نوراک سالخدرہے اورایک ستباہ روزیں ساطھ کوس کی مساقب طے کر کے ہولیٹ کے پہر رہین جائیں یا دشاہ سے حکم کے مطابق مسلما لؤل كالشكرمت دحصيه ببنجاا ورايك معنق تمين تقيم يواتاكه انسان وجألور أرام كركي وومسرك روزال سنرصيه يرحل كريل ـ اتفاق سے بوجیوں کی ایک جاعت اینا وزوں کو جرانے کے لئے جنگل میں آئی تھی ۔ یہ کروہ سلمانوں کے اوا وہ سے دانف ہوگیا اور ایک شمرسوار کے ذربيد سياني قوم كوحقيقت طال مطلع كردبابه

يبني لك جال لدين بن شيخ ملك كومها فظ خال كا خطاب وعلم وكرنا عملا كركم احمداً إ د

م مفرر تیا۔ بحافظ فاں نے لیل زمانہ میں اس نواٹ کے تمام را ہزنوں اور چوروں کا

قلع ممع کرکے مک کوان کے شن و تو دسے یاک وصاف کردیا ۔

محا فظ خان کی یہ خدمت یا دمتاء کو بیمار میں آئی ا دریہ امیر علاوہ کو توال کے

بشهر کا مدر مجاسب تھی مفرد کیا گیا اس امیرے مرنب میں ون دولتی اور ات کئ ترکق ہوتی گئی ہمانتک کرایک ایسا و قت آیا کہ اس کے اصطبل میں سسترہ سو

تھوڑے بند صنے لگے اور اس کے فرزند ملک خفرنے راجہ سردی وغیرہ دیگرایال اواح سے میش سس وصول کئے۔

خس زانه می که با دستار صطف آبا دمی تقیم تحاا سے علوم بواکه ماہی گیرون کا کِکر دِ ہ جو سرحد سندھ تین مک بچھ میں آبا د ہے ملا دہ عمد ہونے کے را ہزنی کا بمیشہ

ایک اروه بوسر سر سر کرد. ا فننارکر کے خلقت فداکو تکلیف دا زاریہ نجار ہا ہے ۔ سریم بجری با د مثنا ہ نے اس قوم پر حکد کیا ا درایک مقام موسوم شور پر مہنجا ساس کر سات کا کراہ جیسومواروں

یا دنتا ہ نے ایک سیّاندروز میں سامھ کوس کی مسافت مے کی اور جے سواسواروں ے جراہ بے خبراک کے مرربہنیا - حراف بیار ہزارسی کما نداروں کی ایک جا عت

کے ہمراہ مقابلہ میں آیا۔

ر بین کے گروہ کے آتار منو دار ہوئے اور سلما نوں نے *مبت*ھیا رہند ہو کر حلقسہ یا ندصا اور حباک آنائی کے لئے روایہ ہوئے منی مین شوریہ با و بو و قلت کے بار شاہ ا ورا مب کے سیا ہ کا الیما رعب غالب ہوا کہ اس جاعت کے سر دارگرون میں نینے و کفن

اُویزاں کرکے با د شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورا بنی راہز نی پر یا دم وہشما نیے ہو کر بادستاه سے معافی کے طبیگا رہوئے ادرعبد کیا کہ آسندہ اس جرم کے مرکب نہو سکے ۔ بادیتنا ہ نے اس گرو ہ کا تصور معاف کر کے این سے اُن یکے دین وعقائما کے

یا بت سوال کیا اس مجاعت کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم محراکتیں دبیا بان نورد توم کے اتنا میں ہیں ہاری جا عت میں کوئی دائستمندہ عالم نہیں سے اس وقت تک

م طرف اسمان وعنا عرار بعد كوپیچانے تایں اور بیم كوسوا نورد و نوش كے ا در كی مرسے سروكا

الغ فرست جلدجهارم سلطان محود نے توسلم راج کو فال جا اس کا خطا ہے عطاکر کے اس کوا نے نامی مرائے گروہ میں شال کیا را لئے مندلک کی اولا دیجومت تجرات سے اختام تک معزز

و کرم دصاحب منصب د جاگیردیی ۔ رفیخ سکندر صنف تاریخ گیرات رتم طرازیے کہ مغین اشتحاص نے دائے مندلاب کے اسلام کی اس طرح روابت کی ہے کرسلطان رائے مندلک کوابنے الزمین کے

گروہ میں داخل کرنے احرا یا وروانہ ہوایا دستاہ کا حضرت شاہ عالم کے وطن و نوا بگاه رسول آبا دس*ت گزر* بوا ـ

رائے مندلک نے دیکھاکہ حفرت متناہ عالم قدس سرہ کے اسنایہ براسی و قبل و خلفت فراکا بجوم ہے راج نے دریافت کیا کہ یہ بارگا رکس امیر کی سے۔ اہل

اسلام نے جواب دیا کہ بدحظرت مثناہ عالم کا آیتا نہ ہے داجہ نے دریا فت کہا کہ یہ بزرگ س بالوشاه مے الازم أورس قرائر واسے طِلقہ كوش بي -ناہ کے طازم اورنس فرما نز والے طاقہ کوش ہیں ۔ اہل خطاب نے جواب دیا کہ ان کوسی دنیا دی حکمرانی سے طاق ہیں ہے یہ بزرگ خداکے مقرب بیدہ اورامی کے اور واطاعیت گزاریں۔

رائع مندلک نے کماکدیں ان بزرگ کی ترارت سے مشرف ہونا یا متا ہون۔ راجه سواری سے اترا ا در حفرت نینج کی خدمت میں حاضر ہوا تھے زن مثن ہ مالم

ہے مہارک ومقارب چیرہ برنظر رہاتے تی اس دا بھے دل میں اسّام کی تحبت بیسا ہو کئی اور حضرت سے کے دست تن برست برسلان ہو کر حضرت سے مرید ول میں

با دینتاہ دیں بناہ نے اس خیال سے کہ اس تواج میں ہسلام کا بول یا لا ہو۔ بلده مصطفاً أيا و كي مبنياً و والى ا ورطبت دعا دات ومسا جدَّ عبير كراسم المراكو تجعي يخم ديا كماين فل ومكانات اسي شيرين بنايين بد

يا د شاه ك ال يجم كي تعيل كي كني ا در شهر علد سے علداً ما د ومعمور بوكيا -سلطان دا حرائي ترك سكونت سے احدا با ديے واح ميں رہزوں اور جورول

نے مرابطها یا اورمسافرول کو را ہ سفرطے کرنا دستوار ہو گیا۔ با دشتاہ کو اسس وا تعد کی اطلاع ہو ئی اورائس نے کو توال شکر د محافظ سالے فا

ا ورسلما بول نے ہسباب قلد کشا ٹی مخو بی درست کئے ۔ احور من قلہ مین کا رکھنگ ازیا ٹی کرتے اور ہ

را جیوت قلعہ سے کل کر حبک آنائی کرتے اور عا ہز ہو کر سچر حصاریں بناہ آزیں ہو جاتے تھے۔ جنائجہ ایک روزاہل حصار نے عالم خال فار د فی کے مور جہ

ارس ہو جائے سے ۔ جما بچرایب رور ہر مصار رحل کر کے اسس امیرکو تنہید کیا ۔

معاصرہ اُ توسال کے برابر ماری رہاا دررائے مندلک نے برنشان بوکر

قاصد با دشاہ کی فدرست میں روامہ سے اور صلح کا خواستگار ہوائیکن راج کی دروہت منظورنہ ہو کی مصصفی تحری سے اوایل میں را نانے عاجز ہو کی ای طلب کی اور قلعہ

جو نا گڑھ اور نناہ کے مبیروکر کے خود حصارکرنال میں بناہ کزیں ہوا۔ اس دا قعہ کے لید راجیو تول نے چوری اور لاہ زتی اختیار کی اور ہاوشاہ ناغذیاں میں کا سے کہنے نوزاکل میں متعدد کی لار خور کی اللی روانہ ہوا۔

نے مفیناک ہوگرا یک جراز شکر جو ناگڑھ میں متعین کیاا در فو دکر نال روانہ ہوا۔ سلطان محمو و نے جنگ اُڑ مائی مشروع کی ا دراسس عرتبہ بجی رائے مندلک کہ عاجز درلیت ان کر کے کرنال رکھی نبیغد کر لیا ۔

برکشان کر سے کرماں برق قبعد کر گیا ہے۔ جمعتصریہ کہ مصار کرنال جواکی ہزار نوشوسال سے مندلک کے فاندان

مے زیر محومت تخاصمورث و کے فلمرویں داخل ہوا۔ با دشتاہ نے بھی ا بینے بھی نام با دشتا ہ بت شکن کی تفلید کی ا درممو دغز نوی

باوساہ مے بی ایک ہے ہے ، می مبت کی ایک میں ایک کی ایک کا میں میں ہور ہوا۔ کی طرح سے متاریب دبنا مذتور کر فازی ومجا پر کے مام سے مہرور ہوا۔

رائے مندلک ان واقعیات سے بید مخدا نی سے بنرار ہوگیا اور اپنی اور اپیے تعلقین کی جان کی المان فلیب کر کے الازمت کے نصر برسے با ونتاہ کی زورت

ہے میں عاضر ہوا۔ میں عاضر ہوا۔ رائے مندلک نے سلطان محمود کے عمدہ و بہترین خدایل کا معالمنہ کریے۔

با و نتا ہ سے عرض کیا کہ بنجاب کے شبعور و معروف ولی کا تصرت مسل لدین درویں رحمتہ اللہ علیہ کی برکت محبت سے میرے دل میں اسلام کی محبت بیار ہوگئی ہے اب رحمتہ اللہ علیہ کی برکت محبت سے میرے دل میں اسلام کی محبت بیار ہوگئی ہے اب

میرایے اختیارجی جاہنا ہے کہ حلقہ اسکام میں داخل ہوجا وُں ۔ یا دست او را جہ کی اس تقریدسے بینے خوش ہواا دراس کو کلمہ شہا دمت کی مقین کرکے را جہ کو

زمره أسلام مين واتحل كيار

اس واتعه کے چندروز بعد با دستا ہ نے امرا کے در با رکو طلب کیا اور تلد جو ناگڑھ دکرنال کی ہم کی نیاریاں تسروع ہومیں ۔ بریاں مروں ہوئی۔ سلطان ممود مثا ، نے ایک بٹیاینہ روزیں یا بجے کڑوڑر دیرسیا ہو کفیسم کیا ان کے علاوہ دو ہزاریائی مورعر بی د ترکی کموڑے معی کشکر کوعطائے ان کھوڑوں مریس کی میت دسس ہزار تنکی کمک آئی گئی۔ با دنتاه نے اسب وزر کے علاوہ یا بخ بزار الواری مات سوم صع کرسند ا ورا یک ہزار سات سو للا تی دست کے خبر بھی نوج کو مرحمت فرمائے ۔ ان عطبات کے بعد باوستاہ مہم پر روانہ ہوا اور کرنال سے ملحی لک بعنی ولايت مورت من بيخابه رائے مندلک نے باومتاہ سے عرض کیاکسندہ نے تام عمرا طاعست فرا برداری کی ہے اور مبھی کوئی امرخلاف مرضی علی میں نہیں لایا اس وقت جھی جس ندر پیزیش کی خردرت ہو ہارگاہ عالی میں عاخر کرنے کو نیا رہوں ۔ با د ننا ، نے جواب وہاکہ جو تھے ہا رامضم ارا د ہ یہ ہے کہ اس مک کو متى كرك أسلام أبا وكريس اس لفيهم بشيكس دباج و خراج و غيره مراسما لهاعت رائے مندلک نے بادستا ، کی رائے اور بنرسلما بون کے بشکر کا اندا زہ رے شب کوراہ فرارا فتیار کی اور فلعب جو ناگر اُھ میں جو سرراہ واقع ہے باوستاه نے دوسرے روزائس مقام سے کوئے کرکے مصار جو اگراہ کے نواح میں تیام کیا دوسرے روزمسل نوں کی ایک جاعت تلوی کے قربیت بنجی اور را جیو توں نے حصب رسے کل کر حباک از مائی کی تعین حربیب سے شکست کے کساکر تلونس بناہ گزیں ہو گئے ۔دوسرے روز پھیرمعرکہ اُ را کی ہو گئ ا وراس جنگ ہیں تجعى سلمان غالب أفيے به

جی سمان ما سائے۔ تعبیرے روز خود با دشاہ نے طرکیا اور مجے سے شام تک لڑائی کا یا زار کرم رہا۔ چوتھے روز با دشاہ کی بارگاہ ور وا زہ تلد کے قریب استاوہ کرائی گئی یا نتیا تنهارے میبرد کر دیئے تواس باز برس مذکرنا درمذ طک کے نتیج کرنے میں سسمی و کوششش کا کوئی بہلو فرو گذاشت نام و۔ کوششش کا کوئی بہلو فرو گذاشت نام و۔

راجہ مسلما نوں کے مقالمہ میں معرکہ اُلائی نہ کرسکا اور ترایف نے جو سامان طلب کیا و ہائسس کے حوالہ کرکے اپنی عزت و ناموس کو محفوز اور کھا۔

کیا د ہائشس کے حوالہ کرتے اپنی عزت و ناموس کو تقویجا راجا ۔ نظام الدین احد کی تاریخ میں مرتوم سے کے سلطان ممو دینے جس قدرال غنیت

رائے مندلک کسے مامل کیا تھے اوہ تام دکمال ایک می فلیس عشرت میں ادباب نشاط

کو تلودا نعام عطاکیا ۔ سائنگ بیجری بس ملطان محمودستاه غازی نے رسم شکارکو بہاند بنایا ا ورسفر

كرك اين الك ك اكثر تهرول كانجو دمعا منه كميا -

باوستاه نے امن سال منگل وغیراً با د حصہ مک کی اً با دی وجموری میں بے انہتا ایشش کی اور مک سے سی محمد کو بھی غیراً باد و نبا ہ مندر مینے دیا۔

به سای در در می می است و به به بر بر بر با با می در ساله ان ممو دایک باشی مناعث به بحری کاعظیم استان وا نعه به سے که ایک د وزمیلهان ممو دایک باشی د سوار موکر باغ ارم مار با عقاا ثنا کے راہ میں آیک دومیا بائمتی مست ہوا ا ورزنج بر

نزلاکه نوج کی جانب دوگرااکس مست باضی کی د وٹرسے نوج سے دومیرے باتھی مجمی قابوسے جانتے رہے۔

یے جاتے ہے۔ یمست قبل با و منیا ہ سے ہاتھی کے سامنے آیا اور آس کو رویاتین کرین دیجر

محملاً دیا آور مفرور جا نور کے تھا تب میں خود مجی دوٹرا ، فیل مست نے بادشاہ کے اتفی سے قربیت بنجیراس کوایک کراسی اری

کہ با دشتاہ کے بیا ڈن میں ضرب اگئی اور خون جاری میو گئیا۔ کہ با دشتاہ کے بیا ڈن میں ضرب اگئی اور خون جاری میو گئیا۔ سلطان نے اپنی شبجاعت فطری کے لحاظ سے اس غرب پر مطلق توجہ مذکی

اورایک نیزه السانی مست کی بیشانی بر اداکه زخم سے خون جاری ہوگیا۔ میل مست نے دوسری گردی اوراس مرتبہ بھی ایک نیزه کھایا۔

چاہزرا بھی یا زیداً ہا اور تمیسری کر ہاتھی کو لگائی با دمنزا ہ نے اسس عرتبہ الیسی شدید هرب نیزه کی لگائی کہ جالور بیتا ب ہوکہ فراری ہوا اور با د مننا ہ ہفیروعا خیت مکان بہنچا اور صدقات وخیارت کے مراسم بجالا یا۔ جدرجهارم

ت دید جا نبازی کے میدان جنگ میں کام آئے سلطان محمود اور اس کے ال شکر کلبرکتے موقعے ورهیں واقل ہوسے۔ رائے کرنال کواس وا قعد کی اطواع ہو گی اور وہ شکار کے بہانہ سے فلوکرنال

سے سیا ہ دکشکر کے ہمراہ تنجیجے اتراا ور در ہ مہا بلہ کی طرف روایہ ہوا ۔

راجبوتون نے منتلمان سیامہوں کی کئی تفداً وسے دیصو کا کھایا اور حباک و

جرال می مشغول موے نیکن سلما نوں کو بیے در بے امداد ملی کی ا دربے شار عیر سلم

معرکہ کارزاری کام آئے۔ رائے مندلک تیاہ ویریشان مال میدان جنگ سے فراری بو کرفلعہ کرنالی یا مکزین ہوا مسلمانون نے درہ مہا بدسے بے شار تیدی گرفتار کرکے دوالی کرنال

مے تخالال کارخ کیا۔ برہنوں اور راجیو توں کے دہ جاعیت جو بتخالوں کی محافظ تقى برسرمقا بله بو فى يمكين سلما نوس في البن جا مبازى سيراس كروه كوتتل كيا اور

بے شار مال عنیمت ماصل کیا۔ بادشاه نے اس روزا بین اختر ہے و و تین غیر ملموں کو تبدیع کیا

با دننیا ه کا ادا و ه تخاکه اطراف کرنال کی طرف کشکر روانه کریسے نمین رائے مند لک نے این اعزہ کی ایک جاعت کو با دست ہ کے حضوریں ر دانہ کرکے ا ما ن

با دشاه نے یہ خیال کر محکر ہے شارتی ہی اور ال منیمت ملما نوں کے قبفدیں آ چکاہے اور نیزید کے موسم کر ماکی ورسنوکی وجہ سے اس ملک میں زیا و ہ تنیا م کرنا مناسب نہیں ہے اس سال حرف میں گئی کو کا فی سمجھا اور احدا با د والسب ایا سر المنت بجری می محمو د شاہ نے جو مندلک پر کل اور ہونے کا بہانہ کم صور زامعا کر نا تھا

سناکہ راجہ جیز و دور بائشیں وغیرہ لوازم با دشاہی کے بہراہ سواری کرتا ہے اور نیزید که تاج مرض سر پر دکھ کوشل فرا ز دا کے تخنت محکومت۔ پر طوست

یا دشاہ کو را جرکی یہ اوا بیدناگوار ہوئی اوراس نے چالسی ہزارسواروں کا ایک کشکرنا مزد کیااوران کو محم دیاکداگر را جہنام ہوا زم سلطنت سے دست بر دار ہوکر

سَنْتُ يَجِرِي مِن با د مثا ه نواب مِن حضرت مسر دِر ما لمُرصلي الله عليه وَللم كَي زيارت

ہے شمرف ہواا درسر دارِ دو جہاب رومی نیا ہ بینے با دینتا ہ کوالیے خوان کرم سے دولمین

مرحمت فرائي اسس مبارك نؤاب كى يهجبيرهجي كئي كمعنقرميه بأ دشاه كو د واعظیمالننان نئیں ماکل ہوں کی جنانجہ منخ ولامیت دون دسنجر کاک کرنال نے اس تعبیر کو م

واضح ہوکہ حصار کرنال ایک پہاور واقع ہے جو مبندی میں آسمان کے برابرہے تام سلاطین و بلی و را جایان ہند وستان نے اس حصار کے نتح کرنے کی کوشش کی تیکن

نا كالم ربي برور د گارے مفن اين مقل وكرم سے ينمسي سلطان محود ستا و تجراتى كو عطا فرا ئی اس بہا ڑکو بطور محیط د وسیرے سربہ افلک بہا دکھیرے ہوئے ہیں۔ ہربہاڑ میر

بے شار درے میں اور ہر در ہ کسی رہمی نام سے سہور ہے۔ ان در دل میں ایک کا نام در مو ذری ہے حس کے مقابلہ کا عنبو حصاراس ز ایذ میں جو ناکڑھ کے نام سے مشہور ہے۔

ایک دومرا دره بحی بی سله در ومعروف بے جس کو در ه مها بله کیتی بس آل للك يررائي مندليك أورأس كے ايا دا جدا د خائض تنفج اور سواسط ان محدثات ورسلطان

ا مرمنا ہ گجاتی کے سی حکمان نے والیت کرنال برعلہ نہ کیا نخیا۔ ملطان محمو برشاه نے فدا کی رحمت پر تھے وسد کیا اور حفرت میرور کا منات

صلی النّه علیه ولیم کے عطیہ کی تغییر *سے طمئ*ن و قوی ول موکر کرنال کار خے کہا ۔

با وشأه ملك كرنال سے جالبيس كوس كے فاصله برہنيا اوراس نے للی خان نے خالو کے مشورہ سے جو مک کا ایک نامی امیر ختا سنزہ موجوان آزمورہ کار

ین سنگرسے متحب کئے اوراسی قدرعربی عراتی و زرای تھوڑے اور مانخوسو طلائی دنقرنی خلاف مجزاس جاعبت کوتقسیم کرکے وصا داکیااوردرہ مباللہ پر بہنج گیا۔

را جیو لؤل کی ایک جاعلت جو دره کی مجانظ اور برا دران سے نام میشهور جی برمرمقا بدأنی - ان را جبو نوں نے حفا لھتے میں بیجد کوشنش کی لیکن جو تک حراف مے

ارا ده سه فاقل تنه اور محلت میں ما مان حبنگ سے سلم پذہو سکے تنتھ با و جو د

جارتهارم

حمار مذکور اس ناریخ تکسملمانوں کے تبصہ میں ما یا بخاا ور دلابیت د و ن کا راجہ ہو ایک ہزار مواضع کا مالک بختا اُسس حصار کے استحکام وتحل و توج برایسا نا زال نتھا ر کوزبر دسبت حریف کو مجی خاطر میں مذلا نا مختار راجہ نے قزا توں کی ایک دلیرہ جان باز گه و ه کومختلف دانستون پرتغین که و با بخشا ۱ وربیه سر فردش تجاعت مسا فرد<sup>ن</sup> کو جا فی و مالى نقفان يېچا يا كرنى تخي -

غ فكرسلطان محمود في قلد كانام إسباب ونزائن يرقبضه كما والهركو غلوت عطا فرما یا آ دراس کے ملک کی حوصت را ٹا کہ بار دہیجر عما بیت کرتے ہے شار مال غنیمت

اے ممراہ کے کر مجات واسی آیا وررعایا کی خبرگیری ا درا با دی مک کے بڑ ہا نے

وغارت تعميركرنے ميم ستغول بوا۔

تعَنْمة بجرى مِن باد منناه نے شکار کے لئے احرز نگر کارخ کیا۔ اتنائے داہیں براء اللك بن الف خال نے ایک سلی ارکو با قصو قبل کیا اور قصاص کے توف سے ایدر

کی طرف فراری موا۔

بأوشاء ينهاس واقعه ساطلاع يايتي كب حاجي وعضد المكب كوقال کے تعاتب میں روارز کماان امیروں نے بہاء الکاک کی رعابت کی اوراس کی جا ان بچا نے کے لیے کرکایہ جال مجھا یا کہ قائل کے دو الزموں کو مال وزرد بی آن کو اس

رر راضی کیا کہ با دستنا ہ سنے حفور میں بجائے بہاء اسک کے وہ اپنے کومسلی ارسا قال بيان كريس.

ان امیروں نے قائل کے مازمین کے دہن تین کر دیا تھاکہ ما دستا ہ سمے مزاج میں رحم غالب ہے وہ خو دِگٹ امعان کر دیکا اور نیزیبرکمشور ہے وقت امراء

بھی جان متنی کی سفارش کرینگے اوران کا بال بیگا منہ ہوگا۔

اجل گرفتۃ ملازمین نے امیروں کی تھیجت برعمل کیا اور یا دمثنا ہ نے علما کے فوتی کے مطابق فو دسا خستہ از مین کوئٹل کیا۔

بادشاه نشكارسه اييخ مك كو داميس آيا اورأس كوأس وا تعدكم يوست كنده

حالات سے اطلاع ہوتی سلطان محمو د بیجد غفیزاک ہوا اور ہا و ہج دیجیرعا د انککسپ د عفدا الكك دولت محرات كربية ربن الميرتع بادنتاه نے ظایق كى عبرت كے لئے

ایس سے ایداد حاصل کر کے سلطان محمود طبی سے مقا بلوکرنے کے لئے روانہ ہوا سلطان محمود طبی نے توف زد م اوکر بیدر سے کوئے کیا اور اداوہ کیا کہ دولت آباد کی راہ سے اپنے الک كوروا مذربو يمكن جونكه بدرا وارك تجرات نيمسدود كركهي تفي سلطان محمود براركي سمت ر دا مذہوا اور ایلجیور ہوتا ہوا تنگل وبیاباک کی را ہ سے مالو ہینجا۔ نظام شاهبهنی کا حاجب با دیشاه کی بارگاه میں حافز ہوااورا مراد کامشکر به و نکلیف دہی کی معافی کا خواسٹنگار ہوا یا دشاہ کا میاب و با هرا و کالوہ دائیں آیا۔ و کا نہ ہمری میں مسلطان محمود طبی نے بار دیگر دکن پر علم کیا اور مہنی فرما نر واکی در نوا ست کے مطابق ملطان محمو د نے یا رویگر دکن کا رخے کیا سلطان محمو دیے پرخبرمنکر د ولت آبا دیک تاراج و تباہ کیا اور بے شار مال منبت لے گرامین مکے واکنیس با دنتاه کجارت نے بھی نظام متا ہمنی کے تحالف دیدیے قبول کرنے ہے بعد ہے ماک کی راہ کی محمود رستاہ تجراتی گنے اپنے وطن پینچکر فرما نروائے یا لوہ کو اس مصمون کا ایک حظ تکھاکہ بلا و بیسلما نون کے مالک و بلا و کوشب ہ و تاراج کرنا آئین اسلام محروت سے بعید ہے نگبن اگر ندہب وا ثلاث کو نظرا نداز کر کے اسبی ہمت کی بھی جائے تو کیا جنگ و جدال کئے ہوئے معرکہ کارزار سے والیں آنا مردانگی د جرت سے خارج ہے سلطان طبی نے اس نام کا یہ جواب دیا کہ اگر یا دستناہ نے اہل دکن کی املامہ كا الا ده كرابيا ہے تو ميں عبدكرتا ہوں كه أيندہ سے دكن كارخ مذكر و ل كا -موجئی ہجری میں سلطان محمود نے ایک جرار شکر کے سمراہ قلعہ با در درندر دو<sup>ک</sup> یر حو تحرات و مالوہ کے در میان واقع ہیں وہا واکیا عائم قلعہ نے چند مرتبہ جنگ آزا کی کی تین ہر مرکد میں کست کھا کرمغلوب دلاجار ہواا ور ابا درت ہے ہان طلب کی ۔ سلطان نے تریف کا قصور محاف کیا اور را جرنے قلعہ بادمشاہ کے سیر د تلعيد مُركود مندورستان كى اورالوجو دعارت سے جو لمبندى مب اسان سے باني ارتامے اور استحام میں سدسکندری کے مثل ہے۔

جدجهارم

کی در خواست تبول کی اوراس کو بار وزارت سے سبکدوش کر کے عادالمل کے فرزند كلان سبها بالدين احمدكو لك الشرف كاخطاب عطاكيا اورا مراع كبارس وافل كرك تو د حکرانی میں مشغول ہوا۔

لنهنم يجري مي نظام منا له بني دالي مجراً با دبيدر كاايك خطاس عنهوك كابينيا کہ سلطان محمود قلجی نے طلم وستم سے دکن والی دکن کو پاال دتیا ہ کورکھا ہے با دمشا ہ كى بمت شام نستے إميار كے كدائل الوہ كے مقابد ميں وكن كے باشندون كى

سلطان محمو د گجارتی نے مئی و قت محم دیاکہ سرامہ د ہمرخ و مارگا ہ سفر کے لئے با ہر ککا ہے جائیں ۔اعیان ماک نے باد شاہ سے عرض کیآتہ داؤد قال جوایک سیفینہ حکمت رجیکا ہے دقیق و موقعہ کا منتظرہے اور سنوز مالک محروسہ کے نام اضلاع دبا دختیفی عنون میں زیر کیں بہیں ہوئے اِیسے نازک وقت میں یا دشناہ کا اغیار کی اماء کے لئے

یائے تخت کو حجیوژ کر دور دراز مالگ کاسفر کرنامفلوت سے بعید ہے ۔ لؤجوان با د شاہ نے یا و جو دعنفوان مِثباب کے جواب دیا کہ اگرا فلاک و عنا صر

ہم ایک و دسرے کے ساتھ اختلاط وموا فقت مذکریں توعالم کون و نسار دیکیے انتظام مي اقل واقع بوجا الب اسى طرح اكربني نوع السان ملسله المتاط وميست كوقطع كرديس

تو قانون فبعي دمبيه سفيسنت دنا بو د مو جائيگا مي مخض خير كه اداوه سيرسلانان دكن كي ا مانت کے لئے مسفر کرتا ہون مجھ کو بقین کا ل ہے کہ خدا کی مہر یا نی و بندہ پر دری سے مجھ کو

مو دانس مهم م*ی مرریه این* 

ار کا بِن سرر منہ چہریا ۔ ار کا بِن دولہن نے عرض کمیاکہ اگر ما د مننا ہ کو نظام منیا ہ کی ا ملا *و کہنے پرا صرار ہے* تومناسب برب كرارسكر الوه كور والذكيا جائي بين ب كراس حرس سلطا ك محموه نظمی برلیشان و بد تواس بوکر دکن سے دست کش بوکر اسیے مک۔ کور وا مذ بهو

با دشاه نے اس دائے سے بھی اتفاق مذکبا ا ورا سے نشکر دیا بخ سوفیلان کوہ پیکر

کے ہمارہ روانہ بوا۔ باوشاہ نے دولتی مسافت کے کرتی شروع کی اور ندر بارہنیا خواجه جہان کا وان دکن کا بہترین امیر جلد سے جد تنہا با دست ا مسے حضوری ہنچا اُ ور

تاريخ ومستسة جلدجهارم 4251 غِ صَكَمَ يا و تَمَّاه كرواروعا والملك كيهم كاب بو في كي خرمستربوتيمي تمام افران لک وارالین وولت وامرائ فاصحل نے اغیوں کی رفاقت ترک كى اور تعفَن تو فوراً إوشاه كى خدمت بي حا ضربو كئَّ او يعفن نے كوشت عا فيت بي يناء گزين بوكراين جان بياني ـ وضح منها مدداره كيرنمونه قيامت بن كيااور احراما وكح اكثر محلات تماه ہا ونٹا ہ کی سببت و وقا رہے بائیمٹیروخجزشہر کے کوچیہ و بازار ہیں چیس ویفود امسساب وشوو كاؤكے القدرانبار لك كيم كرام و تندكى رائب بندموميكى و امرك اركعه نه اين شيرازه قوت كويرلينان ديچه كرفاك فرلت مع ایے کو عبار آکو وہ کیا ادرشہر سے فراری ہو گئے ۔ ر ہاں اللک کاجم جونلہ کرور و فر بہ تھا اس کی سانس بولنے لگی اور قدم آئے مذر الحاسکا قصیۂ سسر کے کے قریب ٹوٹے ملوں اور نہر مارشی کے گند ہ الوں میں پہلے مذکل سے کا ساتھ کی سے میں میں میں میں اللہ میں کا اس کی ساتھ کے گند ہ الوں میں پہلے بوگيا - ايك نوا جرراحفرت كنبورهمة الترعليد كي زيارت كو عاريا تعااس في بر ان اللک کو پہمانا اور گر فقار کر کے با وشاہ کی خدست میں لے آیاں کمطان محمہ و تے حکم سے اتھیوں کے یاؤں کے نہیجے یا ال کرا یا گیا ۔ عضد الماکب دینے ایک بلازم کے کرامیاں کے گروہ میں بیونجاچو نکرا بنی ا مارست کے زمانہ میں المیں سے اکٹر کو قتل کیا تھا ۔ مقتول ا ذا و کے دارڈوں نے اُسکو بہ بها ما اور مسر کا فکر مربید ہ مرتصنہ کے لور مِر با دمثنا م کی غدست میں نے آئے حسام الملک ا پنے برا در رکن الدین کوتوال کے پاس بیش روانہ ہو گیا ا ورمین سے ہر د و مرا در مالو ہ کو فراری ہو گئے یصفی الملک گرفتمار ہو اچو نکہ اس کا گنا ہ زاید نہ تنعامز ائے موت سے بری کیا گیا اور تمام عمر کے لئے فلطہ دیب میں قید کر دیا گیا ۔ اس فتحونصرت کے بورگاد للک۔ نے زما مہن منجار کی بے و فائی پر مؤر کر کے نو و اینی خواتش سے ترک خدمت کارو و ملیا اور نقیه عمر لما عت اللی میں بسر کرنے کے لئے <u>ظوت نشینی اختیاری به</u> ملطان محمود نے تھی اس کے حقوق و خدمات سالقہ کا لیجا فہ کرکے عا داللگ

در بارنون في إوشاه كي أوازسني اور أكوج المنع آيا اور موردًا عاوالملك كو باوتناه كحصوريب بمني ديا باوتناه في عاواللك كوديكها اورسلطان محمود كے حكم سے بهامير قبيدسے آزا و كر ديا ۔

ببہ امیر سیدے در دوروں امرائے عامد کے متعلقین جو عاواللک کے نگربان تصے بہہ وا قعہ دیجھ کو بیب خوف زدہ ہو قبی شنماص نے اپنے کو کھھے سے بیچے گرایا اور تعض نے فریا و والا مان کی واز سے قعر کوسر پر اٹھالیا۔

با دنتا ، صبع صادق کے بعد جبر دکہ بی نمو دار ہوا اور اسر اسلیم جبری بجالات سلطان محمد دنے اینارو مال عاد الملک کو دیا اور اسکو تمس را فی کے لیے اپنے بیرلویں

امراک غلامے یہ خرسی اور حاجی مجر قند ہاری کی روایت کے مطابق میں ہزار موارد کی اور حاجی مجرفت کے مطابق میں ہزار موارد ک اور میں واران ارم

کی طرف متوجہ ہو ک ان ابيرول نے طبل وكر الي آوازوں سے آنمان كو ملا ديا اور سي رشان و شوكت

کے ساتھ حنگ آزماً ٹی کے لئے تبار ہوگئے۔ غلام وأزاو وبرووقهم كافراوي عرف تين واشخاص بادشاه كأقرب موجود

کھے۔ شاہی جا عت حربیب کے علیہ سے بیمدیریشان ہو ئی ان بی سے تعبی اثنجامیں مر ر رساہی جا نے کہا کہ عکو فلال تقریب نیاه گزیں ہو کر در وازوں کو صنبولا وستحکم بند کر دینا جا ہے

ا در نعبض کی یه رائے ہو تی کر نقو و دہرا ہر حبقدر ہم اپنے مہراہ کے خاسکیں افعالیں اور اس وقت اس قفر کوچیو ڈکر کسی لرن کال ملیس ۔

سلطان محمو دنے انہیں سے کسی رائے کو پیند نہ کیا اور ہم جمیار لگا کرزش کرسے باندهاادر بن سوسوارول اور روسوماتھوں کے ہراہ ما نیوں سے جنگ کرنے کے

ظا ہرہے کہ جو افرا ورولت فر ہاز وائی کے مستحق ہوتے ہیں اور حنکو دست معنیا و قدر تخت مگومت برشکن از تاب و معالفین و اعدا کی تقلت و کنرت کو وسلوقع وشكسة بنس فيال كرتي-

جلاجبارم سلطان محمد وایک شب تھیں خیالات کی بنادیر نرسویا اور صبح کے و قت جب کہ نوبت سلطانی بمانی گئی با و شاه جاندنی شم کلفت و فع کرے کے لئے قصریہ برا مدیوا اور وربحة بن مطبح كميا اور مار ول لمرت مجين رگا به سلطان محمو و واليي كے خيال بن تصاكر نا گاه اس كى نظر لک عمدا شدگا نشت فيل نما نه يريري جو قفر كے بينچے موؤب كھٹر اہوا تھا۔ لك عبدالله كھے عرص كرنا جاتبا نزمانیکن جرا دیت مذہو تی تنمی که زبان ہلا سے با وشا و اس امرکومنجو گیاا ور اس نے كماكه جوتجه تم كوكهناج بالني خوف كع عرض كرور ماک عبدالله نے به معلوم کر مح که اس و قت صبحت اخیار سے خابی سے بازخاہ سے عرض کیا کہ عا واللک کا بیابی تواہ امپراس لک بین بیں ہے۔ امرا نے اس کے خلا ن بوكيه با وشا هسه وض كياب سراسربنات افترابر وازى ب بهد حسير بيشير ابيزو و اوشاه كربد فواه إلى الكاادا وم مي كرشا بزا و وحن مال كوفر ماز واك مجرات تشكير كري إ دشا و نے ماک حبد اللہ کی جید تعرایف کی اور کہاکہ تم نے خو س کہا م تھاکا واقع بھاگا كرديا ورمة ميراتوبيهادا وه تفاكر آج صبح كوي عادالملك كاكام تام كردوب-ببرندع اب اس را زسے کئی غیر کو آگا ہ نہ کروہی صادق ہوتے ہی تام التحقیول اوسکننعد وہمل کڑ کے غرضكر "أنماً كِ مَلْبِند بهوا اور ملك مُثرف وطك حاجي وطك بها والدبن و ملك كا بور لك عن الدين جو إ دننا ه كم مقد البير تصفيفوري ما فرزوك -ا دشاہ نے ملک ٹرٹ سے کہا کہ غا دالماک کے واقعہ نے ایسا بھکومضو کیا ہے کہ آج کی رات بیں تولمعًا بنیں سویا اسکو عبد میرے معنور میں جا مرکز و تاکہ میں خر دار کو انترف عا دالملك كوبا وشاه ك حفوري لانه كي يُع كياليكن بكيمانون نے کہا کہ مجرم کو بنیر عضالملک کی اجازت کے تھے ارت میر دہیں کر سکتے۔ ملک بٹرف والیں ایا اور اس نے صفیقت حال سے با وٹنا و کو آگا و کہیا۔ با وشأ وخو و برج كے اور آيا اور اس نے مرآ واز ليند كها كرعاد الملك كو طور بر صفور میں ما صر کر داکمیں اس مجرم کو ہامعی کے پاول کے بینے یا ال کروں ۔

جلدجيارم کی تقلیدکر کے مالوہ کی طرح گجرات میں بھی خاندان شاہی حکومت سے خروم ہوا و ر منظفر مثابی اراکین کے بجائے عاد الملک کا خاندان فرمال روا بادشاہ ہو۔ عاداللک کے اس دوراز کارمنصوبہ کے علیں آنے کے قبل سیووفا ا ببر کا قدم درمیان سے اٹھا دینا صروری و ناگزیر ہے سلطان محبو د شاہ نے ہاوجو دیکہ من ونشیب و فرارزمارنه سے آگاہ نہ تھالیکن اپنے فداداد فہم وفراست سے دریا فیت لرکیا که په تمام تقریر مراسر کذب و بهتان ہے جوان حسد مبثیہ امیروٰں نے اپنے د ماغ سے پیراکی م باديناه كومعلوم بوكياكه استحلس يبان اميرون كيخيال كصطابق عاداللك برعتاب بنس كرتا توخوداس كوتخت حكومت سے كناره كش بونا برتا ہے سلطان محمود شاه بنےان امیروں کو جواب دیا کہ میں خود اس امر کومحسوس کررہا ہوں کہ عادالملک کے تیور مبر لے ہو ئے ہیں اوراس کے قول وفعل سے بغاوت وفنته کے آثار تمایاں ہور ہے ہیں سکن محض اس خیال پر کراگر میں اس امیر کومزاد ونگا توتم جيب بهي خوا بان ملك محجكوب مروت وب و فاسمحهو كي بيل فدا كاشكر ب كه نصاربے ایسے دولت خواہ بھی حقیقت واقعی سے آگاہ ہو گئے اب اگر میں عاد الملک لومقيدكر ونكاتوخاص وعام كے نز ديك ناحق شناس و بےوفاينه بجھا جا ونگا۔ ابتم صاحبول كيرا يرمن جومناسب بمواس رعل كرو ان امیروں کی دائے کے مطابق عاد الملک یا به زنجر کیا گیا اور پاپنج افراد كيبيردكر بك قلعه احرابادين نظر شركيا كيا -بأُدَيْنًا ﴿ لِينِهِ إِسِ طِرِحٍ إِس رِوَز غذا راميرون سے اپني جان بيائي اولاس کے بدعاد الملک کی دہائی اور ان امیروں کے دفعیہ کی تدابیر سونجتارہا۔ بادشاه كومعلوم تقالكه لإم برواران فوج واراكين ان امراك تابع بير حوشاه لخارس سے سی خص کو بھی آگاہ نہ کیا۔خلوت وجلوت سے ہر موقع پر بہی ہتاتھاکہ عادالملک میرادشمن چانی ہے ایسے شخص کورٹر نارور کھنا احتیاط سے دور ہے اس خلا امیر کویں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گادیگرا مرااس کی بیقارش کریں گے تو مجھ کوسخت رنج ہو گا بادشاہ کی یہ تقربر امرا کے غدار سے سنی اور بی پیٹی ہوئے اور یہ طے کیا كه أكر با دشاه عاد الملك محمقتل كا اراده كرك توجم كوقط عاسفان بركرن جاب

اس كاجيا داود فيال عاد الملك وزير وبقيه امرا واركان دولت كاتفاق س تخت حکومت پرتمکن ہوا۔

اس شخص نے بدمعاشی کا بیشہ اختیار کیا اور ایک فراش کوجواس کا ہمسایہ تھاعادالملک کاخطاب دیکراس کوا ینامقرب امیرودرباری مقرر کیا۔اس کے علادہ

اس بادشاه کی *دوش ایسی نابیندیده تهمی جو کسی طرح بھی شایان فر*ما نر واتی نه سمجھی گئی۔

اراكين دولت في عاد الملك وزير كاتفاق مصلطان تظب الدين لوعکومت سے معزول کیاا*وروز پریذکور کارائے کے مط*ابق شاہزادہ مخمو د خا*ں ب*ادرکومیک

سلطان قطب الدین کو چو دہ برس کے من میں تخت حکومت پر بڑھا دیا۔

ہا دِنٹاہ تے جلونس کے روز خلابق کوان کے مراتب کے مطابق انعام داکڑا

اسيان تازي وعواقي وتركى ينزمش قيمت خلعت وكمر سرتوم شيررصع و زرفشال خَجْرِ کے علا و ہ ایک کڑوڑ تنگہ نقد سا دات وعلما وصلی کو تقتیم شکیے گئے گئے

لطال مردشاه مورفین لکھے ہیں کرسلطان محمود شاہ کے کہاوس کے بعد نہات بر المتشر مورد الطنت كى باك عاد الملك وزير التحالي الركارة المثاي سلطان محروبيكيره إين رونق بيدا ہوئى كەتمام خلابق شريف ور ذيل ہر طيقے كے اتنجار لنے سلطان مجبود کوا بنا فرہا نرواشلیم کیا اور لکٹی کی سیم کا پھگا

وفسأ دبريانه بهوابه ملک کے نامی امیرعضد الملک وصفی الملک وحسام الملک جو بید مقتد رمردار

اور گجرات کے بہترین حصد ملک کے جاگیردار تقع عاد الملک کے غلبہ سے رنجیدہ ہوئے اوروزیر فرکور کے تباہ کرنے برآ مادہ وتیا رہو گئے۔

ال حسد مبتيه اميرون لي جاوس كے چند ماہ بعد باہم اتفاق كر كے يہ طے كماكہ اگر بادشاه عادالملک کوعهدهٔ وزارت سے معزول نه کرے تو ہم خود بادشاه کو پا به زنجیر

کرے اس کے برا درخور دھن خاں کواینا فرمانرواتسلیم کریں ۔ نظام الدین حن کی روایت کے مطابق ان امایروں لئے بادشاہ ہے وض کیا

كه عدد الملك كالداده ب كداية فرزندشهاب لدين كويا دشاه بنائ ادر ملك غيث

ملاحياتم ا و تنا و چند ما و کے بعد حفرت سید قطب عالم کی خدست میں عاصر ہوا۔ باوشاً سید علیدالر حمد کی خدمت میں عاضری تصاکداس کے دلیں بہد خطرہ گزرا کہ کہا چھسا ہوتا کہ حصرت قطب عالم کی دعا کی برکت سسے التار تعانی آنکو فرزند عطافر آ آجوا وشا کے بعداسکا جاتیں ہو ا حضرت مید اینے صفائے بالمن سے با د ثنا ہ کے خطر و سے واقف ہو گئے اولاب نے فر مایا کہ تمہما را برا و دخرو بمنیزلد تمعیا رہے فرز ندکے ہے اور بین محض خاندان منطفر شاری كانام ہمیشہ كے لئے زندہ رکھے گا۔ باوتنا ہ حفرت ہید کے جواب سے ایوس ہوا اور آب کی فدمت سے اعظر والی اسی دوران بی با و نتا و علیل مراادر تنبیری رجب سلطشه جری کواس فوقا يا في ا ورسلطان محمو د كيضطيره مِن وفن كيا كيا . یہ یادشاہ وفات کے بعد سلطان غازی کے نام سے یا دکیا گیا مس خال بن فيروز خال بن فرختر با وثنا و كي والدعقدين وي كي مقى اس جرم بیں ماخو فرمواکہ ہم نے با وشا و کو زہر کے ذریعہ سے ہلاک کیا ۔ و ولت خاندُ شای کے تام ارائین نے اتفا ق کر کے سم خال کونتل کیا ۔ حرم سرائے اندرسلطان غازی کی والدہ نے حمس خال کی پیچتر پرز ہرخور و نی کے الزا مربی شکہ پر تربی خنیا ک میں اور انخ كاراس بإوشاء كى بيكرات وكينزول كيرير دكيا انسب تعجوان بكم سے بیورید ول تھیں اپنی موکن کوکڑئے کوٹے کا ڈالا ۔ مورضیں کیتے ہیں کہ قبروغصب با وشاہ كى مرشت ميں داخل تھے محصوصًا لٹ دخرا ب سے متوالا ہو اَتوبوائٹ خون كى لھرے اسكى رگول میں دورہ کرتے تھے عفو درخم اس کے کر وہی آنہ ہا سکتے تھے ۔ اور مجرم وعالی فراہم شیر و خیز کے

بسلطان قطب الدين في مات مال مات ماه مكومست كي ر و رستام عهد حکومت مستنی و نزاع می*ن گزارا اور نزراب کابیا* له کسی و قت بهجای کے

لبول سے دورمنہوا۔ سلطان دا و دمثا ه بن احدثنا هجراتی اسلطان قطب الدین کی و فات کے بعد

چونکوسلطان محمو واہل گجرات سے بیشتر معبی را ناکے ملک میں بہنچے جیکا تھا سلطان قطب الدین نے اپنے حلیف کی اس حرکت پر آلمہار رنج کیا اور احد آبا و واہس سے ا

اس وا قعہ کے بعد سلطان قطب الدین وسلطان محمود کے درمیان جویزا درباوہ ۔ معم کے میں مسلم سال اور کی اور کی مراعم میں جو ی میں را نانے نفقش عمد کرکے

سلطان محموو کے حالات بیں بیان کیا جائیگا سٹٹ نہ جری بیں را نانے نفض جہ کرکے بیاس ہزار سوار د ں کے ہمراہ ناگور میر عملہ کہا حاکم ناگور نے ایک عریضہ جس بیں عصاطات

ر من منطق مسلطان تطب الدين كي خدمت بل روانه كيا -مرقوم منطق مسلطان تطب الدين كي خدمت بل روانه كيا -مر و منطق مسلطان تعطب الدين كي خدم منطق

من رات فا مدعر بصد الميكرها عربوا اسى تنسب سلطان قطب لين محلس نشا لا ترنبيب و مكر با و وخوارى بي شغول نفعا قاصد نامه به كرعا والملك وزير

بھی کتا دیر میب و پر ہو وہ ورک پی کوٹ کلا کا معدم کے اور اور سے کیا۔ کی خدمت میں حاضر ہو ا وزیراسی و قت عربصنہ کے کر باوتنا ہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وزیر نے باوتنا ہ کونٹڈونٹراب میں مدہونٹ یا یا کیکن اسکے ہونٹیار کرنے کا اتنظار مور کے مصرف کا کرماند کا کے ماندہ کا کہا کہ کشد کر اور را ا

نه کیا اوراسی ما لم میں با و نشأ ہ کومحافہ میں موار کرا گے شہر کے باہر ہے گیا ۔ د و سرک روز ایک منز ل را ہ طے کی اور ایک ما ہ تک تشکر کے جمع ہونے

کے لئے ای تقام پر قبام کیا ۔ عاموروں نے باوٹا و کی روائگ کی خبر را ناکو پہنچا ئی را ٹاپیہ خبر سنکر ناگورسے اپنے

مجامونوں نے ہوت ہی ارون کی جرمان کا معہ چاک دیا ہے ہو کہ اسکیے لکے کوروار ہو گیا ۔ را ٹاکے فرار کی خبر سکر سلطان قطب الدین شہر کو واپس آیا اور منٹیں وعشرت میں شغول ہوا ۔

اسی سال سلطان قطب الدین نے سردمی پر حله کیا ۔ سرومی کادا حہورا نا سے قرابت قریب رکھتا تھا بھاگ کر کو ہتان کنیل میں بنیا ہ گزیں ہوا اور اہل گجرات نے لک کو تاراج و تناہ کیا۔

ا کے طلب او خاراج و ترباہ کیا ۔ اسی زیارہ میں سلطال محمود کی فوج نے بھی قلند شیفو رپر حملہ کہا تصاسلطان تعلیہ نے اس موقع سے فائرہ ایکھا یا اور را نا کا تعا قب کر کے اسکو جا بجا بجنگا تا رہا بہا ن مک

که را تا فلوگنیل می آگریناه گریم او ابادتاه نے جیندروز قلعه کا محاصره کیالیکن برسملوم کرکا که محاصره سے فائد ه ندجو گا حصار سے وست کش بنوا اور جینو رو ویکر مالک کوفراب و ویران کر کے بے قباس مال غنیمت نے کراپیے ماک کوروانہوا-

البيخ فرسست المي المين المي خال ملطان مح

tarja face

ای زمانه بن آج خال مططات محود همی کاسفیر گوات دار دبودا در آن خطی فراز داکی جانب سے فطب الدین کو پیغام دیا که زمانهٔ ماتنی آب جوداتهات پیش ایساً کونظراندا ذکر تا جا ہے تا اور اب جدید صلع و عبد کر کے عمی طرح مکن جورانا کا قدم در میان سے اٹھا یا حاکے ۔

اس قرار و او کی جورت یمه هے کدرانا کا جوحصد ملک گرات سے لمتی ہے و عسا کر قطبی کا مارے گاہ ہوا ورمیوات واہم رواؤہ کے شہر نظر مندوفتح کرے اور اگر حزہ رہت ہونو طرفین ایک دوسرے کی اعانت و مدوس کو تابی نہ کریں۔

ار طرور رئیس ہو تو طرین ایک دوسرے می رہائی و مدویں و ہو ہی ہے ہوں ۔ غرضار جندیا نیر میں طرفین سے علمام و نضالا جمع ہوئ اور عہد دبیا ان کے لبعد رشرا نُط صلح کی کمیل کی ۔

مرات میں ماری کا میں کا استان فطب لدین ایک جرار نظر کے ہمراہ را ناکے ملک کو روز ہو تھا میں کے میں اور اناکے ملک کو روز ہو تھیند کرکے حصارات ایک متعلامیر کے میں اور تو و آگر بڑھا۔ اسی زیانہ میں مطال محمد و فلجی نے دو میری جانب سے را نا کے ملک اور حمد کی ارادہ کیا کہ محمد و فلجی کا مقا بل کرے لیکن جو تکر تعلیما ک

قطب الدین نے سروبی سے گزر کر تیمیل تمام کنبات کی را و کی را نا نے بھی مصلحت و فت کے لیجا دیسے اہل مالو ہ سے سوکہ آزائی طنتوی کی اور گجرانیوں کے مقابلہ میں صفاً را ہوالیکن فائش شکست کھا کراپنے طاک کے درمیانی حصر میں جوجبتو رسے قریب واقع تھا قیام پذر بہوا۔

ملطان میں بیدیورہ ۔ اسلطان فعلب الدین را نا کے فرو د کا ہر پہنچا اور باروگر فریفین بیسجنگ آز مائی ہوئی لیکن غروب آفتاب کے بعد المرفین بفیر کسی پنجہ کے اپنے اپنے فیموں کو والیس آگے۔

و وسریب روز سیجاد بچرمعرکه آرائی ہوئی اورسلطان قطب الدین فے بات خود انتہائے مرد انگی کے جوہر دکھائے ۔ اس معرکه بیر سیجی را ما کوشکست ہوئی اور مفرور راجہ پہاڑوں ہیں بناہ گزیں ہوا۔ را بانے اپنے قاصد صلح کے لئے قطب الدین کی بارگاہ میں روانہ کئے اور جو دہ

ملدتيهارم جادًيا جِنْك أزا في كسلے تيار ہورانا اپن حركت برِنا دم ہودا در افسوس كرتا ہو اجتور وابی میں۔ را نانے بارد کر فرج دِشکرجع کر کے ناگورپر دھا داکیا اور شمس خان محصار کی مرت کر کے عقیرا فسرانِ فوج کے مبیر دکیا اور خو دا مداد طلب کرنے کیلئے احمر آبا دہونجا۔ سلطان قطب الدین نے شمس خاں کی جیر خاطرد اری کی ادر اس کی دھر کواپنے انہ سے کہ سامد د حالة مقدي عاما یں ہے آیا ۔ باونٹا ویے شمس فار کواپنے دربا رہیں۔ وک لیااور رائے دام چیذو لک گدا وغیرہ امراکو اہل اگور کی ا مداد کے لئے روانہ کما ان ا میر وں نے را ناسے جنگ کی تین گجرانیوں کا ایک گروہ کثیر میدان جنگ میں کام آیا اورا مرا فراری ہوٹ یں نام ابو احراء ہوا ہراری ہوں ۔ اسلطان فطب الدین ان و اقعات کوسکر بیریخفبناک ہو اا ورزو و ناگور کا بیج کییا میکن فلعۂ الورائے نواح میں بیونچکر با وشفاء نے عا داللاک کو حریون کے مقا با ہیں روانہ کیا ا ورخو وراه میں قیام بذیر ہوا۔ عاد الملک بھی وسمن سے مکست کھا کرکٹیر نقعان کے بعدیس یا ہوا ،عاد الماک کی مکسن کے بعد ماد شا ہ نے رہے سفر کارخ بدل دیا اور بجا مے تلدیشیور کے سردہی پر حليآ ورہوا۔ سروی کاراجه را ناچیتو ر کاغور نفریب تنصا باوشا ه نے سروی کے راجیو تو سے معرکہ آرائی کی اوران کونس پاکرنے کو نبلمبر بہرنیجا سلطان قطب الدين بے كونبلنر كو تأخت و مّا راج كيا اور بے شار قيدي گرفتا کے اور قلعہ کے قریب بہونگر مصار کا محاصرہ کر لیا۔ منتعدہ بارجنگ اور اس کی ہوئی اور ہر مرتبہ را ناکوشکہت ہو گی اور اس کی نیج کا ایک گرو وکٹیر میدان جنگ ہیں کام آیا آخر کاررا نانے قلعہ سے مکل کرخو د حزگ آز ما کی

کی اورشکست کھا کر فلعہ یں پیا وگزیں اِہوا۔ رانا نے تطب الدین سے ستے کی ورزواست کی اورباد نشا مرا ناسے بیش برار تم

وجرا ہرات دسا ان وصول کرے احرآ با دواہی آیا ۔

جلدجهارم

تنرط پر صلع ہوئئ کہ غیرسلموں سے وحصر ملک جو بادشا وقتے کرے و واس کاحق ہے ا در نیزریہ کہ بمنده و ل كی حامیت یک دونون فر مانز داایک و وسرے برحله آور نه بهون اس كے ساتھ ہیں سے یا یا کہ راجہ را نا کا دفع کر ناجو مرکش کا فریب و و نوں با وشاہوں کا فرض مناهم بجرى يب بهمعلوم بواكرفيروز فال ونداني جائم نالورن وفات یا ئی اور مرحوم فر مانرو ای موانی موالد خال نے فیروز خال کے فرزند مسل خال بر غلہ خال كرك نالورى عكورست برفنصنه كرليا اورس خال ايت جامح نو ف سر بعال كرويورك یو وصری سمی را البیمو کے وامن ہیں بناہ گزیں ہوگیا ہے۔ را حد کنہو اور ناگور کے زمین ارول یں قدیمی وسمنی ہے اور اسی خیال سے را النے شمس خاں سے وعدہ کر لیاہے کدائی مر د کرکے اسکو ایس کی حگہ ناگور کا حاکم مینا ویلگالیکن نشرط بیرہے کہ فتح کے بعد شمیر خال حصار ٔ ناگورنځ مین کنگریب، تیبا ه اور و بران کر د ب اس تمرط کی و جه به تعی *کرواناکبهوی آ*آ با دا *فدا د* عرصه مسے ناگور کی تسخیر مح نوا ہاں تھے لکین یہ امر تھیں میسرنہ ہم اتھا جنا نے یا نا کے پررسمی راج ہول نے فیروز فان وندا فی کے مقابلہ ہی میف آرا فی کی میکن فریف سے کست كحواكرميدان جنگ سے بھا گا اور عين حالت فرار ميں بنرار آ ومي اس تحے لشكر ريدكشمس خال فے را ناكى تنر طقول كرنى إورائ ممرا ، ناگور برحل آور بوا مجابدخان متقابله نهر كرسكا اوراس في مجرات بن بناه بي تمس خاب قلعه بي واخل بوا اوراس نے ارا دہ کیا کہ نثر ایم موافق حصارکو ویران کرے کہ ال ناگور سے بہہ کسنا تشروع کیاکہ کاش ایسے فرزند کے بجائے فیروز خاں کے محل میں دختر پیداہوتی او ر و بیٹی اپنی عزنت کا خیال کرکے اس حصار کو وشمنوں کے ہاتھ سسے تبا ہ نہ ہوسنے *ں خاں براس کمعنہ ز*نی نے پورا اٹر کیا اورام*س نے ای* و قت حصار کو مفہو کھ ر کے رانا سے کہلائیں جا کہ تم نے مجھے لوری فرح بر مدوری اور بی اسکا شکر یہ اواکر اہون لیکن اس حصارکو ویران کرنا میرے امکان سے خارجہ کو کھاگر ایسا کروں تو اس شرکے بانن سے خو دمیر سے ہی نون کے بیایسے ہو جائینگے تھیں اب شامب ہے کہ اپنے ماک کو دائیں

جلدجاد اسیں ان بات کی لمرف انشارہ ہے کہ سلطان ہوننگ کو سلطان ممو و کمیرنے نظر مُ ت اور میمرامبیر در با فی کرمے آزا و کبااور مالوه کی حکومت اسے عطا و کی -مختصرية كرصفري مبلي تاريخ سلطان محمود فضبون كاارا ووكماليكن راستهول گیہا؛ درابک البی جگر ہیو نٹھا جو حاروں طرف سے زفوم کے وزیموں سے کھری ہوئی تھی تھے منزل تقصو دكونه ليونجا اوراسي لمرح محوثرس برموادريا سلطان قطسب الدين كواس واقعدى الملاع موثي اوراس روصيح كوبني معنع اران کر کے ورب کے مقابلیں آیا ال گوات کا میر شکت کھا کرمیدان میاک سے بهجا گا و راس نے احرا یا وکی را و بی لیکن انسکامیمندال اکوه کے میسر و پر غالب آیا او -ہیں ہاوہ نے اپنے ایک کی را و بی لیکن وونوں فرہ نروا نہابیت ہنتقلّال کے ساتھ جنگر "أزيا ئي يرمين عُوْ ل رہے اہل ماره کی غالب نوج نے اپنے کو فقح مند نمیال کر کے اہل گوات کے نشکر کو تاخت و ہاراج کر تا تشروع کیا ۔ سلطان قطب لدین کے قبال نے ساری و قلب لشكرين أبت قدم تنص تسلطان ممودك فلب لشكر برحماة ورموب اور وسمن كو بربشان کر دیا سلطان محمو ؛ نے اپنی بے انتہا ہا دری سے استقدر جنائٹ کی کہ مزکو ٹی بھیا ہی اس کے اس باقی رہااور نداس کے ترکش میں میر دیگی الیکن مجبور مہو کرمیدان جنگ سے فراری ہوا اورسلطان قطب الدين كي لشكريس بيو نجير مراير وتم شامى تح كرو كموين لكا آخر كاروه "اج مرصع وكرب اور بے شارگران بهاجوا برسائھ ميكر اپنے نشكر سے جوعقب بي تھا ما الما اس کے فراری ساہی تھی اوشا وسے آلمے ۔ سلطائب مخمو و نبع النبي جَلَّهُ فيام كيا اور به نوبرشهور كرا في كه بسي تنسب إل تجرات پرسنون ماریگا ۔ حرایف اس خبر کومنکر میکد براشان ہو ک اورائل کشکر اینے گھوڑ ول پرسوار ہوکر اپنی محا فظت کرنے لگے . رات کا ایک حصہ گرز گی اورسلطان محمو دیے امینا کے ساتھے مالو و کی را ہ بی اور صبح کہ آئی مسافت ہے کم بی کہ تیممن سے سیے خوت ہوگیا ۔

سلطان فطب الدين اس نتح كو فداكي بهت بري بعمت سجها اوراسي ہاتھیوں اور دیگر ننیس مال عبنبہت کے ہمرا و اپنے ملک والیں آکر ایک بزم عرشرت الاسمة بلطان بورروانم كياا ورفلعه وشمن كي قبصه لمع نكأل ليا اس واقعہ کے بعد المرفین مے بھی خوا ہاک فاک کے توسط سے دولوں فرما سرواؤں میں اس

تاريخ فرنشته جلدجهارم m < 10 قط البرين من محير اقطب لدين المحويب جادي الثاني شب دوشنبه صليمتيري كوندر بار میں بیرا ہواور اپنے باپ کے فوت ہو نے کے بھے د فوراً شاه بحراتي این بین مگومت پر بینچیاسلیطان محمود خلجی نے ملک غلام مہرات زکہ انتخت حکومت پر بینچیاسلیطان محمود خلجی نے ملک غلام مہرات زکہ کوجس سے حال ہی میں قلد سلطان پورا مان کے ذرایعہ سے حاصل کیا تھا مقدر مُراشکرنالیا اورجلد سے جلد سفر کی منزلیں طے کرتا ہو ااحرآ یا دروا یہ ہوا۔ سلطان قطب الدين عاكم مالوه كى شوكىت وحشمت كادل مين ايمازه كرسك ایک بقال سے جواس کا بارسوخ در باری تصاحبنگ کے معاملہ میں مشورہ کیا بقال یے جواب دیاکہ مناسب بیہ ہے کہ یا دشاہ مورت میں بناہ گزیں ہوجائیں اورجب سلطان محمو ديخانه اورنشكر هجرات مين حجواز كرمندو داليس جائي آس وقت بادشاه ا ہینے ملک کو واپس اکر حرایث کے کمانشتول کواس ملک ہیں باہر کر دیں ۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور قریب تھاکداس بڑھل کر سے لیکن امرا اوروزرا بادشاہ کی میت سے واقعت ہو گئے اور اٹھول نے قطب الدین کواس ارادہ سے یا زرکھا اوراس کو ملامت کی ۔ قطب الدین کوغیرت آئی اوراس مضحریت سے مقابلہ کر لے اور صیف آرائی کرنے میں کوسٹش کی اورا پاکسانشکر آرا سنہ کر محے سلطان محمو د سسے جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ لك علائي مهراب في موقع يا يا اور اينے تشكر كے ساتھ مالوبوں كے آروہ سے نکل کرا بنے الک کے یاش حاضر ہوگیا الک علائی کو ایک بی مجلس میں سات خلعت عطا ہوئے اور علار الملک کے خطاب سے سر فراز کیا گیا۔ گجرات کا ہرصغیروکیپرملک علائی کے آیئے ہیے بیوخوش ہواا ورہترخص نے خوشی کے نقار دیجوائے۔ ہردِ وفریق میں تین کوس کا فاصلہ رہ گیااورسلطان محمود نے ایک بشر لکھکر قطب شاہ کے یاس روا ندکیا جس کا مطلب یہ تھا اگر مرد ہے تومیدا ان حباف میں نمودار بروقطب الدين فيصدر جمال سے كماكداس كاجواب لكھو صدرجال نے دو*مراشوموزوں کر کے م*لطان محمو د سے پاس روا نہ کیاجس کامنہ وم ریتھا گہنج مردسیالیا ہیں اور مِتمن کے مروں سے پو گان بازی کرنے ہیں لین اپنے قیدی سے ہم کومیہ وک کرتیے ہو

سلطان محمود غلجی کے پاس قاصد روانہ کیااوراس سے مرد کی درخواست کر کئے ہرمزل برایک لاکھ تنگہ دینا قبول کیا۔ مرمزل برایک لاکھ تنگہ دینا قبول کیا۔

سلطان محمو دیے مال کی طبع اور گھراتیوں ہے انتقام لینے کے جذبہ سے تناثر ہوکراس کی اتناس کو قبول کیا اور سال ملرکور کے آخری حصنہ میں اس نواح کاسفرکیا۔ خطاع

ہوریں میں میں بار کے انگر کے اکثر جانوران باز بر داری تلف، ہو کے احرفیجی درود کی خبرس کر حواس باختہ ہوگیاا ور اپنے خیسے اور اسباب جلاکر حباک سسے

کناره کش ہوا ہر جبد امیران دربار سنے اس کومورکہ آرائی کرنے کی ترغیب دی لیکن اس نے قبول مذکیاا ورجلد سے جلداحمد آبادروانہ ہو گیا۔

جب دوبارہ سلطان مالوہ نے ایک لاکھ مالوی اور مندوی سیامیوں کے

ساتھ گجرات برحماہ کیا تو تمام امیروں نے پالاتفاق باد شاہ سے کہا کہ سلطان محمود ہمیشہ ہمارے ملک کو نقصان ہیہونچا تا ہے منامعب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی فوجیں درمت کرکے اس کے مقابلہ میں صف آرا ہمول کئیں مخرکہ باد شاہ نے یہ در لنحوامت قبول نہ کی اور

اس مے مقابرہ ان من ار دیب کی طرف فرار ہوگیا۔

این کا اور وزرا پریشان ہوکرسلطان محود شاہ کی زوجہ کے پاس گئے ہم بیم اپنے زمانہ کی بہترین عورت تھی امیروں نے اس سے کہاکہ تم اپنے شوہر کوعز پردسی

اینے زمانہ بی بہترین خورت می امیروں ہے اس ہے ہو سے ہو سر برد سریروں ہو یا یہ چاہتی ہوکہ بادشاہت اس فائدان میں باتی ندر ہے مبیم نے امیروں سسے پوچھا کہ تھاری تقریر کامطلب کیا ہے۔ارکان دوِلت نے جواب دیا کہ تھارا توہر

سلطان محمود سے مقرکہ آرائی کرنا قبول انیں کرتا اور گجرات کا ملک مفت ہاتھ سے جاتا ہے تیس چاہنے کہ اس امریر راضی ہوجا ؤکہ ہم جس طرح مناسب بجھیں اسکا

قدم درمیان سے انٹھادیں اور تمہارے بڑے فرزنر قطب فال کوجی بیس سال کا جوان ہے تخت حکومت پر ہٹھا کیں۔

بیگم نے ججوراً امیروں سے اتفاق کیااوراس گروہ نے ساتویں نور کھشنہ کو زہر کے ذرایعہ سے محد شاہ کوہلاک کیا اوراس با دِشاہ نے اسٹے بیمرس نو جہیئے جودہ

مشهور بوا -

دن مگومست کی اور مرلئے کے بعدخدا ٹیکان کریم کے لقب سے

ملطان احرنثاه نه این فرزند کوسازگ بورسه این در باری للب كرنيا اور محمو فبلجي في عمر خال سے معرکہ آرا فی كر کے حرابیف كوتبر تسع كيا -اسی ووران میں میندور ان میں وبائے کما عوان نے قدم رکھا۔ بیہ مرض ، کے کشکر میں اس شذنت کے ساتھ دمنو وار بواکہ مروہ حمب ام کی شجبہ بر ڈلمفین سلطان احرشاه کونتین موگیاکه ممو حلجی کا شارهٔ اقبال اعیم پر ہے اور نوشته م تقدیرے مناکب کرنامیکارہے۔ ہی ہے علا و وسلطان احرشا وخودی مرض الموت کاشکارم ااور بابشا جمین عالم بیاری تی احمرآ با و واکبر ہوا ۔ سلطان احدثياه اينه نتخت كاه بي نيرشيا اه رجيهمي رمع الآخر ستعظمه جرى كواس في ونياس رطلت كي اور و فات كے لبعد غدار كان مفور يخ ام سے إوكيال . احدرشاه في يعتبر ٣١٦ إسال جيمه ماه بميس يوم حكومت ك احرشاه تمام عمده صنفات وتصالل كامجموعه تنها المناع بدفعالمول المي المحتميد ینگرزی اور طلوم ر مایا کے النے عہد نوشیروا فی تھما۔ مرحوم باوشاه بجيد بامرؤت وصاحب بمتت وجرات تيما ادرتهام ممزساحب معرض المرابي احرشاه السطان احركي وفاستدى بعدامكا برا فرزند تغرشاه إدشا وكبرات تجراتي إبوانوعرفرانرواف انعام واكرام صرعاياك ولوك كرمسخ كربيا ممرثا. في ال عَلَوْسُ بِي البِدر بِيعْلُو كِي أَبِرا حت الملك غياونتاً ، كي الحاء ...

كى اوراين يني الكومياء وى محدثاه في زوج في سفارش ع أب كابقيبه حصرت على راحت الماك كرعول وكياريا وتناء في ايدريد ووالربير كاسفر كمايدال كيووترى نے الماعت کا قرارکیاا ورٹیٹ*ٹ گٹر ڈال کرایٹ نک*۔ بی حفاظت کی تحمیراً واحمآ باو

وابس آیا ورمیصرات نے سنسٹنٹٹ جری تک سمنی طریت رخ ہمیں کیا -منافظ شروري بي ممرتا و قلع عنيا كيا اس حدا. كه رأيمسي كنيدام في

موكة آل في كي اورشكت كماكر قلعه بندموكيا محاصره في الوالت برا ي واج سف

احرشاه مجراتی فی منود خان کی اماد بر کریمت اندهمی اور مفرد رشا بزاد ، کوشاه بنانے کے لئے الوہ کارخ کیا۔

با درنناه نے حوض حکناک پور ( بیمنفام اس زاندیں اسو دہ کے ام سے شہر رہے مترجم: بہن کے اوراس نے ایک جرار کشکر خاں جہاں کے مقابلہ کے لئے رواند کیا۔ خان جا ال جندبری

سے مندو مار ا تفاس امیر کورس واقعہ کی الملاع ہوئی اور دلدسے مندسفر کی مزایس لے کرتا ہوااپنے فرزند ممرورشاہ کے اِس بہنج گیا ۔امرشاہمی مندو بہنجا اوراس نے فلور کامی ہ

كرنيا - مِرروز ابك كرو وال فلعه كا بأبرآ كرموكر آرا في كرمّا اور فلعدُو وابس وإمّا تحا -سلطان محمود في شخون كالأوه كيا اودال قلعه في احدثنا وكواك كي خبروي -

ملطان محمد وکویی فیرند تھی کہ احدثا واس کے اداو و مے آگا ہ موجیکا ہے اور اسکے تلديت اجراً تري علوم بواكر كجراتيون كالشكرة ما و ويكارب-

غ فسك فرنقبين بن فرزيز حباك بوكى اور بانتمان نسالته موك . صبح كوسلطان ممو دُخلعة بي بيا وكزي بواادرا فه نتماه ني شا مزاره محد نما ل لو یا نیج هزار موار ول کے بمرا ، سازنگ پور روانه کیاشا ہزا و ء سازنگ بور بہنچا اوراس

اسی زا نام ب عرفال بسلطان ہوٹنگ نے بھی بیند بری بب نرون کیا اور الك الده جا عت اين كرو فراً مم كرى -سلطان محمو وفي با وجووان واتعات كم مردانكي

وتجربه كارى سيركام لبيا - ادربطلقاً برك ن نهواا درايسا قلعه كومعمور وآباد كياكه إلصا لو غار و آفوه قه کی کنگیف مذہو کی

سلاطات احرمناه کے کشکر میں قبیط نمو دارمواا ورانسان وحیوان برکینان و فنائح بد فضل مرادي بنائي مسلطان محمو فيلجى في خيال كباكه عماري مو المطلق كاربراري بنائي كرمكما

علج بنه این پدرخال جهاں کو قلعه بن میچو د ااور خدو درواز ، مارا بورسے سینیجے اترا اور ساريك بورروانه وكيا

أنتا ئے را ہیں حامی علی مجاتی حاکم حصار نیل محمود خلبی کا سدرہا ہ ہوائیکن حریف ستشكست كفاكرا حديثنا وكح واكن إب نيا وگزي امواا ور إدنتنا وكو اطلاع و ي كرم حمو . خلبي فلال راه سے سارنگ پورجار ہے۔

تايخ فرسشة W49 جلدجرارم پرلیشان بوکر خیگ آزمائی سے کنار ہ کشی کی اور اپنے ماک کو واہی آیا۔ سلطال احرشاه گیراتی قلعة نبول می وال بوا اور عاکر قلعه ماک سعادت یر بجید نوازش فر ائی ! دنشاہ نے بینے در ار کے ایک گرو دکو قلعہ کی حفاظات پر امور کمیااور خو دَمَالْبِيرِ رواه بهوا اور بهال ايك جصارتهم كما بأوشاه نه انبر سے اوون كا نم كا ا ور اس المک کو تا نصبت و تاراج کر کے عین الملک کو اس نواح کے انتظام پر امور کیااور خو وسلطان بورند بارکی راه سے جیرا با دواہی آیا۔ ی پورندر باری رہ مے دہرا ہا دو ہیں آیا ۔ چندر وز کے بعد احد شاہ گرانی نے راج مہا میم کی دختر کوشا نبرا دہ فتح فان کے حبالة عقدي ويا ا دراس طرح التعجم كويا يتوكمبيل بربونجا يا -سراج التواريخ دكن بيامحاهره كى روأنيت مذكورهٔ بالابيان سے مختلف ہلکن مولف کا خیال ہے کہ *دکنی مورخ کی ر*وائیت ضعیف وصدا قت سے *دورہے موزن*ن لجرات نے جو وا تعات اس ہم کے درج کے بیں وہی بیج ایں اور کھیں وا تعان کوموتے فرست تندخ ابني نابيخ بيريدية فأطرين كياب - والشراعلم إلصواب التساهد بحرى يل سلطان احديثاً ه گجرائتي نے ميوات و اگور کا سفرکيا - يا دشا ه داد گر دور بهونجا اوراک نورح کے زمنیزارہ ں سے میں وصول کر کے کہلوارہ و دیلوارہ کے ممالک یں داخل ہو اکہلوارہ و دیلوار ہ سے مرا و کولیوں او بہیلوں کے مالک بیں جو قلود حیور کے را جسمی را ماتو کل کے اتنحت ست<u>ص</u>ے احمر شاہ نےان ِریاستوں کو نباہ و ویران کیا ۔ سلطان احدشاہ کراتی نے مدو دمیوات بن قدم آ کے بڑھایا اورکوتہ بوندی اور الوليے كى رياستوں سے بى باج وخراج وصول كيا ۔ ر من دران میں برا در زاد وسلطان منطفرتنا و گجراتی مسمی بنیروزغاب بن وندائی حاکم ناگورہا د نتا ہ کے مصوری ماضر موااور اسے کئی لاکھ کی رقم لطور بیش کش بادنتا ك يا حظ بي كراني إ د تناه في كل رقم فيروز فال كو عطافر اكراس بيبينوازش فراك اور نو و گرات دائیں آیا۔ ب با دشاه نے احدا بادیو نیکر ایک کنیر رقم گوات کے مسکین و محتاج طبقے ری قلیم کی سيسهم بيمري مي سلطان تحو وقلمي الذيوسلطان بونسك الازم شعالله پرقبصه کرلیا ورسعو و خا*ل بنجم*و د نشاه گرات میں بنا *هگزی* بهوا -

تا صد سفال وكن كم مشوره سعاً كابي حاصل كركها بينه مالك كوحقيقت أنعي

أكاه كياا ورسلطان احديثاه كراتي فياصل دراسه رخ بد لااور طدسي جار تنبول

دوانه موا۔

احدیثا ہمنی نے پابکوں کو طلب کیا او مان سے کہا کہ اُکراَج کی شہر ہم کواڑا ایس تدبیر کروحس سے مکو بوری کامیا بی مو حاسیے تو میں مکو دولت د نیاسے بے نیازکرد ذیج مات کاایک حد گزر لے کے بعد بابیکوں کا ایک گروہ دیوار قلعہ کے قریب گیاا ہ

أمته أمبته ويوا رفلعه كي يتحروس كي أطربي حجيبا بيوا ويرديز تحكيا ورنيج الزكرة لعد كالوروازه طعول وبا - اہل وکن فلعہ کے اندر داخل مبو گئے لیکن آلگ معادت سلطا نی ماکم قا**ہ** نوراً من اقعه سه آگاه بوا وراست باسکول وشل فاشر علیا و روه دیوا ر ظعه سد اندراسرگی

تحاوه توةه تيغ كيا گيااور جواستنحاص ديوا ربريا في يحے وه ينج كرا كر

لی<sub>ن ب</sub>ا وحدداس کے فلعہ کا در واز ہ کھل گیا ا ور ملک سعادت نے اسی م<sup>طِل</sup> برج تلعه کے محاذیں وا قعہ تحاشبنون اراا و رج زکر اس مورجل پرے سیاسی بے نبرے

أكثراننخاص مجرح وبريشان م ر مجرح وبریتان مبوسه -اسی د ورال میں سلطان گجرات بھی قریب پہنچ گیا اورا حدیثنا ، بہنی ہائمیں قلع

سے آسٹے پڑ معا با دِشا ہ دکن نے اسپنے ا مرا وافسار کنوج کوطلب کیا ا وران ہے کہا ک به لنِكر كُوات دكن كي فوج برغالب آجكا سبيحا ورمهائم بروركين في قبف كرايا به ألَّا ت موی تو دکن کا لمک ہارے ہاتھ سے کا جائے اور ٹنا و نے جنگ کے لئے لطان مجرات برنيمي بني فوج كومرتب كما دكن كاليك علم اميرمي از در خا ل ميدان من آيا وريد مقابل كاخواستگار مبواعف داللكياس كےمقابل ميں اَيا ہردو جوان ايك رے سے اطبے کے فرکا راز ورخال مغلوب موکر تیمن کے پنجرمیں کرفتا رہوا۔

بوراسکے جنگ مغلوبہ ہوئی اورطنین سے بہا دران روزگارداوردائی دینے لگے مہر معة ناغره ب آفناب محارزار قائم رباا ورشام كوطبل بازگشت كي أواز بر مرفري اسپنه قیام گاہ کو والیں آیا ۔اس محرکہ میں کیا شادامل اکن ضائع مہدے اور احدثنا وہمنی نے

كركے كا نه روانه موا - دامه كلانه حيسلطنت كجات كا باج كزا رتبعا قلعه ميں بنا وكزي موا احدثناه فيقتمام لمك ناراج وبربا وكردماييه شابزاده محمدخان نے سلطان احد کوانی کواس مفہ کا اکس ما که فدوی عرصه سیسعارت مالا زمت مسیر محرفهم بسیدا و رطول مفر کے باعث امراضی میار مان این این این طاکیروں کو روانہ ہو گئے میں معلوم مواہے کرساطان احرشا ہمنی وافسان فیج اپنی اپنی طاکیروں کو روانہ ہو گئے میں معلوم مواہے کرساطان احرشا ہمنی یے کواس نواح کارخ کرسے۔ فیروی کے نے کلانہ کو تاراج کیاہے اوراب اسکا ارا دو۔ یاس اس و قت استدر فوج ولن کرموجو زنہیں ہیے سبکی تقویت سے حرافیت کا مقابلاً کہت ساطان احد شاه کراتی نے اس خط کامغمون معلوم کر کے عینا کے محاصرہ سے فى الحال دست كشي اختياركي إورنا دوست روا ندموا يا د شا ه نسفاس ملك كذاخت الرج لياا ورجلدسه طديدربا يهنجكيا-ٹا ہزاد ہ محدخان اُورا مرائے سرحد شرف قدموسی سے فر بادشاه کے ورو دیرشا دیا نے بجائیے کے ۔ عاسوسوں نے خبروسی کا حدشاہ بہنی تلد تنبول کے نواح میں مقیم تھالیکن شاہ ک*جرات کے در*د و کی خبر کراسینے ماک کو دالبر گیا احدشاه كيراتي أجوابل دكن مسعد معركة لانئ كرنيكا دل ميعه خوا بإل نبرتعااس فجركو نكر بيدخوش مبواا وراحراً باد وألبس مبوا بادشاه سفه دريا بيئ ناميتي كوعبوركميا تفاكه اسكومعلو وَكِيهِ الطان احدثنا وهمبي في مفركارخ بدل ديا اوراسين دارا لحكومت حاسف كم بجائے باروكر فلوية ننبول كامحام وسلطان ما كم قلعه جاب ساري مي كوابي نهيس كراب امرشاء براتی نے شاہ دکن کے دربار میں ایک قاصد سمی سمعیل آقبی کوروانہ کیا آوراسکو پنیام دیاکہ اگرما دِشاہ اس طعہ کے محاصرہ ہے وست بردا رمہوں اور اہل حصار کو تکلیف ند پہنچاکا اپنے كووالس بائس تومناسب بصاليهي مورت مين قواعد ووستي مين خلل نه واقع موكا اور كجرات اور دكن كيه مراسم اتخا و والفاق اس طرح قائم و برقرار رهي هي -سلطان احداثاه وركني في مجلس متوره منعقدكي الورامرائ دربارسيمشوره كميا ا ہل دکن نے اپنی فطری فتنہ انگیزی کے مطابق با دشا ہ سے عرض کیا کہ قلعہ می غارد آزو قدمی کم ب الدينين كقبل ي محمد اكور كليس كاس مالت ين مامره سددست برابعونا

تاريخ فرسشته 444 طرفین میں شدید وخونریز جنگ ہوئی ا ورہیج سے تا شام مورکہ کارزارہا دی رہا۔ ہے: دِیے۔ حركيت سيكم سيأميول كوخاك وخوك ميس لاياا ورتيمن بزفيتم بأسفه كيمي ليع انتهاسي ونشل أَنْ كَانِيْ فَعْ وْلْلِمْ لِيهِ وْفَالِ كَالِهُ وَمِا وَرَفَاكِ النَّا رَشِلْتِ فُورِد دا يك بَيْرِيد مِي بناه كريس مبواكم ل تراني درياك را جسم بنج كفا وزنكي كي طرح ترى برئي الأجات لِقِيضِهُ مُوكِيا - الكِيارِ التَّارِينِ الرَّيِّ الْهِينِي سِيهِ الاوللب كي - باوشا وِ في النِيهِ فرزير عِيك ، مِخْدَخال كودس مِزَا رسوا رول اورسا تله باتحعيول كے مبرا ہ روا ذكريا و خواج بيال وزيركو فمتاركل مقرركيا ـ وكنى كتَكْرِمِهَا ثُمُ كَ قريبِ بنهج إور ملك التجار في ثمانيره كي معيبت سيخ إت باكر شاہزاد ہ کی ملازمت حاصل کی۔ إلى دكن ليماس تجويز راتفاق كياكه بيشته تمعا نه يرقبه كمرنا ناكزر سعيد كني ليث تغتأ ال من سے، ں دیر پہ سے سے سی تیار ہوگرا اس تعاند کی ماد کے لئے بہنچ گیا۔ کی طرف بڑھااور ٹنا ہزاد و ُظفر خال بھی تیار ہوگرا اس تعاند کی ماد کے لئے بہنچ گیا۔ آندا کی کرکا دار آور مالک طرفيين كامقابله سواأ وربيطيتي روزصبع سفغ وببآنتا ب نك موكه كارزا ورام أخركا دابل كموات في فتح بإني أور ملك التجاريف حياكمة اورمخد غلاسف و ولبت آبادي إه ك خفف کامیاب! مرادمهائم میں داخل سواا ورعال کر کوجومهائم سے فرادی ہوگئے تصح جهازك دريه كرفنا ركيا اور النامار مال فينميت مامل كركي برقيلم كاساب وزرمرخ جندت تيول عي الركم البيغ يرعالى قدركى خدمت عي روا فياليا -خا بزاد ، ظفر فال في ترام واليت مهائم تمان يرفينه كرايا اور ماك كواية اميرون اورا فسارن نونج مراغسمكمأ . اسی سال :معلوم ہواکہ نتح خا*ل* بن مسلطان منطفیر شا ہ گیرا تی جو سلیلان سارکہ شاه دېلوی کا ملاژم تحماالنيژنج علی والی کا بل که سوکه ښگ مير کام آيا ۔ سلطان احدمشاه لوازم عزا داری کيالايا او رفائزاندالات کی تبلسه ترتبيب د بکيروم کے نام پرروپیے اورا شرفیاں فیرات کیں۔ مص جری میں سکطان احدیثاً ، تحرانی نے شاہراد کا محد قال کو رور کورات کی حفاظت پر کال کھا اُ و رخود ملک چینا کا رخ گیا۔ سلطان احديثاه وكني فاس موقعه سف فائده اطعايا وراينا لشكر درست

اليخ فرسسته جلدحار 440 اس سال قطب نام ایک امیرنے جوسلطینت کوات کی طرف سے حزیرہ مہائم كا حاكرتها وفات ما أن - احدثنا وبهني سابقه شكست كي تلا في وتدارك ميرمنهمك تيا -با د شا المناه المع وقع من فائده المحايا وراسين بهترس المير ملاك التجاركِومهائم كي مهم مرروانكيا. لك التجار أي حن مربر سع ميهم مرسوق ا درتيام ميال دكن كا قصد موكما -سلطان احدثناه كيجاري سفه الاوه كلياكه جهائم بريا رويكر قابض موه باوشاه نقرايين حيوية فرزندشا بزاده ظفرخال كوانتنا والملك كياتا ليقي ميراس مهم ميزامزدكيا اوتطفر لو توال بندرد بو کے نام ایک فرمان اس مضموں کا روا مذکیا کہ مالک محروسہ کے ما نبدر کا موں کے بہا زوں کو درست وتیا رکر کے ظفر خاں کی خدمت میں ماضروبائے۔ مخلق الملکب نے حابہ سے جاند فرمان کی تعمیل کی اور مبدر رہیب وہندر کھو کب وكنيائت وغيره بيع ستره ١٥ جبازيم بينج يء وردلايت مهائم كي قريب ظفرغال بخفرخال سننامیان در بار کے مشورہ سے جہازوں کو دریا کی را ہ سے روانہ کیاا ورخو دخشکی کے راستہ سے آگے بڑھا۔ اہل کجرات سے دکنی چو کی بینی قصبہ تھانیہ کا محاصرہ کیا۔شا نہزادہ فیافتحالکاکہ کر کو مکاب سہاب سلطانی کے سماہ پیشینزروا نڈکیا ہے ر لده تعانه کا کو توال مقابله کی تا ب ندلاکر قلعه بند م وکیا -براتي اميرول في قلعه كام اصره كرابيا اسي دوران من حباز كبي بينيج مستيم اور دویاتیں رواز جنگ قائم رہی لیکر ظفر خان کے ورو دکے بعد حاکم تباز تلوسے في كرسائير حريث كم مقابل من صعب ألاموا-چونکه حاکم تھانہ کوکسی مانب سے مدور ملی اس فیجور مبوکر را ، فرارانتار کی. شا بزاده ظفر غال بنه تها ندر قبعند كما اورا كسد دسته نوج كالتعانه كي مانطت لے لئے متعان کرکے تو دہائم کی طرف روا نہ سوا۔ لا التاريخ تناور ديزرگ و ختول كو كالكرساحل كو خارستد كروما -احل پرینیوا ورخارمبت <u>سے محل کرمیدا ن</u> میں صف آرا ہو گی۔

طاجارم

ايكب بشكرداجه كي المنت كريئ مقردكيا تأكرية نوج سلطان بور: مدربارتك تمام حقد، كأكركو ے۔ ارمد شاہ گراتی نے اپنے فرزند محد شاہ کو اس مہم پرنامزد کمیا اور مقرب الملک ربتكر و ديرا فسان نوج شل سيدا بوالنير سيدا بالقاسم سيد عالم او رانتخار الماكب وشابزه کے ہمراد کیا نریقین میں نوٹریز لڑائی ہوئی او راہل گجرات لیے حرایت کوشکت دی ہے شار اہل دکر قبل موسئے اور بقیہ نے میلان جگہ سے فراری مہوکر و ولت کا او میں بناہ لی ۔ سلطان احدشاه بهمنی بینے پیر خرسنی ا و را سپنه فرز ماکیرشا مبراد ه علا والدین ا و را سکے برا در خور والمت بهدر بر فان جهال كو كمرا في شا مزاه ه كم مقا بله مين روانه كيا -با د شا کو سنے نشکر فوج کے تنام صوبہ بدکر اپیزا کے متبار میزندرخان د کمنی کے میردکریے اس امیرکو بھی شا مزادہ علارالدین کے ہمارہ روا ندکیا ۔ نتا ہزاو و علا والدین فدر نا س کی رائے کے موافق سفر کی منزلیں سطے کرتا ہوا نواح وولت أبارسي مقيم مروا -مت ، بارین میم برد. اس مقام برشا نهرا د ه کاخسرنومیه خاں ماکم بر بان بورمع کا نها دا کے راجہ ما بود؟ که شا منزا ده مسیر آنلا - ایل دکن کواس تازه ایدا د سید مزید تقوییت ماصل مهر*ی ا در* حربیت سے مقا برکرنے کے لئے اُکے بڑے دکنی فوج نے مغرکی چند منزلیں لے کیں ا و رور هٔ یانکب بینج برشا مبزا و و محدخال سید مفا بله موا - فرتیس می خونریز انزا کی واقع مبولی ا و را تناه جِنگ آر ما کی میرا آغاق سے ملک قربے قدر خاں ہرد دبید سالارا کیے و سرے سے دست گریبا ہے گ اواتی امیرابینه وایت برغالب آیا اور قدرخال بیشمن کے عنرب مسالیبی عدم ہوا۔ اس كے علاو و طالب انتخارالملك سفيشا بزاد و علارالدين كريا ہ خاصه برحله رکے حربین کی جاعت کو براگندہ او رحیند نامی ہاتھیوں کو گرفتار کہا۔ اس دا تعه کے بعد دکنی شاہزا و ہ سیدان حبَّک میں نابت قدم یذرہ سکااور اس نے را و فراراختیار کی ۔ شا ہزا د کا علاد الدین ہے وولت آیا ومیں تمام کیا اورکنبررائے اور نصیرخاں فاروقی کوم تنان خاندیس میں پناہ کزیں مہوسے شا بزاده تورخال فياس نتح برفعا كانتكرا داكيا او راسين كاك كووالس كما.

ایک نوکر بوسنیتر نوبخاکا ملازم تھااب نشکرگرات میں مدمنگارتھاا دصرے گذراور اس نے راجہ کا سرد مکھا چونکہ سیمص مقتول کا تمک کھا چکا تھا اس نے بیلے سرکوسیدہ کیا اور بعد کو ما دینتاه سے عرض کرا کہ میر سراویجا کا سے یا دشاہ کو اس شخص کی وفاوار احدشاه دو برسے روز ایدرردانه موااورا پدراورمبیان گرمیں جرارکشکر رواله كرك النشيرول كرِّوب اورقِصه تناه و ويران كئے - بونجا كا فرزند وبديراؤ حوا پیزاب کا فائم مقام ہو گرقبہ ای حاکم مواتھا عابزی کے ساتھ میں آیا اور طاج ا داكه به الدين كا وعده كما! ومبرا وسينه و عده كما كوبرسال مين لا كدنغر كي تنظيخ خانوس دافسل كريجًا امد شاه نے صفدرا لمالک کو احد گر کا حاکم مفررگیا اورولابیت گنگوا رہ کو تا راج كرّا يوا احداً ما د والسسر أيا \_ سلط برجری میں احد شاہ نے بار دگراید ریرکنٹرکشی کی اور چیبسر صفر کو ایدر کا ایک پشهورناه پر کریکے حصارمیں داخل ہوا اور حداگی بار کا و میں شکریہ اواکیا اورایک عامع معید تعمیرا کے احرابا دوائیس آیا ہے الاثريجري ميں كانبارائے حاكم جيانو دو كومليم بواكر باد شاه في ايدك را علی سطے کریے و و مرے زمینداروں کی خبرلینی شروع کی ہے اس راجہ نے اپنی خیراسی میں دیکھی کہ مبلا وطن موجاتے واجہ مال واساب مرا ولیکر جمالودہ سے روانہوا می خبراً مرداً بادیتی اوراحد شا و نے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی را جہ كانهاد اسط بيد دخت سيح سائحه بربائ بورامير بنجا اور دونيل نصيرخال كومبيش بيكة م برہان اپور ہا دشا ہان دکن کی قرابت سیر بید مغرور معور ہا تھیااس نے با دشا و سکے تمام حقوق احسال فراموش كرميين اور راجه كواسين ملك مين حكه دى -چندر وزکے بُعد کا نہارائے نصیرخال کے مشورہ اوراس کے سفارش نامر کے ہم ، ملطان احد نتا دہمنی کی خدمت میں حا خرجوااورا مار کی درخوست کی پسلطان کرنے

ارنج فرسشته 777

نے حدیدہ زیادہ مخت برناشت کی تعی ا**مدشا و نے بندسال نیام میں ب**ہرکئے . مقت ہجری میں احدیثا ہے تعامیدا یدر کارخ کیا اور نہر ساہر متی کے کنار

ب نیا تہراً یا دکرے اسے احد بچرسے نام سے موسوم کمیا یا ونڈا ہ سلے اس تہرہے ہیلو

یں ایک قلعہ تعمیر کیا اوراس نواح سکے دور دراز شہروں میں ترا رفو ہیں روا نہ کہ کے و ے ہرطرح کے *سامان کو*تما ہ مبر اج کمیا اور رعا مامیں جو ہائندا کا اسکو تلوا رکے کھاٹ

ا مّا لا إحد شاه كَ فَاعَدُ احدُنْر سنة كويج كيا اوراساب شركت كسيا توا يرك الك

میں پینچ گیا با دیشاہ نے اس طعہ کے علاوہ تسکوساٹیا ک منطفرشا ہے نیج کہا تھا ایک ۔وزمیں تین ریگر عمارا*س ملکت کے نیچ کئے راجہ ایر سنے بیا پھے کے کہ بہتا*ن میں بناہ

نتك يهرئ مين نهر وقلعه أميروآ ما د مبوكيز او راحد شاه في يار در ولايت ايدر

ينذآ بإ واعدا د كالإندونية عرب كها ورنوج مي

مَلْ كُوسْسْتِين كِيهِ لِيكِ. أَثْرِكَا رَجِيوِ مِوكِر موروتي لِك لے کر دقیام کرکے روزا بذحرکت ندبوی کرتا شھا بیانتہ پر*ی کو گی*را نثیو*ل کا ایکب گر*و .ان انتخاص کی حایت

ہے اِبرکالاادِر ماجہ سنے د اِلْهِن تَكُست كَمَا كُرُوالِيس مِهوا اوركِواتيول كا ايك ·امي إلتي

برات کواس واقعه کی خرمونی اورائیول نے راجه کا تعاقب کیا اور ۔مقام یواس سے جاملے جو کہ راستہ ایک میں تمعا راجہ نے بھی ما ا ورابل کمبارت کا مانع موا ـ گرفتار اسمی کونیل بان سید ربها ور هنب سنه فوج آن صبي فيلبان سنرٍ موقع لا التفي كو يونجا بر

، موسئے فیاران نے بلاحقیقت حال سے کسی کومطلع سکتے ہوئے اتھی يشكر كجرات مين ببنها دياير ايرر كي سيابي شكت كها كراطرات وجوانب مين منتزيوكي ا ورامہ کی لائش کے طرف کمی نے توجہ نہ کی ۔

جارحارم تاريخ فرسشة 441 کے لئے اسپنے نشکرگاہ کوروانہ کیا ۔ ملک جو ناشاہی نشکرگاہ میں بہنیاا دراس نے دیکھاکہ مقرب اور لک فریدا پنے اپنے اسے دستہ فوج کے ہمارہ دولت مافر شاہی کی طرف ہے بیں ان امیروں نے لک جزاسے با دشآہ کا عالِ دریافت کیا کک جونا سے ىقىقەت ھال بىيان كى اور مېردوامىرو*ل كوساتھ ليك*را د شا<u>و كى نورمت مي</u>س ھا<u>ف</u>ير ہوا اينتا محسم برمتهارند تھے كا مقرب في البين الله إ دشاه كوبينائے اوراس مبك كى نے چواب دیا سیبد ہ صبح ظاہر مہونے کے اوقف کرو احدِ نتاه نے مک جزاکو۔ دو بارہ شکر کا ہے طرف رواند کیا تاکہ بیمعلوم کرے کہ سلطان موتنگ س شغل میں مصروب أوركس عجرفيام بزريسم - با دشا و كومعلوم مواكرال الوم تافت و اراج مي منفول بن اورسلطان مونسك خاصد كه كمورون اور المحيول كم مراه مع چندسیا میوں کے ایک مقام پر طفہ اس اتحاشہ دیکھور ہاہیے۔ سلطان احدیثنا ہ نے طلوع صبح کیے قریب میں کو درجقیقت صبح اقبال کہنا جاہئے ے بزار سوار وال کے ساتھ سلطان ہوشنگ پر حلوکیا - احد شاہ حرایت کے قریب ينها قريب سن أسكوبها الراسكي طرف بإيعا دو يؤب فرآنروا وكرم عظيم الشان لأافي مو نئ سرد وسلاطین نے بدآت خاص اسقدر کوشش کی کرزخی ہو گئے اَس د وران میں گجراتی فیلیاں جو ہاتھیوں پر سوار ڈنمن کے پنجہ میں گرفتار ہے قرم بہنچے انسوں نے اپنے الک کو بہیا آا ور کمہار کی سلطان موشکک کی فوج بر مرکز دیا ب اس حاری تاب ندلایا ورسارنگ پورسکے ظعہ میں نیاگزیں ہوگیا ۔ ا ہل کچرات ہے۔ جبت ر مال غنیت حاصل ہوا تھا وہ نیمران کے نبعتہ میں آیا اس-علاوه سات نامي إلحني تحيي احديثناه كيقيفندمي أسركيح احد شاہ سارنگ پور کے عمامرہ سے تنگ آگیا اور والیی کے خیال سے اس نے کوچ کی سلطان موشنگ موقع یا کرجھارے یا پرتکلاا و راحد شاہ کا تعاقب کیا اس مرتبہی احد شامہ کونتے ہوئی او رجند جا جنگرے ہاتھی حبکو ہوشنگ بے عدعزیز ر کتا تھا اہل مجرات کے ہاتھ آئے احد شاہ کا میاب اور با مراد احداً باد والیں آباور *خرت شیخ کی*نورجمتهٔ الله علیه کی حنیو*ل نے اس فتع کی ابتیارت دی تھی ہے عدعزت* و **توفیر** لی اہل کجرات میشترسسے زیادہ حفرت شیخ کے معتقد مہدے جو کماس سفرس اہل کجرات

تايخ فرسشته ٣4. میں داخل ہے صلح کیے ذریعہ سے فتح کرکے حصا رمندو کے ایم مقیم عواا میان مندو فے بادشاہ کی مزاحمت کی اور احدشا وسفے قلعہ کا محاصر ، کرلیا اوراین نشکر کو یا وہ کے اطرات وجوانب میں ملک کو تباہ و تا راج کرنے کے لئے روا نہ کیا اورآ ابری ورموی كانام ونشان يك نه عيورًا ... اس دوران میں برسات کاموسم آگیا اورا حدث و نے سمبر لیا کہ جھا مآسانی مع فتح نہیں ہوسکتا ہا وشا و فتع حصا رہے دست سروا پیوا اور نود انہیں سروا نہ ہوگیا احدثاہ کے اسپے امیروں کو اپنے نشکریں تقسیم کیا اور کھرات سے فلد کشا آن کے بين مبنيق ا ورا را بيه وغيره للب كئے - اكب مبوب كو توال امراً إوية ام یا ، احدایا دسته اینے ہمراہ نے کر با دیشا ، کی نبیرت میں «اننہ م ااور احد شا ہ فے دوبارہ تلعکمندو کا حما عمرہ کرلیا او ملک ممبوب کو تا رہ بورگے لاستہ کیا تنظام برمقررکیا اور محاصره کومژبی امتنیا طیسے ما رہی رکھا ۔اس دوران میں ما درشا ، کوموام مبواكوسلطان موشكك عاجكري مندو والس أكراب الرائرة الإسارة جمع كياا وربيط يا ياكمشل سابق كفنيم ك فاستين قيام كرك ماه كو سرجيا رطون احد شاہ سنے یہ انتظام کر کے خود سارنگ یو رکی راہ لی سلطاین ہوشنگ کو احديثا ۾ ڪه ارا ده سيه اِطااع موليٰ اورخود ڪهي دو سري داه سنه سارنگ يو ردوانه ب فعاصد شاه کی فدمت میں فاصد روانه کرکے استقدر ما جزی و مکاری کی الركة قريب بيني لاء فاحدق د فاربند وشب سيارى كرف سے فافل موليا -بارویں محرم تناشد بحری کی رات کو سلطان ہوشنگ سلے احد شا ہ کے تشكر يرشبون مأرا وركثر التعدا دكجراتيون كوحرفطعا غافل تصةمتل كما بفيرساس طابرها منتشر مبوسر كريخ -مِلْطَانَ أَحْدِ شَاءَ مِيلَامِ مِواا وراس نے دولت فا زمیں موا لک جزیا رکا بار کے اور کسی خصر کوموجود نہ ایا۔ جو کا گھوڑے عاضرتھے یا دشاہ انھیں میں سے ایک پر

ورُّست بر لک جو اکو جُفا باً اور حبگل کی ما ہ کی۔ احدِ شا ہ خو و فَعُكُل كم ايك كوشه من كفرا موكياس في لك جونا كوهيفت حسال معلوم كريف طدجها وم

تبام کیا اورمِعا صره میں پوری اختیار ہے کام لے کرمِوری اینے امیرو ب میں ہے سلطان بوشك قامير التحكام مطمير تها اس لفارا ده كيا كهاس زما نه مين ايساكار ئی وجہ سے عرص دراز تک اسکی یاد و بول میں تازہ رہے۔ ملطان ہوشنگ نے پائے تخت کواپینے آیک مدبر عقلمنے صاحہ امیرکے سیروکیا اورخود چیر بزارا زمو د ہ کا رآ د رجری سیامیوں کی نوج کے ساتھ ناکوکا یا ہر کا اور بہترین ہاتھیوں کے گرفتا رکر شکھے لئے جاجبگر روا موگ ا سے جاجگر پہنچا اور جیساکہ اسپنے مقام پر مفصل ندکور بھے توى بيكل بالتحيول كوكرنتا وكركي حيد أنه ك بعدايي واللك منده كووايس أيا سلطان موننگ نے معمار کے کنکروں پرعلم نصیب کے اور شادبلنے بحوائے۔ سلطان احد شاہ کو ہوشئا۔ کے الس مغرکی اطلاع ندتھی اوراس نے کنکی پڑلم نفب کرائے اور طبل شاد سی بجوا نے کی حقیقت دریا فت کی کیجراتی ملازم نے واقعہ كى نوعيت دريا فت كركي حقيقت عال سير با دينا د كواطلاع دري الحرشا وبير ں سفےکہا کہ اس حصار کی طرت کون آٹھوا گھٹاکر دیکھوسکتا ہے ظائم لو خلعه کی طرف سے استقدر اللینا آن ہے کہ عما صرکہ کے دوران میں اپنے ملک سے استدر دورودرازمتام برگیا وہ جد ماہ کے بعدوالیس آیا۔ احرشاه نے حصار کی شخرے باتھ اطھایا دلاست مالوہ سیکے در مسیا نی حصَّه ملك ميں واحل مبوكر ملك كوتباء وتا راج كريفي سفرس كوئي دفيقه أطحيا نهيس بطحا حند مرتبہ احد شاہ اور سلطان موشنگ کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی لیکن جگ میں احد شاہ نے نتے یونتے یا ئی اور اس کے بعداحدا یا دوالس آیا۔ جارسيه امتناد الااحد تإرئج الفي مين اس حكايت كواس طرح بيان كرية كالمتعديمي مرساطان موسك في في في كالرس كالساس من ما فيكركا مفركيا اورسلطان احدشاه كومطوم مواكه سلطان مبوشنگ عرضه بسط مالوه مين نہیں ہے اورامیروں اورافسان فرج نے اس کے ماک کوائس مرتقبے کہا ہے۔ لطان احدشاه فيداك خباركي بنابركجرات بردها داكيا اورفلعه نهيركو جرمالك أاده

ميارم

*رطه کمیا سلطان سپوشنگ سیفهجهی بهبت سخت محرکهٔ ا*رانی کی میکن چیز نکه تقدیر یسیم یا دری نه كي ا ورنيزيد كرنشيركمان ست تكل جِكامتها به اس في رُخ يجيرد إ ا و رمن دك راه بي -سلطان أحدشا وسف كاميابي كماته وايت كاتفاقب كيا الركوات نے مندوسے ایک کوس کے فاصل تک مرابیت کم تھا تب کیا جو کا سابطان میشنگ بة عامنا فاريئ مور إتماب شار النسب البرتيوسك إلا أوركوات کا مرخرد و بزرگ ورکست مندموکیا۔ ناتع قوم نے مرتسم کے دخت جو والی مند بیں باسے باستے تھے زمین سے اکھیرکر کھینک دسے اور تباہی میں کوئی دقیر تنسسرا شما نہیں رکھیا . اس زما نه میں موسم برسات بھی آگیا ا وراحد شاء نے والبی کاارا وہ کیااور خاننزنا دوت کی را ستول کو جوربسررا د و اقع تهیر تنبید کرتا مواا مدآبا درهنما -با دِسْتا و نے ایک بیشن ب<sub>و</sub>غد کمیا اور تلها دِ و نقرا اور سا دان کو اللام و اُرام سے مالامال کرکے ہراس امیریا نوجی کوجس نے اس موکد میں کو ان کو ارز اِل کِن تھا این نوازش مسه دل ننا بکیا و رخطاب والقانب سه سرزازگریکه قدرا فزانی کی -اسی سال کے آخرمیں احد شاہ نے حصار سونچر یہ کی تعمیر کی اور مسید کی بنسیار طالی احد ست ۱۶ اندرد ان کی مت روانه موا اور انور کو آراج کرنے کا منکر دیا سا ا ہور شک کے قاصد ما نرموے اور اضول نے ملے کی گفتگو رنٹروع کی مالاال امینے ان کی درخواست نبول کی اوروایس کے وقت خانیر کو دو إر ، تا نست و تا راج ۔ سطائ میں میں بادشاہ سے بانیاں نے جانیر کی تنویر کا ارادہ کرکے اپنے کاب سے سفر کیا باد شارہ سنے تہر کا موا عمرہ کرلیا اور ماجہ جنا نیرنے عاجزی کے ساہتہ

ملطان مہوتنگہ اسی دوران میں ابنی ہزیاں سراتی سسے باد ستاہ ہواپی طرمت رہنمیدہ کردیا تھا احدشاہ نے مشت ہم بھری میں ایک جرار نوج کے ساتھ مالوہ برحواکیا اور مندوکے تلعہ کے نیمے بہنچ گیا۔ احدشاہ سنے درواز ہوسارنگ بورکر رخ پر جلدجهارم

بدا دشاه سنه اس كا قصور معاف فرها كرنفيرال كخطاب مص مرفرازكيا اورفودا حداً باد تناثر سجري مي احد شاه في نظام الملك كوكم ات مي ابنا قائم مقام سايا اور را حبر مندل کی نا دیب کی مجم اس کے میرد کرکے خود مراسہ سے مالوہ روانہ مواسلطان موشِنگ نے بھی قدم آگے بڑھا یا موشنگ نے کالیا وہ میں قیام کیا اور پشت پر ویوارکیکے ایک نشیبی مقام پراہینے خیمے نصیب کئے اور بڑے بڑے دخیت دخیت کٹوا ان كونسب كاكراسية سالمن كا داسته فاربندكرديا -ملطان احد شاه من ایک کشاه و حبگل میں تمام کیا اور نوج کو اس طیرح ترتیب دی که میمنه احد ترک اورمیسره کماب فریدوعا دالگاب سروندی اور مبنگاه عضوالهولهك ميردكيا واحدثاه سفرميدان جنك كالاستدليا أوركك فريك دائرہ کی طرف سنے مبوکرگذرا ۔ با دیشا ہ نے ایاب خدمیت گا ر کو دیکھوا ا ور ملازم کو لمک فرید کی طلب میں روا نہ کیا یا د شاہ نے اس وقت ملک فرید کو اس کے بالپ كاخطاب عا داللك بجيء طا فرما يا احدثنا ، كا را ده تحاكه ملك فريدكوا سيمه مبراه يهط خدرتنگا روابس آیا ا و راس نے اطلاع دی کہ ماکب فرید اسینے بدن پرتیل کی الش كرر إب اورجند ساعب مي ما ضربوكا ما ونياه ف كماكه أج كا روز ميدان داري کا دن ہے کاک فرید تاخیر کی وجہ سے نا وم ہو گا ماک فرید نے بلا توقف میلانگا<sup>زار</sup> رض کہ ہردویا وشاء ایاب دو سرے کے مقابلہ میں استا وہ مہوسے اور سإہمیوں میں حریش پیدا ہوا اسی دوران میں ایک ہاتھی سلطان احدشا وکی فوج سے سلطان مو تناب کے اشکر کی مانب بھاگا اس درمیان میں ماکب فرد رہنے بھی میدان جناک کا رخ کیا۔ مکاس فریہ نے سرحید کیٹنٹ کی کیکر جو کراسترنگ و خاربند تھا اسمے جسمن پر حلہ آور مبونے کی راہ نذملی آخر کارایات شخص سنے لماکہ میں راستہ جانتا ہوں آ ورحمکہ وشمن کے عقب سے عنیم کر بہنچا سکتا ہوں ملک فرير بيرخوش مواا وربلا ماخيراس طرف رواية مهواجس وقت دو نون نشكرا يأب دور سهيم لماور فالب ومفلوب من محجوتميز باقی ندرې تو لمک فريد نے ساطان مونتگ كے عقب سے

تاريخ فرستسته ور فیروز خال بن مس خال دیدا نی کا ایک عربینیه با دیشاه کے طاخط میں اس معمول کا یش کیا کہ سلطان موشناک با دشا ہ کو ملک سے دور دیکی دکر گوات نتح کرنے کے لیے ارہا ہے دوند اس كاكان فاسديه ب كرمجه با درتناه كرساته عقيدت بنبس بع موسال نے تجبکہ اس مضمون کا خطر وانہ کیا ہے۔ کہ گجرات کے زمین دا روں نے عرائض کے ذريد سيرمجه يبال بلاياسه من مفرك له تيارمون مي مستعدموا ورميري مدو کرو می گوات کوفتے کرکے نہروالہ کی حکومت تمھیں دوں گا جو کہ با دشاہ میرے تبلہ و کعبہ ہیں مجر برلا زم ہے کرماں کی اطلاع حضرت کو دول ۔ سلطلان احد شا ء سنے با وجو دموس مرسمات کے اس نواح کا رخ کریا اور دریا آ نربده كوعبور كرك فهندري مي مقيرموا احدثناه ف ابن فوج كے اباب حصر وليلي دركم اسينم مراه لياا وردها وإكردياا ورايك مبفته كيةع صدمين مهراسه كحدنواح مين بنجكيا سلطان مہونتناک با دشاہ کی مستعدی سے پریشان ہوا اور بے سرویا اسینے ملک کوروانہ مواسلطان احدشاه نے نشار کو حمج کرنے کے لئے چندرو زوہرا سدم فیام کمیا۔ سودت کے داجہ نے یہ اخبار سنے اور الحاعث سے ایکا دگرکے مقررہ مال سکے اواکرنے میں سنتی کرنے لگا را جہ نے اپنی بساط سے قدم اُسکے بڑھا یا ما فعم نے بھی موقع باکرا را و وکراکہ تھالیز کا قلعہ اسٹے براور ماک انتخار سکے قبضہ سے لکال لے ۔ سلطان ہو تشکّ نے اپنے فرزی غرنین فاں کو ایک گرو ہ کے ساتھ کا گنوبہ كى مدد كه لئة رواندكيا اورسلطان پوركه ماشنده س كوسنت تحليمت بهنمان لگا۔ طك احدصاحب صوبة سلطان بور سنة تلعمين بناه ل اور شكامية اميز طوط احدشاه لور ذا زکئے سلطان احدیثا ہ نے مہراسہ سبعہ ماک محمود ترک کو ایک نشکر حرار کے ساتھ ورب کے مکش رامہ کی مہم ریا مزد کیا تاکہ سورت بہنچ کر قبل عار تکری میں کوئی ذبیقہ الخما ندر مج إوروا جدم مقرره الل وصول كرسه إوتياه في محمود ترك او رخلم المك. جو اس کے نامورا میرتھے ملک نصیاورغزنین خان کی تنبیہ اور تا دیب کے لئے روانہ کما ان امیر*وان نے اُناء راہ می نا دوت پر حارکہ کے و* یا*ں کے راجہ سے بیٹیکشر جاصا کیا* بيآمير الطان بورك نواح من بنج مك نعير في متوالينر من بناه لي وزغزير ال لوا بناحرَّفيث ديكِيمَرَا يكسَّرُوه وَلوادشاه كَيْ ضدمت مِي روانه كيا ـ غرضك<sub>و</sub> بار باركي آيرو دستا ورَّفت وشنيك

MAA ادشاه سنے داستہ میں سید ہور کے بتا نہ کو جو سرطرح سے زبورات اور تقول سے ارآستہ تھا ۔منہدم کیا اور گچرات کے اہل حاجیت اورغرباکو دولت سے مالاماالیا با وتنا وبيف البي سال للسن تمفه كوجو ناج اللكب كخطاب سنع سرفراز موجيكا تعا - نواح كوارت كي خيرسلم انتندول كي سركوبي كرياء روارد كياتاج الماكر نے ان باغیوں کی تنبیدا ور سرکشوں کی یا ای اور فتنزیدواروں کی تماہی میں بوری ں کی اوران پر دوہا رہ جزیہ مقرر کرکے ایک گردہ کٹیر کو اسلام میں داخل کیا۔ ئائىدىىجىرى مىں سلطان احد شأ ہ نے غیر مسلم*ال سنے ج*ہا د کرنے کے لیئے ، سفرکیا بادشا و انتیارسفریس ان کے معیدوں اور کنیسوں کو دریافت کرنا جاتا تها او رحس مقام بركه با د شاه كو اس كا رت كاعلم بوتا اس مقام برجاتا اورعارت وبالكل منهدم كرديناً تعا إورب شنار مال عنيمت والصل كرناتها - الورشاه نأكور بنها اوراس کے کنبر کامماصرہ کرلیا احدیثاہ نے شہر کوفتح کرنے کی کویٹ ش کی نصرت نمال ّ والی دہلی نے بھی ا دِصر کارخ کیا اورجس وقت کے ایک تنگ مقام بریکہ کیا طفّا ن ما صروست بالخد أعمال اور ما موه ك نواح سع سفركرتا بوا إحداً إو وأنس أيا-الغُرايسا برتاتها كم للك نصيروالي اميرا ورساطان مونسكب رحاكم لآبوه دشمنی کی وجسے سلطان اور عدد بار کو تبار کرے اور طرح طرح کی محا بہنیا نے سے سلطان احد نے سلائ وجری میں اس طامنیہ توجد کی ہے۔ بادشیا وابی مزن مقدد تک پہرا بھی نہ تھا کہ اس نے ایک جرار فوج قلعم تعنول برجو گجرات دکن اور خاندنس کی سرحد نروا قع ہے متعین کی ۔ إحد نتا ، حوالي ندريا ريس بنيج كميا اور ملك نصير من فراري مهوكراسير كي راه لی - حور و و کرده کر تنبول کی تسخیر متص مهوا تھا وہ حصار کے راجہ کو ولاسا و بجر تحفون اور رہ بون کے ساتھ احد شاہ کے ایس لے آیا۔ اس زما ندمین برسات کا زمانه مجی آگیاتها بادشاه سفه اراده کسیاک احداً با دوابس عاسة كراس ووران من خبررسانول في اطلاع وي كدرا جينان منهل اور ناورت نے بعد دیگرے عالفن میجگرسلطان میونیک کو گجرات پر حلدكر فركى دعوت دى بيانجى سلسله إيك شتر معواء انور وزمين را وطي كريك الكوت مدر باراً!

حار سے عبد احد شاہ کیے ماس بہنچ گئے تعمین نظام الماک اور سودا لماک دو نو ل إمير من سیکے ماتھ میں گزننا رہو کئے ان آبیرول سے قلعہ میں دا فل موسقے ہو سے اواز لمتدكما كالرحيام حربيف كركاتكار موسكة من كين ادفاه ما را خيال ندكر ور جلد سع الله فلدرر دمها واكرسه- يقين بع كدافبال شامي سه حماربر

آمانی فتح بہوسسے گا۔ سأطان احدثنا وبسن فورأ حكركما اوراختلات روايات كمعلاباك

ہی یاتین روز میں حصار نتے کرلیا۔ ملک بیرا ور ملک انحس تینج سلطا نی تھے نذر ہوسے اور نظام الملکب اور سورالملک صبح و سلامت با دشاہ کی فدمت

مِن بہنچ کئے نیروز خال ا ورزئل جُگاہ کومستان میں آ وارہ ہوسئے ۔

مِضِ نارُنِوں میں اس فتح کا قصر و و سرے عنوان سسے مرتوم ہے لیکن لموالت کے قیال سے اسے نظرا تدازکردیا کیا ۔

ریل نے فیروز خال برفکیہ ماصل کرلیا ا مداس سے خالفت کرکے اسپ وفیل اور دیگر لوازم شاکس پر قالبق ہوگیا آ ور اظہار اخلاص کے لئے تمام ال داساب

احد شاہ کے پاس روان کردیا ۔ فردن خال ناگور فراری موا اور ماکم ناگور اسم باتھ

سلائد سجری می احد شاه نے راج طواره برخوج کشی کی اور را جرسطان ب سے مدو کا خواستگار ہوا۔ اجد سرگنی اور لکب شہر بن شیخ لمک وم جو نامی منظفر شاہی امیر ستھے ان دیگر اراکیوں دربار کے طاسب جو ماحب اتدار موكرساه وسفيدك الك بن ك يته - ال امرول

نے اب موقع یا یا اور احد شاہ کے عبوارہ پر نشرکشی کرتے ہی نعاوت کردی فقنہ بر دازوں اور تونش بیند اشخاص کا ایک گرو ، این کے گرد جمع ہوگیا اوران برممانوں نے کوات کے اکثر تہرتاہ وبربا دکر دسیمے۔ مِوْنَدُكِ شَا وسنة را مِه طبواره كا معروضه ديكها اوراحدشاري امرو

كى مخالفيت كا حال معلوم كرك احدثنا وسك تام سابقد احسان فرا موش كفراور اس موتع کو نمنیرت سمجیکر آیا۔ برار انتکر سکے ہمراہ گیرات رواند ہوا اوراس نے تو

سلطان احد شاہِ نے اسپنے قدیم طریقہ پرعمل کمیاا ور باغیوں کے قربیب بہونے کوعلماء کے ایک گروہ کوٹک بدرا وررکن خال کے یا س روان کیا تاکہ ان بزرگون كي نصيحت ان كي آنكھوں پر سے عفلت كاپر دہ اٹھاكر انتھيں ابخام كار سے اِخبر کرے چونکہ قاصد خلاف امید ہواب پاکر رنجبیدہ واپس ہوسئے احد شاہ نے اینی فرجیس درست کیس اورقلعه کی طرف دوانه بهوا- فیروزخال نے اپنی فوج نے نتخب حصد کو ملک بررکی امراد کے لئے روانہ کیا اور اس کو معرکہ ار ائی لرنے کی ترغیب دی کمک بررکن خاں سیف خاں اور انکس خال نے ظاہر *عصار کو* اپنی فوہوں سے آراستہ کیا اورسلطان کے متعابلہ کے لئے تیار ہوئے لیکن ابھی نثمشیرونیزہ کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ شاری ہیبت نے اپنا کام کیااور باغی ریشان مورتامه گی جاسب بھا ہے اور جلدست جلدین او گزین احدشاه نے قلعہ کا محاصرہ کرسے چند مرتبہ قاص روانہ کیے اور ان کوصلے کرنے کی تصبیحت کی ۔ ملک برز اور انکس خاں سنے اررا ، کم جواب دیاکہ آگر فلاں فلاں امیرقلبہ کے قریب اکرعہدو پیمان کرمیں اور مخمطمئیں م جائیں توہم لوگ قلعہ سے اسر کلکر! وشاہ کے حضور میں حاصر ہوجائیں سلطان احدثے ان کے حیلہ اور کرسے عافل ہوکر خان اعظم ازور فار عزيزالملك توربيك سيمنه اور نظام الملك ادرمعدالملك قوبيك أميسره كوجواسك نامی امرائے قلعہ سے قریب روا نہ کیا اور ان امیروں مسے کہدیا کہ لگ بررکے حیلہ و کریسے غافل نہ ہوں اور قلعہ کے اندر قدم نہ رکھیں ۔ ملک برر اور ایکس خارجے بالائے مصاریسے فیروز فال کی وکالت کی اور نرم وسٹیرین الفاظ میں گفتگوشروع ب دکیماکدان کے گرفتار کرنے سے کاربراری نہ ہوگی تو قلو کارروازہ کھول دیا اورصلے گافتگو کرنے سے لئے با ہر بھلے احد شاہی امیر بھی ان کے قریب بیونچے اوراس طُرح گھوڑوں پرموارسکم کی گفت وشنید میں مشغول ہوئے جو است نحاص کہ نندق کی مین گاہ میں تھیے موسے منظم کیبار کی باہر بھلے اور ان امیروں

برحله أور ہوسئے اڑ درخال اور عزیزا لملک نے گھوڑے کو تہمیز وی اور خلد

سطائسه بجرى كمح آخريس يا د شاه ف حقايق بناه شيخ احرنبهور جمته الله عليه كے مشورہ سے دريائے سېرتى كے كنارسے ايك نے شہركى بنياد والی اوراسی احد آباد کے نام سے موتوم کیا۔ یہ شرفلیل دت یں آبا دہوکر سلاطین گجرات کا یا ئے شخت قرار پایا قصبُہ اساول اس شہرکا ایک محلہ بنا احرآ إدمي إدشابول اور امور إشندول كي عارتين بخية بي ليكن اکٹرمکا نات مفال پوش ہیں ۔اِس نتیرے کنارہ جومصہ کہ در بارشاری شیصلّ ہے میں بڑے طاق بختہ تیار سے گئے ہیں اور اتھیں کی اور ہونم سے سی کو کرے تروليد تے ام سے موموم كيا ہے - احراً إدكا إزار اسفدروسيع بيے كروس كاكرا أمناني كے ساتھ بېپلو بېپلومېل مسكتے ہیں - دكانیں بنجتہ اور بنج كرده ہیں شہریں ایک قلعداورسبي جامع بيني موجودسي - بيرون بلدة يمن بوسات بورسا أوين اوربر بورسے میں دیوار بندمسجداور بازارواقع بی اگراهدآبادگی آبادی اور دوسرے خصوصیات کے لحاظ سے کہا جائے کہ سارے برندوستان بلکہ عامرو زمين برأيسا آبا د اور خوشنا شهرموجودنہيں سيمے آدمبالغه نه ہوگا۔ مصلیمہ ہجری سے اختتام پر فیروز خال اور اس سے ہمراہیوں نے ابنی جا گیروں پر پیرینےنے کے بور میرفتنہ و قنهاد کا بازار گرم کیا۔ ملک علائی بررم ائب العي اميراورسا فيان ظفرشاه كأعزيز قربيب تعماس فتنه كاسب سع بشرا سنركيب كارتقعاً - إن إغيول مَنْ رغل راجه ايدر كوجو يا نج ياچھ بزار سوارول كا الك تھا قکوہ ایرر کے عطا کرنے کا وعدہ کر سے اپنا دفیق بنایا۔میدابراہیم المخاطب بركن خان جاگيردارمبراسه جي ان كاريم خيال بنا اور اس طرح فيروز خال كے گرد ایک فاصی مبعیت بوگئی سلطان احراثاه نے لشکرشامی جمع کرکے مہاسکا دخ لیا انتا کے مقریں نتے خال بھی رکن خال سے اغواسے احرشاہ سے جدا ہو کر فیروز خاں سے جالا ۔ فیروز خاں نے لکے علائی برر اور رکن خال کو مہراسہ مسے قلعہ میں جھوٹہ ااور خود رائے رنل کے ہمراہ موضع زگیبوریں جو مہراسہ سے بابخ کوس کے فاصلہ پراکباد ہے قیام کیا ۔

تبلعة ببارم

اوم بهر*کرشکس*ته و پرنسینان حال مبدران جُنگ ہے۔ نراری ہموا ۔ ی<sup>ہ تی</sup>م سِالگواس كے ال م مول اور د اغ عزدرك نشر سے آسان يرديد وكيا - ديكرامير اس سي تسايل سے پرلیٹان ہوسئے اور اتفاق کریکے اس سنے نتنل پر محتر نبت ؛ زی-اکٹرار فیروز غال سے جدا ہو کرا <sup>د</sup>ار شاہ سے جاملے اور بادشاء مفرکی منزلیس لرّا ہوا ہروج روام ہوا۔ملطان اعد شاہ حرکیف کے ہواری جونے کیا اور فیروز خال مع اینے سیا ہیوں سے قلعہ بروج میں بنائہ کزین ہوا۔ اِ د ننا : بینے اِن کرائیے قاصد فیروز دال سے باس روانہ کیا اور اسے پیغام داکہ بی الیکال کہیں ہے ؟ ندا لکا م انتظام ميري سيرد قراياب اور فلاكا تسكرت كرنبياد سلفنت مستكا اور امرار اوررمايا ميري تابيدارسرم مم ارا ذل وواباش كے نين برفريفته نه زداور الياني ا عال بدير پر میشان موکر عفو تقتنگیرکی درخواست کرواور متین با نیار مغاوست نا ابخام براموزنت جوجا كيرس خدا يُنظال كبير في تم كوم تست كي زير ان يرقن عمد كرك دور بست الطاف سلطان كاميدوارر وفيروز فال تيهماني اس فيرا بفام يأسام كوسنكه راه رامست پر آسے اور میبت نگال که پوسلطان ۴۰ شاهٔ کانتیتی تیا مندا یا دشاه کے پاس روائد کرکے انکہار نمامت کیا۔ احمد شاہ نے ہیں بیت ناائ کوظرے مسیرج کی مغایروں سے سرفرازگیااور مجرمو تسمے نفور بہت قلی مناف ، زرسیے۔ زیبریہ، خاب بالدشاه كى منايتول سنة مطمن موكر قلعه بروج ك اندر اليا اور فيروز وال يماه عافيا ا ورشیر خلال کے ہمراہ ادیشاہ کی خدمت میں حاصر ہوا۔ ۱۰۱۔شاء سانے ہر آیک ا بر نوازش فرماكران كريماً ميرك برئابس زونيني البازين دي -احمد شاه كالداده تفاكه بثن وابس حابه مدير كداسير معلوم واكرسلطا جوشنگ جو فیروز خال کی امراد کے ائے روائد ہوا تھا این لک سائیرات کی طرف آر اسیمے ۔ انحد شاہ سنے عادا لملک کو جرار فوج سے بھراہ اس سیمہ منما ایت اے روا مکرسکے نم ویجی آڑمورہ کادلشکرا در ویندار معما نبور، سیر، ہراہ فادا لمرلک کے عقب میں کوچے کیا اورسلطان ہوشنگ کے جوار میں بہر بنے کہا۔ سنالیان ہوشنگ يندنادم وليثيان بمدا ورجلدسي جلد مج كرا بهوااسية اكسانو والبسس كبا-سلطان اعدشاه عادا المكك سح يبروني سم بعدراستدي وابس موااد إساءل إرتج كميا

مراد شہراحد آبا دگجرات کی بناہیے جو آجناک احد شاہ کی یاد دلاں میں تازہ کرتی ہے مطاشمه ہجری میں فیروز خال بیسرسلطان منطفر شاہ نے احد شاہ سے عبوس ی خبرینی اورسلم بغاوت بلند کیا حمام الملک و لک مثیرو ملک کریم ضرو وجیول وبوو مباً گراس کھتری جونطفر شاہی نا می امیرا ور شراریت وفتنہ انگیزی میں منہور ا فائ سیے فیروز خال کے بھی خواہ سینے اور نشکرو فوج کی درستی و ترتیب بی فول ہوے ۔ ان فتن پردازوں نے امیر محمود ترک ماکم کنیا یت کو بھی اپنا رفیق کا رہنایا۔ ان کے علاوہ سیست فال بن سلطان مظفر بھی اپنی فوج ہمراہ ہے کرفیروز فال سے یا س سورت سے نواح میں اگیا۔ سعادت فال اورشیرطال بن سلطان ظفر نے میب فال کا حال سنتے ہی جسلد سے جلد ایسے کو کنیا بیت بہونخادیاً اور پور اگرده دریاسے نربره سے کنارسے خیمسر زن بوا اور مشوره بانمی کے بھام رفیق کار سات یا آٹھ ہسسزار مواروں کے جمسراہ بروج فروز خال نے چرمشاہی سرپر سایہ فکن کیا اور بارگاہ سسرخ استادہ رائی اور اپنی شان و شوکت یں صدحیند اصا فی کر سمے سلطان ہوشنگ کو این امداد و اعانت کے لئے خطار واند کیا۔ پوکشنگ فے اس شرطیر اماد کا وعده کیا کہ کا میابی حاصل ہونے کے بعد فیروز خال اس کو ہر منزل سے معاومنہ یں ایک کرور تنگے اداکرے -فیروز خان نے بیا گداسس اور جیوندیو کی برایت سے موافق زمینارم کے لئے بھی خلعت اور گھوڑ ۔۔ روانہ مکیئے اور ایک فرمان ان کے نام رواله كركے ان سب كواپني اطاعت پرآمادہ كيا۔ سلطان احدشاہ نے باوجود جوان اور نامجربہ کار ہونے تعجیل سے کام نہ لیا اور میشیر ایک تقییمت آمیز خط فیروزخال کے نام ایسے لازمین کے ایک گروہ کی معرفت روانہ کیا لیکن جیموند اوا بیا گداسس کی نظورش کیسند ونتنذا تكيرطبا تعنے اس نامه كوبيكار نابت كرديا -ا دَم بَهِلَا سِ بِهِم بِرِ نام و کیا گیا ٹ ریز نو نریز معسر کہ کے بعلہ

حكر دیا كه ترلیف کوکسی قلعه میں نظر بند کر دے احد شاہ نے منظفہ شاہ سے تکم کی میل ی جند اه کے بعد احد شاہ نے ایک عربیند ہوشنگ، کے قلم سے لکہ نیا ہوا منطفہ شاہ تے حفور میں ہیں کیا۔ اس خط میں ہوشنگ نے بید عاجزی اور نداست کے ساتھ ابینے سابقہ تصوری معانی طلب کرکے اپنی رہائی کی در نواست کی تقی-احدرشاہ فے بھی مجرم کی مفارش کی ادھر مالوہ سے بناوت کی خبر آئی اور معلوم زوا کہ ال شهرت نصرت فال كود إرسع فادج البلدكرد إيه المد تأه كي مفارش أور لمت وقت كالحاظ كرم منطفر شاه في بوشنگ كا قصور معاف فرايا بروشنگ كوينك قید سے رائی دی اور اس کے بعداسے چتر سفیدا ورسرا برو ُ مبرخ اور نیز دگر بوازم إدشابي عنايت فرائے اور الوہ اور ندو كے تام حنته كك بر تكرال بنايا منطفرشاہ نے ہوشنگاب کو احمد سٹاہ کے ہمراہ انہے روا نہ کیا اور اُنٹرالڈ کر بوشنا کے مالوہ ك تخت كوست برينها كرخود كامياب و ول شاد كجرات واپس آيا- آخسراه، صفر سلاشه بجرى مين منطفر شاه عليل موا-اسسية معلوم مواكه بيعارمنه مزن الموت ہے بادشاہ وصیت کے تمام مراسم ہجالا یا اور چو ککہ پشبیٹ اینے صلبی فرز ہرول کے وہ احد شاہ کوکہیں زیادہ قابل فر ما ٹروائی جانتا عمّا اسی کواپنا ولی بمرد مقرد کرکے ا پنی بقیہ اولاد کو احد شاہ کی اطاعت کا حکم دیا۔منطفر شاہ نے رنبیع الثا کی سکائشہ میں اکتھراء سال کے سن میں دینا سے رحلت کی اس بادشاہ نے بیں سالسے کچھ زا پر حکومت کی اور مرنے کے بعد خدائیگان کبیر کے نقلب سے یا دکسیا ا دشاه جم جاه سلطان احدشاه في الين بعد مرحوم كي وسيت مع مطابق مجرات كى عنان حكومت إنته ميس لى اور عدل و آمدشاه كجراني انصاف کے مائقہ زانوائی کرے رعایا نوازی ادر فریادرسی کا

حق يورسسه طور پر ا داكيا-

یہ ۔ ایہ بادشاہ <sup>۱۳۹</sup> میری میں بیدا ہوا ال نجوم نے اس کے زائجہ ولادت کو دیکھ کریہ حکم لگایا تھا کہ یہ اوکا ایک ایسا کارخیر کردیگا جس سے اسکا نام

نیک ہمیشہ کے لئے دنیا میں درو روسکا موخ عرف کرتا ہے کہ زیندیہ ہے کواس کا رفیر

توكهيس ابسانه بركه بندمين تم اس حركت سي بشيان بوكر مجھے نشانه لامت بب او مناسب يربيح كداس معالمين بورى احتياط من كام لواورغورو فكرسم معسد اس کا جواب ادا کرونطنی شاہ نے جواب دیا کہ تہارے اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب ایسا فرزار باب کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرے آووہ عاق ہوجا تا ب اور فرای جبروعبت بدری و فرز مری می تمام تعلقات قطع بروجاتے ہیں اس لحاظ سيتهيس فياسين كرمير برصامي بررهم كرواوراس عاق كرده فرز مركو بورى منزا رو اورمیری طرف مسی سیم کاخیال دل میں ندلاؤ۔میراحال ایسا تباہ ہوگیا ہے له اگر فراد کردن توشام بونے سے پیلے شب موت کا منحه دیکیہ لونگا شمس خال حجبور ہوااوراس نے بھائی سے حال زار بردم کھا کرسلطان محد شاہ کو قصیر مور کہدسی جود بلی کے سرراہ واقع ہیے زہر دکیر ہلاک کیا اور جلد سے جلدا پینے بھائی کومخانشائی مِن لَا كُرْخُت صَوْمت. بِرَجْها ديا - وخيل وشم كه فود نظفر شاه كا برورده اور محمد ے اعمال ایشتہ سے اس سے آزردہ تھا اس لیے اپنے قدیم الک کی رفافت کر کے گویا روباره زندگی بائی محد شاه کیر قدیم ملاز منجھوں نے مخد شاہ کو اس مرکبت ناشالیتنه سے روکا تفااینے ال کا رمیں بیجد برلیثان اور این طرف سے بہت فوف زوصتھ مظفر شامنے رخم وشفقت کی نگاہ تی اور ان انتخاص کا قصور معاف کرویا اور ال ئروه كو احد شاه كلے لازمين كى فېرست ميں شال كرليا -اسی دوران میں دلاورخاں حاکم مالوہ فوت بہوا اور موسشنگ شاہ ہے شخت حکومت پرجلوس کیا۔ بیضرعام طور پرشہور ہوئی کہ بوشنگ سنے دنیاوی طمع یں گرفتار ہوکر اپنے باپ کو زہرے ذریعہ سے بلاک کر دیا سیے ۔ منظفر شاہ اس خبروس كرسائمية مير بييرسازوسانان سے ساتھ صن آباد اور دھار روا فرموا۔ ہوشنگے شاہ چونکہ ہے باک نوجوان مقالس نے عاقبت اردیثی سے کام نہلیا اور اہل گجرات سے مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ یہ پیکار ہوالیکن شکست کھاکروشمن ہے باتھ یں توفقاد ہوا منطفر شاہ نے مالوہ میں اپنے نام کا خطبہ وسکہ جاری کیا اور شركی مكوست اسيخ برادر نصرت خال سے ميروكر كے فود اساول وايس آيا -منطفر شاه نے ہوشنگ کو اپنے ززہر زادتہ احد شاہ کے سپروکیا اور اسے

سے سرپر ہونے گیا اورخون کی نریاں ہمادیں مندووں میں مقابلہ کی طاقت نری اور راجہ کے ہماہ تف ندی کی اور راجہ کے ہمراہ قلعہ دیب میں بناہ گزین ہوگئے ۔ منطفر شاہ نے قلعہ کی جیساد مسلمانوں کے کمبیرو درود کی آواز دامہ کی گرج وکرنا کے شور نے قلعہ کی جیساد بلادی اور ایک ہی دن میں قلعہ سر ہوگیا منطفر شاہ نے جوانوں کو تہ سینے کیا اور راجہ اور ایس سے بقیہ امیروں کو ہا تھی کے یا وُں سے نیجے یا کمال کرایاان سے زن و

سلطان طفر اس کے بجاکے اور بڑے بنا کو ڈھاکراس کے بجائے ایک مالی ان سی اس کے بجاکے ایک عالی شان میں تعرف کی ایک میرو ایک عالی شان میں تعمیر ای اور ار نواح کا انتظام اینے ایک نامی ایمر کے سپر و کر کے خود بیٹیار بال غنیت سابخہ کے کریٹن واپس آیا ۔

ایدرگی فتح نے منطفر شاہ کے استقلال میں ہزادگونہ امنا فہ کردیا اور اب است خیال آیا کہ دہلی پرلشکرکشی کرکے دار انحکومت کو بھی مرکزے منطفر مشاہ نے اپنے فرز مدتا تار خال کو عنیا نے الدولہ والدین سلطان مخترستاہ کا خطاب علیا فرایا۔ معادلات نے مدال میں کہ کے اور قصر مند مدیجے علیا موادی کا اس کا

تا تارنال نے اساول سے کوچ کیا اور تصبُر منور بہو تیکی ملیل ہوا ہو کہ اس کا پیائے عمر لبریز برو چکا تھا علاج نے کہنے فائرہ ندکیا اور تا تارخال نے وفاست پائی منطفر شاہ نے جارکا ارادہ قرک کیا اور اساول واپس آیا۔

معقوماہ سے کا مارادہ رو ہیں اور کی ہوں یہ ہوں ہے ۔

الارنال کے واقعہ موت کی تیجے دوایت یہ ہے کہ اس نے اسی سال
ایٹے باب برخروج کیا اور منلفر شاہ کوجو اب بوٹرہا اور کمزور ہوگیا بخااسا ول کے
قلعہ میں قید کردا ۔ الارخال نے اپنے چاشمس خال کو وکیل اسلطنت مقرر
کیا اور اپنے کوسلطان امرالدین مخلی شاہ ضمے خطاب سے مشہدر کرکے گجرات میں
اپنے نام کا سکہ وضطبہ جاری کیا اور دہلی سرکرنے کے لئے آسے بڑدواسلطان فافرانی نے اپنے ایک مقدامیرکو اپنے بھائی کے پاس روانہ کیا اور فرزند سے بار ایک میا ہے فرادی
موکراس سے مرد طلب کی اور اپنی رائی اور مخلی شاہ کی ہلاکت میں صدید کراوہ مبالنے
ایک شمس خال نے بواب دیا کہ میڈشاہ مہا داخلف دشدے اور تم اسے بی عسر نے اور میا میا ہو جا آل

نے اسینے ارا دہ کو ملتوی کردیا ۔

سائیسہ ہجری میں منظفر شاہ نے اپنے فرز مرکے ہمراہ قلعُہ ایدر پردھ واکیا

اور قتل وغار تگری سے پورا کام ہے کر قلعہ کا محاصرہ کرایا اور اہل قلعہ کوطرح طرح کی تکلیفیں پہونچانے لگا ایرر کا راج سمی رنل بید عابوزی سے پہیٹ آیا اور اس نے قاصر جھیج کریٹیکٹس اداکرنیکا وعدہ کیا چو تکہ دبلی کا شہر پر آ شوب ہور ہاتھا

اس نے قاصر جھیج کرمینیکش ادا کرنیکا وعدہ لیا چونلہ در می کا سہر پر اسوب ہور ہا ہ منطفر شاہ نے بھی ہیں کش پر اکتفاکیا ۔ اور ماہ دمضان سائے۔ بہری میں پہلن واپس آیا۔

اسی دوران میں ایک گروہ کثیرصاجقران کے داردگیرسے پرکشان و آوارہ وطن ہوکر پڑن وارد ہوا مطفر شاہ سے ان کی خبرگیری کواہم مصلحت سمجھ کر ہرخص پراس کے مرتبہ کے لوا نق نوازش کی ان کی بناہ گیروں کے ورود سے بعب مسلطان محمود شاہ بن سلطان کے مقابل سے فرادی ہو کر مجرات وارد ہموا منطفر شاہ نے سلطان کے ورود کو اپنے مصالح کے ضلاف خیال کیا اور اس سے اس بری طرح پیش آیا کہ سلطان محمود بنگ ودل شکت ہمور گرات سے مالوہ چلاگیا۔

بر است میں منطفر شاہ نے قلعہ ایدر پر دوبارہ حلہ کیا رخل رائے سے فلام این خیریت دکھی اور اسی شبع کو فلامی بین خیریت دکھی اور اسی شب قلعہ خالی کرکے بیجا نگر روانہ ہو گیا۔ صبیح کو منطفر شاہ نعرہ تنجم پرلگاتا ہوا قلعہ میں داخل ہوا۔ اور اس فتح سے شکراد میں دولیت مناز اداکی منطفر شاہ نے حصار اسپٹے ایک صاحب اعتبار افسر سے سہرد کیا اور

نورین واپس آیا۔ سیائی، جری میں مظفر شاہ کو معلوم ہواکہ سومنات کی غیرسلم آبادی نے

مست برجری میں طفوس و عموم ہو، یہ سوس سے سرم برس کے فساد بر پاکرکے مسلمانوں کے متحافے تباہ کردی ہے نظفر شاہ نے ایک عظیم الشان عقاید کے موافق شخانہ میں پرستش شروع کردی ہے منطفر شاہ نے ایک عظیم الشان کشکواس جانب روانہ ہواجس کردکہ کی ماہ کے بعد خود بھی عقب میں روانہ ہواجس کردکہ کرائے دریا کی داہ سے سلمانول کرائے مومنات اور اس نواح سے مندول نے بہوم کرکے دریا کی داہ سے سلمانول کا مقابلہ کیا تقا اور میدان میں صف آرا ہوئے متھے اسی دن ظفر شاہ بھی حرایف

کی زیارت کے لئے اجمیر دوائم ہواا ورحضرت خواجہ بزرگ رحمتہ النزعلیہ کی روح بر فقوح سے غیرسلموں پرنتی بانے کی مروطلب کی۔ · طفرخال کامضم اداده په بخفاکه غیرمسلمول سسے معرکه ارائی جاری ریکھے یہ امیر

اجميرسے جلوارهُ اور بلواره كى جانب روا نه ہوا ان منہروں ميں تمبى ہندو آباد بھے اور

بت برستی کا کامل رواج ہمخا طفرخاں نے ا ہالیان سٹہر کو تنتل د غارت اور ان سے کنیسے

ا ورتبخانوں کومنہدم کر ریا اور اس نواح کے اکثر تلقے فیٹے کرکے اپنے معتددر باریو کے سپردکئے کمفرخاں نے تین سال اس سفریں بسرکئے اور اس سے بعد بن والیں

آیا۔ این کا الفی کی عبارت سے ایسا معلوم ہو آ ہے کہ اس مفرسے واپس ہوکر لفرخاں نے ایسے نام کا خطبہ وسکہ جاری کرمے اپسے کومنطفر شاہ کے ام سے منز ورکیا۔

مراه يهري من المارخال ولدُ منظِفر شاء في جوسلطان عندُ شام كا وَزير تهما

سلطان احرالدین میمر شاہ کے عہد میں جیسا کرسلاطین رہی کے جالات میں شعل مرقوم ہو جیکا ہے سار گئے۔ خاں نے معرکہ ارا نی کی اور اسسے لمتان کی مانب جمگادیا۔

ا الرخال مے تبورت بنہ چلتا تھا کہ وہ دہلی پر حکمران کرنیکا مرعی ہے ماوا تبال

جو محمود شاہ کامطلق العنان وکیسل تھا اس کے دفعیہ پرمتوجہ ہوااور اس نے یانی پت کارخ کیا ۔ ا ارخال نے اوا قبال سے مقابلہ کرنے میں صلاح نہ دیکہ ہی اورجر برہ

دوسرے راستہ سے دبل ہبونجا۔ اتارنال کاارادہ تضاکہ شہر کا محا*عرہ کرے*لیکن ا قبال کناں نے یا بی بیت پر قبائنہ کرکے بید شان و شوکت کے سابھ وہلی کا رخ کیا

تا تار خان نے بھی اِس وقت اس کامِقا لرنہ کیااور نشبہ ہجزی میں گجرات کی داہ لی اور

اینے بایہ ننگفرشاہ کے پاس بہویج گیا۔ تا اینائی نے منطفر شاہ کو بھی دہلی پر مکومت کرنے کی ترغیب دی اور ُظفِرشاہ

فے اس امرکو بجول کرے، فوج ولشکر جمع کرنا شروع کیا اسی دوران میں معلوم ہواکہ میرزا بیر مخد نیروسانب قرآن امیرتیمور مندوستان کی مرحدمی داخل موجیکا ب

اوراس سنے لمتان پرقبینہ کرلیا ہے منطفر شاہ بنے اپنی قہم و فراست سے سمجھ

لیا که میرزا بیر نظر کا بهندوستان آناصاحب قرآن کی آمرکا متادیسه بید اور اس

کی اور ایک عرصہ تک اس نواح کے غیر سلموں کے تباہ کرنے میں بوبے صدیمش ویٹورہ بیٹت تھے مشغول رہا اس بورش میں لا تعداد خوبرو قید بول کے علاوہ بے شار ال و دولت بہی سلمانوں کے ہاتھ آیا۔ دائے چھرند نے عابز ہوکرامان کی ورٹواست کی اور بیش قیمت شخفے اور بدیے بیش سے نظو خال نے جہر ندسے دست برداد ہوکر سومنات پرشکرشی کی اور بہت پر ستوں کو عابز کرنے اور اصنام کو منہدم کرنے میں بودی کوشش کی ۔ نظفر خال نے سوسنات میں ایک جامع سبح تعمیر کرائی اور شرعی عہدہ وادوں کا تقراد کے نظام خال نے سوسنات میں ایک جامع سبح تعمیر کرائی اور شرعی عہدہ وادوں کا تقراد کے مقالے سقر کئے اور پٹن واپس آیا۔ سوئے۔ بہری میں اخبار نولیوں نے اطلاع دی کہ مندل کور سے راجبوت مسلمانوں پر غالب آگئے ہیں اور اسس نواح کی

دی کہ مندل گور سے راجبوت مسلمانوں پر فالب اور آکٹے ہیں اور آکس فواح کی اسلامی آبادی ان سے فلزوستم سے بیحد پرلیٹان ہے اور اکثران میں سے جلاوفون ہوگئے ہیں فرقہ راجبوت اپنے انجام سے بے ضربوکر مکام کی اطاعت اور الگزاری

ظفرخان باد صرصرکے مانندروانہ ہوا اور جلاسے جلداس نول میں ہیویجے گیا۔مسلانوں کے بہو پچنے کے بعد راجہ قلعہ مبند ہوگیا۔ظفرخاں نے قلعہ کامحام

کرلیا مسلمان خبنیق نصب کرسے روزاند راجپوتوں کے ایک گروہ کوسکسار کرتے ا سے لیکن قلد کا استحکام ایسا نہ تھا کہ نجنیق سے کاربراری ہوجائے ظفرخاں نے حکم دیا کہ جاروں طرف سا ہا طرقیاری جاس سے بھی مطالب حاصل نہ ہوا اور ظفر خان محاصرہ کی طوالت سے بیجد رنجبیرہ اور مغموم تھا کہ تا بیر نغیبی نے اپنا کام کیا اور قلعہ میں طاعون بھیلاجس سے گروہ کثیر نذر اجل ہوا رائے درگانے اہل قلعم کیا کو بربواس دیکھ کر ایسے مقرب درباریوں کے ایک گروہ کی گردن

میں تبیغ و کفن <sup>ہم</sup> ویزال کیا اور ظفرخال کے پاس اٹھیں روانہ کیا۔عورتیں او<del>راڈ کے</del> سربربہنہ و نالال حصار کے اوپر آئے اور وہیں سے عجز وزاری کھے ساتھ طالب المان بہوسے ۔

من برنسست خطفرخان اس واقعه کومائیکه امهانی همجها اور فوراً انکی درخواست قبول کرلی اورمیشِیکش وصول کرکے حضرت خواجه معین الدین سنجری رحمته اللهٔ علیہ سے اسانہ قصور پر نظر ہو تہ لائیں مزاہوں اور اگر اپنے کرم پر نظر فربائے تو میرے جرم تسابل عفو ہیں۔ یں اقرار کرتا ہوں کہ اپ بھی اطاعت و فر امبر داری ۔۔۔ باہر۔۔ معنو ہیں۔

ں ہے۔ نلفر خال نے مصلحت اس میں دکھی کہ داجہ کی خطامعاف کرے چنا پنجہ

راجہ کے خام بیش کردہ تحفہ قبول کئے اور قلعہ سے محاصرہ سے وست بردار ہوا نہ نطفر خال کا ارادہ مختاکہ سومنات پر عملہ اور ہولیکن استے معلی ہواکہ مک راجاالخالب

بعادل خاں نے بوسلالین فاروقیہ بریان پورکا حداعلی ہے استقلال تمام ہم بہونجایا ہے اوراپنی جاگیرے عدو دہے باہر تھا امیز نام فاحد کو سرکر کے تام لک فاندنس تبعینہ

مراری بی بیران کا دار می است می بران از این براکتران کا دارده می کردات کا دارده می کردات کی بات کا دارده می کردات کی بات کا دارده می کا دارده می کا دارده می کا دارد می کا دارده می کا دارده می کا دارد می کارد می کار

اخل کرے ۔ اخل کرے ۔

۱۱ س ریسے ۔ محفرخاں اس فتنہ کو فرو کرنا ضروری تمجھے اور عادل خاب کی جانب رواج دیا

ہوا۔ الک راج عقلمند وصاحب فہم و فرانست تھا وہ اسٹے کو ظفر خال کامروشال نسجھا اور فلعہ میں بناہ گزیں ہوگیا۔

ملک راجہ نے علما اور نضلا کے ایک گروہ کو واسطہ بنایا اور طفرخال کے ماتھ اسخادوموا نقت کرنا اپنے لئے مناسب خیال کیا۔ ملک راجہ علم اور مائٹ استخدال کیا۔ ملک راجہ علم

ظفرخاں کے باس روانہ کرکے صلح کا طلبگار ہوا۔ طفرخاں فورصاصب کا دفشل تفا اور نیزید کہ مجرات پرحکومث کرنیکا بھی خوا ال تفااس کئے ان علما کی بیجد عرست و و وقعت کی اور جو بٹرائط صلح کہ اس زمانہ میں رائج ستھے اس پر آپس میں اتحاو کا

عمدنامه تُرْبِرُكُوباً گمیا -طَرَفین سئے تحفے اور تحالف ایک دو سے کو بیش کیے گئے ا اور ظفر خاں اساول دا بس آیا اور گجرا تیوں اور اہل بر ان بورسے درساں اور دیجتی اندر

وکد ملک راج فاروتی انسل ہونے کا رعی تھا ظفرخال کتا ہے۔ و مراسلت میں ملک راجہ سے نیاز مندا نہیش آتا اور معزز وعدہ القاب سے اسے اوکر تا تھا کیئنگہ ہجری میں ظفرخال نے ہمرند سے فواح پرجوعز بی بیٹن میں واقع ہے لٹکر کشی

نظفرخال سیے مقابلہ ہوا۔ شدیرمترکہ ارائی کے بوز ظفرخاں کو فتح ہو کی اور نظام مفرح قلعہ میں بیناہ گزین ہونے سے کئے نہروالہ کی طرف فراری ہوا۔ ظفرخال اپنی فاتح فیج کے ہمراہ بڑی عظمت و شان کے ساتھ ہروالہ بیونیا اور اسپنے عدل و انصاف سے تْهِرُومعمور وآباد ا در رعایا کوخوش حال بنایا -مصف بين طفرخال نے كتبابت كا مفركيا - يه تنبرمها فروں اور تاجمول كا قیام گاہ تھا طفرخال نے یہاں کی رعایا کی خبرگیری کی اور حکام اور قاصی مقرر رکے بساول واپس آیا۔ سلاف سه بجری میں معلوم ہواکہ غیر سلم برطینت راجہ جو ہمیشہ سے حکام مجرآ كامطيع اور فرما نبردار تفااس نه مان من مرشى كرد الب - داجر جو كه غيرمسلم في اس سنے محمز ورسلمانوں برظلم وستم وُھار اِسبے طفرخاں نے اس کی تنبیہ کے ا کیب جرار کشکر سمے ساتھ اس نو رح کا رخ کیا اور راجہ کے لیک بیں بیرونچکر قلوایدر کا محاصره كرليا - طرفين مين چندخو نريز را ائيال بهوئين اور برمرتبه امل قلعه كوشكست طفرخاں نے اہل قلعہ کو اور زیادہ تنگ و پرنیٹان کیا اور ایدر کے اطراف تمام حصه لمک پرقبضه کرکے قتل وغار گری کا با زار گرم کیا اس ہنگامہ واروگیریں تبخانے منہدیم کر دیے گئے اور غیرسلموں کے فرزنداور او کی لؤکیال مسلمانوں کے اپھریں گرفتار مونیں ۔ اسی دوران میں قلعہ میں ایسا قحط منو داد ہوا کہ سکتے بلیوں سے اورانسان برردو جانورول مس*ین تنکم سیر بوسٹ میکے* ان واقعات کی بنار پر راجسنے اپنی دائے بدلی ادر این سرمشی بربیمد شرمنده موا اور موا اطاعت اور فرمانبر داری سیم است عارہ کارنظر شرایا راجہ نے اینے فرزاد اکبر کو مقرب ورباریوں کے ہمراہ بیش میت تحفول کے ہمراہ قلعبہ سے اپر نکالااور طفرخال کے ایس روائر کے بیجید عابزی کے ساتھ بنیام ریا کہ آگر میندروز جھے ہے خلاف مرمنی امور صادر ہو گئے اور کلید حصار سے رواد کرنے میں میں نے مستی سے کام لیا تو

ہوسے اور میں سے اور اس میں است کی حفاظت ہے تاکہ میں اسپنے اعزہ و اسکی وجر محصٰ اسپنے ناموس و دولت کی حفاظت ہے تاکہ میں اسپنے اعزہ و اقرباکے سامنے شرمندہ نربول اب خدمت عالی میں حاضر ہوا ہوں اگر میر سے

ن*در کر*د *یا ہے اور ایک دینار بھی خو*زائہ شاہی میں واض نہیں کیا اس کےعلاوہ رعایا اورساکنان ملک پرطلم وستم کررسیم مواور بندگان فدا بار با ادشاه سے فراوری کی در فواست کر چکے ہیں۔ اب اس ملک کا انتظام اور بیمال کی حکومت میرے میرد ہوتی ہے مناسب بیسب کہ خالصہ کا محصول حبقدر تمہمارے بامس موجو دہے اسے

جلدسے جلد دہلی روا نے کر دو اور نظلوموں کی دا دخوا ہی کرنے نو دعمی دا دالم لک کو

روانديموجا ؤ -نظام مفرح نے بچواب میں لکھناکہ تم جہاں بینیے گئے ہو وہاں سسے تام برصانے کی تکلیف گوا را نرکرویں دہی اگر ٹم کرساب سمجھا دونگا بشرلیکہتم ہتھے شاہی موکلوں کے سپرد کردو۔ اس جواب سے طفر خال کو نظام مفرح کی بغاوت اور سرمنی کا یقین موگیا اور وہ باساول کوجو آجکل احد آبادے نام سے مشہورہے جا آگیا نظام مفرج نے مجراتیوں اور اس نواج سے غیرسلموں سے اتحادیبیدا کرکے وس یا بارہ نزار ى مجعيت بهم ببومنجا لي تقى إور آباد، به بييكار بقيا ظفرخان نب پينية آيك قاصد نظام مفرح أ كونهروالدمي جواجل بن كبلاءاب روا ذكيا اوربطراق تعييمت اسع ببغام وماكم این حالت پرمنرور ہوکر الک سے دور نہ ہو اور غیرسلموں اور گیراتیوں کے بل پر جربهادرانِ روزرًكا ركے مقابله میں میدان جنگ، میں ابت قدم بہیں رہ سکتے الأكرك قريب من أو اور دوصور تول ميسايك صورت الهيماركرويا تو دہلی جاؤاور با دینےاہ کے حضوریں زیر گی سبر کروا وریا میرے پاس کر گروہ امرا میں عزت حاصل کرواس کے علاوہ دوسراخیال دل میں نہ لاؤجو دین ودنیا کی تباري كا إعث مو-نظام الملك كازمانه اقبالَ ختر برجِيكا تصااوروه ابينے دل ميں خود مختاری عاصل کرنے کی تدبیریں مونچ رہا تھا اس بنا برقاصد کے ماہیختی سے میش

آیا اور جواب میں انسزا باتیں زبان برلایا۔ تلفرخال مجی جبیدر ہواا ور اس نے اپنا کشکر درست کیا سیم ہے میں جارہزار تجربہ کار اور بہا درسیا ہمیوں سے ایک جرار کشکر سے ساتھ رعد و رق کی طرح نہر والہ روانه ہوانظام مفرح نے پی خرمنی اور دس یا بارہ ہزار مواروں کی جنیت مسیم

بنرواله سے ایکے برتھا موضع کا نتھویں جو شہرسے بارہ کوس کے فاصلہ پرا باوہ

الدمخ فرسشته PWWA

روز سلطان حمرٌ شاہ خود اعظم ہمایوں کی مشابیت سے لئے گیا اور اسے عدہ نصائج نے کے بعد دو بادہ فلعت فاص عطا کرے گجرات دوانہ ہونے کی

مظفرشاہ دم موم سلمائے مرکو کیشبند کے دن درلی میں بیدا ہوا ح كوست ا وطفرها اور اس كاباب سلطان فيروز شاه كاشرابدارتها اس عهده سے شريع المورثيطة مناه الرقى كرابهوا كروه امراس داخل بواا ورسلطان فيروز شاه كي اولاد

مے زمائهٔ حکومت میں فرما نراؤد ل کا معتد علیه رہا ۔

ظفرخال سلطان محيزشاه كي عبديرحسن سلوك يز

ا وربا بندی شریبت میں سربراً ورده بهوكرامين و ديا نت دارمشبور بوا علاسيم تجرات کاعربینه می شاه کے حصنوریں میش موااور با دشاہ نے صبیبا کہ میشیتر ندکور ہوا طفرخاں کو گجرات کا صوبہ دار مقرد کیا ۔ وز را نے فرنان نقرنہ لکھااور باوشاہ سے تکم کے مطابق انقاب کی جگہ خالی چیکوڑوی سلطان محد شاہ نے ایسے قل

سے زان میں یہ القاب تحریر کئے۔ برادرم محلس عالی خاب منظم عاول یازل مجاریر سعيد المايته والدين ظهيرالاسلام وأسليس عضيه السلطنت بمين المملكت قاسع الكفرة والأبين

قاطع الفجيرة والمترزين قطب سماء المعالى مجم فلك الاعالى صفدروزغا تبهستس قلعكِشا

وكشور كمرو أصف متيز صابطه امور فأطم صالح بهورذي الميامن والسعادات صآ الرائي والكفايات نا شرالعدل والاحسان دمتورصا حبقران انع قتلق انظم بهمايول

غرض كنطفرخان منزل بدمنزل مفركة الهوالجيولية بدوادم بوا- راه ين است معلوم ہواکہ اسار خاں بن ظفرخاں کے محل میں جو یا دیشاہ کا بوزیر مقرر ہوا تھا فرزند

بيدا بنوا سيخ طفرخال اس خركو فال نيك سمحها اور ايك بخطيرالشال شن منعقد كميا ظفر خال نے امیروں اور اہل کشکر کو خلصت عطاکیا۔ یہ امیر ناکور پینجا کتنیا بیت کے

بالتنديب نظام مفرح محمظ لمس تنك اكز لفرنان سي إس داد فواي كم للترما ہوئے ۔ ظفرخال نے اس گروہ کو ولاسا دیا اور ایک خط ملک نظام غیج کوام تنہوں

لكهاكه ملطان مخذشاه كوايسامعلوم بوابيع كتم في حبندسال كاسلطاني محصول البيض معمان

اور واتعات کا دومسری نوعیت پر اِنکشاف ہو تو ان خاندانوں کے مندر نُهُ واتعا کی اصلاح فراکرمولف محکتاب کواسکی حیات اورممات دونوں زبانوں میں اسپنے رم و مهر بانی سیے ممنون فر مائیں ۔ چوتھامقاً کرسلامیں ایج مبارک شاہی دغیرہ کتابوں سے ایسامعلوم ہوتاہے ا المسلطان فیروزشاہ بادشاہ دلی نے فرحت الماک جس امفرج بھی کہتے ہیں گرات کا سبہ سالار مقرر کرکے اس لك كاصاحب افتيارها كم سنأيا بسلطان فيروز متاه كى وفات يسم ببداستم فرز درسلطان مخذشاه نف بعی اس تقرر کو بحال رتما - فرمت الملک چوکه نمانشت کاادادہ رکھتا تھا اس نواح سے غیرسلموں اورزمینداروں سے عدہ سکوک کرتاا ور ان کے خوش کرنے سے لئے مخالف اسلام رسوم کو رواج دیتا تھا۔ وحت اللک۔ ے اس طریقہ سے گجرات کے علماء وفصلا بیرد نا راخل ہوے اور س<sup>وری</sup> میں اخلے نے ایک عربینہ سلطان محدّ شاہ کے مصنور میں اس مضمون کاروا نہ کیسا کہ فرحت الملك حيواني خوا مشات ونفساني اغراض كابنده مور إب اورغيسه ملموں اور ان ہے دین دعقائد کا انقدرحامی ہے کے سومنات کا مندرتمام اِسنام پرستوں کا بنیا اور مادیٰ بن گلیاہے اسلامی رموم اور احکام کی اِبندی روز بروز کم بوٹی جاتی ہے ہرمقام برمنبر ہے امام اور سجد بے ننازیوں کے نظر آتی ہے اس برآشوب زماندیں اگراسلام کی تقویت اور احکام شرعی کے رواج سے بیے کافی استظام فرایا جائے تو بہترسیے ورند موقعہ لم تھ سے بحل جائیگا۔ باوشاہ اس خبرکوس کر بیجدر تخبیدہ ہواا در شرعیت اسلام کی بقااوراحکام دین کی حفاظت کی تدبیریں ترینے لگا تبجد در سر غور کے بعد تحرار شاہ نے گرات کی حکومت اینے ایک المی المیر تعلیم ہایون ظفر خال بن وتبيبها لملك كوعطاكي تيسري رمبيج الثاني ستا<u>ديم ي</u>كوعظم جايول كوخلعت خاس عنایت کیا اور اس کی عزت اور توقیردوبالا کرنے کے لئے چیز سفیدوبارگاہ سرخ جو إوستا بول مے سلے مخصوص تقیس استے عطاکیں۔ اعظم زمایول اسی روز بادشاہ سے اجازت سے کر شہرے باہر خلا اور دومن خاص کے کنارہ مقیم ہو کر اپنا سامان مفر درست کرسنے لگا۔ وومرسد

صرف اس قدر ملك باقى ر إكداس كاسالان محصول جار لاكه طلائى بون كے برابرتف مرتصّٰی نظام شاہ نے صاحب خاں کی التاس کے موا فق اپنے عہد میں بھراس طرف توجه کی اور منه مهیرین بیدر پرحله آور ہو کر منبر کا محاصرہ کرلیاا وراہل قلعہ پر سختیاں كرف لكا ـ بريرشاه من عاول شاه سے مروطلب كى على عادل في واب ديا کہ فلال نام کے دو نواجہ سراجو تمہاری سرکار میں ہیں انھیں میرے یا س روانہ ارو تو میں منہاری مدد کرونگا بریر شاہ نے چارہ کاریڈ دیمیجا اور عادل شاہ کی شرط قبول کی علی عادل نے ایک ہزار موار بریر سناہ کی مرد سے لیٹے روار کئے مرتشانی نظام نے یہ خبر سنی اور چونکہ بر ہان پور کا فتنہ بھی احدِ گریں بریا ہوا نظام شاہ نے میرزایا دگارکوتلنگانه کے محاصرہ میں خیوراا ورفردا حد نگرروانہ ہوگیا۔ مثر فيم ميں بريم شاہ نے اپنا وعدہ وفاكيا اور دونوں خواجہ سے اوُل کو علی عادل کے پاس روانہ کر دیا۔ ان فواجہ مراوی نے اسپینے ننگ و ناموس ک حفاظت کو مرنظر رکھ کر علی عادل کو قتل کیا۔ برید سناه نے بھی اسی زمانہ میں دی سال حکومت کرنے کے بعد رحلت کی اور اس كافرزند إكبرا برابيم بريد باب كاقائم مقام موا- ابراجيم في سات سال حکومت کی اور اسکی وفات سے بعد قاسم بریر حکمران ہوا قاسم نے تین سال حکومت كرف كے بعد دنياكو خير بادكيا اور اسكا چارساله فرزند باب كا حالثين ہوا۔ اسى روران میں امیر برید نام ایک شخص نے جو فر انروا کا ہم خاندان تھا حاکم پرخروج کرتے بادستاه كوسلاك مرس سنمر بروكرديا فرانرواك حير قلى قطب سناه كي إي تحت بھاآگ مگریس بناہ لی الیف کتاب کے وقت تک بوسلنلہ مکا زانہ سب یهی شخص بیدر کا فرا نروایسے ۔ نا ظرون کو معلوم ہو فا چاہیئے کہ عاد شاہی اور برید شاہی فریا ٹرواؤں کے عالات مسى معتبركتاب ميں مرقوم نہيں ہيں بو تجھ ميں نے اس كتاب ميں آلھا ہے وہ تحض ساعت پر بہنی ہے برانہ سال بزرگون سے بوان سلاطین کے ہم عصر مان کے قریب العبر رستھے جو وا قعات معلوم سکئے اتھیں درج کتا سب

ردیا۔ اگر فاظرین کو ان فرما ٹرواؤں ہے سال علوس ٰروزوفات کے مثیں معلوم ہو<sup>ں</sup>

امیربریکے عہدمیں بیدربر اسمغیل عاول نے قبصنہ کرامیا اسک آخریں بیشہ سے میربود مے زیر حکومت آگیا۔جس زماد میں کہ سلطان ہما درعاد الماکب اور فرز سناہ حاکم بر ہان بور کی استدعا کے موافق ملکت دکن میں داغل ہوا امیر بریہ معیل عادل کے حکم سے اپنی مبعیت کے ساتھ بیجا پور وارد ہوا عادل سٹاہ نے بیار ہزار موار عاجبوش جرتمام ترغريب عقص اميربريدس المتحت كنئ اوربريد كونظام فالمكام مره کے لئے روا نکیا امیر بریر سنے اس معرک میں جیسا کہ ابنی جگرسٹ وببط سے ندکورسیے بہتم اور اسفندار کے کارنامول کوزیرہ کیا۔ اور اس کے بعد عرصہ کا من و کومت برتیک را- آخرعدی آیس مرتبه بران نظام شاه کی دو سے لئے احد گرگیاا ورحوالئی دولت آباد میں فوت ہوا۔

امير برير كابهائي اسكا جنازه احداً إ بسبب رميس لايا اور قاسم بريد محے مقبره مرفعن کیا۔ امیر بریانے دیالیس سال حکونی کی امیر بریکی بیکایت وکن میں پیومٹہور ہے کہ ایام سسرما میں ایک رات اِع کمنا نہ میں ہے خواری میں شغول تھا۔ کہ جرا گاہ میں گید ڈول کا ایک گروہ آیا اور اپنی فطرت کے مطابق شوروغوغاً کرنے لگا امیر بریہ سے بوجیما کہ یا گیدار کیوں شور مجاتے ہیں ایک درباری نے عربن کیا کہ جاڑے کی شدت کی إدشاہ سے فریاد کرتے ہیں ۔ صبح کو امیربر یہ نے تمکم دیا کہ حیار ہزار لحاف تبار

راسم إغ اور جكل مي وال ويع جائيس تأكر كرروات كوان سي سيني اً رام كريں اور سرماكي تكليف مسي محفوظ ديس -

على بريدشاه كي إيتخص خاندان بريدشاميه كابيبلا فراندوا بيع جس في ايس

ليم إوشاه كاخطاب افتيار كيا-شاه طابراس كي تهنيت جلوس میں احداً إو سندر سنتے اور بریر شاہ کی برسلو کی سے

بجد لمول وابس بوسے -پر ہاں شاہ اس واقعہ سے پریوشاہ سے رنجیدہ ہوا اور اسس برنسا۔

سمروا بربدشاه فے کال برانشانی می قلعہ کلیان ابراہیم عادل شاہ کے سبرد کرکے مسے مرد مسمے نستے طانب شمیالیکن اس کارروائی سے کامیابی دہوئی اورنظام شاہ نے اس بورش میں اوسہ اوو گیراور قرار حاربیر اپنا قبضہ کراریا اور برید مثناہ سے ایس جلدجهارم چھٹا روصنہ بر میر الیخ بندکی الیف کے وقت تک ان فاندان کے سات شام بمركم حالات أرانرواكي بعدد كرس حكراني كريك بي اوربيرس ان کے نام کا خطبہ وسکہ جاری ہوچکا ہے انھیں یا تی خاندان جو ابدهٔ بدیرلکا حکمران تھا قاسم برید سے نام سے مشہورہے۔ ية. إقاسم بريدترك كرمي غلامول ميس داخل لتفا خواجه شهاب الدين علی بزوی کے ہمراہ ولاست سے دکن وار دہوا۔خواجہ شہما البرین كاببيان نے اسے سلطان محدُ شاہ فارو فی کے اعقہ فروخت کیا۔فاسم ربد مهاحب بہت بہادر تھا خوشخطی کے علاوہ اکثر سازیھی بجاتا تھا۔ اس باوسشاہ مے عہد میں گروہ امراء میں شامل ہوااور ولایت یائیں اور جالنہ کے درمیاتی صحر کا کی اً ادی کے نتنہ کو فرو کرنے کے لیئے مامور ہوا۔ یہ باغی قوم کے مرمیط اور المسے مرکش تھے۔ اس ہم میں تاسم کو فتح ہوئی جس نے اسکی شہرت اور ام و مود کو دوبالا کر دیا مربطول کا سردار ساباجی اس معرکه میں کام آیا اور قاسم برید نے اس کی وختر کا نكاح است فرزنداً مير بريد سے ساتھ كرديا۔ فاسم بريكو إدشاه فے ساباجى كے تام مقبوضات کا جاگیروار بنایا اور اسکی بیٹی کے کتام عزیز واقار ب ہو تقریباً جار سو تقف قاسم بريد كے الازم ہوسي بن سي سي اكثر فرز فرز مسلمان بو كئے قاسم بريد نے اس گروہ کی اعانت سے سلطان محمود ہمنی سے عہد میں پورااستقلال طال کرلیا اور دوسرے امیروں کی طرح قاسم برید کو بھی تو دختاری کی جوس بیدا ہوئی آخسسرکار عادل شاہ نظام شاہ اورعاد شاہ کی رائے سے موافق عاسم برید نے اوسے قندھار اور اودگیرے قلعوں میں اسپینے نام کاخطبہ اور سکہ جاری کیا اور اصل دارالسلطنت محرد شاہ بہنی سے لیے چھوٹہ دیا۔ قاسم بریدنے بارہ برس حکمرانی کی اورسلطان محمود کی حیات میں فوت ہوا۔ قاسم برید نے <del>ازاق</del> یہ میں وفات بائی اور اس کا فرزنداکم مرید ہرید أمير بريد إب كا قائم مقام بوا-امیر علی برمد کی امیرانی بریدا پینے باپ کاجانشین اس کا قائم مقام ہوااس کے عدر میں اطان می دینے وفات بائی اور اطان کلیم اللہ اللہ صکومت کا ذکر فاندان ہمنی کا آخسیری فرانروا احد نگریس پناہ گزین ہوا

ندرية نظام شاجى فمرج فيوقع بإياا ورقلعه كى دبدار يمص مساسف مورحل كوليجاكر برى تو بوں سے دیواریں تقوارا رضنہ ہیراکر دیا چونکہ ستجر پر کارسیاسی قلعمیں نہ تھے جنگے زخا یے فعاصہ کے انتقائیس سیابی اور ایک نفیری قلعہ کے نیچے سکئے اورزمینہ لکا کرفلو مع برج برج مرح اورنفير مربيج جوينگرز فات كامخصوص باجه عما بجا إتفال فال مجھا کہ فینگیز خان خود قلعمیں و افعل ہوگیا اور پرلیشان و مدحواس ہو کر قلعم کے عقب كا دروازه كھول كراپينے ايك مخفوص گروه سے سائتے سلم فيتم من كوه و جنگل کی راه لی- مرتصنی نظام قلعه میں د اخل بهوا اورخزانه اورع<sub>ار</sub> دبیش فیمیست مال والمباب پراس نے قبضه کرلیا اور بقیدسیا مان کوشاری عکم سے کشکر سے تا راج کیا۔ سیرصن استرآبادی تفال خاں کے تعاقب میں روالم ہوا اورسیرے روز اسے گرفتاد کرسے فتح پورسے نظام سٹاہ کے پاس نے آیا اسس دوران مي كاويل كا قلعه بهي امان وين مسيخ مسير بعد فتح بروااور تفال خاس كالشمشه الملك بھی گرفتار موافظام شاہ نے تفال خال شمشیر الملک اور بر بان الملک کو مع اسكى اولاد كے جواس قلوميں قيد عقے اپنى مككت سے أيب حصاري رواد کرایا ان حمام قیدبوں نے ایب ہی شب کو دنیا سے رحلت کی۔ بعض انشخاص سہتے ہیں کہ مصار کے محا نظوں نے نظام شاہ سے عکر کے موافق قیدیوں کا گلا گھونٹ دیا اوربعصنوں کی را ئےسپے کہ پاسبان اُن تیدیوں کم رات سے وقعت ایک تنگ کونظری میں بندکر کے دروازہ کومتعفل کردیتے ہتھے تاکه به لوگ پرمیشان ہوکرمی فطوں مو روبیہ دیمیر اینا بھی خراہ بنالیں قیدی ال شبینہ كومحتاج بتقے اور إسبانوں كى نوا ہش كے مطابق عل ندكر سكتے ستھے إسبان ان پر سخنی کا روز بروز اصنا فه کرسے لگے چونکه جوایس کرمی زیارہ تھی ایب رات چھوٹے اور بوے تام قیدری برجالیس تقیرہ میں بسند کردیے سے کری اور بواکی قلت کی وج سسے ان کا وم کھٹ گیا اودسب سے سب نذراجل موسے صبیح کو باسبانوں نے جوہ کا دروازہ کھولا اور قیب روال کومردہ یایا۔ غرض كه اس سبال عادمت أبي اور تبغال خاني حكومتون كا خائمته مواا ورووتو فاندان میں سے ایک شخص بھی زندہ ندر ا۔

فاروقیه کی ا مرادسے اس نے بوری طاقب شوکت حاصل کرکے بر إن عاد كو قلعير اله مین نطرست رکیا اور لک مین فطبه اورسکداین نام کاجاری کیا۔ تنال خان بیادا نغال خاں بر إن عاد كا قدم در ميان سے الحفاكرصاحب سقلال إزواءا س نے مخالفت كواس مرتك بيرونيا يا كەمرىفنى نظام برار كے فتح كرنے كے ليے اس مے فكسي واخل موار تفال فال لاچار عادشاري كانظام موكر على عادل شاه سے طالب الماد ا ورمقعد میں كامياب بوا۔ بنياري خاتدان مر نظام شاه اس واقعه سے خبروار بہوا۔ اور اپنی والدہ نونسزہ ہمایو متقل بونا-کی دائے کے موافق عادشاہ سے ہمراہ مرادستے وایس آلیکین منصه كافرين نظام شاه في براركو فتح كرف كالجفرارا وه كيا اورعادسفاه كي آزادی کوبہانه بناکرتفال خان پرحله آور ہوا۔ تفال خان نے پرکشان ہوکرا براہیم فطب شاہ سے مدد طلب کی اور تلنگا نرکی نوج سے قوی دل ہو کرنظام شاہی *لشکر کے* مرروه مِنكر خال سے مقابلہ میں صف آرا ہوا تفال خال نے برایف سے فکست کھائی اوراکی مرت درازیک جنگلول میں آوارہ پھرنے سے بعد آخرخود قلور برالہ میں اوراس كا فرزند شمشيرا كماكب قلعه كاويل مي بيناه كزين ببوا- نظام شاه في حضار بيزالكا جو ببازیر داقع اور حبکی تَسنوتونیجنیق خاکر پز<u>ست</u> محال ہے محاصرہ کرلیا ۔ محاصرہ کو آیک زماز گزر آمیاا ورنظام شاه یخے وابسی کا آرادہ کیا نظام شاری میرولد جیگیز خاں یے إ د شاه كو اس ارا ده بسے روكا اور آيني حن تدمبيرا در روپيدا ور اشرني كي بوجها آ اكثرابل قلعه كوجو مصاركي محافظت يرمقرر يقي أبنا راددار بنايا -ابل قلعه محاصره ى تْكْمَيغول سے بىچە تْنْك آچكے سقے - راتول كواپيخ كوبرج وبارہ سے بْدربيم کمند شیچے گرانے اور مینگیز خال سے پاس جمع ہونے تکے یہ اشخاص اسر طبع برسے خصیر اورعدہ جاگیروں سے الک ہو گئے جو لوگ قلعہ میں تقیم تھے انھوں نے اپنے ہمازیو مال منکر ہرمکن طریقہ سے اپنے کو قلعہ سے باہر بھالا اور حینگیز خال کے وسیلہ سے نظام شاہی سرکارسے عبدسے اور مناصب پاکرات مقاصد میں کا بیابی عاصل کرنے گئے۔ قلعہ سنے اندر ہاہر توب انداز اور اُکشیازوں میں ہارہ آدمیوں سے زیادہ

تاديخ فرمشته بلي ديارم MMA

ا ورعا دالملک کی دوستی وشمنی سسے برل گئی اور دونوں زبی سے درمیان نوں ریز معرکهٔ آدائیال موئیں ان لڑا مُروں بی عاداله ایک کو ہر د نوشکست ہوئی اور فراری ہوكراس نے قلعه كاويل ميں بناه لى-اس درميان ميں عارا لماك في معيل ال

خوا برسے عقد کیا بونکه اس زماندیں عادل شاہ راجہ بیجا نگر کے محار بات میشنول تفاعا دالملكب في حصار ما مورا وردا كرير تبنيه كرابيا -

سنتلئة من عادالملك في ميران مِنْدستاه حاكم بر إنبورس بمراه نظام

سے اپنا انتقام کینے کا ارارہ کیا اور حباک وجدال کی طرف توجہ کی۔ ایک

شدید مغرکہ کے بعد نظام سٹاہ کو بھر فتح ہوئی اور بر إن نظام دونوں فراز داؤل اسپ وفیل و تو پخانہ پر قابین ہوگیا ۔ عاد الملک ادر حاکم بر المبور دونوں فراری

رموے ۔ عادل شاہ رائے بیجا گرے فتنوں میں گرفتار تھا ۔ اس کئے یہ اشخامی

سلطان بہا درگجراتی کے وامن میں بیناہ گزین ہوئے سلطان بہا در اس نکریں تھا كوكن كوفتح كرك وه موقع بإكرايك عظيم الشان نوج كے ہمراہ بربان پور كے استه

ہے براراً یا۔ اورعاد شاہ سلطان بہا دیکے تیور دکیچہ کراینے ارادہ سے شرمندہ ہوالیکن

چو کہ جارہ کار زرتھا اسکی الحامیت کی اور براریس سلطان بہادر کے ام کا خطبہ ہے

جادی کیا۔ عاد الملک نے ماکم بر إنبور کی مددست جو کارروائی اس موقع برکی

ومالین جگه نرکور ہو چکی ہے ۔ عادمت ا من وولت آبادسے برار کی راہ لی اورساطات بهادرات على كوابس أيا- علادالدين عادشاه في بهي باب كى طرح مغر آخرت

افتيادكيا واوراسكافرز ماكبر دريا عادالملك إدشاه بروا

و**رباعاد شاه کی** در اعاد شاه نے تخت حکومت پرقدم رکھا اور اپنی ذخست ۔ رے برمدم رہا اور اپنی وسٹ سر من دولت شاہ کو حسین فنلام شاہ کے عقد میں دیکر شکام دس کے ساتھ منٹ کا بہا دوستی اور دوستہ سرمان کا بہا دوستی اور دوستہ کا بہا

دوستی اور مروت کاطرافیہ افتیار کیا اس فرا زوانے بلاکسی د غدینہ اور تکلیف کے حکومت کی اور آخر کار اس جہان سے مفرکیا۔اس کی وقا

ك بعدد ريا عاد كالمسن فرز مرصاحب جير وحكومت بوكر فرا زواكهلايا -بران عادشاه ابن تفال فال دكني جوفا ندان بهني كا غلام تفار إن عادر غالب

وریا عادشاه کو تکویت آیا ادر ابرامیم قطب سف اه اور بران بورک حکام

يانچواك وضيعا والملك اسلالين وكن مجه حالات كالمتيش كرف سے ايسا ظامرونا تے حالاست میں ہے کفتے اللہ عادالملک جنا گریے کسی غیرسلر کا فرزند ہے یہ جس نے برارمیں اشخص بین میں سلانوں سے ابتدین گرفتار ہورسیالارلک حكومت كى ارادفال جبال كے فالامول كے عمروه بين داخل بوليا شاب کے زمانہ میں افار قابلیت اس کے چبرہ سے نوا اِس تھے بیب کی

وجه سے خان جہاں کے مقرب دربار ہوں میں مشامل ہوا۔ خان جہاں کی وفات کے بعدسلاطين ببونيد كرروه غلامول مين اينانام درج كرايا اورسلطان محررشا وبهرك ورب حكومت مين خواجه كإوان كى حبريان ونوازش سنرعاد الملك كاخطاب عامل كريم رنشكر برادمقرر ببواعا والملك في سيشه من فرختاري عاصل كرم خطيه وسكرا يسخ

نام کا جاری کیا۔ اس کی و فات کے بعد عاد الملک کا بڑا فرزند ملاً الدمین اس کا قام مقام بوكرفرا نرواسي براركيلايا -

علاءالدين عوادالملك إثينص بمبئل معيل عادل اوربرال نظام ك اس سلسلي إبرلا فرانزواي عب في شاه كا خطاب اليف كف اختيادكيا كى كورىيە كاپران دونلىئە كادال كواپنا دارالخلانت بنايا -سلطان محمود بېرنامير

برید کے موکل کی قیدسے بھاگ کراس سے پاس بناہ گزین موااورعلادالدین باوشاہ سے مراه محرآباد مدر برحله آور ہوا تاک امیر بریر کو تباہ کرکے وارث سلطنت کو تمنت

عكومت برميمها مير - نظام شاه نے مصلحت اسى ميں ديجي كه وه امير بريكا ساتھ دے اورضیا کے قبل فرکور موا سلطان محرود مین معرک جنگ می امیرر رسے ما الل

اورعادالملك في شار مرام كاويل واليس آيا-

مطاله میرس امیر برگری قلیم ما زور بر استکر کمشی کی اور خدا ویدخال مبثی كو قتل كرئے قلور برقا بفن ہوگیا عادالملك في خدا دند خال كے دیاں كى حاست برمر بانرهی اورخیل ومشم ك نبع كرف يرم غول موا- امير بربر في صلحت وقت كالجافا

كبا اور دونوں فلتے ضرا وندخاں مے میپٹوں کو دائیں دیکر آئنیں کا دالملک کامطیع جنایا۔

عاد الملك في رفعة رفعة ان بلول برتبعنه كرك البين معتداميرول محمسبرد كياب، معتداميرول محمسبرد كياب، معتداميرول محمد التعريب المات عبد المات وجد سع برلال

سخت ازبرس کرکے اپنے مقرب در بادیوں کوروانہ کیا جہنموں نے اہل دکن کے نتمنہ کو نرو کیا کہتے ہیں کہ نیم ساعت میں تقریباً سوغریب سیکنا، تہ تینغ کر دیئے گئے اور ان کا مکان تاداج کیا گیا۔ بھاگ گر میں عجیب جنگامہ بر یا تھا ان دغیبوں کومعلوم نہ جہتا متراک دیندار سوقہ عضفہ بہاست کہاہے ۔۔

تھاکہ اوشاہ کے قبروغفنب کاسبب کیاہے ۔۔ حَجَّارِ قَلَى قَطْبِ، مَثَاهِ مِن جَنْد إِنَّ نِ ايسى جَمع تقيين جربهت مم إد مث إول؟ نصیب ہوئی ہوگی اوّل یہ کہ اس بادشاہ نے اسینے ہھا یُوں کو ہجیا۔عزیز رکھما اور ان کو اینامصاحب وہمنٹیں بنا کرہے خوف و خطران سے لمتا اور باتیں کراتیہ ا إدشاه كے بھائى بھى محدقلى كى يرعنايت ديكي كربيد انمااس وجبت سے بيل آتے متحے میں سال کے عہد حکومت میں إدشاء کہھی اپنے ہمائیوں سے نارائن نہیں مواید امر فداکا ایک ایساعطید معجوم فرا نزواکونسیب بنیس بوتا - دوسرے یاکہ میر محدمومن استراآ بادی جن کے اسلاف شا بان اردان کے در بار میں جمیشہ معزز و کرم رہے اور جو خود ہی شاہ طہاسپ سے عہدمیں میرز احیدرسے ام سے موسوم تقے پکیس سال اس باوسشاہ کے عہدیں وکیل سلطنت رہے بسیدمونسون و جیّدعالم ادر دینی و دنیاوی اعزاز کامجموعه ستنے ۔ سیدمهاحب نوٹنگلو شاع بھی تھے جسے اشعار ملووف ومشہور میں بادستاہ ان سے بید عقیدت کے ساتھ بیش آتاہے ا درسلطنت سے تمام اہم معاملات کوسیدموصوف سے میر*وکرسے خو*د اسینے بھا کیوں ا ور در میوں کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی مسرکرتا ہے ۔

تیسے یہ کہ اس بادست کی جست کا بورا صلی باہ کواہل بیست کی مجست کا بورا صلی کا گیا ہے۔ انظرین کو معلوم ہے کہ جس زیا ہے کہ ہندوستان میں اسلام رائج ہوا ہند کے کس فریا نزواکوستا بان ایران سے قرابت کی عزت نہیں طاصل ہو گی گیا ہی اس زیان میں شاہ عباس والی ایران نے ایک فرزند کی زوجیت کے سیے قطب شاہ کی دفتر کی خواس گاری کی ہے۔ کے سیے قطب شاہ کی دفتر کی خواس گاری مصروف ہے مامان عقد میں مصروف ہے ماک شہزادی کوسعادت وارین خیال کرے سامان عقد میں مصروف ہے ماک شہزادی کوستا اور موش سے مطابق ایران دوانہ

-45

ا ور اس ندی کے کنارے کنارے دورویہ سایہ داردرضت ہیں۔ شہرے بازار جوز ا ورمتِوسے بنی بنائے گئے ہیں باوشاہی عل اپنی ساخت کے اعتبار سے بے مثال

اہل ہند کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ تین ملکتیں ایک دوسرے کے محاذیں واتع میں جو باعتبار خواص و آب و مواایک روسرے سے الکل متنابہ ہیں ان ملکت کے نام تلنگ دونگ، و منبک بین ۔ تلنگا دیکا طاک بیجی حصہ ہے جو جولی ہندوستان میں واقع اور قطب شاہمیوں سے زیر حکم ہے ۔ نہاک سے مراد مک نبگال ہے اوروسیا اس مصر مک کو کہتے ہیں جوان دونوں ملکوں کے در میان واقع ہے اس حصد لمك والمبتاك كوني مسلمان فرما نروا مرزمين كرمسكااب يه با وشاه اسس ملكت كوفيتح كزاچا متاب ورميشة ممالك پر اينًا قبصنه كرهيًا ہے -اس ملك كا ماكم إيا بندرايي فك ك ووردراز حصديس بناه كزين بوكيام -علنانه هجرى ميں ايك عجيب وغريب واقعه سيش آياجس كي نظير فاندان قطب شاری می نہرسیں ملیتی اس اجال کی تفصیل یہ ہے کیے مثیر سے باہرای بلندمقام برجس کو بہات گھا طاعترہی شامی عارت سے جب بھی با دمثاه اس قصرمي تشريف لا المبيح توقصر كاوروا ذه تكلتا دبيح وريد ففل يليار بتهايم : إتفاق سے غریب موداگروں کا ایک قافلہ چاندنی رات میں ادھرسے گزرا اور مردول اورعور تول کا ایک گروه اس خیال سے کہ قصر میں مبیخہ کر آرام سے بادہ نوشی كرين ميكان ميں آيا اور فيفل توڑكؤان لوگوں نے مجلس نشاط گرم كى - نشارى محافظور

اس واقعدى اطلاع روي اطرائي وراينيون في زي سے ان كومنع كيا قافله في إسبانون

کی بات زمنی اور تعصر شاہی میں واقل مرکز اندر سے دروازے بندکر لیے آخر کا رطومین في مختى اور شدت سع كأم ليا ميم كو توكيدا أينبرس أب اور النمول في كيداس طرح باوشاه سے نسکایت کی دی قلب ستاہ کو بی عصد آیا بادشاہ نے حکر دیا کہ تجرم فوراً قتل كئے جائيں۔اہل دكن كو بہانہ ہاتھ آگيا اور انھوں ہے اعتراکر کی طرح بہاں

بھی تلواریں نیام سے نکالیں اور عام طور رغریبوں کونتل اور این کا ال واسباب تاداج كرف كي قطب شاه كواس واقعه كي اطابع بموي اوراس في كوتوال بشرس

شاه میرزاخان ننروری اسبیاپ کیے ہمراہ کشتی میں مواد کراکے اصفہان روا نہ كرديا جائے باوشاہ سے حكم كى تعبيل كى كئى ليكن شاہ ميزاف اسفرمان بيونينے سے قبل راستدين وفات بإنى - منطيفي خال في حوالي حسنا إديس قيام ترسيس انواع کے اکثر پر کنوں بر قبصنه کریا یو نیبز بجا پور ب<sub>ن</sub>زیجی اور ولا ور خال قبستی ایکسپ بُرار لشكر سائقه ليكراس سے مقالم مسے سینے آیا فریقین میں خونریز بنگ ہوئی ا در مصطفے خاں پرسٹان حال مورکہ جنگ سے بھا گا اور بڑی مشقت سے دید "ملنگانه بیونچا- تقریباً ایسه مرتبین ل<sup>ومق</sup>ی اور بے شار الغنیمد: .. عاول شا ببی*ریم* إنته أيا اس معركه من بعد سير أبني البغ يك جواحما بيس سال كافرا نه ب عادل سنای وقطب شاری خانرانول میں رخبش دور ہرگئی اور افعادیں دبجبت مستے مراسم

ے اسے البار ہے ہے۔ مصالمہ ہجری میں ٹورام علی شیرازی المخاطب میر ملکسے البخار سجارہ یے امرا کے ایک گروہ کے ہمراہ گولکنڈہ آیا اور ابراہیم عادل سشاہ ان کا تطب شاہ کی حقیقی بین سے ساتھ بیغام ریا قطب شاء سے منظور کیاا ورجنن شادی منعقد کرکے نیک ساعت میں شاہزادی کا ڈولہ بیجا پورروان کر دیا۔ مرعلی تطب مناہ ابن حکومت سے اوایل زمانہ میں ایب إزاري عورت مساۃ بھاگ متی برعاشق ہوااور ہزار معواراس کے مکان برطازم کر دیئے اکه امراکی طرح درباری آمدور فست کرسے - اتفاق سے اس زماندیں گول کنڈہ کی آب وہواسے لوگوں کو نفرت ہوگئی اوشاہ نے تختگاہ سے جار کومسس کے فاصله براكب نيا شمرجوا ين برجبارسمت كے اعتبادسير مندوستان میں بے نظیرہے بسایا اور اسفے اپنا پائے شخت قرار دیکر شہر کو بریاگ تگر کیے نام ت موسوم كياليكن أفريس إدستاه اس نام ي شرمنده بوااور باره حيدرآباد نام ركها

لیکن عام طور پریہ شہر بھاگ بگروی کے نام سے بیکارا جاتا ہیں اس شہر کا دور

یان کوس کا سرے اور اس کے بازار دیگر بار میندوستان سے خلاف بیر ساف ومعورہیں اس سنبرکی آب د ہوااجھی ۔۔۔ہے اور مسافروابل شہرسب سے مزاج کے موافق میں۔ بلدہ سے اکثر بازار ندی سے کنارہ آیا دہیں بازاروں سے دونوں طرف ندی ہتنی

اس حصار کے تھا نہ وار محکر آ قا ترکھان سنے وشمن کی مرافعت کی اور مبحد شجاعت ومرد انگی سے کام لیا اور قطب شاہریوں اور نظام مٹ ہیوں کی ایک کثیر تعدا دکو مرد انگی سے کام لیا اور قطب شاہریوں اور نظام مٹ ہیوں کی ایک کثیر تعدا دکو توپ وتفنگ سے ہلاک کیا ۔ حریفی اسپنے ارا دسے پررپشیمان ہوئے اورانھو نے نجلس متورہ منعقبد کی جس میں یہ قراریا ایک بجائے شاہ ورک میں زجمت اتفائے کے مناسب یہ ہے کہ ہم بیا پور کا دخ کریں اور تختگاہ پر قابض ہوجا ہیں ۔اسس زارداد کے مطابق قطب شاہی ونظام سناہی فوج بیجا پور پیریخی اور تختیکاہ کا محاصرہ کر لیا اس نشکر نے شہر سرکرنے میں بوری کوشیش کی لیکن بچد کاربراری ش ہوئی اور قطب شاہ طول محاصرہ سے پرمیشان خاطر ہوگیا۔ جو امیر کہ موقع ہے نتنظر تھے۔ انفوں نے إو شاہ سے عرض كيا كەز مائى قديم سے دكن كے قرمانرواولگا یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جب تبھی کوئی با دشاہ کسی فینم برحلہ اً ور ہوتا ہے اور اس مہم میں اسے ایراد کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسسرا فربا فرواخو بسفر کی زمتیں گوارا کرتا ہے جنا بخد نظام شاہی قطب مثابی وعادل شاہی حکمراں ہمیشداس رود ابوا دستورالعمل پر کاربندر ہے باوشاہ سے و قار و تمکنت سے یہ امر اِلکل ضلاف تقاکہ شاه میرزای نصیحت برغل کر کے محض نظام شاہی امیروں کی الماد سے سیے مف اختیاد کرتے ۔ امیرونکی اس تقریرنے تلب مثاہ پر بوراا ٹر کیا اور اسس نے گولکناره واپس جائے کامصیم ادا دو کرلیا سیدمرت نی اس اراوے سے مطلع ہوگ اوراس نے فود تریک کی ابتدا کی اور قطب شاہ سے عرض کیا کہ مناسب یہ بے کہ ہم اینے اپنے ملک کو واپس جائیں ۔ اس عادل شاری سرحدی پر گنا سے کو نظام شارى مك مين واخل كرول اور حضور صنا! و كلبركه يرابنا قبصنه كريس -قطب شاہ کی میں تمنایمی تقی إوشاہ نے سید مرتضی سے ہمراہ بیجا پور سے نواح سے کوچ کیا اور صنا با دیجے قریب بہونچکرسید امیر دسل استرآبادی کو چیسطنے خا كے خطاب سے مشہورتھا سركترمقردكيا اور سات ہزار مواروں اور بے شمار المتحمیوں کے ہمراہ اسے تسخیر کلیے کے لیے اس مقام پر چھوڈ اا ورخودا نے مخصو درباریوں کے ہمراہ جلد سے جلد گولگنام بہونج گیا۔ قطب شاہ نے شاہ میرز اکو قید کرکے نظر بند کر دیا لیکن چند روز کے بعد اس کا قصور معاف کیا اور حکم دیا

سے طاقات کی - اس بلسدیں یہ سطے یا یا کرنظام سفاہ برار اور سیدر کو نتج کرے اور ماول مثاه كرنا فك سعے اس حصنه زين برمبكا عمدول برار وبيدر كي مساوي

ہو قبصنہ کرے اور قطب شاہ اسپنے حال پر بھیوٹر دیا جائے اور اس جانب سے است مجهد مروكار نربو قطب سناه في ايك تشرتغال خال كي مرد كم يهار دا دكيانظا

في براد كوفتح كرنياا ورميدرك محاصره مين شغول مواقطب مشام كواسين زوال لازبيسه

موااورات ميرط ميرزااصفهاني كوبطور ماحب نظام شاه محصنورين روان كيا اوراس قدر كوشش كى كيتنگيز خال وكيل سلطنت كا قدم درميان \_ الخه گیا۔ مشک بری میں علی عاول بھی تنل کیا گیا اور مرتضی نظام شاہ نے اسک

بعض مثهروں پر تبیند کرنے کا ادا دہ کیا تطب شاہ نے جبور آ اینے جنگرامیر بھی نظام شاه كي مرد ك سائي رواند كئي - منوزيه معالمه سطي ندموا بتماكر موه بري ي إبراميم قلب شاه نے بھی وفات إئى اس بادستا م نے بتیس سال مینداه

محر**فل**ی قبطسبہ، مشاہ (برائیم قطب شاہ کی و فات کے بعداس کے تین فرزند برقیاحیا

يتح نيني ميرقل-خدابنده اورسليمان قلي - ان مبب رسه فرز مروں میں محد قلی قطب مثناہ اولاد اکبر موسنے کی وجہ سے اب کا جاسین ہ

مور قلی نے نیک ساعت میں بارہ برسس سے سن میں تخت حکومت پر حلوس کیااور شاه ميرزا اصفهاني كي وفترسي جوفاندان طبإطبائ كإمستندريد تها فكاح كيا-ميرزا اصفهاني عرصه تك ابرابيم قطب شاه كي ميرجلكي كاكام ابخام ديد جياتها محدقلى تطب شاه ف ميرز الصفهاني كي نصيحت اور مشوره سي تظام شايخاندا

سے ساتھ اتحادیداکیا اور سرائکرا اور گرسید مرتضی سب روادی کی مرد سے لیے عادل سٹاہی ملک کورواد ہموااور قلعۂ سٹولاپور شاہ ورک کے قلعوں کو فتح کرمے نظام شاہی امیرول سے مبرد کیا-اوراسکے بعد نظام شاہ سے اشکر کی مروسے آگے بردھا تاکہ

كليركه اور المتكري مفرارون برخود قبطنه كريب - بادشاه في مفركي منزليل لم ممیں اور سید مرتصیٰ ہے جا الم بیجا پورس امراکی شامت اعمال سے خارجنگی ہورہی تقی قطب شاہ نے نظام شاہی امیروں سے ممراہ شاہ ورک کا محاندہ کرارہا۔

نظام شاه کی فدست میں رواند کیا اور قطب شاه کا وه خط جو عادل شاه کی کیا جہتی واتخادك بارسيس أيا تفا نظام شام كو دكهلايا خانخانان سف اس اسك اينب کی اور نظام شاہ خانخا نان کے اعوا و نوٹ تیہ سے قطب شاہ سے داخوش ہوگیا اورايين اميرون كوظم ديا كمقطب شابى إركاه كوتا ماج كري قطب شاه كواس واقعه کی اطلاع بروکی اور وه تنها گولکناره روانه بروگیا نظام شابهیون نے اس کی بارگاه کو تاراج کیا اور تلنگانه کی سرحد نگ اس کا تعاقب کرتے گئے اور تقریباً ڈیژیمو لیکھی گرنتار کیئے ابرا ہیم تطب شاہ کے فرزنداکبرشا بزادہ عبدالقادر نے جونوشخط اوربیادر تقا باب کی خدمت میں عرض کیا کہ نظام شاہروں نے بڑی جرات سے کام لیاہے اور ہارے الشكر كوبيي نقصان بيونيا ياسي- الرحم بوتويس بعض اميرول سے مراه كمين كاه مي روبوش بوكرعقب سفان برطارة ورمول قطب مثاه فرزمد وصاحب دعوى اوراس سخریک میں امرائے کبار کوشال سمجھا قطب شاہ نے راہ میں فرزور کی اِت کاجواب دیا اوسفاه گول سنده بهویخا اورعبدالقادر کوایک قلعمی قید کردیا چندروز کے بعد شاہزادہ کوز سرے ذریعہ سے ہلاک کیا۔ اوشاہ اس حادثہ کا اصل سبب بلاحسین خانخانال یو بجمه انتفاس سے بید آزردہ ہواا ورحکردیا کہ اس سے ملکیں برغيم عبارت لكه ركھے كيا ستادنوري جراح دندال كن تبريز كے أيك محله مكالكا ساكن ہے يتغم در بدر مجر ااور برخص كے بلتے ہوئے وانت كو أكوثر ااور دوإل إسكى اجرت ایتا ہے لیکن زا فرکی خوبی سے اس سے فرز دھسین جراح کو ہارے برادر بزرگ مُرضى نظام شاه سكندردان واربطوتد ببرك خطاب سم ياونسرات بيس-اسی دوران می جنگیزخان جو مدبر وعقلمند امیرتها نظام شاه کا بیشوا مقرر بورا اور أس في اداده كما قطب شاه في عاول شاه سع لا قات كريس اداده كيساكه عاول شاہ کی مردسسے تغال خاں کی اعانت کرے حینگیز خاں اس اداؤہ سسے واقف بهوا اورجس وقت قطب شاه وعاول شاه البيني البيني مقام سع ردانه ہوئے چنگیز خال نے نظام شاہ کو اسپنے ہمراہ لیا اور عادل شاہی کک ہیں ہونچکر إدستاه كو ببنام و يا كذنظام شاه كى دوستى برقطب مثاه وتغال فال سم استحاد كو ترجيع دينا بدمننى بيرے عاول شاہ في شاہ ابوالحسن سے مشورہ سے مطابق بجائے قطب شاہ مے نظام ا

العصمة بجرى مين منظام شاه احد گريسه روانه جواا ورقطب شاه يخ

گولکنڈہ سے کوچ کیا۔ قلعہ کلیان کے نواح میں دونوں فرانرداا کی۔ دومبرے سے ملے اور پہلے مٹن عقد منعقد کرے بیاہ کی رسوم اوا کی گئی اور اس کے ابد ہردو م<sup>ک</sup>ر انوالے فلعه كامخاص كرايا - رامراج وعادل شاه وتغال خان وامير بريدي إتهام

اتفاق كركے أن كامقا بكركيا اورجيساكتسين نظام كے عاالت ميں مرقوم برويجاہے قطب شامنے گولکنڈہ کی راہ لی اور سین شاہ بے نیل مرام الد کروالبسس آیا عادل شاہ اور رام اج نے احر مرکر تک حسین نظام کا تعاقب رکھے نظام شاہی

كمك كودو إره تاخت وتاراج كيا- عادل خاميون الني تقريبًا بجد اء تنعيبَه أوكى یں قیام کرسے کمنگانہ میں بھی رمایا کوہیی نقصان بہونیا یا ایکن آخریں تطب شاہ

كى حن مربرست ملى بركى اوربر فرا نرواايين كك كووايس كيا-

<u>رای و بہری میں ابرامیم قطب شاہ نے عادل شاہ ونظام سے اسکے </u> سائه رامراج سے معرکه آرائی کی اور کامیاب و بامراد واپس آیا -قطب سفاه

كولكناره بنبياببي دعماكه مصطفة خال اروستاني جوجميشه بارمشاه سيع خايف رستا

تعازیارت وطواف حرین شریفین کا بها نرکے راستدی سے اس سے بدامور عادل شاہ کے الازموں میں داخل ہوگیا۔ مرتصنی نظیام سے عبرد مموست

میں نظام شاہ کی والدہ نونٹرہ ہایوں کی عکومت سے مکٹ میں خلل بیدا ہوا

عادل شأمى سبد سالارمسمى كتورفال مرحد نظام شامى بر وارد بموا اور قلعه دارور بربېرونجكراس في متعدد برگنول برقبعنه كرايا - مرتضى نظام في ابني والده كو كرفتار كربيح أكيب قلعهيس نظر بندكيا اور لاحسن تبريزي كوخانخا نال كاخطاب

ر كربيشوا مقرركيا اور قلعه داروركي طرف أسس ردازكيا - مرتفني نظام في المه

وماجب سے زریوسے قطب شاہ سے بھی موطلب کی قطب شاہ تلفائکا نکا تشكر منائق كے كرجلد سسے جلد روانه ہوا ليكن قطب شاہ سے وردد سيقبل ي

نظام شاہ سنے قلعہ کو سرکر سے کشور خال کو قتل کیا اور عادِ ل شاہی سرحد میں داخل ہوگیا قطب شاہ نے ناول شاری مک می نظام شاہ کے بیلویں اپنے خیرے

نصب كراميح على عادل من جيساكه مينية رمرقوم برويكا سب مناه ابوالحن ولد فناه فالمروا

سهمس بهی خوابول نے بادشاہ پر درم و دینار نجیا ور کئے ۔ قطب شاہ نے بھی اس روز باره بزارطلائي ون فقرول والله تحقاق كوتقسيم كرسم ان كومنا دكيا قطب سناه عنبرخان کے کبو دنشان کو ایسے لیے مبارک سمجھاا ور اپنی فرانروائی کا نشاین فاصر بنایا- إدشاه في اسى بين كا مقطفي فال سے ساتھ تكام كرمے اسكومافينيا بنایا اورص نظام شاه سیسے اتحاد کرکے یہ طے کیا کہ دونوں فرافروا باہم انفاق کرکے كلبركها ورامتكر سير فلعول برقبصه كريس جس مي سي قلور كلبركه برقطب سناه اورصار ا بنتكر برنظام شاه قابض بو-رصافی بیجری می بردو فرانروا علی عادل شاه کی سلطنت مین داخل ہوسے اور کلبرگہ کا محاصرہ کرلیا۔جب قلعہ قریب فتح سے ہوگیا توقطب شاہ نظام نظام شاه کے رعب و داب سے خوف زرہ ہوا اور یہ امر ضلاف مصلحت بجھاکہ نظام شاه كاا متدارزياده بموقطب شاه فيضمه وخرگاه اورتمام مال واسباب ميدان جنگ مي حيوروا اورجيساكه وقايع نظام شاميه مي مرقولم مي وهي رات كو ككناره روايه بوگيا - نظام مشاه تنها اس مهم كوسرنه كرسكتا عقا وه بهي جمبوراً احد مر وابس كيا- جندروز كے بعد رامراج عادل سناه اور بريد شاه في نظام بر حاركيا تطب شاه في بي صلحت اس مي ديمي كذر روست جاعت كاساته دي ادريجي علمه أورول مي وافل بوكر احد نگر روانه بوا اور ديگر حكم انول سے بمراة للفه احد مر کے محاصرہ میں شریب ہوگیا۔ یہ قلعہ بھی قریب تھاکہ سر بروجائے لیکا قطب شاہ نے پھر ستم ظریفی کسے کام کیاا ورجبیا کہ پٹینر مرقوم ہوجیکا ہے۔ خیمہ و اسپ میدان جنگ میں چھوڈ کر احد مگرسے فراری ہوا۔ قطب شاہ جلد سے جلد کولکنٹرہ بہر گیا۔ اور اس کی اس حرکت نے رامراج وعاول شاہ سے ارارول می فلل میڈیا

دامراج اورعاول شاہ احد مگرسے واپس آے اورقطب شاہ نے دوبارہ نظام شاہ سے رابط اتحاد کیا۔ تطب شاہ نے بی بی جال دختر تظام شاہ سے عقد کرنے کی درخواست کی نظام شاہ نے یہ استدعا اس شرط پر قبول کی کر قطب شاہ اس کے بمراه عادل شاه سنے مقابد می صعف ارا برکر فکفه کلیان عادل شابی قبضدسے

تكال كے قطب شاہ نے يا شرط منظور كرلى -

بذوارم

لگایاجس <u>سے شمن ٹ</u>ھنڈا ہوگیا عنبرخاں کے مہمائی نے انتقام کا ادا دہ کسیا اور قطب شاہ سے کیکی کرنے پرمتعد ہوا ایب آفاقی جوقطب شاہ کا لازم اونی جا ير مشاق تھا اس ہے مقابلہ میں آیااور دہمن کونشل کر دیا قطب شاہ کے عمیرے، نشان فوج يرجس كو دكن مي بيرق نشان كيتيج مي قبينه كميا اور اييني مكان رواً: ربوا۔ ابراہیم نے اسپینے بھائی کی زندگی میں بیجا نگر میں قیام کرنا جمشید قطب شاہ نے وفات ما أور مصطفع فال اروستان اورسلابت فال ترك وديراعيان دواست فے جیشید مسلے ووسالہ فرز دکو باوشاہ بنایا اہل دکن نے بجوم کر۔کے نماندان فطب شاہی کو بے رونق کرویا شنطفے خاں وسلابت ناں نے ، ہم طے کیا کہ اہراہیم قطب شاہ کوبیجا تکرسے طلب کر کے ستنت کی بہت بر ہیٹائیں، ال وكن ان كے ارادہ سے آگاہ بموسے اور استے استقلال كى كوشش كرنے لكم مصطفح ال وصلابت نمان ابینے ادارہ میں تھی ستھے ان انبیروں نے رامراج کو آیک عربینب لكه رابراهيم قطب شاه كواس كسے طلب كيا آور رامرات كے ابرا تيم كو گواكن م روانه کیا۔ ابراہیم قطب شاہ لمنگانہ کی سرحدمیں داخل زواا ورسہ <u>صطفے خاں اروستانی گولکنٹرہ سے روانہ ہو کرقطب شاہ کی خدمت میں ہو</u> سا۔ ابراہیم قطب شاہ نے مصطفے خا*ل کومیر جاگی کا عبدہ عنایت کیا۔ مصطفے ن*ارم بندوسوداگرسے دولاکھ ہون قرض لیئے اورسالان سلطنت کی درستی می شغول ہوا مصطفے خال کے میزملہ ہونے کی خرگول کنڈہ پروننی اور تمام باست ندہ اس خبر دسنگر بیحد خوسش ا در ابر اتیم قطب سناه کی فر انروا کی کی طرف داغم بر مسئے ۔ صلابت خال بھی دویا تین ہزار س سپاہی غریب تھے دن سے وقت شمشیر ازی کرتا ہوا گولکنڈہ سے سرح طرف روانہ ہوا۔صلابت خال کے ساتھ دیگر امرار پنے بھی مم عمر اوشاہ کی رفاقت ترک کی اور اہر ایس قطب شاہ کے گردہم ہونے گئے۔ اس طرح جیے اِسات ہزا سوارول کامجمع ہرگیا اور إدخامنے گول كنڈه كارخ كيا۔ ابراہيم قطب تنحتكاه كے نواح میں بہنیا اور بقید انتخاص بھی جان و ال کی آمان کے کر اسس کی فلات مِن حاصر ہو شکئے ۔ بادشاہ سنے نیک ساعت میں باپ سے شخت رحلوس کیااور

جندجيارم

مرض ترقی کرتاگیااور با دشاه تپ دق کا تسکار مرا

عصفه ببری مین ممثیا قطب شا، نے وفات، پائی اور اس بادست او

علاوه حد درجه كاسخى اور مدر بطي تتماليكن ايسا تندمزاج اور

وارمنخ ومشته

نے سات سال چند اہ حکومت کی۔

ابراہیم قطب نشاہ | یہ بادشاہ شیعہ نرمب بیمنتظم وہوشیار تھا اس کے

غصه ورتضا كم خشيف جرم برجهي بندگان خدا كوعجيب عجيب طرح كي مزايس ريائنا

اس إدشاه كا حكم تقاكر فل المول مي بانول مي اخن إلى المول مع جداكيم

برتن میں رکھے اور باد شاہ سے سامنے بیش کئے جائیں آکہ اسے اطبینان مو

ار اہیم نظب شاہ بیج تکلیف کے ساتھ کھا ناکھاتا ہتا اور اکثر خانسہ سے ملازم

شاری محرکے مطابق شریک وسترخوان ہوتے ستے۔ باوشاہ نے ملکا نہے لک

كوجو جورول اور لشرول سع إلكل معمورتها ايساساف وآباد كياكر سوداروك

اور الدارون كا قا قله بلاكسي نوف وخطرك تنها سنبانه زورمفركرتا عما اورجورون

کے دغدغہ سے بالکل محفوظ ومطمئن رمہتاً تھا۔اس اوشاہ کے عہدمیں بیجیہ پر

قابل امرا وافل دربار بوسے اور خاندان قطب شابی اس کے رمسے نہ وافا

ہوا۔ابراہیم تطب سٹاہ اپنی شاہزادگی کے زاندیں اینے بھائی کے نوف سے

بیجائگریں بناہ گزین ہوا رامراج راجہ بیجا بگرنے اس کی بیجد ضاطرو مرارات کی اور

اليب مبشى اميرمنبرغال كى جاگير ابرايهيم قطب شاه كوعنايت كى - ابل وكن كا قاعده

ب كرايس معاللت من فتنه وضاد برياكرت بين عنه بهي جنگ آزان بيستند

ہوا ایک روز ابراہیم قطب شاہ راجہ کے دربار کو جار إسما عنبرنے سرراہ مقابلہ

ليا اوركها كريم تم دونول جنگ تريفا في كري جوزوره دي وه جاگير كامانك بيري

ابراہیم قطب سناه نے اس سے کہاکہ إ دشاہوں کو اپنے لک پر انتیاب

بوصعه زلمن جس كوچاميس عطاكري ان معاملات ميں جنگ وجدال سے كام نيا

ففنول ب عنبرخال المجيمة آس بي قطب مقاه كي تصيحت دسني اور خت

ست الفاظميم أوكرن كالمارا بيم كحودي سي اترا اور دكن كي سم

موا فن شمنیر إزى م بم معروف بموا- ابراتيم فطب في ايك إينة اوار حريف مي ملم ر

ا ورا سد فعال کا متفا بله محوکسیا و درایک سنے و وسرے پر تلوار کے کیارہ واسکتے قطب شاه مے جیر م پرزخم لگا دراس کی ناک، اور ایک لب مجروح زموگیا جِنامُجِهِ تَمَا مُعْمِر ما وِنشَا وَكُورًا لِي زَلْحَمْرِ الْبِينِ كَلِيفِ رَبِي ا ورقطب شاه كو كُفاك نا ور بيميغ نغبر ببلجد وأقمت بموتئ تقى الرهبي كستي فس غير كے سامنے خور ولوش ذراتا محال بهتية بير) كه اس مفر كير وقعت با و نشا ه ب ايت مستندر مال المحدد ركبيلان سے متحد سفركى بابت سوال كيا المحدود التقرعة الاا ورعوش كياكه سفر مارك نہمیں ہے قطب شا ہ بے سفری خرا ہیوں گئفیں دریا کنت کی در سوال یں بیحدا حرار کمیا لامحمو وستے جوا سب دیا کہ اگر حیراس کی تصریح میں ازارتیسہے کسکین چونکه با و نشاه بیجد مصرتین هیں عرمن کرتا بیمول که اس سفرتین اگرچیا بتدا میں تو کا سیابی ہوگی نئین ''خو کا ردشمن گوغلبہ ہمو گاا ورعلا وہ ال وا سیانپ حارا جے ہموسفے کے با د شاہ کی اک کوئھی کچہ نتصان بیمونجینگا قطب شاہ اسس جوا مب سے بھیر غضبیناک، مروا ور ظامحہو دکی ناکب کفواکراس کو تعبیر مدرکر دیا آخر میں جب ال کی مشینگیو کی صحیح تکلی تو با دیشاہ ایسفیل پرنا دم ممواا ورایئے ایک مقتدا يمركوجنيرروا مذكرك لأكوابين درباريس طلب كبيا لامحمو دلف جواب و یا که مجھے مِنوز دومیری اک نصیب نہیں میوٹی انشا ایٹد حدید تاک جیرہ بربر لكالول كا توبا د شاه كحصنور مي حاضر موكراس ناك كوكهي آب ير سسے تصدق کرد دل گا۔ تطب شاہ نے ان وا تعات کے بعد عا دل شاہ سے صلح كرلى ا ورَلمنگا مذكے أكثر ما أكب فتح كئے۔ با ديشا وا س وا قعہ كے لبعد بيما ر م واا ور تقریباً دوسال علیل را - اسی دوران میں قطب شاہ بیجد بدمزرج مِوكَّيا ا وزهفيفَه عِرم يربهي ر عا ياكونس و نظر مبند كرديتا تصابه و شاه كي برمزاجي سے ایرول کے ایک گروہ نے اس کے بھائیوں کی معلاح سے یہ ارا و ہ ليا كرمشير شاه كومعزول كركه اس كير يها الأحيد رخال كوبا وشاه بنايس تعلب شاہ اس ارا و مسے وا تعت بروكىيا وراس كے دولول بھالي كورون یر سوار ہو کر گولکنڈہ سے فراری ہوئے اور بیدر جا یہو کنے صیدر فال سنے اس در سیان میں و فات بائی ا درا براہیم سنے بیجا نگر میں بینا ہ کی جنتید منسا ہ کا

رما نہ کی روس ہے مقابی معدور سے تھیا ہے ما اساہ دیں اسے مقام ساہ سے سامی والی اسے اسے داس زما نہیں افکام رکھنے پر ضد قدیمیں اس والی جوہ کی بنا و پر محالفت ہوگئی جشید قطب شاہ نے نظام شاہ کی ترغیب سے خزا نہ کا در وازہ کھولاا ورسوار و بیاد ول کا مزید اضا فرکے کا دل شاہی لکس میں واصل ہوا۔ قطب شاہ دے کا کنی میں ایک مضبوط قلمہ تھیر کہا ابراہیم عا دل جو تکہ نظام شاہ اور را مراج کے نشوں میں متبالا مضاول کے میر دکر کے ویکر پر گنول اور مقار والی کے میر دکر کے ویکر پر گنول اور مقام دل کے میر دکر کے ویکر پر گنول اور عصار ول کے میر دکر کے ویکر پر گنول اور عصار ول پر قبام شاہ در احراج میں مقام دیا میں دوانہ کی استفام شاہ در اور مراج حسیب سے بیشتر قلمد اس تقام ساغر کا میں اور اور میں کا دل میں دوانہ کیا قطب شاہ در اور مراج حسیب میں دوانہ کیا قطب شاہ سے بریشان ہوکر نظام شاہ کی خدمت میں فاصدر وا ندکیا اور اسے بیفیام دیا کہیں کے سوار ول کے ساتھ کم گائے کی فوج کے مقابلہ میں دوانہ کیا قطب شاہ دیا کرہیں کے سوار ول کے ساتھ کرگئے دیکر میں مارہ سے ہیں واحد کے دیسفر اختیار کہا ہے آپ کے کریا بنا قال ق سے بریشان میں دوانہ کیا در احراج کے کریا بنا قال ق سے بھی میں دور کیا در احمد کا دیں میں مارہ سے ہیں دور کی دیسفر اختیار کہا ہے آپ کے کریا بنا قال ق سے بھیں دور کیا در احمد کی دور میں مارہ سے ہیں دور کہ کہ دور کہا در احمد کیا کیا در احمد کیا در احمد

بعید ہے کہ بلا مجھ سے مضورہ کئے ہوئے آب احمد نگر واپس ما رہے ہیں بر ہان شاہ سے جواب دیا کہ صلحت وقت کے لواظ سے میں سنے عادل شاہ سے صلح کرلی ہے آب کو جا ہے گئے کہ قلعہ کاکنی کی بوری حفاظت کر ہیں ہی موسسم برسات کے بعداس طرف اُ وُل گاا ور قلعہ گلمرگر امپنکروساغرو غیرہ دریا ہے

مجھورہ کے ایک جانب ہم ارا ورشولا پورو نلدرک عنی دریا گے دوسر سے اسمیت میراقبصد ہروجا ئیگا۔ قطب شاہ با دجو دیکہ جانتا تھا کہ بر ہان سے اسمیت میراقبصد ہروجا ئیگا۔ قطب شاہ با دجو دیکہ جانتا تھا کہ بر ہان سے اسمیل سے کیا اور قلعہ کی شاظمت میں کوشال مہوا اسد خال لگوائی سے بیلے قلع کا کا محاصرہ کرکے میں یا ہ کے عصر اسد خال لگوائی سے بیلے قلع کا کا کا محاصرہ کرکے میں یا ہ کے عصر میں حصار مذکور کو جیرا وقیم را فتح کر دیا اور الله الیان حصار مذکور کو جیرا وقیم را فتح کر دیا اور الله الیان حصار مذکور کو جیرا وقیم را فتح کر دیا اور الله الیان حصار کو قبل کرکے البینکر کا ایک

کیا۔ قطب شا ہے مقابلہ کرنے میں صلحت نہ دیجی ادرائی سرصد کی طرف روانہ ہمواا سدخال نے اس کا تعاقب کیاا ورجند مرتبہ فریقین ہی جنگ واقع ہمولی لیکن ہرمعرکہ میں اسدخال کوفتے ہموئی اسفری جنگ میں قطب شاہ

اس طرف،روانه کی تاکه بیر نفکر عا دل شام پیوب کے لفکر کا سدرا ہ م دکرا کو نقصان یرونجا دارسیے ماتھا تی سے اسی زا منبس اسلیل عادل سے و فات اِن اور تُطْبِ شاہ نے بلکسی واسطہ کے اس وغد غریبے سے سنجات عامل کر لی -اس دا تھ کے بعد قطب شاہ ہے اپسے امرا کا ایک گروہ ہر ان شاہ کی صدمت میں روا نہ کہیا ان امپرول سلغاین صن تدبیر سعه منیاه طا بهر کدوسله بنا باص کا نتیجه بیر بروا که قطب شاہ و نظام شا ہیں صفائی موکئی ا درائ کے بعد میشنسلسا اتحا دفائم ما تعطيب نثيا ولين عمرطول إنئ تنفي اورابني طبيعي موت يسيحاس د نياكوذالي وركتا بخصااس كا فرزندا كبرمبننيد شأه نكمراني كي تتنأيين عنيد ربش موجيكا ستصالية ينهاب كى درازى عمر من تنگ الكي - فنا بنزا وه مينيد ايك تركى غلام كواينا بهم ماز بنايا ا وریدساوش کی که غلام موقع باکر با دشاه کومک کر ڈلسامے ۔ منصفه ہجری کے سی اون اونشاہ ایک روز دریا کے کنارہ بیٹھا مواتھا ا ورحوا ہمات کے صند وتعجے معاہنے رکھے ہموئے ہے ! دنشاء جواہرا سے سکے وتكفيف مين سنغول تصاكرية تركى غلام إلاست ناكهاني كي طرب إ د شا و يجعقب مع آیا ور اوار کا وار کرکے قطب شاہ کوشل کیا مہنید شاہ خود مجی اس محلس میں موجود تضا غلام اس کی طرف دوطرامبنتید سنة اس خیال سسے که را ز فاش به مهمه قاتل کو مجی مقتول کے ساتھ ہی مصنداکر دیا جشید شا جو کد سلطان جل اززراکر مقما اس یے تخت مکومیت برحلوس کر کے عنان حکومیت اینے ہا تھ بیں لی سلطاً ن تلی نے سنسیس سال حکومست کی اور مین فرزند مبنید سیدر اور ابرانیم اینی ممش*ید قطب نثیا ۱* مشید تطب شامنے تخت حکومت پر قدم رکھاا ورایسے بن سلطان فلی ابب کی روش کے مطابق ندہب شیعہ کے رواج رہنے ایس کوشال ہوا ران نظام نے تقریب وتہنیت کے

لئے شاہ طاہرگوا حمد بگرسے گولکنڈہ روانہ کیا شاہ طاہر گولکنڈہ کے قریب بہوسیخے ا در إ د شا و نے خو دجھ کوس کے فامسلہ سے اِن کااستگفتال کیاا ور ہیجداعزازواکاہ کے ساتھ ان کو تہریش ہے آیا وران کی بیجانظیم و تکریم کی شا و طا ہر سے تے حزار ببمارم

با دج و مختصر سلطنت مي كار فراني مي رونق ببداكرف يم سامان فرايم كي اور عا دل شاه عا د شاه بريد شاه رئيره كي خلاف دروازه پر اينځ د قست نوبکت نواري كاظم ديا قطب شاه سنداين توم كومنصسب وجاكيريل عطاكيس ا دربرايمسه كواس كه مناسب حال عبده عنايست كمياساطان قلى في سف سكطان محمود شاه كي عقوق كالإهيشد لها ظاكريا ا وربعينند تحققه اور مربيان نقد دهبنس بأوشاه كي خدمت اير ماه بهراه بريدر ر دا ند کرتار ا اسی د و ران سی معلوم جواکه ایران سی شاه اندان مهنوی - ن تخدية حكومست برحيلوم كمياج وتكرساطان قلي نشاه أمنعل كوابينا مرشدزاده جا نتا ستصا عطبه الناه مركوركانام بيس نام سع مقدم جارى كيا ورراندرفية حفراست فلفائ علمت کے اسائے گرامی خطبہ سے کال دیسے بران شاہ نے شاہ طاہری اُسیمت کے موانق احربگريس ضيعه ندسب كاخطيه جاري كياسلطان فلي اينهمي بريان شاه كى تقلىبدكى ا دراس كى ابرا دسسے است اكب مير سى بالكسى خطر اسے ندمىسب الليدك رواج دیا ۔۔ بیجا دیب اشخاص میز شہرہ بازی تمروع کی غرمنکہ اس ز ا مذتکہ۔ جوسلطان محدقلی قطب شاه کارا نه سب تلکانه نیس دوآن ده آمام کے اسلے گلای كاخطبيه بإصاحا تاسيعا ورمنبرول برمبتية رشاه عباس صفوى باهست ا ايران كي د عا مانگی حاتی سبے شکر سبے کہ مہنوز ان فرا نروا ڈ ل کے اعتقاد وا خلام ہیں جو ان کومٹنائ فعفویہ کے ساہتی تھا الکن نہیں ہیدا ہوا ۔سلطان کی قطب شاہ امنی حکومت کے زار میں سلامین دکن کے ساتھ برا درا پذسلوک کرتا تھا البت سِ زما منه نیس که سلطان بها در گیراتی من عادالملک می استد عامے موانق نظامتاً ه بر الشارشي كي ا وراس كے الك كو تنبا ، وبر با وكيااس و قست سلطان قلي -خلاف مروت سلطان بها درکے پاس نا مه وقاصدروا نذکر سکے بکدلی کا اظہار کیا۔سلطان بہا در کے معاملات منے فراغمت حاصل کر کے بر بان شاہ کی زخیب سِير النجيل عا دل من تعليب شابهي عالك پر قبعنه كرنا جا يا- قطب شا ه نيه هرميند كوشش كى كربر إن شاه كے فقتہ كو فروكرسي نتين كا سيابى ند بونى -سنان بهري مي المعيل دل في ايب سروري قلعه يرمله كيا قطب شاه چونکه مقابله مذکر سکتا تھا اپنی ملکه سے منال بلکه سوار و بیا دون کی ایک ف

ا ورا ما نست سے بیحدرامنی ہوئیں اس زمانہ میں تلنگا مذبا الک بیگات کی عاکیر تها بها*ل منه متعد دعوضیال اس منفهون کی بهوتنین که بهسایل چورول ا* و ر لنیه ول نے اپنا گھرکر لساسہے اور رعایا روز بر وزم رشی کرر ہی ہے اور مال اور مار مجمدول کے ازار سے میں میں وہائی کرتی ہے اگر بارگاہ خانی سے عرونوج ان کی تنبیه کے لیے روانہ کی جائے تو ہوتر ہے اور امید ہے کہ اس طے محسول وصول كريف ميرس ببيراساني بموكى سلطان محيوشاه سنابين مسي اي ايركواس مهم یرر وا نذکرنیکا ارا وہ کیا سلطان کلی سنے ایک بیٹم کے ذرایعہ سنے او نیما ہ سمے غراب كياكه يد مدسه اس كرمير دكي ماسف اورونده كياكه يا توجى مدادك وداسس مده به كانشفام كركم با ديشاه كم اتبال من مرشول كوسباه و يربا دكرديكا -سلطان محمر فتا ہ نے اس کوائنی عنامیتوں سے سر فراز کرکے ندکورہ خد مست پر ما موركيا يسلطان فلي الين حاشينتينول كي ايك كروه كي بمراه يركنات يركيل ا ورایسے حسن تد بیر سے مرکشوں کی ایک جا عت کواینا بنالیا ا دران کی ایما د ہے چرول اور لنظیرون کا الکال قلع قسع کر دیا۔ سلطان گلی سنے دیگرام الکے پرگنات سے تعبی جواس لوائے ہیں وارتع کتے شورہ کیشنوں کا نمائمہ کر دیاا درانی شماع ومردائی میں تنہر ما کا ق مواسلطان قلی جیسا کہ مرتوم مواا مارست کے مرتبہ پر فليز بهوكر قطب الملك كفطاب سے مرفرازكيا ليا وركولكنا د معاسك معنا فات کے اس کی جا گیرمیں دیا تھیا۔ اس کے بعد چندر وناس انواح کا بيرسالا رمقرر مبواا ور فرامين تمي صاحب السبغ والقلم كم لقنب مع يادكيا علن لگالوسف عادل شاء إحد نظام شاه ا درع دالملك نے دعوى سلطنت اركية ايسف مرول برسايفكن كيا - يوسف ما ول جونكه خاندان صفويه كا عقیدت مند تفاآس نے دوازوہ ایام کے اسلے گرامی خدار میں داخل کئے سلطان قلی نے کھی اپنی ا مارست ا ورسیدسالاری کے زما شمیں احمدُ المیست کے نام کاخطیه ماری کیا سلطان محمود بهنی می سلطنت میں منعف بیدا محوا اور سلطان قلی نے بھی شاہر ہجری میں مرتبہ فرا نروانی مامل کرسے ایسے ا قطب شا م كے خطاب سے موموم كيا ا وُر**خاً إ** زروغ*ى اختيار كى قطب شاھ*نے

صف ارا فی نہیں کی تعین ایسامنل نوج کو اداج کیا اور جارول طرف سے
اس قدر نقصان بہونجا باکہ شاہرا دہ دانیال سے مجبور ہو کرخانخانال سے جبالہ
میں تعیم تفا مد دطلب کی ۔ نما مخال بائخ ہزا دسوار دل کے ہمراہ بلدسے جلد
شاہزا دہ کی فدست میں بہوریخ گوارا جولئے فانخانال کی آمد کی فہرسنگرفارت گری
سے ہاتا اس کا فیا اور اپنے ملک کے دور در از صفر میں جاجھ باشاہزا دہ دانیال اور
فانخانال عروس کی بالی ہمراہ سے کوا عمد گرسے دائیں ہوئے اور نہرگرنگ کے
کنار ہیٹن کے نواح میں حفن عروسی منعقد کیا گیا۔ افتتا خرش کے بعد خانجانال
سے اس مگر قیام کی یا ورشاہزادہ بر بان بورر دانہ ہوا۔

اسی دوران کمیں نظام شا ہ نے راجو سے عنبر کی سخت گیری کی نشکا بہت گی۔ راجهنے تلعہ پر ندہ بہر نکیر ہا د شا ہ سے عنبر کے دفعیہ ۱۶ قرار کمیا۔عنبر درا جوہیں کئی معركم بموسط اور بهرمر تبدرا جوكو فتح بهوائ عنبرلني برينتان بوكر خانخانال مصيدر طلب کی - فانخانال نے دویاتین برارسوا رئیرز حسین بیک ماگیردار بیر کی ما گھتی ایں ایدا دیکے لیے روانہ کئے عیبہ نے اس فوج کی بددسے را جو کو بس یا سمرسکه د ولست آبا د کی طرف بمه کا دیا۔ دکمن کی حکو ست شاہنرا د ، دا نیال کوئیبی داست خ ا ای اور شا بنرا ده سن بران بدر می و فایت بانی - شابنراده کی و فات کی وجه فعانخا نال بر مان بوربيمونجا ورعزبرك موقع بالركشكرجمع كمياا ورد ولت آيادروانه موكرراج يرحله أور بروا- راجواس حله كي تاب يدلاسكا وراب سس ك خانخانان سے مروطلب کی۔ مانخانا ل معض صلحتوں کی بناء برا بنا قبیام بر ہان بور میں مناسب نہ خمیال کرتا تھا اس نے راجو کے بیغام کو بہما د بناکر<sup>ا</sup> وداست أبا وكارخ كياا ورواجو وعنبرك ورميان خود مقيم موكره مأه كال ايك کود د مرسے پرحلراً در ہونیکا موقع یڈ دیا۔ عنبرسے مجبوراً دا جوسے صلح کرسکے تلديرنده كى راه كى اور فاغلانال جالىندر واند بموا ـ ملك عنبرراجوكى لتشكرشي كا باعت مرتفني نظامتناه كوجا نتاسقا عنبرك إرا دوكها كدمرتفني نظأم كومعزول كرك كسى د دسرے شاپنراده كوباو شاه بنائے يجونكما برازميم مادل شاه ساع عنبرسے اتفاق ندكياعبشي ميرايين ارا دهين اكامروا \_ جلدجهارم

بى نواه تفازخم خور ده ابيركوبه وقت معركهاك مساعماكرك كي عنبرسنى نے صحبت ایر نولے جمع کرنا متنم ورع کمیا اور ایسے اکسب کی حفاظ ست میں می وکوشس كرين لكارفا نخانال عنبركي تتجاعب ومرداتني كواز ما جيكاستها وراسي يدمعلوم بروچا المفاكه فلست خور ده تحريف في ميم ازه دم لياب فاغانال كي سي كر ما مناسب نصيال كياا ورعنبركواس كابيفام ديا عنبر في ما بي سير وهي أل لي كه است معلوم تصاكه نظام نغاري خاندان كا د و مراا مير يني راجو دمني اسكا بدخوا ہ ہیںے بلکہ وہ اس حلہ کو راجو رہی کی تحریک کا نتیجنس بھوتیا تھا۔عنبرسینے خاعخانا کے سے ملا قات کی اور حدو دحالک مقرر کئے گئے ۔عہد و بیالن کے بعدد دلول ا ببرایسے قیام گاہ کو وائیں اسٹے ۔اس تاریخ سے آج تک سی فریق نے عبیشکنی نہیں کی اور عمبر دائیشہ خانخا نال کے ساتھ خلوس وعقیدت کے ساتھ بیش آتار ہے۔ اسى زما ندميس ميتنگ رايخ كول فرا دخال مولدا ورملك معندل خواجولر وغیب روسر دا رن ملک نے علیم کی رفاقت ترک کی ا ور مرتفیٰ نظام شاہ سے ل كئے۔انا بيرول نے با دشاہ كوعنبركى مخالفت پرائيھا را ا ورفلوۋا ولمسركم نواح میں میدان داری کا نتظام کیا گیا۔ عنبریمی ایسے مدد کاروں کے ہمراہ ا وربه روالهٔ مبمواا وربا د نشاه کے مقاللہ میںصف آرا مبوکر نظام شاہ پرغالب آیا۔ عنبرنے بنگ رائے کو اس کرکے قلعیس قید کر دیا نظام طاہ اوراس کے بھی نعوا وا میرول بعنی فرا دخال آ ور مک صندل نے پریشان ہو کرعنرسے صلح کرلی ۔عنبری خوامش کھی کہ قلع بر ندہ پراپینا قبقنہ کرہے مشی امیرنظام مثنا ہ کے ہمراہ سلنلے ہیجری میں پرندہ روانہ ہوا۔ قلعہ کے حاکم تبھن خال کے جو تقریباً بیس سال سے برندہ برحکومت کرر اعضا نظام شاہ کو پینیام دیاکہ میں آپ کو ابنا الكسيجفكر فلعدمين ملكه دول كالمكين عنبرير شيسن خالتخانا ل سيس الاقات كريك اكبرى طوق ارا دت كردن مي كبين لياب مجعكوا عتبار بيس بي ا ورئين أنن كوعصار مين قدم مذك من ول كالم عنبر في جواب ديا كرج نكر محملة مينك رائخ فرا و فال ا در ملك صندل كي طرف سے اطبينان نه تفا اس سلخيس

ماريخ فرشته جلدجهارم 111 مرضى نظام بن اكبربادشاه نيربان بورسية أكره كاسفركميا ورنظام شابي كوارك

شا کھی ہر ہال شاہ اس دو الازم یا دجو دائس کے کدان میں کو نی شخص میں ماہ جاه وطشم نرتها این بند بهت کی وجهسی ایر کبیر بنکرماصب قوت دلننوكمت بهوسئ الخيس بر د وامراكي وجهست اسس و تست تكسيسلطنت نظام شارى مغلول كے سيلاب فتوطات سے محفوظ محلى -ان امرایس ایک شخص تو عنر هبلتی تقاصب نے سرحد المنگارز سے کے بیر سے ایک كوس نك وراحم نگر كے جنوب ميں جاركوس فهرسے ليكرد ولت آبا دسست بیس کوس کے فاصلہ تک مع مبندر حبول کے کل حفتہ مرقبطنگر لیا بیتھا۔ دوسمرا ایسر راجو دمنی تفاامن امیرنے دولت آبا دا وراس کے شال کومسرعد گیرات تک اور جنوب میں احد گرسے جو کوس کے فاصلہ تک اپنے زیر حکم بنا یا تھا۔ ہر دوامیر حنرورت ممے لمحافظ سے مرتفئی نظام شا ہ کی اطاعت کرتے تھے اور قلعہ اوسے کومع جيند قريد ل كے باد نناه كے اخراجات كے ليئے عالىده كرديا تھا جو نكران يس ہر خص ایسے رقبیب کومغلوب کرکے اس کے ملک برکھی تبضہ کرنیکا ولدا دہ عقا اس ملے ہردوامیرایک و وسرے کے تسمن تھے اور البیں میں صفائی مذرکھتے من و المعنى ال كويدر المعلوم بوركيا وراس في ابنى نوج كومكم دياك عبرستى کے اس حصد ملک ہیں سے جو تلنگا رمیں واقع ہے جیند قریوں پر قلبصنہ کرلیں مینبر کواس حکم کی خبر ہمونی ا ور دہ تھی سنانا۔ بھری میں ساست یا آسطہ ہزار میوا رول کی جيست طميسانه اس طرف روايد مموا - عمر في فعلو ل كي فوجي جوكيال سباه كرك ايس مكسدير ووباره تبضه كرليا رخانخا ناس في ايسف شهور بها ورفرندميرزا ا یرج کو پاننج ہنرامنتخب سیاہیوں کے ہمرا ہ عنبر کے مقابلہ میں روا نہ کیا قصرتہ نا ندیر کے نواح میں فریقین کا مقابلہ مہواا ورایک، امیر سنے اپنی لبندنا می اور دومرے نے اپنی مفاظئت کے خیال سے فوج مرتب کی اور بڑی مردائلی کے سائتھ ایک دو سرے برحملہ اور ہوئے ۔طرفین سے کروہ کنٹرمیدان جنگ میں کام آیا سین اخر کارا قبال اکبری نے اپناکام کیاا ور عضرت کاری رقم کاکر معرکہ جنگ میں گھوڑے سے گراجنٹیوں اور دکھنیوں کا ایک گردہ جوعنبر کا

ا وتکسیده خال پریشان و بد حواس مواا ور با اس کے کرتبگ آدانی کرے یا بیر کراحمد نگر پیو کیکر بها در شاه و چاند سلطان سنے مد د کا طلبگار مواست ال دا ساب میں آگ انگاری ا ورخود جبیرر وا نه موکنیا مشابنزا د ، و دیگراکبری ایمر و ل نے باکسی نمرختنیه کے تلویر احد نگرکامحا مرہ کرنیاا میروں نے مور کی تشیم کیئے نئیا ہزادہ دانیال و<sup>زیا</sup>نخا ہاں وسیدیو وغیرہ کے مور عکی کی طرف سے نقب کھد لنے لگی حب قلعہ قریب فتح کے ہموا تو چا ندسلطان نے جمینة فکال نحاجه سراسے کہاکہ ارشکب نمال و دیگرا مرا لئے اس قدر سممشی کی کدان کی شاست اعال سے نو دا کبرا د شاہ دکمن نتج کرنے کے لیے آیا ہے ظا بىرسىسى كەپە قلىدىمىي چىندروزىيس مىر بو جالىكا جىيتە غالسىنى جواب د ياڭگۇشتە كاكباذكرى اب جوم ہواس کے موانق عل کیا جائے میا مرسلطان نے کہاکہ میری رائے یہ ہے له زمم به تلعه نشا هنرا وه دا نیال کے میپر د کرکے اپنی عزمت د حان کو بجائیں ا درجنیر روا ز 'ہوجا کی*ں اور دبال قیام کرکے ن*عدائی مدد کا استظار *کریں ۔ جبیتہ خال نے ت*ام اہل تله مرکوج ع کریے برآ واز بلند کہا کہ جا ندسلطان نے اکبری ایمرول سے سازش کرکے یدارا در کیارہے کہ قلعہ شاہزا دہ دا نہال کے میروکر دے اہل وکن یہ خبر سنتے ہی مرم مرامیل آھس اُسٹے اور انھوں نے بڑی ٹنکیف وظلم کے سامتہ جا مکسلطان لوقتل كروالا-اكبرى لشكريس نقب تيار بهوائي ا ورقلعه كي دادارا دا دي كني منل نوج تلعد كا ندر داخل مولى ا درجوان بوائه عير سب تيدر رايع كن مبيت فال ا در تمام ابل قلعه سوا بها در نشاه بے تد تینے کیئے شا ہزا دہ دانیال نے تا مخزا نہ وجلهرات برقبضه كباا درقلعه البيشي فتحدا ميرول كيرمير دكركي بهما درشاه كواكبر بإرشاه مے إس بر إن بورر وائر والد كرويا - اسى ور ميان مي اميكا قلعكى سرمواعرش اضانى فا تركسيس و ركن سشا بزا ده وانبال كوعطا وكركے جيساكم ابرازميم عادل ثناه كے حالات میں مرتوم ہرو چگاہیے تحو د آگر ، روانہ ہمو ہے ۔ اس وا تَعَمَّكُ بعدنظام شاہی ایبر دب لے مرّننی ولد شاہ علی کوتخست فكوست بربينما يا ورجندرونه كم ليئ بديمره كوباسط فخت قرار ويابها درنظام شاه نے جواس و قست کک تلو گوالیار میں تمیید ہے مین سال حیت را ا

حکومت کی ۔

تاريح فرفنة

حلد حيا دم اما رہ سے آئی ہوگئی اور بیکم نے بہاور شاہ کی حفاظمت میں اور دیا دہ کوسٹسٹس کی مائدسلطان في المناسب فال كى آخدور قت قلعمي بعدكردى ا دركم وفاكربردن تلعه دبوان *داری کیا کرے۔ اینگھے، غ*ال نے چندروز نو اطاعت کی میکن *افرکار* مخالفت ديرا درزياه همرمهوا ورتطعه كاعره كرليا اكثرا وتاست فرنيتين مين حبائك بواكرتي تقى - عاول شاه في ايرول كوروا مذكر كم مرجند كتش كى كذها نده كى موتوف م لمكين كيمه نتيجه رنه كتلاا ورام نكب خال كااستقلال روزا فنرول ترقى كرتار إامنك هال نے سیدان نمالی با یا اور نمانخا مال کی عدم موجد دگی میں جبکہ نہرگزنگ براسیدا ور شا بدرا ده کی طرف سے مرد کا بہرونی اونشوار تفاقصیة بیٹر کی طرف روان برواناکه اس غنبرکو اکبرشاہی آمیروں کے قبہ نڈا فیتدار سے کتال نے ۔حاکم قصیم بطر فیبرخوا جہنے جھ کوس کے فاصلہ پر اہنگ خان کا مقابلہ کمیالیکن سخت جنگ کے بعد زخی ہوکر ليس يا بعوال شير عواج بيم شكل وكليف كي بعد بيل بيو تيكر وللعد بند مو كيا ا ورع ريف باونناه كى مدمت سي روان كياصب سي ابل وكن كے فلمدا ورشيخ الوالفضل كى ففكست وغيره طرح طرح كى فعكايات با وشاه مسكرين -اكبربا وشاه كونينين موكياكم سوا غا نخانال کے کوئی د ومراامیر دکن کی سیسالاری کے کیئے موز و ل نہیں ہے بادشاہ نے خان ال کا قصورمعا ف کیاا وربیارا و مکیاکذا سے ووبارہ صاصب اختبیار کرسے النفاق مص اسى زماية مين فعام أوده مرا مست كميزت شراب خوارى وديكوشا فل جوانى كى وجد مصطرح طرح كحا مراض مي كرفتار بهوكراييني آباد كئي موسخ برمايدة فعاه يورس دفات إلى اكمرباد شاه في شابداده دانيال كوج إد شاه كي اصغرا ولاد مضافاتنا تال كيمراه وسروانه كيا-طابراه ومرود كن بيونيايى من تقاكم خود موش أشيان مجى شيخ الواصل وسداد سف خال كى استدعا كيمواني حدار بيرى ين الره سے وكن روان وال وطا وطا و كوموام مواكد جاند سلطان ا درابتك خال مين خاصيكي موري بهاكبربادشاه مضفوة لعياسيركا محاصره كرليا اور سنت مرزود وانیال وخانخانال کوا حداکری شیر کے لیے رواند کیا -ابنگ خال معنی ببندره بنزار سوار دل کے ساتھ بسرون قلعقیم تھااس دیر نے الاوہ کویاکہ دھنا کھا طاقیتی قيفه كركة مغلول مسي جِناك أزاني كرمي شا هزا مده دانيال و ويكرا مِراف كبرى النكي اداده سے دانف برو گئے اور ایک قرید معمور کی طرف جو بریج ال بحردان بوط

ماریخ وسفته ۳۰۸ جلد دیمارم

منیدان میں شرر الم میسن اتفاق میے خانخانال اور آلیل خال ایکسید، تیر کے ناصلہ سے قیم سینے اسکن ایک کو دومرے کی فرزیمی ایک بیرونات اسی سبار جبری

فاصلہ سے میم میں میں ایک اور و مرسے می ترت می ایک بیران سے اسب ہر سے ایک کرکٹی اور صب ال کیمطوم مواکہ ہرایک حرلیف کے مقالم بلرس سیدے لو میں گزرگئی اور صب ال کیمطوم مواکہ ہرایک حرلیف کے مقالم بلرس سیدے لو

د واز ل سروارول نے اپنی دفاظات میں کوشش کرنی شروع کی اور سیل واشکی فراہم کہا۔ رات گزرنے کے بعد صبح کو فریقین ایک دوسرے کے متعابلہ میں مف آ ماہو سے

کیا۔ را ت ازرے ہے بعدی تو مرہ برن ایک درسرے سے سی بدیں سے ہوں۔ خالنجا نال کامقعدو دیہ ہمتی کد کرمیل خال سلح کا بینیام دسے ا ورجنگ قالیمی کے ساتھ نعودر دایڈ ہمو ہائے سکیس میں خال تعین اشخاس کے نمیال سے جنگ اُڑیا تی

تعودر دانهٔ موه باسته سین آی حال سبل اسخاس مید صیال مید به باره بی پر الار ۱۱ و زخانخانان کی طرف روانه مرد اخانال بمبی مجب در موکراً اده به بیار و

بر تلاته ۱۱ ورما می نان می طرف رواند به بوران می دارد. هندید وقو زیز لزانی کے بعد نمانخانال کوفتح اور بیل نمال نشاه درک کی طرف

غراری ہوا قطب شاری و نظام شامی ایرابتر ویریشان احد کروصدراً با دی طرف روا ندم و کیے خانخاناں اسی ظیم الشان منتح کے بعد تصبهٔ جالد میں شیم دواا ورایک

گرده کونکک برارکے بزرگ ترین قلور ب لینی کا ویل ویر نالہ کے محامر ، برسیس کیا ۔ نشا ہزا دہ سلطان مرا دینے صا وق محمر کی تحریک سیم جو تینج منزاری ایسر تھا فانخانال

کو بیغام دیاکہ به وقت فنیمت بر برت برترے کیم احمد نگر پر د نصا واکرکے اس کو بی فتی کرلیں اور نظام شاہی ملکت پر بڑا را بوراقبصه مبو بائے۔ نمانخا نال نے جوارب

دیاکه وقت کا شفت میریت که امسال برارمین قبام کرکے اس نواع کے منبوط اور بہنرین فلعوں کو سرکر لیا جائے اور جب میر ملک پورے طور پر اہمارے قبعندی

ا کہا کے تو دو مرسے الک کارخ کیا جائے۔ خانخا تال کا یہ جواب شاہزادہ کولیند مزآیا اور جیساکہ اکبر با دشاہ کے واقعات میں مذکور ہے شاہزا وہ اور صادق مجم نے اس قدر شکا یہت آیز عربیفے اکبر یا دشاہ کی فدمت میں روانہ کئے کہ بادشاہ

ے خانخانان کوا بہتے صندر میں طلب کرے شیخ ابوالفضل کو سپر سالار دکن مقرر مرزی دروں دروں میں مرسم کا مسلم کرنے شیخ ابوالفضل کو سپر سالار دکن مقرر

کہ اغر شکہ نمانخا تال سندار بجری میں دکن سے روانہ مروکیا ۔ اسی دوران میں ابنگ خال نے جاند سلطان کے ساتھ اور زیادہ

اظہار عدا وست کیا وریدارا دہ کرلیا کہ بہا درشاہ کو ایسے قیمندی کرے جاندسلطان کو اسے کو کئی تعدید کا مدرسے اور خوا درخود ختاری اور مرسے میں نظر بند کرے اور خوا منا ری اور م

علدجهارم تشکر کے ہمرا مال اس کے ایس روا نرکہا۔ احد نگرست معبی سائھ ہزا رسواروں کا لتلكريرا رروانه بوالزيل فال عبدون بت بهوي اوريهان قيام كرك لتكري وستي من منعفول موا ومفلول كي سبرسالار فانخانان في جوم الناس مقيم متمار ال دكن كى كشرت كا خيال كرك اپنى فوج كوم مع مونے كاظم ريا ورخود شابزاده كے إس بلدة شاء بوركوروا زبروكيا فباخخا نان ك شابنزا ده سطحقيقت عال بان كي جونكه خانخانال كا مدها بدر تقاكه يرفتع اس كے نام بروخانخا مال في شا بزاد واور اس کے اتالیق محمصا دق کو شاہ لیورس جیوادا ورخود تام امرائے اکری اور راجه علی خال بر مان پوری کے بھرا ہیس بنرارسوارول کوسائھ لے کال کون کے مقا برمیں روا زہروا فانخاناں نے دریائے گئکا کے کنارہ دکھنیوں کے مقالم میں ایسٹنصیے بھی نصب کئے اور لشکر کے گر دخیند تن کھدوائی ۔ فمانخا نال تقریباً بنده روز ساكت ر بالنيمن حبب اس كو سياه دكن كي حقيقت معلوم برزي اور جیند سرتبر جنگ میں ان کے طلاب و قرا دلول ا دران کے برا مدو درآ مٰر کے تام توا عدر کمھ لئے توا محیار صوبی جا دی الثانی مشنا پر بھری کو جا شنت کے و تست صفیس درست کیس لیکن عصر کے قریب و دانول التکرول کا مقا بار ہموایل خال، نے اُلات انشا زی سے راجہ علّی خال ا ور راج مگنائے راجپومت کومع چار ہزار سوار وں کے جواس کے سامنے آئے تھے بلاک کیا ۔قطب شاری اورنظام اُو فوج فانخانان کا مقابله ندکر سکی اور میدان جنگ سے فراری مونی سیل فال ينه حريف كي د ومرى فوج سع مقا بله كرنادينا فريفته مجعاد ورشام ك قريب د همن مے میمنادن میسرہ پر حلہ آ ور ہمواا ورا بیسا ان کو حُواس باختہ کیا کہ انفول کے میدان *جنگ سے فرار ہوکر فنا*ہ یو رس*یں فنا ہزا دہ کے یاس بناہ لی ع*اد*ق محدخا*ل نے اس امرا ارادہ کیا کہ فعا ہزادہ کو لک دکن کے اہر لے جائے جنانجہ ایساہی موا ا ورضائخانان یا وجود لشکری براگندگی کے بیحد جوانم وی کے ساتھ للیل فوج کے ہمان مقیم را - ال دکن معرکه کواینی نتی سجفکرغار تگری تین مشغول رمویئے ا در بے شار ال منيست مال كرك نقده اساب كوا در العراد و ورجعنو ظ مقام ير ركعنے كے ليے براکندہ ہو گئے غرضکہ سواہیل فال ا ورفاصہ فیل کے ایک فرد و کے اور کونتی خل

جلدجبارهم

ان کو تو ی وطاقت ور شایا و د إن کی ا مدا دست خودمختاری واستقلال کا دم بحر لیے لگا تحدفال فال المراشك فال الرقم غيرفال كوج بيجد معتبرا مير تنقص تدبير سس كرفتار كرك نظر بندكر ديا د د مرسا مرايه حال ديكه كرخوف زده وموسط ا وربرايك مسى دسى مك كوفرارى موا- جا ندسلطان پريشان موكر عادل شاه سع مدرى خواستكارمونی اوريه بيغام دياكه اسس زوانديل حبكهايك توى دهمن در بياتدار ہے اور خود ملک کے لازم ہر لحظ نیافتنہ بر ایکروسے ہیں اگریا دیشا والن بے و فاامیرول كى سنبه كى ظرف توجه نه فرا ئينگے توعنقربب بقية حصّه سلطنت كا بھى اكبرا دست ا مے قبعنہ میں حلاحا ٹیکا ۔ عا دک نشاہ نے اِکردیگر مد د کا را د ہ کیاا و سہبل خال کورراشکر مقرركر عظم دياكذا حدمكر يبو تجريا ندسلطان كى خوامش كے مطابق كاربندمو -مصنا بربری میسیل خال احد نگر بهونجاا در مخدخان قلعه میں بناه گزیں موگلیا تهميل خال نيے جا ندسلطان كے مشورہ كے موافق قلعه كامحاصره كرلىيا ورجار ا كال حريف كوليم سار إ محدها ل فانخانال كوايك عريف لكمكراس سے مددكا طلبگار ہوا۔ اہل قلعم محد خال کے اس معل سے آگاہ ہوسے اوراس سے بیزار موكر محرضال كو تعيد كراسيا- يه قبيدي جائد سلطان كيمبر دكيا كيا-جائد سلطان یزار نگسه خال مبشی کو جو نظام شابی خاندان کا غلام شفامیشوامقر رکبیاا و ر سہیل خال کوخلعت عطا کر کے دائسی کی اجازت ری '۔ مہل فال راجر إدار كے نواح ميں جو دريا فے كناك كے كنارہ واقع سب بہو نجاا دراس کو معلوم موا کہا مراسئے اکبری سنے تعبہ کا تری وغیرہ کو تھی جو ملك برارس واخل نهيس بيطفن عهد كريكم اليسنة قبعنه ميس كرليا سيتيل خال اس مقام پر قبام بذیر ہوگیا اورا یک عراب تقیقت حال سے اگائی کے لئے عا دل شاہ کی فعد ست میں روانہ کیا۔اس کے ساتھ جا ندسلطان اوراہنگ خا نے بھی مغلول کے نقض عہد کا **مال** مثا اور مبلدسے عبلہ قامید بیجابور وانہ کرکے عادل شا وسے علوں کے افراج کے اِسے میں صدیعے زیاد وا صرار کیا۔ عادل شاہ نے اس مرتبر می الم می میال در مقرر کر کے مفلول کے مقابلہ میں جنگ ازائی كامكم ديا ـ تطب شاه نے تھی عادل شاہ کی تقلید کی ا درمہدی قلی سلطان کو تلنگانہ کے

*جلدچها*رم ماريخ فرشته طرح جنائك أزماني كو قربن معلمت شيجمي - ملكه دنيرابل قلعه محاصره كى تكاليف سے تناكب أيعك تضيع الدسلطان في مذكوره بالاخرا تطرير شاينراده سيمسل كرلى فعابنراده ادر خانخانان دولت آباوا دركول عيوركي راه سي اوالي غعبان مين برارر دانه بوسكة مہیل خال عادل شاہی سرافتکرا در محرفلی سلطان قطب شاہی ابسرسیان سنجو کے رسم اه و دسین دور کے بعد احمد نگر بیو سینے سیال منجو نے ارا دہ کیا کہ احد سف ا مک برستورسابق اعد مگر کا یا دشاه نبائے امپنگ محال نے احد شاہ کو قلعہ کے یا ہر کر دیا اور حصار کا در وازه میال منجو کے لیٹے بند کر ویا اہنگ خال نے قلعہ جو نار کے تفایهٔ دار کے پاس ایک گرده کور وانه کمیا اور بہا در شا ه بن ابراہیم شا ه مقدل کو ا مر تگریس طلب کرکے مصارکے اندراس کے نام کا خطب وسکہ خاری کیا۔سیال منجو منے مخالفت پر کمر با ندعی ا ور قریب تصاکہ بھر فیسا دکی آگ بھٹر کے کہ ابرائیم عاول شاہ نے ایسے در بارکے نامی امیر مرتفنی خال دکنی کوچار ہزار سواروں کے بهمراه جلدت جلداح زكرر وانه كبياا ورسيان بنجو كوبينيام دياكه اس برأشوسب زاندس جنگ آوائ كى سلى د جنسانى كر ابقىيدىك كوجمى برباد وتنباه كرناب اس و قبت نام قصول کو إلا بے طاق رکھ کر کہا نے اب کے ہمراہ حلد سے جلد بیالور بروتنية اكرتمام معالات رغور وفكركر كي قيق مال كے بعد جو كي مناسب بواس رعل كبياجائ سيال منبحه عافل وصاحب فهم عقااس امرنے عادل شاہ مي مكم كل تغیل کی ا ورصطفے خال کے ہیرا ہ بیجابیدر میں حا ضروروا۔ عا دُل شا ہ کویقین ہو گئیا كه احدشاه خاندان نظام شارى سيزنس ب اراميم عادل في احد شاه كواسم امراويس داخل كريك ايك عده صدر مل كاجاكير دار مقرركيا اس طرح سيال معجو

اوراس کے فرزند سیال سین کو بھی گروہ امراء میں شامل کر کے ان کو بھی جاگیر میں عطاء کیں۔ عطاء کیں۔ احد شاہ نے اس کا طریق کو مت کی ۔ بہما ورست ہیں اناظرین کو معلوم ہو کہ جاند سلطان نے اپنی کو شنت سے ابراہیم نظار سن اور میں اور شاہ کو با دینا ہ بنایا ور محد خال داید زادہ کو سفس ابراہیم نظار سنا ہا کہ میں نالم میں میں اب کے موافق میں ا

ابراہیم نظام سے اسلام اور شاہ کو باؤشاہ بنایا اور محدقال دابدرادہ توسط بنا بیشوائی عطاکیا۔محد خال نے رسم زمار کے معانی قلیل زمار نیس ایسنے اعوان وا نصاری ایک جاعت کو عمرہ عبدوں پر سرفراز کرسکے

و بزرگ ملک جاند ہی ہی کو تعریف میں نغمہ سرائی کرنے لگاکہ دراصل شجاعت اس کا نام ہے جواس شیردل بگم نے دکھانی ہے اسی تاریخ سے ملکہ بجائے جاندلی بی کے جا مسلطان کے نعب سے یا دکی جانے لگی ۔جو کدرا سے کا و تبت مقا جا ندنسلطان نے اسی طرح گھوڑے برسوا رجا بکدست معار دن کومکم دیاکہ رض<sup>ی</sup> وبوار کو دویا تین گز بندکر دیں اس کام سے فارغ موکر ملکہ نے سردارا ان وکن کے نام خطوط رواند کئے جو بہا در ہیل خال کے ہمراہ بیر کے نواح نک بہدیج ملے تقے عا ندسلطان نے تہیل خال وغیرہ کوحریف کے فَلیدا ورا لِ حصار کی کمزوری وگرانی غلہ دغیرہ سے آگا ہ کیا۔ا تفانی سے ان خطوط کا نامہ بر مفلوں کے ہاتھ ين گرفتار مورفانخامان ورصا و ت محد كخصورين بيش كيا گيا-ان امرول في ايك خطابيل خال كي نام اس صنهون كالكهاكم يم مدست سي تهارا انتظار دىكەرسىيەنى ئاكەرىيە فسا دىرفع بىركىس قدرجارىكىن بىواس طرف آ ۋ ـ ان ايمرول نے یہ نامریمی میا ندسلطان کے طوط کے ہمراہ قاصد کو دیدیا ہیل کا ل نے طوط کے مضمون سے اطلاع کیتے ہی اسی و تعت کوج کیا اور برق کی طرح مسا فست طے کڑا ہوا کو ہتنا ن مانک دون کے راستہ ہے اح*یدنگرروا نز*ہوا مغلول کے لشکر مس بهست برا تحبط تحسباا ور جاره بزيلنے سے گھوڑے بيحد كمزور ہمو كئے سکتے سیل خال کا ا کی خبر منکر شا بنرا ده و نیز تام امراسط اکبری سے ایس بارے ہیں مشوره كيا ا در الا تفاق بيط مواكداس و فت الل وكن سے جنگ آز مائ موتوف کی جائے اور چاند سلطان سے اس شرط برسلے کرلی جائے کہ ملک برار اكبرى دائرة حكوست مي ديديا جائے اور بقيه مك ير نظام ننا ہى حال ندان مكراك رسے ببیر مرتضی جو قدیم زمار سے نظام شاہی دربار کا خا دم تفایغا ہزادہ كى طرف مص ملح كى گفتگو پر اموركميا گيا۔ جا ندسلطان منے حریف كى ریٹیا نیوں كاندازُه كرك يهلِ توصلح سے انكاركياتكين أفر ميں خود كھي فريق غيالف كي

جلدجہارم عاندسلطان کے حکم سے زین کھو دینے اور محرخال کے نشاب وا وہ صدر واور يس شك ف كرف ير الشغول زروئ الله علمه في جمعه كي نمازك و تست الك رونقبول کو دریا فست کریکے ان کی بار وو کال کی اور دیگرنقبول کی الاش کرسنے کے۔ نشا ہزارہ اورمها دق محد فال ہیشنہ سے اس امرکے کوشال سے جیساکہ ينيتركبي ندكور بهوجيكاكه بيفتح فالخانال كيامنه بمواس فيغيرا طلاع فانخانان کے سکے ہوکر حصار کے گرد فوجس ارا ست کیں مغلوں کا را دہ تھاکہ دیوار میں زحمہ بیدا مونے ہی قلعہ کے اندر داخل مو جائیں۔ اکبری امیروں میں سوا فانخا نان کے تام فوجی مروار نشا ہزادہ رکے مکم سے سلے ہو کر قلعہ کے قریب بیبو یے گئے نشا ہزادہ نے نقب بن الگُ لگائے کا کام دیا ال مصار بیتیری نقب کوجرسب میں برط می کھی کھو دگر اس کی بار در نکال رہیے شقعے کہ ٹاگا و دھواں بلند ہواا ور دہمو ال استقیقے ہی قلیعہ کی دیوارا طرفے لگی میدان حبنگ نمو دو مخشر بن گیاا در بجاس گزدلوار ہارود سے او گئی۔ بیتھ اوا و کرا دھرا و دھر گرنے لئے۔ جواشخاص کدنقب کے قریب کام ر بب تنفی و اینخرا ورمنی سنے د بکر ہلاک بردے ۔ مرتفنی خال ولد شا وعلی ا ہنگ خال شنیرخال ومحدخال وغیره وور کھوے کتھے بدحواس و بربیتنان ہوکر گوشول میں ماچینے اور قلعہ کی حفاظت کرنے والا کوئی باقی مذر ہا۔ شیردل سکیم ٹین جاند یی بی کواس واقعیری اطلاع مرونیٔ اس بها در ملکه نے صبم پرمتنیا رباً عرفے ا ء ر یردہ سے با ہر کل کر گھوواے پرسوار مودئی آ در رضہ دلوار سے باس جا بہو بی مرتفنی فال وا مِنگ خال دُمثیسرخال دغیره کھی نا جا رگونشول سے اہر کھلے ا ور ملکه کی خورمت میں مہبوریج کئٹے ۔ نشا ہزا دہ ومحرصا دش وغیرہ د وسری نقبول كى اتش زدگى كانتظار كررس سقي إلى قلعه في موقع باكرتوب بندوق طريزن و دیگراً لاست انتشاری سے رضنه کوشکا کردیا<sup>ن</sup> فل امیر دونسری نقبول کی آش زدگی سے ایوس برو یے اور فوج نے شا ہزادہ کے حکم بیسے رحمۂ اول پر حلہ کیا اہل خلصہ ا درمغلوب میں ضدیدخونر پر الزائی میونی ۔ شیرول بیکم کے ڈھارس ویسنے سے ال قلعه وسمن براك برساريه عقف وردو دوين مين بنرار توب وعزبزن ایس وقعص میں مرکرتے متھے۔ اکبری فوج کے اکٹر بیا در ہلاک بہوئے اور ال کے

. مدرجهارم

دولت خال من شنا وعلى لأتعاقب كرك تقريبًا نوسواً دميول كو تدنيغ كيا ـ ا حمد نگر کی دیرانی ۱ در مغلول کے غلبہ کے اخبار بیجا پورتھی بہو سنچے ادھریا پرسطا<sup>ن</sup> ك خصوط طلب المدادمين عاول شاه كي خدست مين ميش موسط إوشاه ك الدا د کارا د ه کرکے میمیل خال خواجه سرا کوجو بہا دری و مردانگی میں شہرهٔ آ فات سمّصا بجیس ہزارسوار ول کے ہمرا ہ شاہ درک روا ند کیا سیال مجھوا حد شاہ دد کرامرد<sup>ل</sup> کے ہمرا وکو بج کرکے مہل خال کے جا ما مہدی قلی سلطان تر کا ن معبی کشار شانگ کا ا نسر ہوکر إ ننج اچھ ہزا رسوار دل کے ساتھ محمر قلی قطب شاہ کی طرف سے آیا ا وربهیل فال کے قریب خیرمدزن ہموا۔ لشکر دکن کے جمع ہمونے کی خبرشا ہزادہ مرادیے کھی سنی ۔شا ہزادہ اورخانخا نا سی صفائی ندمھی شاہزادہ نے سیال صا وق محدود یگر مرائے کبارے اس بارے میں متنورہ کیا بڑی فیل و قال کے بعد تمام ایسرول نے متنقل ہوکر نٹماہنرا دہ سے عر*ض کیاکہ لشکر دکن کیے ور*ود تک لواسى خكمه قيام كركن تقبول كي كوه دينه أ ورحصار كى دلوا ركو نقصال بهونجآ كى كوشش كرنى چا يسينے ا درمس طرح موسكے قلعه كوسركر لعينا جا سينشا ہزارہ كنے اس رائے کو بیند کیا اوراس کام کوانجام دینے کامکم مادر فرا یامغل امیرول سے نقب کے مقا مات کی کال احتیا کو اور پوٹٹیدگی کے سائٹیٹنین کیئے اور ال قلعہ كى أيدور نت كے تام راستے اس دانائى كے سائے سىد و دكرديك كر فيال نجى د إن نك ندىمپرورىخ مىكايول و بېنرمندا متا د ول <u>ن خ</u>ليل ز ما نه ميس خياېزا ده وغيره كے مورط سے صارتك إلى تقب تناركردين اورنقب تلعمى داوارول تك ببنجاد کامین ـ تلعه کی دیواریس که کهای کردی کئیس ا ورغرهٔ زجب شب جمعه کومام نقب باردت وتوب وتفنگ سے بھر دی گئیں۔مغلول سے ارا دہ کمیا کہ د وسرے روز اِر و دمیں اگ لگانیں ا ور نازم بعد پڑھر تسمن پراگ کا میہ ہرسائیں خوامر مورفال تیرازی کوجو تناہزا دو کے نشکریس تضاایل قلعد کی مالت پر رحم آیا اوراسی اندمیری رات میں مصار کے رہینے والوں کے پاس ماکران کوحیقات مال سيه الكاه كياخوا جرمحرك نظام تناميول كولفنب في مقامات مجى تلادين ا دراہل مصار نے شیرازی کا شکریہ اوا کیا اور قلعہ کے خر د و بزر گ

حلدجيهارم

بها در شاه کی قبیدا درا تر شاه کی تخت نشینی سے میان نجبو سے آزر د رکھی سس سکیم نے امنگ فال کو بیغام دیا کربہا در سواروں کے ایک گردہ کے بمراہ جلدسے جلد تلعدا مم نگری مفانلت کے لیے اسے۔ ابنگ نماں سات یا اس برار واروں کے بھرا واحمز نگرر دانہ موا۔ یہ ا میرا حمر نگرستے بیما کوس کے فاصلہ برمیمونیاا درایک عاموس رواندكيا اكتلعين وأمل بولن كالدبيرمعاوم كرا وراس ك ا طرا ف د جوا نب به نظر نور دیمه کردایس آنے جا سوس کے پوری احتیاط سے کام لیاا در دایس آگر بیالن کیا که حصار کا ترقی عاشب مغلول کے نتیمے دخرگاہ سے فالىسب المنظل بيزهاركي اسست من في الجله غائل ديس فيال كي بنا یررات کے دتت ماسوس کو ریما دیے کرشاہ علی اوراس کے فرزندگی ازمت کے ملتے حصار کی طرف روانہ : وااتفاق کے اسے اسی وان نشا ہزا دومرا وحصار کو دہا تھے ادر و دمل دالنگ و نیه وً اما از کرنے کے لئے قلعہ کے شرقی جانب آیا تنها ا در اس سمت کواہل نشارسے نوال ایکر نوائن ال کواس کی محافظت کا حکم دے جیکا سخما نما نما ؛ ن پنے اسی روز باغ بشنت بہضت ہے کوج کرکے اس مقام برتعیام کر ليا تنهاء ا بنكب نوال اس وا تعدس بالكل في مجروتها يدا ميرتين براوتتخب وارول ، در ایک بنزار آند تجید ال کے جمراہ تاریک راست میں اس مجھ بیومنیاا ورحمراینگ کی نفلت کونیزست مجهکران بر نمه آ در بوار فی ننا ال د دسومواروں کے سابھ عباد شافاً کے کو شھے پر نیر معاا ورتیرا نداز نو کیائے لگا دوست فعال او دی جواس کامیمشیر مقا ر و شیار مواا در جارسوا نفانی بها در سوار و ل کے جمراء خانخانال کی خدمت میں بہو کچ گیا۔ اونین کے بہا در دا دمرائکی دیسنہ لگے ، دلت نمال *کا فرزندی بیرفال* مجى تيه سوسوار دَن كو بمراه ف كرميدان مين يهد نجاا درجنگ آزاني من تعول موا - ر مِنكَ فال اب معرك كارزارس قيام كر أبالكت كاسب مجماا ورشاه على کے فرزند و نیزد گر جھنی بہادر وں کے ساتھ جو تعدا دیں جارسو سیھے فانخا نال كے ميك ذحدائي، سے إبرائل كرصاراحدنگركى طرف روانه مواشاه على سن جو تنعیف د کمزور تما تلفیس داخل موسفے سے انکار کیاا ورجیندر وززندگی سے تمنیست سبه کو کتید کشکرکے ہمراہ س طرف سے آیا متھا اسی جا نب روانہ ہو گیا،

تارشيخ فرشتة جلدجهارم مصار کا محاصرہ کرے باہم مور حل تقیم کر لئے ۔ ماہ مذکور کی ستائیس تاریخ کوشہباز خال كنبع جومتكرى ئيل مشبهور تفاميرو شكاركے بہانه سے سوار مواا وراس لے درد مسنعا ميرو فقير بمجول كوتارا ج كرنے كائمكم دياغ منكه ايك ہى كحريب احريكر كة تام مكان فارت وتباه موكئ جونك شبها زخال بنى الذبب تقالس نے شیعول کے مقدس عارت کو جولنگرد واز وا مام کے نام سے شہور تھا غارت وتها وكريك إلى عارت كوتتل كياشا بنزا دومرا دا ور فانخا ال اس وا تعهي مطلع معسئ ورائفول في شبها زخال كوبهت سخت وسست كما بكه خلال كي عبرت کے لئے تا راجیوں کے ایک گروہ کو تہ تینے کیالیکن احر نگر کے باشند چونکہ اِلکُل تبا ہ حال ہمو چکے تھے شہر *یں قی*ام مذکر سکے اور شب کے د قب وظن کوخیریا دکہاا ور حال وطن میوکرنسی نیسی طرف ر وا نہ میو گئے اس زیا میں نظام شاہی ایسرول کے تیمن گردہ تھے اور ہرایک دوسرے سے بالکل بے نياز تنها-ايك كروه سيان نجمو كالتهاموا حدمثنا وكواينا فرما زرواتسليم كرتا عقاا ور عا دل شاہی مرحد کی طرف تیم تھا۔ د وسراگر وہ ا خلاص خُال مبتی کا تھا جو حوالى دولت أيا وَمن موتى نام أيك جيول لنسب كواينا با دخنا لسليم كرتامتها يـ تيسرا فرقبرا منك خال عبشى كابهم لواحتصابه كروه تهبى سرحدعا دل شابي بين قيم تقااس کروہ نے ستریرس کے بول سے شاہزا دویعینی شاہ علی بن بریان شاہ ا ول كوبيحايورسيطلب كركه است مها حب جير و قطبه كيا تخفا ـ اخلام خال في وات سع كام لياا وراطراف د ولت أبا دست دس ہزا رسوار ول کالشکرسائھسلے کرا حر نگرروا نہ ہموا۔ خانخا نا ل لیے دولت حال لودی کو پانچ یا جھ ہزا منتخب وا زمو دہ کا رسوا رول کے سامتھ من کی شیاعت پر استے پورام مردس مخماا فلاس خال کے دنعیہ کے لئے نامزد کیا۔ دولت فال نے بہر کنا کے ساحل پر اخلاص خال سے جنگ اُڑھائی کی اہل دکن کوشکست بهوئي ا وَرمغلول سن خریف كا تعاقب كرك ان كوغازت و تنا وكيا \_اكبري نوج اس مقام مصیبین روانه برونی اوراس ایا و و معمور طک کوایساتیاه و بربارکیا كرابل بن اكت تن يرسر لوطى كے لئے تعى لباس مذا تى را - ماندسلطان جلدجيمارم

وبيتيان تنفا قلعد كوغله دا ذو قدوسيل وطشم كيست تحكم كميا اورايسن ايك بهي خواه انصارخال كو قلعه كى حفاظست برما موركيا جونكه كمياند بى في سلطان اسكى رفيق كار نہ رہونی میاں منجوی نے ملکہ کو تھی مع نقد وجوا ہرانت کے قلعہ میں جیوٹا اور خود لنزكر جمع كرف اور عادل شاه وقطب شاه سے مدوطلب كرف برمتوج بهواا ور احد شاه كويمراه ك كرقلعدا وسدروانه بموكيا - يا بدني بي سلطان ين اس تمال کی بنا یر کرانفارفال میا منبوی کابی خواه بے مکن بیم کرد فاسے کام لے ا ورصار شمن کے سپرد کردے حود کال دلیری سے تسمن کے دفعیہ پر کمرا عظی چاند سلطان نے محرفاں بن میان محب التلا داییدنا دہ مرفظی نظام شاہ کوالفارھا مح ما كرف يرا موركيا محد فال في برى مردا كل سيكام ليا اوراسي روز لإنصار جال كوته تبيغ كركة تهريس بها در نناه من إبرابييم شاه كا غايبا منهطبه برصواريا ائن رسمتیبرعاں شی کومیں کے فرزند ایسے زیار کے بھٹل بہا در سکھ الفائل خال ونغيره كے مجراہ قلعه كے اندر لايا -تیئیس جا دی الآخر سیکنندیجری کو سلطان مرا د نشکرمواج کو سائق سلے کر احدنگر کے نواح میں منو دار ہواا ورنماز کا ہے جوالی میں قیام یذ رہوا بہادرول كے ايك گروه نے ميدال دارى كے لئے قدم آكے برطایا اور كالحجوره كے قريب بهو يخدا ورارل حصار الفي يوا در سلطان كے مكم كے موافق حرافيك مقابله كمياا ورجيد توييس مركر كي الن كي جاعست كويراكنده كرديااسي حانست مي ون تام بروا اور خدا بنراده مرا و دو يگر عل الميرون في باغ بهشت بېشت مين جرر إن نظام شاه بن احد نظام شاه کاتعمیر کرده بنے قیام کمیا اور شب بیداری کرے خافت کرتے رہے۔ شابزاده مرادف ايم رُوه كوشېريان آبادكى جربان نظام كابسايا مواسيد خفاظت کے لیے روان کرے ایل شہری بڑی دلجونی کی ا در تیسر کے تام کوچہ و بانار میں المان کی ندا کی گئی۔اس کار دائی کا نیتی یہ ہمواکدر عایا سنے مفلوں سکے تول بر

میں ایان نی ندائی مئی۔اس کار دائ کا میچہ یہ ہموالدر عایا ہے۔ معلوب سے عوں بہر بور ااعتا دکر لیا د و مرہے دن شاہنرا ودا ورمیرزاضا ہرخ خانخا تال تیمهاز خال محدصا و تن ۔ سیدمرضنی مینز داری راجہ علی خال وغیرہ سنے قلعہ کے گرد قبام کیا اور

توب كاكوله اجمد شاه كے جِبْرور پراا در عام فوج مي المطم بريا بهوكياسيات في منتيول كا غلبه ديكي كريدان سب منه مولزاا ورقلعهم والنيس آيا ورفت رفته مبشی<sub>د</sub>ی کی شوکت ا در زیا ده مونی ا در انفول سنے قلعه کا محاصره کرلیا اور اہم مورط تقسيم كريك ال قلعه يراً مدوشدكي تام رابين مبندكر دين-الطائس فال دغيره سنة الكشف كو حاكم و ولت آبا وك ياس رواند كميا تاكه حاكم مذكورا ينك غال تَبْنِی خال مولد کوجو بر<sup>ا</sup> إن شا و کے زمانہ سے نظر بند ہیں احر مگرروا نہ ارے و واست آنا دیے تھانہ دارنے اما دکریکے ان امیر و ل کو احمہ نگردوانہ کردیا جوند کا تھانہ داسمی نصیر میان بنجی کی اجازت کے بغیر بہا درشاہ کوافلاس مال وغيره كے مير دنه كرتا تھا ان ايرول لے بھي اتفاق كُركے ايك مجبول النب لڑکے کو احرنگرکے اِزارسے گرفتار کرکے اسے فائدان نظام شاہی کا کمن قرار دیا ور ملک میں اس کے تام کاخطیہ وسکہ جاری کمیا اس تظریب سے عظمی امیرول نے دس بارہ بنرا رسوارا پہنے گروجمع کر نئے میان تنبوی سنے حيرت زده بوكرايك عربضه سلطان مراد ولداكبرا وشاه كصفورس كجرات رداندكركے شا بزاده كوا حرجرات كى دعوت دى سلطان مراد ايسے باسب كى طرف مع وتح وكن كى ا جازت جاس كروكا عقا شا بزاده في موقع كوفنيمت جا نا ا در آننگرجنع کرکے احمد نگر روانہ ہوالیکن میان منجری کا خطا گجرات بہو نجام بی نہ تھا کہ خود صبنی ایسروں بیں مناصب وعہدے کے است جھاڑا موا دکنی ایسر پر فسا در مکی کم صنيول سے حدا موسكے اور ایسے للكروں کے ساتھ قلوسكے اندر ماكرمال منوى سے ل گئے۔میال منحوی کے میم میں اس غیبی مدرسے جان آگئی اور تلعہ سے برائد مورجیس محم سکننا۔ ہجری کو فازگا ہ کے حوالی میں مبنیوں سے جنگ آز انی کرکے ان کوشکست وی ا در حریف کے باوشاہ کوچیند ہم اہمیوں کے ساتھ گرفتا رکرالیا سال منجواب سلطان مرا د کو دعونت و یکر نفر منده میموامیال منجوکی اندیشهی بخفاكه مرزاعبدالرحيم خال خانخانال ورراج على خال حاكم خاندلس تعبي شاينرادو مرادس أسلما ورمس بزار على افغان اورراجيوت موارول كي سائه لواح احدَّنگر میں بہر کی کے سیال منجوی نے جوال سردار دل کے ورود سسے نادم

علدهمارم ا در حوا د ث روز گار سے پر لینیان ہو کر ملک مور و تی میں بنا ہ لے مرا<sup>م</sup> یا ہوتشری نظام شاه کے ارکان دولت ا درمصوصاً صلا بت خال نے تقیق حال کی طرف توجر کی کی کی طول زمارنه کی وجه سے حق د باطل میں تمینر نه کرسکے -ان امیروں نے احتیاط و د ورائد شیخی مسیم کا م لب ما ور شاه طا برگور فع نسا دیخ خیال سے ایک قلعه میں نمید کر دیاا ورایک منت*دگروه کو جوسلطان محد خدا* بنده اور اس کے تعلقیمن کو برخوبى جانتا تنمابر إن شاه تانى مع إس جاس زامة بي اكبرا و تناه كالازم خما الكر در والذكرياء امرائے نظام شارى نے بر إن شادكو بينيام دباكداس كل ومورت كاايك شخص سمى شاه طا مهربيهال أيابيها وراس كا دعوى سيص كذمحه ضدا مبشره كا فرزند بسے چو کہ محد خدا بندہ کی زندگی کا بیٹتر صدامی نواح بیں صرف ہوا ہے تقین ہیں کہ مرحوم شاہزا دہ کے نام حالات سیسے صور کوا طلاع ہوئی ہم امیدوار ہیں کہ حضرت ابسنے علم سے ہم کواس تر درسے نجات دیں۔ بر إن شاہ نانی نے جواب دیاکه سکطان محد خدا بنده فے میرے ہی مکان میں و فات یا بی اوران کے تمام علقین مرد وعورت میرسے پاس زندگی بسرکرر ہے بیں اگر کو ٹی شخص کسی غرمن کی بنا' برر ایسے کو محر فدا بند ہ کا فرزند مشہور کرتا ہے تو وہ فض کا ذہب ہے۔ صلا ببت خال دفیرہ فے حقیقت وال سے دا قفیت واسل کرنے سے بعد خیال کیا کہ میض عوام میں خدا بنده کا فرزند مشبور ہوجیا ہے اب رعا یا کواس کے خلاف تقیمن کرا نا دشوا ر ہے بہتر ہے کہ اسی فلعمیں تبیدر ہے! در بحالت اسیری تبید حیات سے تجات پائے۔ چیانچہ طاہرنے زندا اِن میں و فات بائی اورایک فرزند احد نام ابنی یادگار حقبوط اینی و متخص کے بیار کی بابہت میال منجوی نے دھو کرکھایا ور ا ور اسسے خاندان نظام نٹاہی کا رکن سمجھ کرنخت حکوست پر ہٹھا یا ۔ محضربيركه اخلاص خال وغيره صشى ميراسى معامله ميرسال منجوى سيح بركشته بهو کیئے اور آخر ما و ی الجمدیس کالاجبوتر و کے قریب معرکہ کار زار کرم برد ا سان منجوی نے احد شاہ کو بالائے رج بطھا یا ور تیر کشاہی اس کے سرمیانیکن کیا۔میال منبوئ نے میال میں کو سان سوسوار ول کے ساتھ مبشی گروہ کے مقابله میں روانه کیا فریقین میں شدید وخو زیز الاائی ہمدئی اُنتہائے مبک میں

تاريخ فرشته ملدرجيأرم 794 ا حمد تنبیا ه بن افلام خان ا در دیگراعیان مک کی خانه بنگی کی و جرسے شنا ه حکمه ایس ا براهیم نظام شاه کانوعمر بچر کم سنی کی حالت بی تعب کیاگیا المسال نبوى وتى جلدست عبلدا حمد تكريبونجا ورقلعه وخزاريرايينا قف كرايا انتاين خال دِديگراراكين دربارين ايك عليا بنوره مقركيا- أور تن تشینی کے بارے میں گفتگو تنروع ہوئی۔ افسرانِ فوج نے ماندسلطان كوبها درشا ، بن ا برازميم نظام شا ، كي طرف الل يا يُسكِن سيال منبوزة البيش ديني امیرول نے بہا در شاہ کو بوج طبغر سنی کے جواس و قست ایک سال سامۃ اہ ا عما اً وساه من فمول كياا فسران فورج بهي سيال منجى وغيره كے بم زبان موسط ا ورفیا ندسلطان کی رائے سے مخالفت کی ۔ان ایسرول کنے باہم عمدو یا ان كركي خوا جرنظام استرأيا دى كوجوخاندان نظام شابى سيفظاب يرسااني ير مرفرا زمتفاايك كروه كے ساتھ قلعہ جنيرر دا مذكيا اور احد شاه بن شاه طاہر کواحز گراً کرمین عید قربان کے دن سنت کہ بیجری میں شخت حکومت پر جھاکر ک ووازده اام كا خطبه لك يس جارى كيا- ايرول كے مناصب اور عددے الميس إلى المنسليم كركيني وربها در شا وكوجو بهيتنه كسے جا ندسلطان كي انخوش ميں يرورش إر المفالكسي زبروستى الحر تلعه جوند حبنيرس نظر بندكرويا جيند ر وزکے بعد معلوم مواکر احرشاہ نما ندان نظام شامی سے نہیں ہجا فلات ا ودیگرافسران فوج اینی اس حرکت سے شرمند ہ بموسے اور برکش شروع کی که احمر شاه کومعیز ول کریں۔ اس اجال کی نفتیل بیہ ہے کہ ہر ان نظام شاہ کی و فات کے بعد میں نظام بناه فرا نروا بروامسين نظام كے برا درائ قيقى مينى سلطان خدا بند وشاه على محد بأ قرعيدالقا در و شاه حيكررن كاكس مور د في مين قيام كرناموب بلاكت سمجھاا ور ہرایک ہندو متان کے نسمی نائسی گوبٹیہ میں پناہ گزیل ہو گیا۔ ایک زارنے بعد مرتفنی نظام نیا ہ کے عبدیں ایک عصصی شاہ طا ہرحیدرآباد کے نواح ين وارد يواا وراس في وعوى كياكسلطان محرفدا بنده في فال الرسيخ المسلط المراس وفات إن اورية مفس خدا بنده كاصلى فرزندس

جلدهمارم باد شاه کی عمر کا بیما نه لبریر موجیکا تفااس نے مے خواری بے نشہ میں اس گرده کی نه سنی ا ور د و مرکے روز خباک کی مفیس درست کیس میشی خال اس وا تعہ سے اً كا ه مواا وراس نے تھی اپنی فوج اُرا ستہ كی ا در جلدسسے جلد میدان میں أگیا تقریباً بجاس بنزار سوارایک و دسرے کے مقابلہ میں صف اگرا بھوے اورطرفین میں شدید معرکہ ارائی ہوئی۔ اتفاق سے نظام شاہ کے میمنہ نے عا دل شاہ کے سيسره كوننكست دى ا ورثين كوس ا ن كاتعا قتب كياطر فين ميں ہر فرلق ايسنے كوفاتح سجمتا تها دونول كروه ايك دوسرك كوتاراج كرفيمي منفغول موسئ ا براہیم نظام ایسنے چند سمنشنیول کے ہمرا وجو تعدا دہیں سوسسے زاید ستھے سیدان میں رہ کیا ابراہم کے ہمراہ جین کر انھی مجی کے مہال خوا بعد مرا مقعبود خال ترک شحنهٔ لی ایک بنرارسوار دل ۱ درمترمنگی استیول کے بیمرا و ا براہم نظام کے قربیب بہو کینے ہرجیندا براہم نظام کے ہمراہم ول فے اس سے کہاکہ حرکیف کی فوج ہم سے بہت رہا دہ ہے سیدان سے کتار محش ہمو جا نا مزوری سیف نیکن ا برارمیم نے شراب کے نشہ میں ایک نسنی ا ور اکتیمیوں کو أكم برصاكر الوارنيام سيفتني ورحريف برحله أدر مروا - يبله بي حله مي ايك عا دل نساہی سوار کئے نیز و سیے رحمی مرد کر گھوڑ ہے سے بینچے کراا ور گر۔تے ہی مضنٹرا ہوگیا۔ بیل حال نے اس کی لاش یائلی میں احمر نگرر وا نہ کرا نی اور اسکے التعيول يرقبعه كراسيابيل فال فيرات كواس منكل كوط كيا ونظام شابى میرجوعا دل شارمیوں کے تعاقب میں روائہ ہموئے بہتے بے شار ال غیبیت لیکردائیس موسے ان ایمروں نے ابراہیم نظام کے قتل کی خبرشی ا در ہوشنی نسی نرسی طرف فراری پروگیامیس خال کے دومرے روز نظامَ شاہی توب ٰہانہ بر قبهند کردیا۔ سیان غرام کی خد ست میں روا نہ کر دیا۔ سیان منجوسب سے سیلے قلعةًا حمد نكريس بهونجا احرنام ايك دوازره ساله لأكے كوففس اس كان بركه يه نظام تناہی سل سے دولت آباد سے طلب کرے اس کو فرا نروابنایا ا ورا براہیم نظام کے ٹیرزوار فرزند کوجینر کے قلعہ جوندیں نظر بندر دیا براہیم نظام نے داور وزکم چار ا و مگوست کی ۔

الموركوا نجام ديگراكبر إ دشاه كے مقابلہ كے ليٹے تبيار ہوں افرام خاں جو كم فهم ا و ر ماسجه تفااس سنے اس رائے کو قبول نہ کیا ا در شاہ ورک کی طرف لشکرش کُرسینے یں اصرار کیا۔نظام شاہ مجی دل سے افلام خال کاطرفدار تھا میال منجوی نے سكوت المنياركيا ورا وشاه د غيره في شاه درك المفركيا والشكر سرحد بربيهو كااور سال مجونے جست تا م كرنے كے لئے بجرا كسه ملس طور كى منعقد كى ا درا برول سے كهاكه عادل شاه ابيت لك مين بينها بينه إد شاه ا دراس كى نوج ن بم كوكسى طرح كانقصان أنيس بردنجا ياب به مركر مناسب أبيس كه بما بي طرف س جنگ کی تحریب کریں اب تھی سلح کا در وازہ کھلا ہے بہتر ہے کہ لانمت ودوقتی كوابينا شعار بناكرُجنگ، وجدل كومونوف ركھو- ابراہيم نظام شراب كامتوالام مور إنتقا ا درایک محظم سی بین بوش وحواس یس نداتا متما اس نے افارس فال اور اس کے مددگاروں کو جنگ، آزمانی کا شایق پاکر سال منجو کی تجدیز کو د و ار در د کھیا ۔ ا براميم نظام في عاول شايي مرحدين قدم ركها حميد خال مبشى في وعاول شاو كى طرف سے مروركى حفاظت برمقررتها ابنى فوج أرامت كركے برا فعست كاراده كيا سيال منجوجهال ديده وتتجربه كارأ بير تفعاس ننه رنكب ب فوهنگ ديكي عمريد فال كوبينهام وياكه زمارا باوخيا وجوان ناستجربه كأربء ورحا شيبتين شريرا درانسانيت سے نیا کی ہیں اس برسم یہ سیے کہ یا دشاً ہ ساتی و تسراب کا متوالا ہو کر بروش وحواس سب کھود بیکھا ہے میری التجامی یہے کداب ایک سے ون جوا ، ذی الحکاایک ر دنسه به درال میسی کنار مش رئیس ا در قبال کوحرا میجمیس شایدیم فرست يكرا وشا ،كور ما شكا تنظيب وفراتر جهاكررا ه را ست يرلامكيس سيان سنجوى لفي البيني انتد ا قبول كرنے كے ليغ حميد فال كو عادل غا دكى تم مى دى حميد فال كے اس تجديز كوتبول كيا اورنظام نها و كے مقا لمه ستے كنار وش مُور كاس كے دست راست کی طرف ایک کوس کے فاصلہ رمِقیم موا آبرامیم نظام موتع پر میرونجاا وراس نے حيد نمان كويزيا يانوجوان ما وشاه سيفانس واقعه كوير لف كي كمزوري يرمحمول كميا ا ورصب طرح عمن موه اس ر وزاس سيدان مي هيم ربا - رات كو سيال منجوا ور اس کے بھی خوا ہوں نے مجھرا بہ ننا ہ کوسلی کے بار کے میں نصیحت کی نسیکن جوکا

مولا ناظمہوری نے اپنی شہور نظم ساتی نا میرکوش میں تقریباً عیار ہزار اعتسانیں بر إن شاة تانى كے نام سے معنول كياہے - ينظم بہت توب اورعام طور پرشعراء

دعقلاکے طبقہ میں تعبول ہے۔

ا براہیم نظام ابراہیم نظام ایسے باپ کی وفات کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا

بن میان جوی دلنی جوبران شاہ کے اتا بک ستھ اوشاہ کی دصیت کے مرة إن نظام مطابق وكيل سلطنت مقرر موس ميان منجوى في ايس فرندول

اً وربيحا بيُو ل كوا ميرول كے كروہ ميں داخل كيا ا خلاص خال مولد نے با وجود اس نک حرامی کے کرمرح م بادشاہ کے مقابلیں صف آرا براد استا ابراہیم

نقام كى خدمت مين قاصدروا ندكية اورايين تصوركى معافى اور تولينا مدكا خواسكا برواا براميم نظام اور سيال منجوى اس كى مركشى مع بديشه درست رست التعليا دشاه و وليل في تولنا مرارسال كيا اورا خلاص خال مولد في احد نكر بيرو مي توسيد ك

ا ورمولد وں کے ایک گروہ کواپنا دست گرفتہ بنایا ۔اس زمارہ میں احمد نگریس دوفرت تتصح ايك كرو وميان نجوى كاحا شيه تثبين ستعاا ورد وسراا خلام خال كا دم كعبر التضأ برفريق دوسرے سے بيازا درساجب دعوے تفاءاس طالف الملوكي

سے سلطنت بالک بے رونق موکئی ہڑتھ کے سریس نیاسوداسا یااورابی ابی مجلسول میں دون کی ملینے لگا مہمی تو یہ کردہ اکبر إ دشاہ کے مقابلہ کے لئے تیار موتے اور مجمی ابراہیم عاول سے برسر بیکار مونیکا دعوی کرتا۔ نظام شامیول نے عا دل شاہ کے ایمی میرصفوی سے جو عاتی نسب سیر سفا بدسلو کی کی اور وشت انگیز

تقسيريريس كين - عادل شاه في يرتام اخبار سف ورنظام شابى فائدان كى بهبو دى كاخيال كركهان سبها وبول كوتنبيه كرناصرورى سجها إوشاه بيجا بور سے شاہ درک روانہ ہموا ۔اخلاص فال اوراس کے کروہ کا خیا ل تھا کو شکر جمع كرك مرحد برعادل شاه سے مقابله كرنا جاہئے - ميال تجود في اس راستے

کولمبند ذکمیاا ورکہاکہ جارالشکریے سروسالان ہے اورامیر باوشاہ کے لیورسے مطيع نهيس بين بهترب كة فاصد تخف و بديني ليكرعا دل شاه كى خدمت مي دانه بول ا دراس و قدت اس مسلم كرلى جائة ا دراطينان كے سابقة اللي و الى

ملديهارم

شا بهزاده الهميل مصاس بناريز نارامن سناكر بيرتنا بنزاده مهدومي ندمب اورآ فاقيول كا تسمن ب اخلاص خال به جا بتاسقا كه ننا بزاده استعل مكرال مروا را جسيسم كي مل عهدى كي خبر سكر بيدر تجبياره مرواا خلاص خال في مرتفني الجو مح تشكريس بيرشبهور كر دياكه بربان شاه نوت بوگياہے اخلام خال نے جال خال كى تقليدگى اور عكم دياكر غريبول كالل واساب اراج كيا جائ مرتعني خال كواس واقعه كي خبر ہمونیٰ اور دہ تھی سلح مرد کرایا وہ بہ قتال ہوالبعن امرائے غریب لنے احرنگر کی راہ لی ا درجلدے جلد بر ان شا ہے یاس بہوریخ کئے بہا درخال کیلانی كوبر إن شاه كي مومت كالقين ٱلگيا بيرامپرچيذغريب آميرون كوبمراه لے كربيجالور ر دا مذه وکیا به شیخ عیدالسلام عرب صیل کو بگفینول کی درسی بر بورااعتما و کهالشگری میں مقیم ر النگین اللہ وکن اس مے رشمن جانی نا بت ہو ہے اور کئی وصف ا میرول این غریب عرب اوراس کے تام متعلقین کوقتل کیا۔ انملام خال نے غریبوں پڑللم وٹم کرکے اُس فتنہ کو فروکرتا جا اُلا ورخود پر اِن شاہ کے تباہ کرلنے کے کیئے تنام کرٹی ا ڈرمیشی ایمروں کے ہمراہ اخریگر کی راہ لی ۔ بران ننا ، نے ایک گرد ، کو ا فلامل خِال کے یاس روا مؤکمیا و رجیال تک مکن تضااس کونسیمت کی لیکن جونکه اس کی سرشی انتہاکو بہرو ری جی متی اور اس کے دل ود ماغ ارتکاب جرم سکے گناهِ سے تاریک مجورسے *سکتھ ر*اہ راست پرینه کیا با د شاہ با دجو دہنعف و کا توانی کے بالی یں سوار مواا در تفعہ سے کل کرئیروا نتاب گیرا درنیز دیکربوازم سلطنت شا بنزاده ابراميم كوعنا يمت كيم - بران نظام في اسى دن اين والده كي بناكرده محل جالول إدري تمام كيا- د ومرس دن ملي كوا فلاص خال ك ايس ولي تغميت كے مقابله ي دا انتخرا مي دي اورمفيس أراسته كريكے إ دشاہ كے مقابله میں آیا کشران تعمیت کا دبال اس مے دفا میریہ نازل مواا در نشاہی فوج سے شکست کھاکر ہدیمہ ہ بھاک گیا بر ہان شاہ کا سیاب ہوکرا حمد نگر کے قلعیں دایں أيا جونكه الس منركه مين! د نشا ه كو بيمدز حست الحماني برقم ي تقي الس كا من اورزياده ر قی کوگیا اس مفرکہ کے د <sub>و</sub> بسرے ہی دن بینی امکھارہ شعبان سے نار ہی کو برإن شاه سنے وفات یا فراس بادشاه نے چارسال سولد دن حکمرانی کی ۔

عرب ا وز بک بها در وغیره کومرتبرا مارت عطاکها . با دشا و سنه ارا ده کهاگران عبد دید ا بردل کو بندرمیول روا مزکر کے نصاری کو یا ال کرے کہ ناگاہ عادل ثنا ہ سمے برا در " تے جو قلعة الكوان من تعيد تفاقرو ج كرنے برإن شاه سے مدد طلب كا دربيد دعاره كياكه بيجابور يرتبض كريت كي بعد نؤلا كه بهون وومو إلتفى اور ولم فأشولا بوربر إن شاه کے نذر کر نیکا بریان شا مطمع مے وام میں گرفتار جواا درارا در کمیاکہ پیلے اس بیم کو انجام دیرنصاری کی خبرہے۔ بر بان نظام رہے الاول مشنط ہجری میں انپر گرسسکے بلكوان روانه مهوالسكن برند مسكه نواح لمين استعيرمعلوم بيوأكه عاول شاه كابهماني معركة جناك مين كام آيا برإن نظام حيران ويشيان وابس آيا با وشاه كوجديدر بخ بهواا وركلفت ويريبذنين اس قدراضًا فه مهواكه بر إن نظام عليل مروكرما حب فرال بروكيا - عادل شاه كومعلوم متعاكه بر إن نظام سف اس كيرا در شبزاده انعال كي ایدا د کاارا ده کمیا تخصار عا ول شا ه سنے کدورت کی وجه سسے اپسنے سرحد تھی امیرول کو کم دیا که محکست نظام شاہی میں وافل میوکر افست و اراج کریں - بربان شاہ نے تنكنا وري راج كرنا كلب سے عربد دبیجال كيا ا ورسطے يا ياكه ایک طرف سے راجہ کرنا ککسا مل کرکتے قلعہ بیکا بیور پر قبعنہ کرسے اور دومسری طرف سے نظام شاہ حلہ آدر بهوكر قلعه شو لالود بين قبضه بي لاست را جركرنا كك ساخ يه شرط قبول كرلى ادرران نظام نے میم جا دی الا ول سننام کوم تعنی انجو کوسیر سالار مقرر کرسکے افلاص خال مولدسینے عرمب ور تام غربیب امیرول کے ہمراہ وس یا بارہ بنزار معوار ول کی جمعیت سے امرائے برگی کے مقابلہ اور عادل تفاہی مک کوتا راج کرنے کے کئے دوان کیا با دشاً مسنے مرتفلی انجوسے کہاکہ یس بھی محست یا ب ہوکر لشکررار کے مِيما ه اسى طرف أما بول مُرْخى أنج حَوالى حصار مين ميبو منيا وراس نف اوز بكب بهما در کومیٹیرو مقرر کریمے امرائے برگی کے مقابلہ میں روا نذکیا۔ نظام سٹ اہمیوں کو شكست مبوني ا ورا وزبك بها درتس بهوا با د ضاه اس خبر كومنكر أورزيا ده رنجيده مودا وراب مرض اس قدر برمه كيا كرحلالا علاج بموسكة بريان نظام اسبال حوني امرتب مح قد كافكار بمواا وربالكل ماصب فراعل مردكيا - يا دشاه سن ابين فرند اكرشا بزاده اَ براميم كوابنا ولى عِدمقركيا-برإن تظام ابنے فرزندكو كيك

زوجر كير والذكرسف سيرا كاركبيا بإ دشاه في اس البيركوايك قلعديس فيدكرويا ا وراس کی ز وجرحرم مبرائے شاہی میں پہونجا دی گئی ! دشاہ نے اس عور سعا كوليند شركها وربالاس كي عصمت ورى كئ موف عورست كو وايس كرديا شجاعسنه فال في بين شكم برخنجر الركز حو كشي كرلي اس وا تعدست الرل دكن اور زیاده ازرده بروی ا درجوا بیرکه فلعهٔ کهواله کی محافظت پرشعین ستھے اسمول سانے بهی خاطرخوا ه حصار کی حفاظت نه کی ان ایبرول بینی ارا ده کیاکه موتع بایراحمد نگر ر والمربول، وزنو د بر إن شا مكے دفعبه كى كوشش كريں ابل فرنگ كويدا مرحاج موكريا ورائهون في ساط كشتيال ساميون مصمعمور مختلف بندري، مون س طلب ميں ا دراند ميري راست ميں تلع كرد الدست كزركرد كمينده بيرد بي كئے سول ذى الجيم كى سبح كوتقريبًا كيار بنزار فرنكي صاركهواله كي طرف برا بعية اج خسال اور انی رائے جلیل جاعت کے ساتھ بیرون حصار فروکش ستھے بدحواس خواب سے بيدار موسا ورفلعه كا الدريناه كزي بوب فرنكيول في ان كوست ل كرنا شردع كباج الكه فروا وخال رنج كى وجهست شل سابق كے محافظت مركا تتيما در دازه کے تکہمبالوں نے ارکی کروجہ سے ابتک در دازے کھلے رکھے تنف ال فرنس مسالاندل کے تعاقب میں ارب سے ستھے اسمعوں سے دربانوں کو دروازے بند مرسنے کا موقع نددیا ماج خال اورام فی رائے کے عقب میں حصار کے اندر چلے أسف ا ورسلانول كونس كرنا شروع كيا فرواد خال ا وراسدها ل في ابل قليعه كى فرايد سنى ورخواب سي بيدار مروكرا كفي الم وجو ديكه حصار مي مسلالول كى تعلاد فزئيول سے و دجيندهمي ليكن سب كے سب حيران ديرليشان كھارے سيقے نرنگیوں سنے بکر ریوں کی طرح مسلانوں کو ذیج کرنا مشروع کیا اجرشی زدن ہیں ہ*ی* يا باره بنزارسلان فلل مو كئة بل فرنك في علمهوا لاكوتو وكرتام أل واسباب يرقبضه كرابيا ورسوا فرإ دخاب كے جوزخم خوردہ تھا بقيہ تمام سلان فرايوں كے المتصير كرفتار مع كيفابل فرنك في تمام سلان ا ميرول كونس روا لابرال الم نے پراخیا رسین اوراس شکست کو مین فتح سبھا إر شاہ نے اب غریبول بر توجه كى اءر متعنى خال المجوعبدالسلام عرب احد بيك قز لباش خال خليفه

اور زنگیوں کی ایک کنٹیر تعدا دینے اس کا مِقا بلد کیا دکنی ا دمینی امیروں نے جو کهواله کی مهم پرنا مزد کئے گئے رہے وا دمروائی دیسے میں کوتا ہی بنیس کی ا ور

فرنگيون كوليك أكرك تقريباً سوفرنگى اور در دسونصرا بيون كوفتل كرك كا مياب موع

براكن شاه كواس واتعدى أطلاع مجوى اوربادشاه في منه خام كارستي ص كواس ف عارت بغداد كي ببلوس تعبركرا يا تصاايك بهت برات عشرت

منعقد کیا اس محلبس میں ہرشخص کو حکم تھفا کہ اپنی خوامیش کے مطابق مسسس چیز کا عاہے موال کرے ۔ تمراب آور دیگر لذیذ معجو ان وحلوے محبس میں لاسٹے سکتے

با و و پرستوں نے می نوشی شروع کی ا وراحتیا طاببند کر دہ نے د و سرے لذید شربتول ا ور تنقلات سے ابیبے کوسر و روخوش کیا نغمہ وسی از کی آ وا زلبند مونی

ا ورمجلس نشاط بهشت بریس کا تنویه بن تنی - ۱ ه دی قعده سننا به بجری می براانیاه كومعلوم ميواكه اكبربا وشاه فيفانواب خانخانان ولدبيرم فال كوجزا رتشكر كميجراه ماله ه کی مهم پرا در میرزاشا هرخ با د شا ه برخشا ۱ در شهبازخا ن کوسلطان بدرند آر

روا نركياليه ـ بر إن شا و سفاس فيال كى بنا بركر من فاخانان برار برمي حلہ نرکرے عاد خاں کو راجر علی خال کے باس روا ندکیا اوراس سیلاب کے سدباب كرفي مين مشوره كياب

اسى دوران ميس بندرگاه چول مي ايك عظيم امثان ماد نه بيش آمامس كى تفسیل سب زیل ہے۔

تلعد كهوالدكي تعيرا وراس كے استحكام كے بعد فرا و خال اسد خال تاج خال ا ورنصیرالملک د غیره امرائے نا مدار تلعه کی مفا ظلت ا در نصاری کی مدا نعت میں مان و ول سے کوشان سفے اور اہل فرنگ پر ہرطرف سے را ہ آمد و شدمسدود تملى قريب تحفاكه نصراني تنك أكرة دار وطن برومائيس كه ناكاه بربان مواتش

نفساني كاشكار مددا ورحكم دياكه برسين عورت نواه مساحب شوهرمو ياكندارى اس کے علی میں ما صری جا سے با و شاہ کی اس روش سے فاص و عام سب اس سے رکفتہ مو کئے۔ بر بان نظام کومعلوم مواکہ شجاعیت فال کی زوج بید

صاحب من وجال سے إور شاه نے اس عورت كو طلب كيا في عت فال نے

۳ رخ فرشه خرد که ایفالات یک

مِنْ مِي اللهِ

خراك الفاكاوتنا ركيلا ورعاءل نشاه ستته كواكر بيته برسيند له وخذه بيستأسي منبرايه کوسامتر کر دیں تاکہ وحماسک موجر میں ٹھرج ہو می گروی باست ما دلی سف، و سنڈ غايمة ازخال فيروزي كوس امال وتانع ماول غاين م خوم موروسية . بايناه کی تمدمت میں ، وا نائمیا تنام مناو انمان الا مرغیامی انگریٹ کو بار کو جاتا ہو ۔ بران شاوك وران واست اس استشال أست شال است المارية محشور على مشرعت بين في في المنظم من شيئة من الأولى المنظم والبراج في المديد والمواري فوالع بدمانك وستتدفنا بيناا موال والزئب أأدريه بنكران فتوافعه بسيت أيستاه مؤدريت وجراحرة مورو ميني کميا ۔ مشتشد چرکانگ جرازن نخام سند فر کسیان دنیده مسنده منبعه ک ۱۰۰ کیا اورد میروان شکے ایک آبی دوگو بندر تا بوٹن کی فرنٹ روز نامیان فی ن نماوامفریق كما يوية أثروه بأسكته كمناورووا تميع سيبصروش بالشراع بالجسب بخاعد تعيرته أوطأ سيبشاه ومهمكن مقام منطرُوا إلى نرينُف كُرُنْتُ إِن تفعدُ ، أِنْ . وَأَنْ وَأَوْمِ إِنِّى أَنْ عِدوَ . في عن ما شب مِو ا ورانعد کے ہرج وہ روند اتو ہیں و مذہب الات انعسب نی مِنا تیس اور عدد ای اورت مزوريات زند أنا زميروني سنيل إرشاء شامل أنهاء انتي نهيد تيار وتباره ورارد علمها رکھوالہ کے جم ست موسوم جوارا إل فرنیب سنے جمد و رقمت رہت کے وقت مقرر کی اور تنام جندر کا وارد سنت و اندا اندام تناسبت میشد تال سنت به ویشکه داند کارو به به تصابی کے ایک جو تدبیب میں وکی ایدا کی اور و مرتبیسا وال ایر جران اس عبس سے ہر مرتب وہ کی تین بنزار و کئی تکی ہودستہ یہ وان شا واگر ہم وال شار ایک وكهينيول كينتل مسينوش موانتين وافا جرامي واتعد يرانسوس كيابرلان أنتنام سنفاذ إوخان اورشما عست نماك بنجي كوريك مراست ومحن كرم وهبل سير با دستاه ظملن نه تنها وس بزارموا رول کرمبیت سندمصار کهواند. دا باش برای ر دائسانی اور دمن کے بندا مول سے جوگرد سے ور وئن کے ور میان واقع ہی

ر یکندہ کے باشندوں کو کانی مدوئی و کئی جی تھی اس مشائل مشاہ نے ہا میں ان کیالی کودیگر غیریب امرا کے سائن مرتشکو تقرر کرسے ان بنا در کی مہم پر تینیس کسیا۔ بہا درنماں اس مقام پر بیچ دمجا ورستروشوال سلندلہ بحری کوایک ہارٹو نوار فریکی

سپرد کرکے قلعہ میں بہا درسا بیول کی ایک جاعت کو جھیوڑا اور خوداس مقام سے جندسزل کوج کرکے اپن ملت یں قیام پذیر مواناکه فلہ وآؤو قداسانی سے بلمدیخ سكيا ورَّعط كى معيست سى نجات مور اب، وی فال اورالیاس فال فے موقع پاکرتام نوج کے ساتھ درائے میوره کوعبور کیاا ورمزیف کونقصال میبو نجاسے میں سرگرم مروسے بر بان شاہ سنے پریشان ہوکرنورخال امیرا لا مرائے برار کو چوشجاعت دبہا دری میں شہورز مانہ تخفاا کثرا بسرول کی میست میں عاول شامی نوج سے مقابلہ کرنے کے لئے امزد کیانشکر سے دویاتمین کوس کے فاصلہ پر فریقین میں شدید اولونی ہوئی نورخساں عا ول نشاری سرنوبیت اعتما و خال سنوستری کے نیزوسے بلاک مودا ورنظام شامیول کو فاحش ننگست موئی بر إن شاه کے لا يُرهمو أعلى عاول شاميوب كے قبطندي أسئے ۔ بر إن شا وخود ابسے ا ميرول كى مكا وميں دليل وحقير موكيا ا در كن كے نا مى ا مرول معنى كال خالب ا وراس كے محاليول في اراده كياكه بر إن غناه كومعزول كر كے اس كے فرزند المعيل شاه كوبا د شاه بنائيں برإن شاه اس ارا ده سے واقف بموکیاا دراس نے کا**ل نمال دغیرہ ایسرول کوسخنت سنرا دی ۔ اہل دکن اس واقعہ** سع اورزياد وأضغته بموسمة اوربرإل شاه محايك مقرب خوا جدمرامي يوسف فے جوس وجال میں بے نظیر تھا یہ مطے کہا کہ یوسف رات کو با و شاہ کومٹل کر سکے اسمیمل شاہ کو حکمرال مشہور کردے بران شاہ نے یہ خبر مجی سی سیکن اس کواسس کا

يقين نذأيا ايك شب برإن شاه بيخواب كابهانه كبياا وريوسف خواجهمراضجر إستقاس كرا وشاه كفيمه مي داخل مواير إن فيعبت لكاني ا دراس كا أيته پرولیا چونکه پوسف بر ان شاه کو بیمدغز پر تفاس دا قعه سے امین تیم بوشی کی که کو!

اس نے کچھ دکیما ہی ند تھا محرّقلی قطب شا وا وراج علی خاں نے رنگ در کار ارکا کا أورمقبرا مرابعني معطفظ فعال استرأبا وى ا ورعبدانسلام تونى كو بجاليورروا مذكر يحصلح كى ورخواست كي مين ما ه عادل شاه سف صلح كرف سيد الحاركياليكن تطب شاه اوكل فال فے بیجدا صرارکیا ور عاول شاہ نے اس شرط پرصلح قبول کی کربر ان شاہ اینا ساختہ

قلعدابين بى المحدل مع توركرا حد نكرواليس عافي - نواجرعبرالسام ساني كس

قبضه کرالے نظام شاہ سنے اتمام کلعمریں دروا زے نصب کئے اور حصار کوتو سب و صرب زن و فيره مسطحكم كرك ارا ده كما كه عين موسم برسامت يس به صرف كنيران تلعہ کی تعیسر کو تام کرے۔ اسی درمیان میں ولا ورخاںنے بیرخیال کیا کہ حبب مک میراخیسا مر ہر وصاحب فراست امير بيجا پوري مذ پېوېخ هانيگا عادل شاه ان مشكلات مسيخات مذيانيكا د لا ور نعال نے اس خیال نعام کی بنا ویرعا دل شاہ سے خولنا سہ کی درخوا ست کی تاکہ معلمن ہوکر بیجا پورکی را ہ او ویٹل سابق کے عنارکل مرد جائے ما دل شاہ خداسے جابتا تهماكه ولا ورخال اس كقبعنه من أكرا براجيم عادل في تولينا مدرواندكرديا برجید بر بان شاه نے والد ورخال کو منع کیا سیکن اس نے تعول ندکیا، درہیجا پوروانہ ہودگیا ۔ دلا در خاب بیجاپور پید تخیتے ہی ایسے اعال کی منزاس گرفتار مواا درایک قلعہ يس نظر مندكر دياكيا-اب عادل شاه في حرايف كي طرف تدجه كي ا دررومي خسال والباس فال وغيره امراف كما ركونظام شاه كے متعا بله بير روا مذكيا بيا ميزللد كے مزاھم نہ موسے بلکہ برگی امیر دل کوان کی پانچ یا چھ ہزارجبیت کے ساتھ دریا کے بإرا ارا اوران كوحكم دياكه حوالى لشكركا وكأن اخت وتاراج كريح نظام شاميول كواً رام ندليينه وين ما ول شا بميول في حريف كوتنك كيا ورنظام فنا دان كي جرات وخوخی سے ری غفبناک ہوا۔ بر إن نظام كوايت ايروں كى دفارارى ير افتاد شرتها رات کے وقت حرایف کے تیام کا وکی طرف روانہ برواصبح کوان کے قربيب بيوج كلياا ورحرليف لن نوج كيسايي ديكه كركوج كياج نكه ورياس وقت ما يا ب تفايه لوكب لمركوعبور كريخة وررومي فال والياس فال كي بمرابي مي أينى فيس درست كيس-اتفاق سهاس وتسه سيلاب عظيم آيا وربرإن شاه رنبركوعبور ندكرسكاا دراس في دريك اس بارست ميند تدبين حريف يرسركيس لكين حب معلوم مواكر ونعلى لا عامل ب تواييخ قيام كاه كى طرف والسراميا ا مرائع بركى ين دوباره درياكوعبوركريك نظام شاميول كوتا ضي دا راج كرنا شروع كيا-اس والعهكوايك زما رنكدركياد ورنظام شامك سنكرس تحطك

آٹار منودار موسے بر ہان نظام نے مجبور مرد کر مدید تلعه اسدفال ترک کے

جادجارم كم ميرى سركار كے حرام خوار الازم كوجناب ايسنے دربا رميں صاحب عزرت و جا ٥ بنائيں امید ہے کہ اِ دشاہ حوقی برا دری وحق گزاری کالحاظ فر اکرایتے بھی تعواموں کے تلوب کوا زرده مذکریں کے اور الک و وولیت کی خیروفلائے کا نحیال کرمے میری خواہش ومرضى كاخريل كيميس كمك بربان شاه اس ببغيام مسع غصة مين أيا بربان شاه في بنوز ووست وقهمن كورزبينيا ناعفاكه بصبرى سي كأم ليا اوراس بيغام كي جوابين وصفست أمير وفقنه إلكي ركفات زبان سير مكالي رفعة رفته عادل خا ومجلى عداوت مي ا در شدید بروا اور دستی کے اظہا سکے لئے بہا نہ ڈھونٹر سے لگا۔ عاول شاہ سے ملّا عنا يست الطرجبري كواحر نكرر والنركبيا وربر إن نظام كوينفام وإكتمين سو إعفى جودلاه مظال كى التجربه كارى ونا دانى كى وجه سيم أب كے قبضه بیل أستنے بیں ان كو براہ عنا يست واليس فرمائي اوراس امريس تاخير بنه فرمله مج اكدنقصان عظيم نه برواشت كزنا پراس-برإن شا واس بيفيام سد أورزيا ده أشفته مواا ورلفكرض كرفيكا حكم ديكرابيد منافق امیرول کے ہمراہ جلد سے جلد ملکت عاول شاہی میں درخل ہوا۔عا دل شا ہ۔ بر إن كا عدم و وجود برا برسجه كمر بري بورسي حركت كك ندكى برإن شاه درياست بيوره ك كتار ومنككسر وببرونجا وروبال سيرة كي قدم براها نا خلاف مصلحت سجها اورولا ورفال وغيره كمستوره سے اسى مكر قيام كيا - بر إن شاه سنے يہ طے كياكه بهر مذكور كے اس بإرابيك تلعة تعمير كرائے اوراسي ورائك عادل شاہي ملك برقبعند كركے اس نوتعمير ۔ قلعہ کو سرحد قرار دے اوراس کے بعد رفتدر فتد شولا بورا ورشاہ ورکب پرجمی قابق ويتمرف برو- بر إن نظام في ساعت سعيد اختيا ركرك عين موسم كرايل تيزست كاريگرول كو درياسة يبيوره مسع جواس زما مذهب بإياب تقايارا تاراا ورجهال كروركم زا مذمين قلعه دا تع مخاا ورامتدا دى وجه ميشكستدا ورخراب موجيكا عفااس مقام بر جديد قلعه كي بنيا دوالي ا درجدرسي جلدايك بإيه برد ومرا بإيركف كلّ اكتب كالم تلعدكو تباركرلس بيجابور شي لمحته كوئي لشكران كيمقا بله كم ليؤر وارز مذرموا ا در نظام شابی اطمینان کے ساتھ استے کام یں مشغول رہے۔ موسم برسات قريب، يا وراس امركا نديشه مواكه درياف يريوره كاليني راه كريايس فلعدولشكر کے درسیان عالی مذموجائے جس کی وجہ سے عادل شاہی فوج زرین مسلم

تاريخ فرثنته

بنديوا م

اعدان دانعار سنه پيه يلي كياكه فال روزجبكه منز جنة ، فيال ويُوال نما نيمي مزلم سنت حکومست ؟ نییصله کرا بوادیانج سوموزینایی س میرتند محرست سی بست فعال کونمنگ کردالیس اور مُتَعَنَّى نظام كوجو داوا منه ژوڭياسېيدايك قلعه ين نييدكركيمه بر. إن شاه كې د مست؟!، منهان كرديس صرابت خال اس سازش سے واقف بروكيا اورجواشن مركه اس سازتن ي شركاب ستے ان كوكر نشار كر كے بين فقو بت كے سامتھ ته أنينى كيا، وربر إن سنا ، كي الأش ب*ين مصروف موا بر إن شا ونقيرا خالباس عن ثنا يذر وزاره مرسيحا أيطن* رُّهُ النِياسِ كَيْمُ مِنْ جِت فيال كم إبته نه أيا ورنطب الدين م مال غزاؤي ے واسن میں جوا ند لول گرات میں مقیم شما ینا وگزیں ژوگیا، ور بیند. ونسکے ابعد اكبرا دشاه كى فدمت ميں عامنر مؤنيا۔ بر إن اول سے مدى اير وال ميں داخل مِوار وربعداس کے جب کہ خان عظم کوکہ نے دکن کاسفرکیا اس و تست ایک زاری منصب وارم وكرفيان أعظم كے سامتة كيائميا۔ نمان اعظم نے بالا يورن برنجيكه يك كو تسأو لیا اور بے نیل مرام داہیں آیا ہر ان شاہ مها و ق ممہ خار کے بمہ اوان انتخالواں کی تنبیہ کے لئے جو دریا کے مندھا ور کابل کے در سیان آ؛ دہیں منعین کیا گئیا ور کبش کا حِاكِيرِ دِارمقرر ۽ وا۔ بر إن شِاه ٢ فرزندا تد نگر؟ فرا ز دا مُزاا و أكبر؛ د شاه ــ استغلنش ہے طالب کرکے دعن ر وارز کیا! ور عبساکہ نمکور ہواآ ہو ٹرمٹس نہ سخنت وّارح بن گیا بر إن نشا جساخ مبعدوی ندیب کرد: اس کے ذبنہ کے نبعد ہے ماری ایج بزکیا علانا ادركيا ا در فكم دياكه فرقة مهدوى جهال كبيس كديا يا جائے نوراً ترميغ كيا ما سے جِنائجِ ليل ذا ربين بل مُربيب ملانام ونشان جي ندر ¦ا ورش سابق ايمية انسنا نشرك ھے گرای خطبہ میں داخل کئے گئے اور ندمیب خبیعہ کار واج موا امرائے نمریب اوران کے متوسلین جو میرنا خال کی شامست اعال سے ،کب سے فرار ہو <u>کئے کہتے</u> بار وگراحه نگراسنے اور میم پیشر برار إب كال كاجلوه كاه بن كبيله والاور نال عکشي حوما دل شاه کے خوف سے احداً و بیدرہا کے کیا جما نظام شاہی اڑا ہیں ما نفر مو کرسانب منصب و حاکیر م دا- عا دل شاه اس ملوک میر رمجیده به دا در بر این شای بینا م ویاکه خرط د وستی کیر *سبنے که آ*ئی، د مرست، کے د وست ا در ترمن کے رشمن رئیں ا در <sup>ا</sup> نیکی دہدئی میں شریکساکار ۔ ہُر بیگانگی سے برہیز فرانیں بادشا ہی وات سیجیب ہے

طدجبإرم 414 تاريخ فرشته

والى جنيرين بالنج چه بنزار سوار بر إن شاه كے گر وجمع جو گئے اوراس كے مريزية خاری ساید لکن کیا گیا مرتفنی نظام نے پراخبار بیدر کے نواح میں سفے ورملد سے جالد

ا حد نگر بہو بخ گیاا در بر ہان شاہ سے ایک روز مبل تمیں ہمرا پیول کے ساتھ قلعہ کے قریب بہو کے گیاسی دن عصر کے وقت بر ہان شاہ عوام الناس کے اس خیال کوزور

ر نے کے لئے کہ با دشاہ زند وزیس ہے ہتھی پر سوار پرداا و زلمبریس آیا اوشا و نعمت خال

چاشنی گیر کے بازار میں ایپرونجاا وراس نے زین خال سمنانی کی دو کان پر جواد و یہ فرقش تفا ابنا إسمى كمراكيا مرصى نظام في زين فال سيد سوال كياكه وكان بركياكيا بيزير

موجوديس نرين خال فے جواب دياكه مجون دا دويه وغيره برسم كى موجوزيس ادشاء نے یو چیاکہ دیوائی کو دور کرنے والی دوائی موجو دیجزین خال نے جواب دیاکہ ہر تسمیر

كے جلاب كى دوائيس طاحزيس باد شاه نے كهاكه خدا جانے ميں ديواند إول بو

فقیروں کی طرح گوظینشین مروکر با د شاہی کرنا جا ہتا ہوں یا میر سے بھائی کے دماغ ين فكل بكراس في بالمعى معقول وجركم ابسن كواس صيب مي كرفتاركياب نوامدرین نے عوش کیا با دخاہ اطبینان سے ساتھ حکم انی فرمائیں بر إن ظاه داواند

مع من في كفران نعمت كرم صنور جيئ فتى د مير إن كها في كم مقا برس يوكف كى بع نظام شاه اس تغرير سے بي محوض مواا ورايك بزار برون كاكىيسترين فال الوعنايت كولي وانه بموا- تفنى نظام في الله برس كے بعدابين كورعا باكم الله

تظركيا بتصااكتراپينے ملاثول اورخا دمول كؤيري ناا وران سے كلام كيا تمثني لظام ليم ك اكتربازار دل كى سيركرك قلعمى آيادومسر ون بربان شاه باغ بضه البينات ين فرد سروا مولى نظام ك تفس لكان كان خري الكي تقي ران شاه كالتر فدافي اس سے برگفتہ موکرا عرب کر ملے اور مرسار وزیعی مرتفی نظام ایمی برسوار موا

اور المعديد إبركل ربيدان من أإوس بزار سواراس كي جراكم يني من موسكة با دنتا و كالاجد تروك قريب كعلوا بهوا ورصل بت خال كوسر لشكر مقرر كرك توب فانه اور إلتعيول كے بمراه برإن نظام كے مقالمه ميں روان كيا إع منسك بينات ك

نواح مي ونك موى وربان شاه شكت كماكو يجالورر وانه وكيا مران شاء دوسال کے بعد بعض امرائی طلب بر تقرار نہاس میں احر مگر دار وجواا در است

ملدي رم

نمشك كليرس كرف كم الف متحواليان ل كيا بال فال في سيري ون مف آرانی کرنی سنا سب خیال کیاا وراسپ ولیل دال نوج کومیدان بنگ يس أراست كريك تف كوايك وم إك كرنا يا إنال خال كم ووان وانعاراسك ہم واستال ہو میں اور تیمرہ رجب اللہ اللہ بجری کویہ النکرر إن شا وا دروا مرملی کے مقا برمی روانه موااگر میران د ونون لشکرون تمیں بیمد نا صلیمتحالیکن مهد دادل ہے بہ ہرار مضقت راستہ غلے کیا جال خال ایے ایم کیوں کی توست برزاران ور نبک كوروكول كالعيل سجهاا وروشمن كے مقابله ميں صف آرا زوا بر إن شاوا ور را بر على نے مجی مجبور امف ارانی کی فریقین میں خو زیز بنگ آن ہو ای مهدرہ و سفے وس کی نوج كوريسيا كرديا ور قروب تنماك ان كونتم و وكه وكام وايك تولى بال خسال كي بعيثاني يرقى اوروه كيمولاب سص ينيح كزاياتوت فنال ورخدا وندفنا منتبئ أسلم والموسرا مسيفے لو تعنب ميں خير نه دعيمي اور انتيال نانام كو ہماو كے كر فرار ى ہوئے امراسے برإن شا ويضان كاتعا تب كياا دريا توت نماس ور فمدا و عرفال بدنمالب اگران کا سرتن ہے مبدا کر کتابی ناں نے وا تعد کو دیکھاا ورائعیل نظام کو ایک تصبه من جيور كرنود بجابور فرارى مواامراك بران شابيل خال كي دمت برار موراسفیل نظام کواس کے اب کے حصنوری مے اسٹے بران شاہ بید نوش مواا ورراج على خال كومس في اس معركمين اس كى كافى مدوى مقى چينداسي ويل بطور تحفه کے عنا یت کنے اور خود احد مگر روانہ مواآئیل نظام نے دوسال مران کی پر **ان نشاه بن ابران** نظام ایست سما کی مرتنبی نظام شاه کے عبد میں قلعه اما*کر* میس نظام شاه ایس تیدستا جو نکه اس کی جاگیردا فرانتی بیدالمینان کے ساتھ اندگی بسرکرا تھا مرحلی نظام کے عمد میں معاصب فال نے بعاعتدالی سے کام لیاا دراس کی روش سے امراا درا فسران نوح فوو بادشاء سے بیزار ہو گئے نظام شاہ صاحب فال کے عقب میں بیدرر دانہ ہواا در ا مرا مسك ترده في موتع إكربر إن شاه ك نام عوانعن رواند كي كمتها راجهاني ربوا نہ بروکیا ہے ا ورحکرانی کے فالنہیں ہے اگرا ہے قلعہ سے کل کر بہال آئیں تو بم سب عُلمانديش أينكر إن شاه ف داكم تلعدسه معابده كرك قدم بابركالا

جلدجهارم

برارر دارز بواا در نظر فراريم كرين لكا-جال فال كوان دا قعات كي الحلاع بوليً ا دراس نے دس ہزار مہد دلیوں کو جمع کرکے ان سے مشورہ کمیا بیجاتیل وقسال کے بعدیہ طے یا یاکہ سیدا مجد الملک مہدوی مراشکر براری ایمروں کے جمراه بران شاه اورابرعلیفان کا مقابله کرسے درجال خال عادل شاہیوں کے مقابلہ میں صف آزاہو اس قرار دا د کے مدانق جال خال انسان بران کے بمراہ عادل شاہ کے مقالمہ يس رواً نه بمواا ورقعبهٔ مارينگ بي حرافي سے جنگ آن ا بموكر مب روادل كى حان نتاری سے زمن برغالب آیا جال خال سے تعین سوشاہی اعمیوں برقب کیا اس واقعه كے جو تھے روز بير معلوم جواكه عاول شاوا در راج على خال كى كوشش سے امرائے برا رسنے بر ان شا وی طاعب قبول کرے سرحد پراس سے الاقات ی جالے ال اس خیرکوسنگر بڑی مخمان و شوکست کے ساتھ برار روانہ ہوالیکن عا ول شاہ ہے حسب مشوره را برعلی خال جال خال ا تعامیب کیاا در امرائع برکی کوحکم دراکته علیاه کے تشکر ہد ہر میار طرف جیا ہے ا ر کرفلہ دا فروقر من کب مذہبرو کی ویں اس وا تعدسے جال فال کے اُکٹر ہمرا بھی اس کی رفا قست ترکب کرکھ بر ہاں نناہ سسے جاسطے جال خال السينة مهدوي بها فميول كية فديم اخلام اوروفا داري مطبق اوكراسي طرح کے راستہ طے کرد استفایہ ال کاس کرر والنگر کھا ہے بریہو تھا بران شاہ کے الازئين في الله الله الله الله الله المسدود كردي هي جال خال و ومرك وشواركذاراه سے بر إن شاه كى طرف بر صااس راه يس بانى كم ياب مقاا وراسى وجه سسے بوا بیر کرم تنی جال فال کے لفکر لویں نے بیر کلیف الحفائی ا ور منزل تعین کرنے میں بيد حران مروسے اسى دوران ميس معلوم مواكمة مين كوس ك فاصله برا يك بنرل ہے جس میں بانی کفرت سے موجود ہے جال فال نے مجبور مرد کراس سمت کارخ کیا کیکن جال خان کے ورو وسعے بیٹے تریر ہان شا وا درا حد علی خاں نے اس متعام پر بھی قبصہ کرنیا تھا جال خال کے اہل کئے کر جویانی کی میوس میں اس طرف جا رہے منتق برلیتان و بدحال د إل بهره کیفیکن به خبر شکرایک ای و و ق حظل میل تمام بذیر مروب إلى لفكر مراسيمه و پريشان مرطرف و وارك في ان كوسعادم مرواكه قريب ایک تخاستان ہے ساہی اس مقام پر گئے اور حیوانوں اور ان اول کے

وتست آخر کا نداز و کرمے جال فال کے واسطے آمنیل نظام سے ایس تولنا سہ ماک کیاا در بر إن بوراميرك حديم والبس آيامه البت فال في مدمت كوتبول في كياا و ر خودابين معمود كرد وتصبعني بكالبورنس قيام اخمتاركياا ورساعت أخري كاستغرر إ-بالأ فراس سال ميني مشاهم عرى مي اس نے و فات إنى ا درباء نے كو ۽ تمرنی المرنكر خودایسے بناکر دوکنبدی مرفون مروا مهاربت خال نے کمک فرزنمری مرفعی این یا دکا رحمیوڑا تیخص نی الحال مرتفنی شاہ بن شاہ ملی کی اِرکا ہ میں فارم ہے ۔ سنيل نظام مح مبوس كى خبراكبر إ دغنا مديم مى في در بر إن شا و واسس كى جاگیر اکسنکش سے جو کابل و مندعہ کے ور سیان واقع ہے طلب کیا عرش آمشیانی نے بر ان شاوے فرا اکرا مر بگر کے امل دارے تم موس یہ مک تم کو نجنسا زول مبعد تشاركاس فكسك فتح كم لل ورار موايت بمرا واوا دراست فرزندكومعزول كيك نود عنان حکومت ایسے اسم میں بو بر ان شا ہے عرض کیاکہ ال دکن تنا می کسٹ کہ رے ہمرا و رکھ کرو ہم ہں گرنتار وہ عالمینے اور مرحتی اور عنا دیر آ اد و وہ لکے الرُّحكم مُبُوتُو مِنَ تمنِّها سرحدُ وكن كار خ كر ون ورانِل وكن كواينا بيني نبوا و وُعليع بناكر رمى و المرست سب موروثى أكب يرقعنه كرول إ د شا مسف اس راسم كولين. فرايا ا ور برگند بنذ یه اس کی جاگیر میں عمناً یت بریمے را جرملی خال حاکم اسپر کے نام ایک۔ فران ر دا مذکمیاکه بر ان الملک کی مه دمی کوتای مذکرسے بر ان شاه مرجد کن پرمنجا ا ور ہنڈیر میں اس نے قیام کرکے ولا بت نظام شاہی کے زمیندار وں اور سرداروں کے نام دکن کی رحم کے مطابق تول نامے ، وا ندکرے ان کوابن الناعت کی ترقیب وی الن نیبندار وال نے کے بھیتی کا قرار کرسے بر ان شاہ کے ور و دیر دوشنو دی کا اظهار کیا بر ان شاه معدوزے جند سوار ول کے ہمراء کند وانے کے رامتہ سے برارمین داخل مردا جهانگیرهان مشی سف جو سرعدی ایر تما و عده و نا مذکیا اورنفاق سته کا م ملے کر جنگ آزانی کی بر إن شاہ کوشکست مولیاً ورجیفتا ٹی نمان لینک ایکا ا كيسه الميرسوكة راني مير كام أيا هرنو وبران شاه صنه و بدحال سنديد وابس أيا ا در شبا مذر وزیک مورونی پر تبعنه کرنے کی نکریس خطان ویکیاں رائے اس بک کہ ا برامیم طاول شاه اور داجه علی خال نے اس کی مدو پر کمر! ندسی بر ان شاہ رمندیت

رجو ع كرتاب - المعيل شا ه كے عہد ميں مند دستان كے اطراف وجوانہ سے حبددی فرقد کے مقلدین جمع بروئے اور باوشاہ کی جال نثاری کا دم تھر نے لکے فرق مبدويه جال خال كواينا خليفه مجما ورمسير علاسف وردا دجان نثارى ويسن يس کو تاہی نے کرتا تفا۔انعل کے ابتدائی عہد حکومت میں صلابت خال نے جو قلسعہ کڑلہ میں برار کی سرحد پرمقید تھا میبرائ مین کے تسل کی خبرشی ا درخروج کسیا برارك ا مرفرة ومبدد بيرك غلبه سے أزر وه سفے يدا مراصل بت فال كے ہمراه ا حمد نگرر وانذ بروسئے۔ ا وحرولا ور فال نے ابراہیم عاول شاہ سے اجازت کے نظام خاری ملکت کی پیرکا ارا ده کرمے بیجایور سے احد نگرکار خ کیا جال خال سے فدائیگوں کی توست برطین برو کردونوں مہم کے سرانجام دیسے کا ارا د مکیاجال خال بادشا وكوسا تفدليكريشيتر صلابت خال كياسقا بلهك ليغروا ندمواسف يداور خو نریز لڑائی کے بعد خوالی میٹن میں قہمن پر غالب آیا ورصلا بت خال برہان اور اميري طرف فراري بواجال خال في يثن يسه عادل شا بيول كے مقا بله كارا وه كيا قصبہ اُتنظی کے قریب فریقین کا مقابلہ ہوائیکن تقریباً بیندرہ روز و داول نظرایک دومرے کے مقابلہ میں تحمیر زن رہے اور جنگ کی ابتدائسی طرف سے نہ ہوئی انخریس رسل ورسال مح ور بعد مصطلع بموئی ا وربیط با یار جال خال میران سیمن کی اِلی سع سر ہزار ہون مل بہا کے اوا کہ ہے جال خال رقم ندکورا واکر کے احمد نگر روانه مولكيا علين عيدالفطر كے روز جال خال نے تقريباً تين سوغرميوں كو جو فرا و زمال کی سفارش سے ابتک، زندہ سفے پیا دہ دید حال بیجا بور کی طر نسب فام ج البلد كرديا - دلا درخال في اس جاعب كاحال ابراميم وا دل سيع عرض كيا ا وربية واره وطن غريب عا ول نفايي ملازين ميس واخل كريكي كيَّ عينا نيمراسس وقت تك يه لوك با دخاه جها و ك تكواري - راقم الحردف مورخ فرست ملي السي صفر مده ويد اجري كواحر فكرست بيجابور وارو يدواا وروا ورخال ك واسطى عدائس پناہ کے شرف قدمبوسی سے مشرف موکر با وظاہ قالی جاء کے طارین ای دافل بواا ورمنوزاسي ارگاه عالى كاد في فاوم سب اسى زياية من ولا ورفال مص جوستربرس كالنيمن العمر بروجيكا تتفاء البينغ

لىكىن خودايك سال يجى فرماز دائي خراسكا ميرزاع بداللطيف بن ميرنا الغ بيكب بن میرزا شا ہرخ بن امیتر میورصاحب قراب نے بھی ایسنے باپ کے ساتھ دغا کی اور النغ بريك بميسة فاننل زما مذكوبة تتيغ كميالتكين جدمهينج بسيرزيا وه حكمراني نه كرسكا كنعيس مثالوں کے مطالب وکن میں میں وا تعدیبیں آیا میرال صین نے آبسے ہاہے کو قتل کیالئین ایک سال کال اس پر نبیر سے نہ گذرا ۔ المتنعل میں برہال مرصلی نظام شاہ کے حالات میں مدکور موجیکا ریحکہ بران شاہ بن سین نظام شا مکھاکرکے تلعہیں نظر بند تہار ان سے نظام شاه ایر خیال کرکے کہ اس کا بھائی مرتعنی نظام یا تو زند ، نہیں ہے ا در یا مجنون مرو گیاہیے خر وج کرکے جنگ آزائی کی لیکن شکست کھا کراکبر با دختماہ کی بارگا همیں چلاگیا۔ بر ہان نظام کے دو فرزند ستھے ابراہیم داستعیل ۔ ابراہیم کی مال شن تتمی اوراسی د جه سے اس کا رنگ سیا ۱۰ در معورت مرغوب رنتی به خلاف أتمليل تمح جوكوكن كحايك ايمرى دختر كيبطن سع ببيدا موائقفاا وكن عبورت وجال ظاہری سے آرا ستہ تھ اصلابت فال نے ان دونوں بھامیوں کو کہما کرمے قلعہ یں نظر بند کر دیا تھا۔ میرزاخاں نے میرال حسین کے عزل کاارا دہ کیا اور سواان دونول عجا ئيون كے كوئى و دمرا وار خ سُلطنت نظام شاہى وا ر وُحكومت بيل موجود ريقاً مِرْدَا فَالِ سِنَانِ دُونُونَ كُوكُماكِسِ طلب كياا وربا دجو داس كے كدا براہيم براحتما میکن انتیل کوبا د نشاہ بناکراس سے نام کا تطبہ وسکہ جاری کمیا جال خال سنے بھی التنعيل شاه ي عكم ان كوتبول كرك عنال حكومت ايسنة إستة مي لي جال خال مبدد كي تتقاا ورجو نكه آنكيس شاه خر دسال تتعاجال غال نيغو د إ د شاه كويمي أي نه بسب يس داخل كرلىيا ا درائمً انهاعشركا سائع كائ خطبه سے نكال والے ۔! ظرين كو معادم سے که فرقامبد وید مروعر جونمیوری ماصب کی طرف منوب بے میدعاکب منفتنی الزمیب کے مجھوں نے اخرسٹ کی۔ بھری ٹی دعوی کیا کہ میں مہدی موعود بوں جو نکر بعفن آٹار مصرت الم مبدی آخرانز ال یکے بیدما حب میں یا سے سيت من اكثرا شخاعي ال كرويده بموسكة ميدما حب مح عالات متبدر بين ترسيراتم الحرد فسأمورخ فرفتهاس ذكركونظر فنداز كيسك المطلب كي طف

تام غريبو ل كوش كى تعدا وتقريباً تين سوكفى تەنتىغ كىياان تقىۋلول يىپ ميرزا محدثقی نظیری میرزامجرصا دق میرعز یزالدین استرآ با دی ا در لا نجم الدین شوستری بھی داخل بیں ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر فاضل اینے زیانہ کا لیے نظیم خص تھا میرزاصا و ق با وجو دنشل و دانش کے بہت اچھامنشی مخھاا ورشعر بھی خوب فتقریه کرمبی کے وقت غریروں کیکٹنوں کے پیشتے نظرائے اور جال خاں نے عکم دیا کہ غریبوں کی لاش کو منگل میں تعبیناک، د واگران کے عزیز بجینرونشین کرنا چاہیں توان کومنع کرد-جال خال نے بیرال صیب کو باغ روضہ میں دئن کرکے آغیل شاہ کو تخت پر بڑھا یا در د و بارہ غریبوں کے تتل اورانکے سكانات كوتاراج كرسنے اور جلانے كاحكم ويالشكريون اور غاريت كرول سانے وست ہیدا وودا زکیا اورغریبوں کو ذلت ورسوانی کے ساتھ قتل اوران کے ا بل وعیال کی آمرورٹری کرنے لگے۔غریبول کے سکانات جلائے گئے او رجو اسخاص كرسر برآ درة متع وه جرمول كى طرح بلاك كي كي - بوست روزيزافال جیزے نواح میں گرفتار کیا گیا جال خال کے حکم سے پہلے تو گدھے برسوار کرا کے اس کی تشبیر کرانی گئی اور بعد ازال اس کے بدن کے فکوٹ کاکٹ کر دیسئے سکتے جشید خال شیرازی ا دراس محربهانی سیمسین دمید محدا دراس کا فرز در سید مخال جرم پرکرمرزاخال کے ہم داستان سے تنل کئے گئے اور ان کے مردہ اجمام توب کے منير يرر كه كارارًا ويبيئ كُنَّ غرضكه الكسابضة من تصبات وتنبرين ايك بزار غريب فتل كميَّ الحران كامال داساب تاراج كرو إكبياس دوران مين فرا وخال مبتى ا بنی جاگیرست والس آیا وراس نے بعض دکن کے اوباشوں کو سزا دیسے کراسس فتنذكو فردكميا ورغريبول كى اس جاعت ني جوشنا سائى كى دجه سے كىنيول اور صفید رکے گھریں بنہاں تھی اسس بلاسسے نجات پائی میرال صین سنے دواہ تین دن فکومست کی کتب سپرس مرآدم سے کہ خمیر دیا ہے ایسنے باب پر ویز كوقتل كبيانسكين ايكسه سألن تبيازر رفع دبجي اس كي زندگي كأخاتمه ميوكئيا اسي طرح مستنع فليفاعباسي سينه ابسيننه پررمتوكل عباسي كفتل مين تركون كے ساتھ كوشش كى

باوشاه جانوا ورابيت كمرول كورابس جا دُنبعن رُكني اميرول نع داليسي كاراده كياليكن جال خال سفال كومن كويا وركهاكه أرسين شايقش كردالا كياسن تنوجمكو اس كانتقام غربيب زاد دل سے ليے كرائم علي نناه كے عن حكومت أي زمام سلطنت ابيلنه أسخري لبينا عابية بمكوا ورسلطست خو دمرانجام دين عالميل كمياضرورت ب كرغريب حكوست كى باك ابيت التريس إلى إلى المناس ہے جال خاں کوا بنا سرگرہ ہ بناکر مکست سے تما م عہدے ایس کی تقییم کر الدیڑا ور عبدو بیان کے بعد قلعہ کے محاصرہ میں مصروف میں بروے - آل فال دانمہ اسنے عوام الناس كى دلديس كے سے ايك ايك الك الك و كورك و باره كے وروازه كے إلى روانه كريح يهبيغام وياكه بلوانئ كميته زس كه يرمريرال حسين كانهيس بهي اكر مركو زمين بر بھیلکدوتو وکنی اورمیشی مالیوس بهوکرایے ارا وول سے با زائیس ا درجنگ سے محناره کمش مروکرایسنے مکانوں کو وائیس حالیس میرزا خال نے ان کے تول ریقین مركح مركو قلعه نح نيج كرا ديا جال خال إ دريا توست خال مبشى أكرج ما نيتج يق كممسر نذكو أرميرا لتصيين كالبياسي فيثم لوشي كريمي كهاكه يهمسرميرا التصين كالمجليس ہے اور مسرکوایک جا در میں کبیبٹ کرائیک گوشہ میں دفن کر دیااسی درمیان میں سویل جارہ اور کھانس سے لدے ہوے فروضت کرنے کے لئے با رہنے تھے جال نیان نے کا دیاکہ ان کوگر نتا رکرکے ان میں آگ رکٹا د دیال فال کے يحم كى تعميل كى كني اور آك ولد علد كے ور وازوں كسب بهرور ي افي شام كے وقت وروا زے قبل گئے سکین جو تکہ ہر جھا رطرف انگار سے سیسے ہو لئے متھ اندرون وبيرون قلعه كے اشخاص آند ورفت مذكر سكتے نظیم . دو كھم لوى مات گذری وراک کی گرمی کم جونی اور میرزا خال مایی خال ایس المین الملک نیشا یوری رغیره این اعوان وا نصار کی ایک جاعست کے سامقر کھوڑول يرسوار بهواا وترمشيكرنيا مس كال كروروازة قلعرسيد إبهركل أستحان يس سے تعین تبہر میں ا در تعین نواح نمہریں مثل کئے گئے میرزا خال جنیر روا رز موكبيا ورجيند روز بك اس كإنشان يذ الد و كني ا ورعبتني قلعه مي وافل موير ا ورسوا قاسم بیگ سیدنشرلف گیلانی اعتما دخال منتوستری ا درخوا جه عبالسلام سے

اسب بناراد ورتهمارا با د شاه شا بنرا ده أيل بهراتهي با د شاه با بهرا كرتهما راسلام قبول كريكا جال خال کوا درزیا ده عدا دست بمولی ا دراس نے احد نگرمیں مست دی کرائی آ کرمیرزاخاں اور دیگرغربیب امرا قلعہ کے اند رجیع ہیں ان اشخاص نے میران حسین كو قيد كراسايي اور هاست بيل كركسي دوسرت فص كدبا د شاه بناليس بهم كوجابيت کہ ایسے یا وشاہ کی آزا وی میں کشش کریں اُ درغومیوں اورغریب زاروں کے تسلط سے نجاب عال كريں ور نديقين جالؤكدائس وا تعديكے بعد وكنيول کے زن د فرزند غرمیوں کے لونڈی وغلام ہو عاشیکے۔ اہل دکمن اس سیادی کو سنتے ہی سکے اور مکل گروہ کے گروہ قلعہ کی طرف روا نہ ہمو لئے اور دوہیں گھنٹے میں پاینے چھ ہزار آ ومیوں کا مجمع ہوگیا بازاریوں کا یک گردہ بھی عال خال کے گرد صع موگیاتنا مُصِنفیو ل نے قلعہ برحلہ کیا جو مکہ میزا خال برا دیار جھایا ہودا تخفاا ورخدا کی مرضی کا ظہور ندیر ہو نا صرور ی متعا جال خال مجنس ہزا رکھے ایک گرد و کے ہمرا ہ قلعہ کے قریب آیا میسرا خاں نے کال نا دانی سے ایک لحروه كواس كيسقاً بله ميس ر وائه كيا جب كه بجوم عام بموكسيا ورب شفار سوار ا دربیا دے جع ہمو گئے اس و قست جال خال کے ہمیوش کو ایک ہمیا نی زرسرخ كى عنا يست كى ا درايت إمول محدسعيد ا وركشور خال فرير وسوغريب زادول سات غريبون ا وربيس وكنيون ا ورايك فيل غلام على المي كوجال حسنسال كي مدا نعت کے سلے روا بر کیا کتور خال ہر چند جا بتا ایجا برگلیل جاعب بشکرگران کے مقابلے میں بینے ہے لیکن مجبوراً تلعہد سے ا ہر نکلاا ور مروانہ وارحلہ کمیا اکست غریب زائن کے ہوئے اور بیندرہ نفوس شدید زخم کھاکر قلعہ کے اندر سیطے اسے مرزا خال فے غریب زا دول کوجن کے بھر کوسر پر اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا مصطرب دیکھا تو حیران ہو کرکہا کہ وکلنیوں کا تا م شور وغل میرال صیان سکے لیٹے سيصاس كوتتل كردينا جابه يئة اكه فلتذفره بموجائ ليرزاخال فيأسفه المعيل فالايك غریب زا دو کو تھے دیا اور اس نے میرائ جمیس کا ستملم کرکے در دا زہ کے اوبر بالائے برج نصب كرديا وريدا وار بدا وافر بندكهاكظم توكوں كاشور وغل صيبن شاه كے الفامقا يداس كاسرحا فنربي عياسة كاللعل بن بران شاه كوايس

ثاريخ فرشته جلدجمارم شعار تفاكر اتول كوكمينول اواداشول كے ساتھ احد گر كے كوئيد دازاريس مست مر موش حکر کاتا اور جوشف که سامنے آنا اس کوتیر د تفنگ شمنیہ سے قبل کرتا تھا۔ ہی درمیان میں بدمعاشوں مے ایک گروہ نے بادشاہ سے عرض کمیا کہ میرزا نمال نے شاہزاد ہ قاسم برا ور مرتفنی نظام کو قلعہ برسے آزا وکر کے ایسے مکان میں بوشید مقیم کیا ہے اكموقع باكرا وشاه كومعزول كركے شاه قاسم كو تخت حكومت بر بھاسے ميران مين نے خوف زدہ ہوکر میزاخال کو قید کر دیا دوسرے دن معلوم ہواکہ شاہ تاسم کا قصہ غلطسها وربا وشاه سف ميزراخال كوبار وكرابنا مقرب بنايا وراس كامرتبه ليهط سے اور زیا وہ بلند کیا میرزا خال نے گان باطل و فع کرنے کے لئے باوست مسے عرض كياكه وارتان سلطنت كا وجود فتنه دفسا دكا باعسف موتا بيصملاح وولست یہ بیا کہ شاہ قامم کوم اس کی آل وا ولا دے تد تیغ کیا جائے میرال سین سنے میرزا نمال کی رائے سے اتفاق کیا وراسی و قست اس گرو دیکے قش کافران صادر كيا بندر ونفوس نما ندان شامى كايك دن من تد تيغ كرديد ي ميزافان كاستقلال اب مدسعة زياده براه كيا اورباد شاه كه برا دران رهاي النسائل ا درطا پېرخال مستى ا در موخيارى بېرهالىت يى ميرزا خال كى نىكا يىت بارخىلاسى كرنے لگے و ميرال خميين تھي توان لوگوں سے کہتا کہ ميرزا فال کو گر نتا رکہ ڪے تاتيخ مرول گاا ورتیمی به کہتا کداس کو اعتی کے بالوں کے بیٹیے یا گال کرو تکامیزرا خال نے با دشاہ کے بدا توال سنے اورج کہ جا و وشمست سے کنار و ندکر سکتا اورب حاج وتخت کی حکومت کو ترک کرنے پر قا در نہ تھااس سے ارا وہ کیا کہ میران سین کو حکومت سے معزول کر دے۔ بیران مین میرزا فال استعاد سمجھ کیاا وربار وجا دی الاول سئے 10 ہے بہری بروڑ خینند پیرنیا نست کے بہا نہ ستھ أنكس خال كے مكان يركيا تاكه ميرزا فال كاكام تام كروس ميرزا فال سين باري كا عذر كميا ورخو د وعوت ميل منه يا ا در آقام شروا ني كوجواس كامبي حاه تفاا وجن كوميرال صين معي إينابا وفاامير جانتا ستناأنكس فال كے مكان بر روارة كيا- أتا ميراس وتست أعس خال كے مكان يرميونيا جبكه ما وشاہ طعام سے فرا عنت کرجیا معا ۔ انس حال سے اکا میرے لیے علیدہ دستر خوال جیایا

يغداويس بوبا وشاه كالمحن تفاكعس آبينا ورميدريغ بترخض كوتسل كربيا ليسكم تفا بزاده ني راقم الروف كويبني الدرم لنبي كالباظ كريم ميري أراسير مارنع أيا ورثعبكوا بينغ ساسخه كارمت كما وبريالي كالورة ولأوفونا بوسبناد بي رسايس مكن ب با دشاه كيمهائ كيساني أنظام شاه جرت مينا بزاد و كود كه راحما كه نشا بنزا وه ين سف نفيرا وشاه ك الم يررك كركماكه اس في الالساية عبيل يس بجونكول كريميم سي كل تسف نظام شنا هدفية ومرد مجر كركماكرات مردود مِاق شد ابسرتیرا! ب و در کام ال ب اگر م کرے تو بہتر ہے ، رنہ ستجهم اختيار سبهم نشأ بنزاوه يدتغر يرسنكرعارت بغدا وسيلم ييجي اتراا ورا دجو ديكه با د شاه مرش البوت مي گرفتاريتما ناسعا دي مند فرزندنے اس كى موت كا إنتظار سركياً ورحكم ديكه وشاهكومامس مي عجائين ورطم ، دردازه بندك نن یں تیزانگ روشن کریں اور خام یکے تام سوراخ بندکر دیں۔ اور نظام شاه کو ای ندوی شاینزا در کے جم کی تعیل کی گئی اور با دست ، سنے ا ٹھارفعویں رمب سنسو ہے ہریم کی کہنے کو دنیا ہے کو چے کیا علمائے تہر نے شبعہ نربسب کیمطابع جمبرونگفین کی در رسم انست لاش کور ومندباغ بس مد ان كما بر إن تظام ننا منان في في بدركوانس كراات معلى روانه كي اكراب ودا داکے بہلومیں بیو برزنین کردی جائے مرائنی نظام نے چو بیس سال ایکے میرال صیان بن مرال مین نے میرزا فال کی رائے سے اپنے اِپ کو رتفتى نظام مثناه عام من بندكر كيتش كبيا ورخو دشخت حكوست برمنيما إو شاه في مرزا خال كومختار كال بناياس البرني إراده کہا کہ دلا ورخال کی نقلبیز کرے میرال عمین کوجوسولہ سال کا جوان تھا خالتین كركي هودعنان عكوست ابين إسته إستهميل بالحاسكين جونكه ميرال سين سنبوخ طبیعت کمینه خصلت و درا عا تبعت ایرش شما بیرزا خال کا شفه و برپورا به بموا ميرال صيلن بهرر وزسوار بمة التفها با وشا هسف ايسنه داييزاد ول ورنيز ديكرا بم تعينول كوا مير بنا يا در شبا مدر وزلهد ولعب مي مبركسف لكاميرال جسين كا

جلدجياريم

ا ورنه و رئین شکار کے بہانہ سے یالی میں بیٹھ کر بلدہ جیز کی طرف کویج فرانی ا ور سرراہ صلابهت خال سن مدا فاست فره في الميد ب كرصلابت خال كيرم ف قدم وسي كا وا تعد مفارع م امير إنسران نشكر شا بنزا ده ا وربيرزاخال مص عدا بردكر إدها وكي عندر ين ما عزود وبالينك زيلام شاه فياه في اي وقعت ملابت خال قاسم بيك. مختفی نظیری ا در میم مخترم صری کی طلب کے فراین جاری کینے اور ارا و وکسیا كخورى نيك ساعت البير بدوار بموكه نامحافتني شاه محمد حرام نے بادیشاه کے قدم يرسرركه كراف إلى كرا شروع كها اوركهاكه باوشاه ك احربكر سائطيت مي فاصفیل کے سیابی این عربت بر معاب نے کے لیے یا وشاہ کو گرفتار کرکے شاہزادہ مے سیر دکر دیں گئے۔ نظام شاہ نے متی شاہ کے قدل کا تقین کرانے اور راقح الحردن كوبجود رباركي محا فظائت مين شبغول نتها ايسنة حمنور مين طاسب فراكر بلادا سط گفتگو سے سرفراز کیا میں نے دکھیجا کہ با د شاہ قوی کیکی گندم گوں فراخ بنتم اور طبندا عدام تفاأ ورشوكست و دمنست اس كي سرا باسي ظابر بولى تفي تظام شاه فارسى كابهست اجها شاع تفايه وشاه منه مجه سسه فرايا كافتحي شاه الساأير لہتا ہے بہتر ہے کر بھم اسی قلعہ میں قیام کرکے ملا بہت خاب کے ورو د کا انتظار ری*ں بو*لف کیا ب نے بجبوراً ؟ و شا ہ کی رائے سے اتفاق کیا <sup>لیک</sup>ن صب یہ وا قعم فاش مِوكمياتوتام الفخاص جوباد شاه كے إس تقع بيدل ورايوس موكر الروه كالكروه اس مع جدام وكرووات أبادرواند الوسائي برناصنال صلابت خال کے ور ووسکے خوف سے دومنزل کی راہ ایک منزل کے رابر الطارا مقاا ورقبلدس علدا حرنكر ميرج كليا مرزا فال في اراده كيا كوت لدكا دروازه بندكر كيمهلا بهت فال كي ورود كي صماري هفا ظنت كري كين جوبكه . قلعه كا بهرخسيردو بزرگ قلعه سے بنچے اتر كرميرزا خال سے جا لا تھاا ورحصا رعمے ا ندر موافعی شا وا وراس کی کنیز سره نام ا ورسین یا چیار پرده وار دل کے اور كوفى فرد قلعمي إتى ندر إيس مم كافظست سيركنار وكش بروكيا ورسكوت ا فقياد كركيا اسى دوران من شايرا دواور ميرزا خال سيس ياجاليس ا رباسول كم سائقة قلد من واقل موساء وتقمنير رمية إلته من الع موساعة

إدا ده كمياكه مولف كتاب كونظر بشركرے تاكه لشكركی خبر س با وشا و تكب بر بہر رہج ست نے مجھے اطلاع کردی اور میں شام کے وقعت مكين ميرسيرا كيسب ووم لشكرس فرارى موكيا بمرز فال في ايك كرده كويسر تعاصب ليل روابذكيا جِولَكُم ا شَنَائِ فراري مِن مِن مِنْ عَلِينِ عَا موشَّى كُو دَى تَفْيِنِ ا وروسَى روشَى میں آرہے ستھے ٹیل ان کے شرت محقوظ راا ورصبح کے قریب باونشاہ کے نوري بهويج گيا - مورخ فرشته نے سرا پر د ویکے قربیب استا دوہوکم ميزرا خال منحے تمام حالات با د شا که مسے عرض کئے تھی شا کہ نے میری کذبیب كى ا دركها تم جوكير بيال كرستے برو علا ف وا قعد ب برگز ميرزا خال سے واتحواري الن المراكبين بي من في حواب دياك محمد مرزافال سه عدا وستايل ب لهاس برتهت لگاؤل بھے جو کچھ کلم ہے اس کے سطابت میں نے ایک يسيعومن كروياب يحيي أمير سارين كالخنقريب ميراصدق بأكذب سببا بينطام رموها نيكا بم ادك اس تفتكوس ستع كه اضار رسالول في اطلاع دى كريز نفال مراسك سائخه و ولست آبا در وانه مواسيت اوراس كاارا وه سبت كه تنابغرا و وميرال سین کو قلعدسے آزا د کرے إ و شاہ بنائے اور بعداس کے اجر اگرر وا ز بہو۔ نظام شاه اس نبر کوسنگر سجیر حیران بمواا در مورخ فرشند .. سنيع طن كيااس واقعه كاعلاج دوطرح برطهن سبيما ول يدكه إ دشاه فلوت سے کل کرسوار ہمول اور اینجبیں دویا تین ہنرا رسلی ار ول اور فیا صفیل ہے بهمرا بهیش کی طرف روانه بموحافیس ا ور میرزا خال کومررا ه گرفتار کریس اس خر کے سنتے ہی تام امراءاور افسان فوج بیتر شاہی کے نیچے جع ہوجا ٹینگے نظام شاہ بے كهاكه چندد وزكذمب كه فلال خواجر مراايك طبق كهانے كا يرب ليخ لا يا تقيا اس كوكهاتے بى دردشكم ا درسلى بيدا بونى ا درجندخونى دست بھى آگئے ہنوزىرى أمتول یں دردمور اسے اوری کھوڑے برموارٹیس موسکتا میرافیال سے کہ ميرزا فال في مراسي سازش كركي زير آكود كها المجه كهلا ياسيم عين نے عرض کمیا کہ دومرا علائے یہ ہے کہ صلا بہت خان کو تلعہ وندا زاجنوری سے زُنا وكركم علدسے جلداس كومع تما م اميرول كے ابين صنور ميں طلب فراني

مارجاره

ميرزاميريها وق يصيحي شابزاوه كقش كيمعالمين باوشاه كاطاعت تدكي نظامتاه في الله ورك بعد مرز الحرصادق كومي نظر بندكر كرسلطان مين شيرازي كوجوا حراكم عن بيدايروائما ميرنا فال كيفطأ منيات ميز فراز كركية فعب بينواني يرمقرركيا سلطان سين بإرشاه كے ارا و و معد داخت تقارش في شاه و غيره كو نفت كه جوابرات کے عطیہ سعے اپنا ہم را زبنایا و زهنیه طور برایک شخص کو دلا ورفال کے بيس بيجا بورروان كريك اسيريه بيفام وياكريها وشاه ديوان موكياب اوراس فاراده ركىياب يحدايت فرزند كوفتل كريا الاتم لوك ميرى الما دكروا ورمر حديرا وتومي إب كا قدم ورميان مص المطاكر فرزند كو تحست محومت برمهما دول دلا ورخال بن اسس ور فواست كوقبول كياا ورعادل شاه كيمراه روانه برواميرزا خال في شاه كے واسط سے تظام شاہ سے ومن كياكہ عاول شاہ جوارات كريم راه كراحمد بكر فع كرينه كي غرض سيراكر ياسي نظام تشاه بنداس بهم كي انجام دري بيرن خال -بيردكردى اورميرزاغال في امرائ لك كواس بهاية مسي كدفا ول تشابي لشكرتشي المقين اميرول كى سارش كانيتجدب قيد كرايا وران كي فكه ايسن بهي فوا بمول كو مقرر لياا ورج ارتوج بمراه كى احد بكرسي البركل قعير وانوره كي نواح من تقيم بعدا-نقام شاه برزا فال كي قيام سيمتوره بواا وراس في راقم الحروف مورخ فرخة لوحقیقت حال سے اگاری مال کرنے کے استے یہ واند کیا میرزا فال کو معلوم سف اکد مورخ فرشته بإ وفناه كا بااخلاص لازم بيما ورتيخص تقيقت مال سعم الله ه داوكر تام واقدر بے كم وكاست باد شاه بسے عن كرويكا ـ داقم الحروف كے لشكرس آن مسربيجد بركيشاني يووني وراس في شاه مسيكها كداكرتم بأوشاه مسيم يرهم ممل الاكرين فوولفكرين فالراميرول كورس كعدمقا بلدين فبنكب اذ مالى كالزفيلب وول توين اره بزار أول عماري فرست من ينش كرول كا متى شاه في إر بنزار بهون كانام منكرفوراً إرضاه محمة تلمم سنير به فران تكهموا لياكه خو وميرزا خال وس ی دا فعت کرے میرور خال اس خبر سے بیجا خوش موا اور اِرہ ہزا رہون تی شاہ کے پاس روا فکر ویسے میوز مولف کتا میا الشکر بی بی بناکہ میرزا فال بہو یک کیا ادرجو كماس كي نمالات سے فاص وعام طلع بوي تھے ميرزا فال كے

تاريخ فرشته

كهاكه مجعة قلعة وندراج بورمين نظر بذكروه وهرجينداس كحاعوان ورميئ نوالجون خ ص میں مورخ فرنشتہ ہی واکل ہے اس کواس تبد سے منع کیا لیکن کچھ فائدہ نے کے بعار نظام شاہ نے میدو کالت نائر مرک موا ما بهنال كرقيدمو-عركوا ورعهدة وزارت ميرزامحرنتي كوعنا يست كبياا وران أميرول سييرا عادل شاه سيمس طرح مكن بوصلح كرليس سان اميرول ني إ د شاه كم محم يسر دوا نديمو كيا- ما دل شاه كي ثوا برابتك ع كي اور مادل شاه سرصد كرمييرونه كالمئتمى اس واقعدكے بعارش مشرب ينعقد كمياكيا ورعروس شاہزاه كے حوالہ كى گئى۔ نظامہ شا ہ نے ہار و مگر ایسنے فرزیمہ کے قبل كاارا دہ كنیا اور قاسم مبركم ا ورحمدتنی مسیم کماکه مجه پر دیدار کااشتیا تی نالسب سیم شا هزا ده کومیرست عفاورین حاصرًكه ويهاميم بيجد فوش بروسيُّ اورائهُول خيشًا بنزا وه كوَّلْقه سعياً بعزى لا ور يالكي مِنَ مَعِمَا كُرِنظًا مِ مِننا و كِيمِصنور مِن مِيونجا ديا- با دشاً و سفا وأَاتوفِرز تدرّر بيجد برماني كاافلها ركياا ورعارت بغرا وكح قربيب ايك جره يراا لين د ومهر الم ون شاينرا وه كوتوشك اور كحاف مي لبيد شاكر محره ثيل أكَّر لكادى اور دروازه إبرس سندكرليا ميران سين سي دسي طرح بالالوش وكالمكن حبب ومكيعاكه محبره مين دهوال مجمرا بموا-فريا دكى الى دوران مين فتمى شاه وا قعه من فيم دار بهوگياا وراس في في رحم كهاكرور داره لهول كرشا بنزا دوكو قاسم بيكب ا ورمحه تقى كيرير وكرويا ان اميرول في النارام المران په پر ده داریاللی میں کبیٹھا کرخنبه و واست آیا وروا نه کر دیا نظام شاه دومین کروز العابعة حجره من أيا ورشا بنرا ده كي وريون كور إل نها عال در إ فت كيانتي شاه في جواب دياك شايد بديال جيكر خاك موكيس تظام شاه رتھین نذا یا ورای*ں نے تھی شا*ہ پرتشد د کمیامتی شاہ نے کہدیا کرمیں نے قائم برگسدا در تحریقی کے حوالہ کر دیاہے یا دیتاہ نے ان امیروں کو در داری قلید کے نزويك طلب كبياا وران سعاس كااستفسا ركبيان اميروك فيصلحت للحاسك لحاظ سے اٹکار کیاا ورکھاکہ بھر کواس واقعہ کی خبر نیوں ہے نظام بناہ لے برہم جو ان امیرول کو تیدکر دیا اور مهات ملطنت میرز امحد صادق کے سیرو ک

. . جلد تيمارم

صلابت خال با دشاه كامقصد مجه كياد دراس فيذكورا لصدر سبيج اوتعبس جابرات كوبا وشاه كي كا مول سے ينها ل كرويا وربقية جوا مرابت كواى ايوان ميں نيكريا وشاً وكو اطلاع دى نظام شاه في خام التناص كوعلى دولا ورقى شاه كيم جمراه اس مكان میں داخل جوا با دنشاہ نے اشیائے فرکو رکو نہا یا اور جو د تام حوا ہرات کو کھیا کر کے تفیس كيرول ميں ان كولىيے فرش ميں اگ نگادى اور كال كے بابير حيالا أيال اركان د ولست جوان جیزون کی محافظ میں برمقرر منفی کا میں سکتے اور انفول مے سواکتش زدہ زش کے اور کچیرنہ ویکھا۔ آگ جلد سے جلد کھیا کی گئی اور جوا ہرات و آلات مرضع اکک سے نکال کئے تھے حس کے بند معلوم ہموا کہ موامر وار بدیکے اور تاہم اثنیا آکشے ن' گ مع محفر طر مقيس ما لو كول من إ دشاه كي ال مركبت كواس كي واو اللي اورجنون يرعمول كياا وراسي تامريخ مسع مرتفني نظام ولوا مندك لقب مسيم شهو رموا-اس وا تعدیجے بعد بازار ی گروه سنے یا و تنها ہ اسے *عرف کیا کہ*ار کان دولت کاارا دہ ہے كة آب كوسلطنت معص معزول كركي اثنا بنزاره ميران مسين كوبا وسناه بناليس مُرْضَى نظام السنة قرز مُد كِينَ كُرِيْدٍ بِرالاً وَهُ مِوالْمَكِن مِرْجِينُداس فِي كُوسْش كَى كه فتا بنرا و الوكور فعار كرك وتنبغ كري تكين صلابت خال في اوفنا وكوال بات كاموقع منر ديا \_اسى دوران مين ابرارمهم عادل دلا ورخال كيمننوره مسيطيبياك أكف بيان أفيكالشكرجرار بجراه في كرسر حد نظام شارى يروار و برواا وربيفام وياكه شولاليوركي والبي ممكن تهيس ب عادل شاه صلابت خال كي نتندا مكينري سے برجم بهواا وراس في قلد اوسد كاعلامه كرليا ر تظام شاه ان واقعات كوصالات خال کی بدا ندستی برمحمول کریے اس سے آزر دہ بردا اوراس نے کہاکہ آدارہ خوار سے یا تک طال صلابت خال نے عرض کیا کہ یا دشاہ کا نیراندسٹن قلام ہول نظام نتاه نے کہاکہ میں تیری نا فرمانی اور نشوخی سے آزر دہ بول کیمن تھے گرفتا رکر کے نيريس كرسكتا ما بهدة فال في عرش كياك إ دشاه تله كالفين فرادي مي ايد إلته سے با وُل مِن بيڑيال وُالكرنظر بيئر بيوجا وُل گا نظام شاه نے كهاكه قلقه دندراج تحمارے لئے بچویز کرتا مول اس ترک ساده مزاج نے فوراتعیل کی اوراین

مكان برميرو نجكر بإنول ميں بيڑيال ڈاليںا وريانگي يں موار مرد کرا يبنے بحزيز ول سسے

4:4 اینای خواه بنالیاعزیز کوکرنے یا خبار سنا ورفتح الله شیرازی کوراج علی خال کے پاس روا زر کیاا دراسیر نشاکه وکن کی موافقت سیمنغ کریجرا بیناً درگار بنا سنے کی آز و نلابر كى كىكىن اس مفارىن كالجوه نتيجه نه كللا ورفتع الند شيران ى بينيل مزم وابس آييا يرين عزيز كوكمها ورشهاب الدين احدحاكم الوهمين مخسنه مخال فستابتني ميزامخازن را جرعلی نے فان اللم کے مقابلہ میں جنگ آنیا ان کیا دراکبری دائر ہم محومہ تنایں وال برو کر میندرین جو آنوه اور وکن کی مرود کتی قیام کیا جیندر وزکن نے بیش و کئی ترین کی آخرا خربزكو كويزكس أز مالي كوخلاف علمعت سمجعاا ورداست كوابيدين قبيا مركاه سيع كزج كهسكمه سے بلدة الميبيدِ را ور إلا بدري داخل م وكران شهر ول كوفارست و ننباه کر دیا میرزامحدتقی ا وروا جدملی نے عزیز کو که تعا جسب کمیا خان اُنگم کو بیمال تسیام يدني كي جاكست، زبودني ا درندر باركر راكت. ہے الو: داہر) آیا۔ را برنی خال پر ان اور مِيرزا مُنْرَثْتَى احدِ نَكُرِر وانذِيرِهو سنْے؛ كبر با وشا ه كود وسمرے مِهامت دربیش سئتے ا<sup>و</sup> ر بنزریکد دکن کے فرا نرواؤں کی قو ست و شرکست بھی بہبت زیا د و تھ کو شاشیانی سے تعالل سيه كام ليا أور ناموشي المنهاركي أي زا مدين تي شاه جوهه البست فال كا يت كرفته تنها مرضى تطام بر إلكل حا دى دو كماا ور بينه شبر طبور عاكير عاصل كريسك لتى شا كوسس تمم كے جوا برا من مغورب بوت با دشا وكي كم سے فزائد شارى سے اس کے اس بیورننج جائے۔ بچے اوراس کا فتدارر وزیروز بڑستا ما تامتما ۔ایک مرتبہ ينية وتتبيح مرامع وبو مرمر واريد لحطل ما توست كي شيس ا هرزا مراج مسي لبلور مناخال جوانی تین با و شا دسیرهاسی کیس مرتمنی زنام سنے س کے نز دیکہ ونیائی دولست بیج مخفی مدا بست فار کو نیم و پاکسیج نرکو و تمی سف و عط اگر سے زرست ما بى اور سي ك دين الكاركها ما د شاه \_ ف بدى علم حارى كياا درصل بنست غال في اركان د داست كي شور مسه دوررى

ئان مرتبع تىبي*چوں كەمىن*دا ئىقىيىل محى ش**نا**ە كوعمنا يىت كردىں يىتجى شا ، كوييذروز م بعدائس عطير كي مقيفت معلوم موكني اوراس ني باوشا وكواطلاع دى تظامرشاه كوزيوز غطيه ياا وراس نه عمدلا بست شال كوحكمه و إكترس قدر جوابهراست فزا زشامي معجود بين ان كوصندو قول مصد تكال كرفلال كل لي إوشا و كما في الما يكم الما المركم

مارسنج فرشع ميدان بنگ مين تيوور كريواركي دارن فراري جواليكن صلابت فال كي تعا فسيكي وجسس براريس محى ندقيام كرسكاا ورير فإن بورك راستدسه اكبرا وشاه كى فدست يرياروان يموكيا اسى ريال تعن فتنه الكيز شا مزا وه بريان كوبدلهاس وروش احر بكرلاسك اورارا ده كياكه ترشي نظام كومعترول كركي شايتزاده بربان كوابنا با وشاه بنائيس- ان اوگول كارا ده تفاكر سيد صلابت خال كوفس كرك اس كے بعد كاردوانى كرس ميكن جور وزكر الخول في المناب الكاب جرم كالمقرر كم التيما اسى ول فيح كوصلا بيت خال موسازش سے اطلاع برونی اوربر ان شاءاس طرح لمیاس فقسیری بس کوکن کی طرف فرارى بموكميا ليكن يو تكركوكن مين قيام كر تأكيمي بأكست كا باعتف تتما كجرات كے راست سے اكبر إوشا ولى اركا ويں حاضر الوكيا -سید قاسم ا در میزر ام فرقتی عادل شاه کی نیوا هر کاش بنرا ده میران سین کے ساتھ عقد كريع وس كوا مراكر في است اس سال اكبر إوشاه في وكن كي تيز كارا وه كرك ايسة كوكه فان اعظم حاكم الوصك نام فران روا يذكيا اورا سيدسيدسالا رمقر ركسك بران شاه ورسيد مرفنى الورد مرامرائ برامسي بمراه وكن كى طرف رها فدكيا يرك والايت لظام شابى كي طرف برمعاس ورميان من جائدني في ملطان روج على عادل شاه المصنع معالية فَيْ نَظَام مع ملية كم ليا عن الروار وبدوائي ا ورصل بت فال في عاول شايي وليل سلطنت ولاورخال كوبيغام وياكتسين نظام شاه سفة قلغيشولا يوريز ندبى في العرجينيوس وياحقااب جبكه فلى لماول فوت برويكا اورجا ندبي لياجيوه بموتني تؤاب اس فلدكويم كوواس كردورولا ورغال في الريس الكاركميا ملابهت خال في اظمارر مج كيا اور على عاول شاه كي نوا بركوم شابزا دهمرال مين كے دولت آياد اكراليها مرموتوميش موقوف اورل مجعا علي

روار كرويا وريدهم وبالتلعيشواليوري واليكى كيد وتشن عقدمنعقد كيا عاسيها ور اكبرا دفياه كالشكرك ورودكي فبربيوني ورصلابت فالبيغ مرواكى كام بے كرميز المحالقى نظيرى كوب سالار مقركيا اور يس بزارموا دول كى جيت سے ا ہے وس کے مقابلہ میں روا ندکیا بیرزامجے نقی نے بر ان پور پہو بچروام علی خال کو

حارجهارهم

تشغريل أساني در وائلي يريفول في يجالبوركار في كيا عادل فنابي يجنب كإ وي حود ایسنے امیروں کی ایس کی نزاع کی وجہ سے اہتر می بیٹی مودنی تھی کوئی مس بی دس شروفع كرسف يرسمنعور فدم واسير متفئى اورقطب فياء سف الموينان كرسائفة توركا ويرود ا ورعیساکیمٹیٹر نمکورمودا ایک مت کے بور بیجا بورکی نہم سیے بی ناا میر ربوکر قبلب شاہ لینے لک کوا در رکھنی سبزواری دہرا والماکی احد نگرر وا مذم و سکتے ب سيفانه بجرى مير معلاميت خال سفرتقل مشاه كحظم ينسية قاسم بيكسب اور ميرزا محدثقي نظيمري ونيمره شنبر توكول كويجا بورر وامركيك ابرازيم مادل شاه كي بن كانبت كابيغام شاہزا دميمكن كے ساتند و إ - اسى زامذهير خبيد فإل كيے نام فران صا در موا کہ ابیعنے کنٹکر جم میں مت ہے ہمراہ قاسم میگ کے ساتھ بیجا پورر واپنہ موا چم نئید خال بنے نہاکہ بر اسیر فرطنی کا استحدیث ہوں استصفروان فران سنے طلع کر کے مید مرتفیٰ کے جم كيموانق عل كرول كاميد مرحنى سنة بشيد فال سي كهاكه! وشاه ن مخه سي كهدياب کہ بو فران خود مرتفنی نظام شا و کے اسم کالکھا بروا نہ مرواس پر و عل نہ کرے جو ککہ ربی فرمان با دشاه کاللمی نوشینه نبیس بیماس برگل کرنا صروری نبیس خیال کرتا ۱ و ر عیس بیجایورروا نه رموسنه کی ا جازت زمیس دلیمکتا جمشیدخان سفیاس وا نغه مست <sup>عدا</sup> بهت فعاً ل کوالهلا**ع دی اور فسا د کاموا داریساجیع کیاکه اسی سال نیفنی بڑی شان و** شوكسته، كے سائنے صلاب سے فال كے دفعيد كے النے احد نگرر وانہ موا يريد مرتفني \_\_نے بنست دبدبدا وركرو فرك سائقا حرنكركارخ كياصلابت خال في نبرنكرا مب كي مدا فعت كا ورم تعنى نظام شاه كوباغ بيضت بيبشت سيه ليرآيا ورباغ فرريخش ا دشاہ کے تیام کے لئے مقرر دیا۔ ترسی نظام دعور ت بغدا دہیں قیام ک ا درصلا بهت خال ليقتح شاه نام إكري كوج كن وجال مص أراسة ا درجو مهرا ورشو إنى يس بے نظر تھا اً وشاہ كا ہم شين مقرر كيا نظام شا واس ايزي پراكيا فريفيّة مواكه است اینا هم بیاله ویم نواله بنالیا -اسی و وران میل سید مرضی مقیم الشال تکرکے ہمراہ حوالی احمر نگریں نہنجا ورخیتو رکے قربیب فردش مہوا۔میلا بست خال یے نظام شا وکومجھا کرمقا بلہ کی اچا زہ الی اور شا بنراد و میرال صین کے ممرا در پرمنی مسيح تأكس أزماني مهوائي ميد مقطى كوشكست جودي اورمال واسباب واسب وتيل كو

اس کی مروشکریگا وا ول شایی امیرول شداین فوجین ورست کیس وزنهموزی و رادت باقی می کدا وارز زور و قد تعلیم جمله مجدمارش بروری هی اور سازی کال فظامت ين ستلائق ابيت ويام كاوسه ما بر مخلف ورنفير ونك بجواني ببزا والملكس سنر موسم كوفوشكرار وبكها كالبس شراب اراسته كراعي شي الان جناك اي خبر سنة ريي مراہیمہ بروہ ۔ میسے با مرز کالعکون قبل اس کے کہ فوج ا ورانسان کشکراس ۔۔۔کے كردجم أبول مريف ف ال يرتم كروا الدينراوا اللك كالكساسو كال إنتى كوفتا ركيك ويمن كوبول تباه بسياكرويا -سيد مرفنى سفرج ببزادا الملكس نسير لجه فاصله يرتفهم عمايين وورى كوبهانه بنايا ورصلابت خال كولكهاكديزا والملك نے جنگ انظار نرکیا ورایت وسوں کے پہنچنے کا انظار نرکیا آل لئے اس پرمصیب شدهٔ ما زل مِوقِیُّ انشا الله اس شکست کا تدارنس کر دیا جا نمیگامها بهته خال تے مید مرتبی کو مراشکر مقرر کیا یر میدمرتفتی اس فبرسسے میدنوش بروکروبل میتم سیکھ جمع كرفيم مصروف بموااسي دوران بي ارابيم قطب شاه سنه و فاست یا نی اوراس کا فرزند اکبر محرقلی قطب شاه با د شاه مبودا - تنطب سنا بی فوج جو نظلام نتیا ہمیوں کی مرد کے لئے آئی مقی اس وا قعہ سے بیے دل ہموکران سے على و لروتى سيد مرتفى \_ ن قطب شايى كيل سلطنت شاه ميرز الصفوا في سيدرها بده ر کے انبی تدبیر کی کہ مختر قبلی نظب شاہ کو طلب کرے ان کے اتفاق سیسے قلفتر شاه وركسه كاعلام ع كمياا ورجار بانج ماه برا برعبك كرتار يا- فيدا و عدخال اور بحرى خا قرام اش من اس ز کا مندس بوخی جایی فشانی کی اور این عردانی مسيم شهورا قاق يويم محداً قا تركان قلعد كے نفا مذوار في وسن كى مدافعت كى اور قلعد كى مناظست كى جان وول مسير كوش كرار ما برجي رنظام فتاه ا ورقطب شاه من ما أقاكواً ينده كرونفرميب وعدول مسرفريب ويناجأ إليان فائده مذبهداا ورزكالي ايمراسي طرح قلعد کی حفاظت اور قسمن کی مرافعت می ریمرون د ا بیونکه در روز کشد تعداد نظام فاريدلا ورقطب فاريول كالراء فكالوضى تظام اورادانكم تطب طول علام مسية تنكب أكنة اور بيط كياكه بجائي شاه درك كم ترجا إور ك محامره ي كوشش كري جب داراللك درج بهويا فيكالود وسري مالك كي

مربعُواری میں صلا بسنند خاب سے زیا وہ کسی نے قارح نکب ورزاء عام کمیا خیال نٹیس کمیا مِلْ بِتَ فَهَالِ نِهِ وَمِ رَمِّعُمتِ التَّهُ طَهِرا في اور فوا عِرِعُوا بِيتِ إِلنَّهُ المرامِنيس سنل بوگوں کوچکم و یاکه الک محرو سه میں برا برگشت کٹائیں ا ور پیشخص سیمی جی مرتثم ور جمع اگرچەس نے ایکسامبد کا بھی سرقد کیا ہواس کونورا قتل کریں اور نبود اکہ یہ سے أما وكرسف ورشهرول مي كارات كالعميرا ورما غامت كم تفسب كراسفيرا أما موار ملا بت خال كے آنا رس عارت فرع تحتی متر سید بند ورامل عنظیز خال مے عبد میں شروع بردنی تقی ا ور حست خاک سنانی کے زیر ایتما ہے سنگ بھری یں تمام زمونی ۔ نظام شاہ اس باغ کی میر کے لینے آیا اور اس کی تکل کیسے مند نے اس عارمت کوافیمی نظر سے نہ دیکھا با و شاہ مفاق منے نعمت فال سمنالي كوبائ كي يتمي مصرمعزول كياً ورويلا بست خال كوتمبر كا و مروار بنا ال -يه على مت صب بركتير وهم صرف بريح يحي واسها وى كنى ا و را زسر الأنتم برشر وع مول احد مرتعنی غال انجوئے باغ کی تغیریف بن جیندعیرہ اشعار طلم کئے ۔۔ عظیم بیم بی می باغ فرج بیش دو اِره تیار مرواا ور صلابت فال-برست براحين منعقد اوراعيان مك كورعورك برخص كوانعام واكرام سعالالال كباظ ككستى ميز تعريف مي ايك قصيده تقم كميا جومشبره رزما مدسب ل م المرام المرام الما المعتول مواا وراس مرا ورزا دوا برام ما عادل في ىۇسال كى عمرىن تىخىت سلىطنىت برمايوس كىياسلابىت خال <u>نىغ</u>ام شاەكونىكى كىيك عا دل شا مبی دا فرهٔ چه کومت کی میچرگزدانسان سمجه کریا و شاه نے کی اجاز سے طلب کی نظام منا مسنے اشکر کی روائٹی کا حکم دیا، ورابینے چرکسی فلام بہڑا والملکے کو سیرمسالا دحقر کرے امیرالا مرا سیدم تھنی کولشکر چرا رسسے م بہنزاد الناک کے جمراه کیا اور بہزا و کو بید شان وشوگت کے سائھ عاول شاہی رعد کی طرف پر وا ندکیا۔ بیرگر : ہ نشاہ ورکب کے بنواح میں بہیونجاا ورعادل نتاہی إ رفح جو كور فاصله بران كرمقابل كم ليضمدن روسف إيك ب و وسرے کے مقابل مرفوش رہے اُخریس عادل شاہی ا مراکہ علیم بدواكد مرتفنى فال بهزا والملك كى سيرساً لارى مص أزر و مسيع ا ورجنك يس

المثه هزا رسوا رول محصائفه مبدرتين فيورا اوزجو ومهاصب خال كرمراه اجرنكم ر دا ندم وگیا چیزر وزمی عا دل شارسی فوج میدر پینج گئی اور قطب شاہی سا مول بها مهٔ کرکے کو لکنڈه کی راه کی میرزایا د کا رماصره میں شنول ودا شاہزا ده بر إن ایر کرمینیا اورگب اره باره بنرا راشخاص جوصا صب خال میر بیزار شفی شا بنرا ده کے گر دیمنع برديئ نظام شاه بيحد برنيتان بهواا ورصلا مبت خال ا در ديگرا مراسئے خام ميل كو جوصاصب خال کے سلوک سیے آزر دہ سیفر سی فرایس روا نہ کرکے ایسے صنورس طلب كيايدا برحاصر بروے ماحب فال مال بت خال ك ورودى مرسكر رنجيده بوداا ورقبل اس محركه كرمها بت خال احد مكر مبيني صاحب خال مع سغ سابعيول ا دراعوان وانصار محيش روا مذرموكيا نقام شاء ية إس طرف لچه توجه ندکی ا ورا حرنگربیه بخیر استی پرسوار برواا در نبهرکے کوچه د بازاری گفت لگائی و وسمرے روز شا ہزا وہ بر ان باغ بہشت کے قریب بہری اا وربا وشاہ ياتقى يرسوار بموكركالاجبوتره كيقربب هزاموا اوراسدخال اور ديگر سردار ول كورت ويخا مذكے تعابيزا دوسكے مقابله عي*ن رواند كي*ا شاہزا وہ شكست كھاكر بريان ب<u>يور</u> كى ظرف فرارى برواا ورنظام شاه كامياب شبريس داخل بروكر بيرطاد مت تنسيس بركباً با دخناه كغير مريضي مسرلشكر برارك نام فران روانه كيا كه صاحب خال كوتسلى دیگرها و شا د کے عبنو رتیں روا نرکرے اور اگر حاصری سے انکار کرسے تواس کو ل كرك السب وميل باد شاه كے پاس روار ذكر دے اتفاق سے صاحب نمال عنبريس ببرونيا چونكديدامراس كى طبيعت كے ملاف تقااس فے بحرى فا ل ش كوجوا مراسط برارمين داخل ا ورقلة رنجي بين عيم محما يدينيا مرديا كريج ي فال این فوا برکا کاح صاحب فال کے ساتھ کردے کری خال نے خواس ویا مِمِعٌ فروش کے بیسری پیرشان بنیس ہیے کہ وہ ا بیروں۔ كي أرز وكرك صاحب خال يرجواب منكراتنفته بمواا ورقلة رمخي ير درها واكرديا بحرى خال بے باس كائى نعرج نديقى اس نے فرارى بروكر جالىندىنى بيناه لى ا ورقبید خال شیران ی کے اتفاق رائے سے ایک عربینه کلفکر نجات کا طلبگار بردامه چونکه سید مرفقی کو یا وشاه کا فران ل چکا تقااس کے فدا و ند خال اور

عارمهارم

الرحكم ربوتويدرة واستفة فانتحاسيم وصول كرليس بإدشاه سيف كهاكدا كرجيرت وصاصب خود فیا نمیه، کریاه فرامین کر گزیرے برول اور د شیا کی حقیر ترین چیزوں کی طبع میں ائنول من خزار بروسه في درازي كي منهان ان رقوم كوا يكسما ميد سي برجم دايس لينا بيرسيد الين تربيا بنيس في يرقم باخطى ال كوتني جا سيسط كم قاضی بیگے۔ کورندان برسے تکال کرم ال واساب وزن وفرزند کے ان کوان کے وطن روانه كرو وشايى الم كالتيال كي تني ا ورميتيوا في كامنصب استدخال تركب كوم ثمت موالتين صلا بمناخال سنفرموا نام سكما وركوني طا قستساس مرتبسك ليف بأتى نرهیورسی مصاحب خال بالک دیل مو کیالیس ا وجود اس کے بھی وہ ابستے ادبر با د ننهاه کو ویسایم مېر بارن مجمتنا مقها بهبال تک که صلا مبت خال کی محمت گیری سے ها جزم در کرمها صب فال عزور و مکسر کے سائقه ایسنے و دیاتین ہزارہی فواجول ا دربیے شار مائنمیول کے ہمراہ احد مگر کے با ہر جلاکیا نظام شاہ اس خوف سے كدا گزنشگراس كو دانس لاستهسك سليفر وا ندمهو ا ورصا صبب تمال نا عاقبت اندليتي سے جنگ کرے کے میدان میں کام آئے خود پر رہ دار بالی میں میضاد درصاصب فا س كے عقب ميں روزندم واسماعت فال احدا بادسيد سكے اواح من يونيا ورس تحلف احصارتكب جلاكيا الل فلعد في ميكانه سوارول كواسينه قريب ويكه كردرون بندكر سلطا درجيند تونب اور شرميه ازن ان لوگول بر مركنگ سسس ما حب غال کے معنبرین کاایک گروه بلاک میوااسی دوران میں نظام شاہ جی پہنے کیا۔صاحبیا خال نے باوشاہ کو بیٹام دیاکہ وہشمزلمدل پرمیسری عاصری کمع قونسپ مها ول يركم على بن خال أمّا نُهُ شَا بي سن دوركما عاسف و ومرسف شربهدر على ربدسے سر کرمیری جاگیریں دیدیا جائے۔نظام شاہ صاحب فال برہج مران عَمّا اس نے دولوں مُشرا لَكُ قَبُول كركة اور مدلا بست خال كواس كى جا گريھى تَصْبُربَرُ بدروا نذكر دياا ورميدر سيحة محاصره ين شغول مداعلي بريدعا دل شاه مصد وكافوانتكا موا عا دل شاه مت عبيه أكدا و بر مُذكور بهوا بنرار سوا راس كي مد دسيكي مليخر وا بنه كيك اسي د وران من يمعلوم بمواكه شا بنرا و أي بان في يوقلو من قيد عما فروج كريك احد نگرارخ كياب، تفام في ميزايادگاركندى مراشكرقطب شاهكوسات

المائيان

ا ورصیمن خال دینیمره گفوژ ول سیرا ترسیه ازر و در بهی سیمی با و فتا ه کورملام کرکیم عاول شارى ا درُّنظم بشاري الكسيد كوروا مذيرو سينفي مها حسيب تمال البيت يحرمها ليبول الدر بروگار ول کے بھرا ونٹر ہر کے اندر دانمل "بواا درائی کے غربیول کو جور کا تواں اور كُوشُول مِن بنهال سين أَموه لا رَفعه الله والدُكر كُتُل كميا اوران كے ال واساب اورزن و فزنزد يرقيف كيا - قانني بيك ١٠٠٠ ورسيد مرتفى في في شاري موا فظ بعني مهال بيت فيال سيم كهاكدتيركان مسيخ لي حيكا سبنه اور قريب بين كدا فالبيدل كي عرنت وحرمت تهاه وبريا و برقيس طرح بمي تمن برو بهارا عريضه با دخا ويك بيني خصلا بهند. نمال فع م يصنه فل من ديايا ورشاري أسنا دي طرف علاماد سفال اس و قست موجود مذتقا بإرشاه كوغام يبيج إن كريجار أيص ملاجمة اخال باغ كاندر كياا ورضاري تيام كا مسكرة بياسينيكراس سند بندا وازيس اوشاه كود عاوى نظام شا ويناس كي الواز بيجاني ورجو نكرصل بت خال خلاف عاد ت مامنه ر موا تفاسم ما كه كون و تذبيش أي ياب مرتفي نظام في ورواز أو: مسك عقب ي دريا فست كليا صلابت نحال لابست فال مساس كي الركار نے ارکائن و ولت کاعربیف میشی کمیاا ورزیانی حقیقت حال سے با وشاہ کو آگا کا کہا نظام شاه بيحد متجربهواا دراس فيملا بست غال كوعكم دياكه صاصب خال كوتنبرس ينه ورغوميكول برزيا وظلم ندم وسينيدو. تھم کی عمیل کی اورصائصی خال کو زجرا و تو دینج کر کے دائیں لایا۔اس وا قعہ۔ فال صلابت فال كى جان كالممن موكيا چو كمرساصب فال كى توت نے اس سے فوف زوہ ہو کرمیاں ایک بینا ه لی ـ نظام نشاه کو اس دا قعد کی اطراع عموتی ا در اس نے میلاب شامال کو للب كبياا وراسته الأرت كلال ا ورمنصب مرنوبتي برفا تُزكرك خاصتمل كواس كامحكوم بنایا۔ اس درمیان میں بعض اعیان الک کے قامنی بیگے۔ پرخیا نت کا جرم عابد كبيا إ دنتناه في السيرايك قلعهمين قيد كرديا- قاضي محر ليذول عوش کیاکہ مجرم نے دولا کھر ہون نقد اور ایک لاکھر ہول کے جواہرات فرا مذ سسے سلنے بی اس کے علاوہ جو کچھ فک سے وصول کیا ہے وہ ممتزا وسیے۔

است قبول مذكرياد ورمعا لمستنعث بموكريا معاصب خال ايك بمست إتفي برموارموا ا در باریج یا چھر ہزار موار ول اور بیا دول کی جمعیت سے اس نے سیکان خال کے اعاط پر حمله كميا حسين خال في يترموا دول كيم اومقابله كيا اور عمَّا ول على عمل لشكر براكنده مزكيا عسين فال نغيرت فياعت سيئام ليا اور تنها صاسباقال كي نظر يرسمه أور بمواحسين خال سفرايك تيرمها سب خال كي طرف يعينكا تيرصام خال كے إنفى كى مينيانى يراسكا بالتى جلا يا ورميدان سے بھا كا در درخول كے درميان برطرف ووالسف لكا قا أنكه صاصب خال باغ كا ندرجلاكيا وربا براكر اس في كماكم شارى يسي كمتمام عزيمول كوتمل كركے ال كے ال واساب اور زن وفرزند برقبصد كراو-وكنى اورسينى خداست جاست يتفي كرغريبول كوتاراج وتل كريس يدحم لاست ري بمر ننسردو بزرگ، آ فاقیول کے مثل کرنے پر تمیار جوگیاا وراحد مگرسے کر وہ سے کروہ بهشت باغ کی طرف روا نه بهو گئے۔ قاضی میگ میدمرتفنی میرز امحرتفی نظیری اور عين المؤكمة ، منيشا يُوري من قيضائي أيم يرصبر كياان كي علا و وبقيد عريب تألحدار تقربيًا وو جرار بالمج تعوموار ول نصفير ورست كين ليكن ماحس خال نے ان كو بسيا كرديا - معنى نظام عام كا ندرجيم شت بمشت ككاره واقع سي جلہ میں بیٹھا زر اعبا وریٹ میں شغول کھا اس نے جو متنور دغو نا سناتو باغ کے دروازہ سے ا ہرآیا ا تفاق سے اس و قت صاحب خال غضت میں بھرا ہموا گرداکو دباوشاہ کے صندرس ما فرموا ورعض كياكه غريبول نے بلواكيا بيء وران كا معايه ب بإ دِ فنا ه كا قدم ورميان سِسے استماكر تعبزا و ه ميرال سين كو تخست سلطنت بر بعضائیں۔نظام شاہ اس خبری تصدیق کے لئے اَہراً یاا ورغریبیوں کوسلی رابعہ کر جوظم الل داقعه اسيب خبر تفاصا صير رفال كوصار في القول مجما با وستاه ہلا تا ل التی برموار میواا ورحتر کومسر برسایہ کن کریکے دکنی ا ورحتی امیروں کو مع مهاصب خال حكم ہے عا مزینے تھے کم دیا کہ غریبوں سے جنگ آز ہا جا کریں ۔ مید قام مرتضى خال ا ور فاطنى يگ وئيره في غريبول تے پاس ميغام تھجاك جو نگەخود يا ونشاه میدان داری کے لئے مواد مواسے اس لیے اب جنگ آز یا فی کرنا اس ادب سے دورا ورسوام خوادی ہے امرائے غریب سل میغتائی قال اور یک فال

اور باغ ببرشت میں جو بلدہ سے شال میں واقع ہے خلوست گزمیں بروگیا قامنی بیگ وغيره اراكين دولت نياغ كردفيمي نصب كرائع ا درد إل قيام اعتيار اركى باوشاه كى محافظت ونگرانى كرسف لك ـ اسی زما نہ میں صاحب نمال نے بیے اعتدالیوں پر کمر ہاندھی ا دراکتر يهونز ومخور دوكر فسل مسعت برسوارموتاا درد ويأتين بنرار دكن كحا دباش جمراه ليحرأ احدنگرے کوچہ و بازار میں گشست لگاتا وررعا یا کی بے عزقی کرتا تھا ہر حینداس کے بهائي جلال نعال ا ورهبيب خال اس كوسرزش كرتے تقے تسكين صاحب خال ایسے اعمال بدسے باز ندائمانھا ایک روزصاحب نمال سنے ایسے ہم شینول کو مرمهدى سلحداد كيمكان ببيجا كرسيدها حب كى ونتركوبه جرمها حب نمال كي پاس سے آنیں میرمیدی سنے گھر کا در دازہ بند کر لیا ا در نتیت بام پرچڑا د کرتبرد تفالک سے صاحب خال کے ہی خوا ہمول کو پراگندہ کردیا ا دراس کے بعد قامنی ہیگ ۔۔۔ وغسيسره الداكين دولت سے مددكانواستكار مواا مراسط إركاه صاحب فال كے اقتدارست وا عندا دراس كے فتنول تدارك سے مجبورت اس درميان میں صاحب خال نے دویاتین ہزار موار و پیا دے میرمیدی کے مکان پر روایز کئے ميرمهدى كوكسي طرف ستصدد نتهمي اورخودان مريغيمن ياجيار وكينول كوتيرونفناك مصع بلاك كيا أخركا را د باشول كابجوم زياده برداا وريرمبدي كي نا غلف فرزندول نے جوصا صب نماں کے الزم تھے راونا ٹی کی اور سنت اہتی مکان کے عقب سے دلوار ول کو تور کر گھر کے اندروافل ہوسے میں کانتیجہ یہ ہمواکہ میر مہدی شہید ہوسئے اوران کی دختر صاحب ضال کے مکان پر کیپنجا دی گئی ۔ مصی دیری کے آخریں سید مرتفنی سبزداری مع تام امرائے برا دی حکم غابی کے مطابق شکر کا حساب میش کرنے کے لئے با دشاہ کی خدمت میں عاصر بروئے اور بہشت ای غے تے تربیب قیام پذیر بروئے ۔ صاحب خال کا اصلی نام میں نظام اور نیز دیگر امرا سے میں خال کے نام سے یا ورنیز دیگر امرا سے میں خال کے نام سے یا دکیا کرتے تھے ۔صاحب خال نے ایک براری اور میں صیدی خال سخت كمان كو ببغام دياكتم اينانام تبديل كردوور مدممتر اكف نتظرر بوسين غال يخ

حديماره منامه بهين ہے بہتريہ ہے كم صرفرا يا جائے كہ تو نخاندا دولنگر برار محی فدمت شاہی س بنج کا نظام تاہ نے جواب دیا کہ ان اموری مبرد کل کر نامکن نہیں ہے میں طاعب کے بہادر ما ہیوں کے ہمراہ اکبر با دشاہ کی فوج برحمار کروں گافتح وطفہ خداکے ہاتھ ہے۔ الاکسن دو بيومتي موك لكين اسي ورميان مي اخبار رسانول نے بيراطلاع دى كداكبر باد شا ه صيدانگني فاریخ بهو کراینے وارا لملک کو رو از بهو گیا نظام شاه اس خیر کوسنگر بیجد خوش بهوا اور دولت آباد والسِي الظام شاه ني وفن يتلو كے تنارہ سيد ترتفى اور ننبرد گبرامرات مرار كو صلعت تعكر والبرجا ي اجازت دي اور نو دا حركه بنجي شل ابني كه او رسطانت كوامر ان كيار كي سيرد كيا ا در نو د كوشري ہوگیا۔ اس زبانے میں صاخب خان کے تا مرزنہ داؤسلارت مرہ بھیریا گیردار ہوگئے تھے اواس ہے سين زياوه براه جامقا ماصب غال بادشاه يرباكل مادى تقا عین موسم برسات میں و واست آبا دکی میبروتفریج کے لئے با دشاہ کے ساتھ نقر میا جیار اه بالا كماك من مقيم رايز الذرق الرائزرك المحاسف وولست أبادين زیارت قبورسے فراغت حاصل کی ا وران بزرگوں کی ارواح کو تھا ہارسانی کی غرض سنعے بیدزر وہال صدقہ وخیرات کیا۔اس واقعہ کے بعد مرتضیٰ نظام – صغرت المعرضا عليهالسلام سكية كستا ندكى زيارشت كادراؤه كبياا ودبوست بيده طور برر ما حب خال كويمي اطلاع نه بودني نقيرا ندلياس ين مراير وهُ شابي كے عقب سے یا پیا وہ ر وانہ رمو گیا۔ لشکرست مین کوس کے فاصلہ پر ایک سیاسی سے اوشاہ لود يكيما وراس في اركان و ولت كواس واقعه مع أكاه كيا - اراكين لك يهله ریادهٔ شاہی میں آئے نمین اوشاہ کو وہاں نہاکراس کے عقب میں روانہ مجو کے ا وربیمدا *صرار و زاری کے ساتھ*اس کو واپس لائے۔ با و شاہ <u>نے ہرحی</u>ند کوشش کی لدایک اولباس فقیری بدن سے نداتارسے اور تاج و تخت کے ترک کر۔ نوشان رسیم کیاری کوئی فائده نه برواتفاصنی بیگ ا در میرزامحد نظری نے اس نفرت ا در کرا مت کاسبب دریا نبت کیا مرضی نظام نے جواب ویاکہ دنیائے فافی سے نغرت كيدني وجدتور وزروش كي طرح ظا بررج اسسالفت كرسن وج بایت البته فالر میش بین با و شاه فی اس کے بعد سکوت انحتیار کیا ا ور السيقين بوگيا كم اركان د ولست اس كوترك، د نيا ندكردين مي مجوراً احد اگروايس آيا

یں نے چنگیز فال کے ساتھ کیا ہے اس سے بے مدیتیا ل ہیں میں سے یہ عمد كباسب كرتام عمر گوشه شینی اختیا ر كر دل ا و رخلوت می مبیشگر خدا كی عما و رست كرول - با وشأه كغاس تقرير ترك بعد كوشه نشيني اخلتيار كرني ا ور قلط احد نكركي اس عارت میں جوبغدا دیکے نام سے موسوم بیے خلوت گزیں ہو گیا سواصام باقا کے اور کوئی دوسر تفض با دنتاہ کے ایس نہ جاسکتا تھا دوسین ماہ کے بعد مرتفنی نظام برتنهابیندی کااً در زیا وه علیه جواا در اس سف بربیسلطان دالده میران مبین ا ورٹام عورات کو گلعہ<u>ے مٹاکر</u>د وسرے سکان میں تقیم کیا با دینیا ہے <u>ن</u> الله كى محا قطعت شاه قلى كويصير شاه طهاسب برلان نظام كے ليے روا ندكيا سفا سیردگی مرتفی نظام سف شاہ فلی کوصدا برت خال کے خطاب سے سرفرار کرسکے إست امراك كروه مي داخل كهيا وراسي حكم د مأكد موا صاحب نهال ميكا وركسي شخص کو با دشاہ کے قریب ندائے دیے۔ تلشف بهجری میں تبعد و کالست قامنی بریگ اکبر! دشاه میبرکرتا بموامالوه کی سمرحد بربینچا - اخباررسالوْل نے اس ا مرسے اہل احمد گر کوا گاہ کیا تاعنی ہیاک۔ نے ایک عربینداسی شهون کا مرتصلی نظام کی فد ست میں رواند کیا۔ نظام شاہ صنون خطست دا تغف مورکر بلاکسی تو تف کے ایکی میں سوار مواا ورسوستے ریادہ سواروں كے سامقص ميں صاحب خال اورصلا ببت خال ميى داخل شفے دولت أباد رواند ہوا نہرگننگ کے قربیب ایک، گروہ قلیل اوشاہ کی خدمت میں صاصر ہموا اور اس نے عرض کمیاکہ با دشاہوں کے وشمن بیحد ہمرتے ہیں تنہا سوار ہو کرایسے توی وسی کے مقا بلہ میں روا بنہ موالامتیاط سے وور بیے جاری گزار ش بیر ہے كرصنوراسي مقام برتوقف فرمائيس اورا حرتكرو برار كحاستنكر كورود كانتظار فرائيس إ د شاه في جندر وز قيام كيا ورخام نعيل كم يا يخ يا يريم برزار روار نظام شاه ك ياس بينج كئے مرتفى نظام في برار كے نظركى صاصرى كا حكم ديا ورضو داكبر إوشاه سے جنگ از افی کرنے کے لیے روانہ ہو اقامنی بیگ میرن احمر نظیری دغیرہ اعیان ملک نے ایسے گلول میں چا در والکر سرزمین پرر کھاا ورنہا بیت بجر وزاری کے سائق عرض کیا که دہلی کے عظیم الشان فر اگر وائے متفا بله مقدر نوج کے ساتھ صف اُراہوا

ror

جلدجيبإرم سيحسين كى معر فدت مرتصنى نظام كى خدمت ميس روا نذكياا ورعود بلنگ پرتكيدلكاكرلميك كيا دوسرے دن صبح صادی کے وقعت ساع کی برجری میں امیرسے و فاست یائی اور عادالدين محمود وخواجه كا وان كى يا د داول مين مير نازه بهونى مختصريه كرجينكيزخال \_ن دفات بانی اوراس کے ترک میں سے تین باج رخط شاہ میرزاکے برآ مرمو مین سے چنگینهٔ خال کی برات نابت بهونیٔ مرتفنی نظام کوان دا فعات سیے اگاہی بہوئی۔ اور جِنْكِيزُ خَالَ صِيسا با و فا ميركة للف كرديت لسه بيمدرنجيده مواليكن ج نكه تيركان سيحك حيكا تقعااس غم واندره كافائده نرمهوا بإرشاه سبنيا نتهاست غصيمين بغيرا كسك له نثاه میرزا کوابسنے صنور میں طلب کرے بیچکم دیا کہ شخص نشاہی لشکر سے فکل جائے ١ ورخو ديمجي احد بگرر وانه بهو گيا نظام شاه نے او لُاڪيم مخدمصري كومبشيوا مقرر كيالمين ههاه کے بعداس کومعنرول کرسکے اوالی سلمانی پیجری میں قاضلی بیگسٹ بز دی کوپیٹیواا ور وکینل سلطنت کی خدمت پر امور کر مے میرزامی نظیری ا ورعین الملک کو و زیرمقرر کیا سيده تفنى نثيبرازى كوم ركشكر برار مقرر كرك خدا وندخال مولد وغيره مسرداران معتبر كواسكم هِمراه برارر وا تَدْكَياـ باوشاه نف قاحني بيك، وغيروتنام اثنرا ف وأعيان احد تكريسَت إلماكتم لوگول كومعلوم برونا عا سنة كرمجها وكوست كى قابليت تبيس سيدا ورسي عدل اهد لم ين طبية فهيس كرسكتا اكترا و قات عدل كنهال وارا ده مصطلم كارتكاب كرتابهون اب میں تم لوگوں کو گواہ بنا اہوں اورتھیں سے قباست کے دل جور وزحسا ب بييتنبها وت طلب كرو تكاكريس في فرزندرسول الديم الأعلية الديم المعنى قاصى بيك كو وسيام طلق مقرر كبيابية تاكريه سيدزا وه احكام شرييت وأثمين عدالت كم طابق معايات ملوك كرسا ورميمي ما است بين معي زار دستون مسف ما يف به وكرز روسق بر ظلم نركرے۔ اگر كوئى ظالم كى بيرزال سے ايك موئى بھى ظلم وتعدى كے ساتھ لليكا ا درا قباست میں مجھ سے اس کا موال کمیا جا ٹیگا تومیں خدا کوئیں جواب رون کا له مجھاس کی خبر ہیں ہے اور ہیں اس مواخذہ ہے بری سمھا جا وُل اس کی بازبرس میرے وکسام طلق سے کی جائے اگر قامنی بیگ تنہا اس کام کوانجام نہ دے سکے توامین الملک میرزامخوتقی ا ور قاسم بیک کوسجی اینا تثریک کاربنائے میری خود به عالبت سیالے کہ میں عذا ب وقہرالہی سے بیحد خالف موں اورجوسلوک کم

ان واقعات کوصاصب خال اور شاہ میرزاکی سازش سجماا درجبندر وزغور و فکری جبلاد ہا ایک روزبطوراستیان باد شاہ نے جبگیز خال سے کہاکہ اب میں سفرسے تنگس اگیا ہموں میراارا دہ ہے کہ جلد سے جلدا حمد گرر وا نہ ہموں چنگیز خال نے جو دشمن کی سازش سے بے خبر تفاعرض کیا کہ بادشاہ نے حال ہی میں اس مک کو فتح کیا ہے بارنج جی مہدینہ اور قیام کرنا چا ہسئے کراس مک کی رعایاکو باوشاہ کی طرف سے بالکل اطمین اس حاصل رموجائے۔

جِنْكَمْرُ خَالِ فِي ادشاه مع عرض كِياكر صنوراس قيام كي بعد احد نگرروانه برون ا در اس تک عوار کواس نواح میں کچھ د نون فیام کی اجازت عطافرانیں۔ تاكرمیں مكب كاانتظام كرہ بحے با وشاہ كى خدمت میں حاصر ہوں۔ مرتضى نيظام يە جوا بسنگرغازوں کی تقریر کو بائل سیج سبھا آ در*ھینگینر خان سیسے برگان ہوگیاچیگیزخا*ل با رشا و كما نخرا ف طبيعت مسع الكاه بهوا ا ورجيندر وزبيمار ى كابها رد كرك وليوان خانه میں حا مزند موانظام شاہ اور زیادہ بدگان ہوا اور علیم مخامصری کومعا بحد کے بہا مذ سے چنگیز خاک کے پاس روا فد کیاجس کا مدعا یہ تفاکھیم مذکور شرببت زہر آلو د کے ذربیعہ سنے چیکینر خال کو ہلاک کرسے جنگینر خال نے اولاً توشر بست <u>بینے سے ا</u>نکار کیالگین اخریش و فاوا ری ا ور نکب حلالی کو بدنظر رکھیکر شرببت یی کیااس امیرنے حالت نزيع ميل باوضاه كواس صنهوان كاليك عريضه لكعاكه بروره ونعمت مبرك دبیرجوزندگی کے مانچه مرصلے طے کرنے کے بعد متر بر تسسس کا بوڑ معا ٹک ہوار تھا اُستا نَه بوسی کے بعد عرض کرتا ہے کہ ولی تغمیت کے جوشر بہت آ ہے صیات میں ملاکر اس نكت حوار كه ليغ كه دانه فرا يا تفعاا سيه إس ضيف العَمر غا دم سلة فنوق وذوق كم ساطه إلى ليا اوربا وشاه كم سأته وفادارى اورافلاس كانقش اليسن سين برر جاكريبو ندزين بهو تابون خدا الك كوسلامت ركھے اس كمترين كى عرض يہ ہے كمنك خواركوبندة دركا مجعكرج وستورالعل كدايس كلم سيراكعكر بإدشاه كحصنوريس روا نہ کرتا ہوں اس برعل درآ مد فرما یا جائے اور اس غریب کی لاش کر بلائے ملی ر دا مه کر دی جائے جس قدر غریب ملازم می<sub>س</sub>ری سرکار میں جمع برد ہتے رہیں۔ ان كوابيت سلحه دا رول مين داخل فَرا يا جا كي شيخ بلَّيز خال كي عربيصندا ور دستورال

ملكت بن فاصلها ورواسطه ندرست تأكه بم خرميب شا إن وكن جوعب الريب بي ايك د و مرے کے ساتھ برا در اندسلوک کریں اور با دشاہ دلمی کے خوف اور خطرات سے بیند کے لئے تعدد طاور امون جو جائیں۔ میرزاامفہانی جنگیز خال کے جواب سے مایوس بمواا وراس نے نظام شاہ کے محبوب صاحب خاں کو اپنا شکار بنا یا ور نقد دجوا ہرکے ذریعہ سے اس کو بالکل ہی نواہ کر لیا ایک روز میرزا اصفہانی نے محلس تشراب نوشي ميں صاحب خال سے كہاكہ جنگيز خال كارادہ ہے كُريارِزوُ و مختارا رز قبضہ كركي اس ملك كاسكر وخطبه ابيت نام جاري كري جو نكه نظام شابي فوج كانفف حصداس كاشرمندة احسان سيع جنگيز خال إينے ارا دول ميں برآساني كامياب موسكتاب، وريبي وجريه كم إ د ننا وكونكاف كل أو ار ومجراتا ب اكدموقع بإكر ابنا مقعو و ماسل كريه ماحب خال ميرز اصفياني كوصا وق القول محما وريني زفال مي وربیا آزار موا -اتفاق سے اس زا منس صاحب خال نے مے نوشی کرکے بعضُ امیروں کے سائنہ ہے اوبی کی اور جیگیز خال نے فرٹھنی نظام کے حکم سے صامب خار كوقرار واقعى تنبيرى اس واقعدست يد بلفيسب ورزيا وه چاكينزخان كاقتمن بناصاحب نطال منهابينا يشعار بنايا شعاكرجسيك مجهى اس كوموقع لمتا چِنگیزخاں کی طرف سے با د نشاہ کے کاب مجرّا تھاا در دشت آمیز خبروں سے مِتَعْنَى تَظَامَ كُوجِنَكِيزَ فال كَي طرف سے برگشته كرا عضام تُصَىٰ نظام صاحب خال كے ا توال پر اعتبار یز کر تا تھا اور جیننہ اس سے رہی کہنا تھا کہ جو نکد میں سنے میگیزهاں کے ہاتھوں سے تھے منرا دلوانی ہے توعض عدا ویت کی وجہ سے بچھ کو برانکینجہ کرتا ہے ایک وِن با دشا منے تشراب بی ا ورصاحب خاں نے خلوت میں تعیرومی گفتگو شروع کی با دشا و نے اپنی عا دست محدوا فق صاصب خال کوناصور ب جواب دیا مهاصب خال نے روناشردع کیاا ورکہاکہ اگر میں جنگیزخال کا تشمن میول توبادشاہ تناہ *میرزا* سے جو چنگیز نیال کاہم وطن بیے حقیقت حال کو دریا فکت کریں نظام شاہ نے دات کے وقت جبكسي فسن كواطلاع نرزو شاه ميرزاكوطلب كياا وراس سي فيقت حال كي بابت موال کیا۔ نظاہ میرزانے بڑے آب وتاب کے ساہم صاحب خال کے ا قوال کی تصدیق کرے نظام شاہ کو جنگینر خال سے برگشتہ کردیا بنظام شاہ ا ہب بھی

ا مراسکے میمراہ برارر دانہ ہودیا وشاہ نے جنگیز خال کو بھی حکم دیا کہ کو ج کرکھے جلد سے جلد برار پہنچ جائے جنگیز خال بھی ا مرا کے ہمراہ جلد سے جلدر والذ ہوکر دس کوس کی راہ طے كركي با و تناه كي فدمت بين حاصر بهو كيا حيكيز خال في ورجي بركوشش كي كه با د شاه ایک دن اسی عکمه قبیام کرے نیکن مکن نه بواا وردس کوس مقرکی منزل سطے کی گئی۔ با د ضاد کے در و دیے قبل ہی سیدم تفنی نے جعلی عاد الملک کوشکست ویکر اس توم کو لبسياكر ديا ـ نظام غناه سندر وين كيرك كهامط كوعبوركياا ورميد شاه جوايني سرمد مِّ مِنْقَيم تَصَا فراري مُوكر قلعةُ اسيرين بيناه گُوين بُوا نظام شاه سنے بر إن يو رسكي سارك طك كُو غارت و تباه كيام تليزخاب ف تلفذاميركي بيمد تعريفست سني تخي -نظام شاه سے اجازت لیکر میرو تفریح کے لئے دو ہزور غربیب معوار و ل کے ساتھ ر وا مذم وامحد شاه سف به خبر مني اور ایسند ایرون کو حکم و یا که ساک یا اسد بزارسوارول مے ساتھ چنگیزخال کو تھے کر اسے بلاک کر ڈالیس۔ ٹھا ندنس کے نشکرنے ہتیار بٹ مروکر چنگیهٔ خال پر مکه کیا چنگیز خال رشمن کی کثرت سینوف ز ده ندمودا ورمقا بریس ا العنديدا ورخو زيز الواتي كے بعد بريان يورى فوج كوشكست مونى بلكاكتراعيان مك عِنْمِ زَمَال کے اِنْ تَمَن گرفتار ہوئے نظام شاہ بر اِن پور سے یہاں آیا او*کھ*اہیں خيمه وخركاه برياكرك النكسا ورمورجل اميرول مي تقسيم كي الل تشكر الفير إن بعِر لوتباه و بر با د کردالامحد شاه سف بری گفتگو کے بعد چوں کا کھر نظفری با و نشاه کوا ورجار الکھ چنگیز خال کولیطورهل بهماا واکر محیر بینب کو <sub>ایس</sub>ت اگب سے رخصت کر دیانظا<sup>ن</sup>وشامی فوج برارر دانه مونی ٔ-اسی زه نه مین شاه میرز الصفهانی قطب شاه کاحامب مبالکیاو کے لئے نظام شاہ کی خدست میں آیا موا تھا اس ماجب کوسلوم موا کرنظام شاہ کاارا دہ ہے کہ بیدر کو فتح کرے میرزااصفیانی نے چنگیزفال کوطمع کے دام سی گرفتار لرسنه كاررا و وكهاا وراس سسع كماكة تطب شاه كوتم سسه اميرسب كدتم بأوشاه كوبيدر كي شخرست بازر كفو كے اس وقت ميں دولا كام بمون تھيں ديتا بول تاكم اس رقم كوابسن لشكرك افراجات يس مرف كر دج تكيز فال ين كماكرنظام فاي خزا رزا وردولت ميرس قبضدي سب مجهرس كيزى احتياج بنيس ساع ميرا مدعايد بهے کم امیم برید کو بوخار راه سیسے ور میان سسے و در کر د ول اور بھاری اور مخصاری

تاريخ فرشة

ایک توب کال سرگی سے ایک برج اور دیوار میں رخنکر دیا جو نکہ صمار کے اندر کو بی تتخص اك رضنه كوتهرسنے دالا موجود نه تفها چنگیز خال كے خاصه كا يك گروه قلعه كے اندر داخل مواا واس نے نیری بجائی شششہ برجری میں تقال خال ایسنے دریار بول کی ایک جاعت محامات تله سعة فرارى مرواج تكيز خال في سيرسين استراً بادى توغريبول كايك جاعب كيمراه تفال خال کے تعاقب میں روانہ کیا اور خو وقلعہ کے اندر داخل ہو کریا و ضاہ کے صنو رمیں ماضر برواج بگیرخاں نقد وسنس کےعطیہ کے علادہ فائح ملک برارکے ارکی خطاب سے بھی سرفراز کیا گیا مرضی نظام نے بران عادا المک کوجو قلعة بر المی تفال خال كاقيدى تفاضع تفال خال اوراس ك فرزند ول ك كرفتار كرك ايك قلعمين نظر بند کر دیا ۔ بیرا میر بھی حصار میں اپنی اجل طبعی سیسے فوت ہوسیے یا ورکسی کا نام و نشاین باتی ندر با مرتفنی نظام سندا را ده کیاکه برارکوایسندا مرامی تقییم کر کے خود ا حر نگرر دانه بهو كه جنگيز خال في اوشاه سے عرض كيا كه على عا ول سي معابده بهوا تفا كه با ديناه برارا وربيدر وولال لكول براينا قبصه كرين جو نكه سسس زما نهيس على عا دل تلعه بيكا يور كے محا صره مين شغول سيم بهتر سيم كر بهم بيدر كو مي أسى ذامة يس فتح كركيس ومرتعنى نظام في أس رائ كوليبند كيا ا وربيدر كارخ كيا-مخلاشاه فاروتی نے سونع باکر بر ہان عادالملک سے دا یہ زا دہ کوخود مرحوم وارت کا فرزند شهور کیاا ورچه بنزار سوار ول کی مبیت سے برارروانه بهو گیا-مخمن شاه برار کے نواح میں بینجا ورسات باآٹھ ہزار قدیم براری مازم بھی اس کے سائة يوكيُّ خدا و ندخال أوصِشْي خال اس كرده كي مدا فعت مذكر ملك الور المفول نے ایک عربیفند مرتضیٰ نظام کی خدمت میں رواند کیا و وسرے دن فدا وندخال ا ور خور شيد خال كا يك المعروضه ما د شاه ك مفنوريس بمرونجا ص كامضمون به تفاكدارًا د شاه خوداس طرف توجه فر اكر محدّ شاه كى تنبية فر أوين توبهتر بروكا - احرائے برارسنے بھی اسی صندون كے خطوط كنظام شاه كى خدمت ميں رواند کئے۔ مرتضی نظام نے ان خطوط کے صنمون سے وا قف بھو کرسید مُرفِی سبزداری كوج حال بى يى بيجا يورسيدا يا تقا سراففكر مقرركية تله بنزار سوارول كيسات ا بیسنے سے میٹینے مخالفین کے مقابلہ میں روانہ کیاا وراس کے بعد خود کھی ایسے مخصوص

۲۰۲ جلد تیمارم

تفال خال سنے بھی مدا فعت بیں پوری کوشش کی او حرنی آتشباری کے ما ہرین یعنی اسد خال شاہ گرات کاچرکشی غلام اورسکندر نمال بن جشی رومی نمال سنے ہر چند ہاتھ یا وُس ارے کہ قلعہ کی دیوار کو آوڑدیں لیکن کچیے کار براری نہونی ۔اس

برخید و هدیاوی مرسد مهدی رو رو رو رو یک من می این از این می از این می از این می از این می از ده در این می از ده دوران می احد نگرسسے نیمرا فی کرشا بنرا دو تساین بهدا برموانی میشیز نمال نے شاہراد د کی تاریخ ولا دت کا اور مین کالی محالاا ور شاہی کم کے موانی میشیز سے منظم کرنے

م ما ما مین مرا مرار کیاا ور قریب تفاکه مین سال کی منت شانع وا ورتشنی نظام سفی وابسی برا مرار کیاا ور قریب تفاکه مین سال کی منت شانع وا ورتشنی نظام احد نگر دابس آئے کہ من اتفاق سے ایک تا جرا فغان نام برند وستان سے آیا و ر

تفال خال سکے سلنے لایا ہموں اگر مجھے اجازت ہُد تغیس قامہ کے اندر جا کہا خیائے مذکو رحاکم تنہر سکے اہتمہ فروخت کر دل چنگیز خال نے جواب دیا کہ ایک تنرط کے ساتھ تھیں مقلہ مل مانٹکی احازیت دی جاتی سے ادر دونا اور ایسی کے بعد تم نظام شاہ

سائنگھیں فلعد کی جانیکی ا جازت وی جاتی کہنے اورد: یاد والیسی کے بعد تم نظام تنا، کی طازمت انعتیا رکروکتھا رسے بشرہ سے عمل ووانا نی کے آنا رنایاں ہی تم تجارک کوٹرک کروا ور با وشاہ کی مصاحبت سے اسینے کومعزز بنا دُتا جرف کہاکہ اگر ہے بات

پروتو میری خوش نعیبی سط چنگیز خال نے کہا کہ تفاری تقدیر لیں مرتبدُ الارت پر ظایر پرمونا سیسے تھیل چا سطے کہ نظام شاہ کی بہی خواری کر و تا جرسنے تبول کیا اور جنگیز خال مرمونا سیسے تعدید سرکا تو سے است کے سرک میں کا ماراک شخصہ کا

فے ایسے ایک عمر تخص کو کتیر رقم کے ساتھ تاج کے ہمرا ہ کر دیا تاکہ سیخس کمی عاجروں کے الباس افغان کے ساتھ مع اس رقم کے اندرجائے اور تلعہ کے محافظوں کو نظام شاہ کا بہی خوا ہ بناکریہ رقم ان کے حوالہ کرے اور یہ طے کرے

کرمحافظیمن قلعة حصار کی حفاظ ست است وست بروار برد کرنظام شاہی لازموں میں واخل مرد کی اندر کیا اوراس واخل مرد کی این میں اندر کیا اوراس

فے قلعہ کے محافظوں سے سازش کرکے رات ہی تھریس تام باسب اول کو چنگیز خال کے باسدخال اور دی خال نے

جلدحيمارم معا طه كوسط كياليكن اس عوصه مي حرييف كوسوقع ل كيا ا ور وه منظل سيخل كربإن بور اس پررواند والوكيا۔ نظام شاہ نے فائدیس کی سرحد پر قبام کرے میران مخرشاہ حاکم خاندیس کو نا مداکھاک تفال خال نظام شاہی فوج سے فراری روکراس مکسیس ایا ہے اس كوينا و خطنى جاسية بهترب كراب اس كوايت اكس سيفارج البلدكردين مجع اميد بي كرجناب اين واناني اورفراست سي ايد الك كوتبابى دربادى سے مفوظ رکھیں گے۔ میران مخرف نظام شاہ کا پیضط تفال خال کے اِس سیجدیا تفال فال سف امه يردها اور و ومرس راست سع براريبني گيا- تفال فال سن اہسے الک میں بہنچکر اگبر یا و شاہ کوا یک عربیف اکھیاجس کامفنمون یہ بخطاکہ وکن کے حكام اتحا و مذبب في وجرس الم بمتنعق مروسكة بين ا ورائفون في اراده كرامياب كرميرالك مجه مستعيين لين مي إواشاه كي وركاه كا ديناه مور بروب بارجبال بيناه مے بیروکرا ہوں صدر امرائے سرحد کو حکم ویں کہ یمال آکر طکب پر قبینہ کرلیس یا کہ يه فدوى خود أستا شرشابى برحام زروكران خالفين سد ابسن كومحفوظ سكي كال اس کے کہ خط کا جواب آئے تقال خال و دشمشیرا للک دونوں پدر ولیس بناه گزیر بوئے۔ تفال خال سے قلعہ پر الدمیں جو بیما ٹریر و اقع ہے اقریشیراللگ نے قلطہ کا ویل میں قبام کیا۔ مرتضیٰ نظام کی امید برآئی اوراس نے علعہ برا کہ کو مارول طرف عص معمرليا ايرول اورافسران فوج سفيمي صار كالطاطرك أيس مي مورط لعسيم كريك اس ميدان مي قدم جاف قط الفال خال كاخط كبراست مي إو خداه كى نظر اسے گزر ١١ وراكبر إوضاه في متعنى نظام كو بيغام دياكة فال خال بهار الخلص ہے اور برا رکا فک شامی دایر ، حکوست میں داخل موجیکا بھے یں جا ہے كراس ملك كتسيخرس إحداثها واور تفال خال سے بدسلوكي نذكرو مِنْفَىٰ نظام في مِلْيَرْ خال كى رائع كى موافق المجي ميسلوك نيك مذكبيا ا ورشابى قاصب ينيل مرام وايس أيا ور اگره مين با دشاه محصنور مي حاصر برو كرنظام شاه كي سر مرشی کی داستان سنائی میرونکه اکبر با دشاه کو برگال کی مهم در میش متنی با وشاه نے اس طرف توجه نه کی اور نظام شاه اطبینان کے ساتھ قلته سے سر کرسنے میں مشغول موا۔

قدم آگے بڑھا یا۔ تفال خال اور شمنیر الملک نے دوبارہ مقابلہ مذکیا اور شکل میں بناہ کڑی مو محكة مرتفى نظام في ان كا تعاقب كركة تلكول من أوإره كرويا جد فيبغ اس ماست میں گزر گئے اور کنفال خال ا وشمنیسرا لملک اب ایک انسیمنگل میں بہو نینے جہال سے را وكريزمدد ودقعي مرتفني نظام اس مقام برمينجاا ورقربيب متفاكرويف مع تام ايت سا مان شمت کے اس کے استریس گرفتار موجائے کرناگاہ میروسی ازندانی جو ا یک مجذوب سید تھے مرراہ نگام تناہ کے باس بہو سینے اور باوشاہ سے کہاکہ تھیں ووازووا مام كي تسميه ي كرجبتاك مجهد باره ببزار بمون ندمنا يست كراد بيمال مسع قدم أكير فرطوا و نظام شاه ف ووازده الم كانام سكرابين إلتى كوومير كمرزاكرديا ورمايل محصب ونسب كاسوال كياجب يمعلوم موكياكر مخدوب ميدميح النسب ورمحب ابال بیت ہے با دشا ہے جنگیزخاں اورامین الدین نبٹالدری کوجومقدم*ا لشکریتف* طلب کیا ا در ان کو بکم دیاکه بار ، ہزا کہ رمون ان سید کوعطا کر دیمیگیز خال نے عرض کیاکہ نوز است واسب ولیل نشکر کے عقب میں ہے بہتر یہ سرے کہ با دکشاہ قدم آسکے بڑھا میں اس كے کہ تفال خال وغیرہ نوراً کر نتار ہوا چلستے ہیں منزل پر مینچ کم کی تعمیل کر دی جائیگی یا و خیا منے کہا کہ اگر تفال نکال سو طکیے ہی برار سکے برا بر مجکے وے تو نجی میں ووا زووالم کے نام پران کو قربان کرتا ہوں جینگینر خال نے سیدصا حسب سے کہاکہ عرمہ درا زمکے بعد بلای محنت ا ورشقت سے اب یہ مرتبہ ہا تھ آیا ہے کہ جم حریف کو گرفتار کیکے جھاڑے سے نجات حاصل کریں خداکے لئے بادشاہ سے کہد دکرر وبر مجھے وعول موگیا میں وعد وکر اموں کرمنرل پرمینجی تحدیں یہ رقم اواکر ووں گاسید نے جواب دیاکرزهٔ ندوراز کے بعد تواب به موقع باعدا یا سبے کرمیری مراد برائے با وجو د دیوانگی کے میں اتنا *حر و سمجیتا موں کہ نقد کو و عدہ پر فروخست یہ کرنا* چا ہ<u>ے س</u>ے ۔ چنگیزخال نے جلدسے جلد با دشاہ وار کان و واست کے میش قمیست گھو ط ہے جمع کئے اور سیدسے کہاکہ ان سب کو بعوض رقم کے رہن رکھ لوہم منزل پر بہنچار تھیں روبیدا داکرکے ان جا بؤروں کو وائیل کے لیں کے سیدمہا حسب نے کہا یہ می مکن بہیں مجھے اسی وقت نقدر قم وواس لئے کہاس کے بعد میری تمعارى لاقات نه بوگى چنگيز فال مجبور بودا وراس سنے لوگول سے روبد ليكر

مناطه كوسط كياليكن اس عومه ميس ترييف كومو تع ل كيا اور وه عظل سيفكل كربر إن بور ای پررواند برنوگیا۔ نظام شاه نفضا ندميس كى سرحد برقبام كركي ميران مخذ شاه حاكم خا ندس كو نا مه لکھاکہ تفال خال نظام شاہی فوج سے فراری بروکراس اکسیس ایا ہے اس كوينا و نظنى جابية بهترب كرأب اس كوابي فكس مصفارج البلدكروي مجها میدرسه کرمناب این دانانی ا در فرا ست سید است فک کوتبابی د بر بادی مے مفوظ رکھیں گے۔میران مخلینے نظام شاہ کا پیخط تفال نمال کے پاس ہجدیا تفال فال سف المديرها ورو ومرس راسته سس راريني كبيا- تفال فال سن ا بسنے اک میں بینج کر اگبر یا وشاہ کو ایک عربیضہ لکھاجس کا معنمون یہ تضاکہ وکن کے حکام اتحا و مذمب کی وجر سے اِ ہم معنق بروسکتے ہیں ا ور انھون نے ارا دو کر کسیا ہے كرميرا لك مجه مستهيمين لين مي إ داشاه كي درگاه كا وسنة فا دم مول بارجهال بيتاه كير دكرا بول صنور امرائي سرعد كوظم ويل كديهال أكر طك يرقبنه كرليس الكر يە ندوى خوداً ستاند شابى برما مربوكران خالىن سے اجسے كومفوظ سكے كيان اس کے کرخط کا جواب اسٹے تفال خال ا ورشمشیرا المک دونوں پدرولیہ بِنَاهُ لَزِيرِ بُرِيعً - تَفَالَ خَالَ سِنْ قَلْعَهُ بِرِيَّالَهُ مِنْ جِرِيماً لِي بِرُوا تَعْ سِيما أَرْسِيرُ اللَّك نے قلعہ کا ویل میں قبام کیا۔ مرتضیٰ نظام کی امید برآئی اور اس نے قلعہ برتا کہ کو مارول طرف سن تصرابيا المرول اورافسران فوج سفهم صدار كالصاطرك أيس مي مورط لعميم كرك اس ميدان من قدم جكاف رقال فال كاخط كجوات میں با د شاہ کی نظر <u>س</u>ے گزر ۱۱ وراکبر با و شاہ نے مرتعنی نظام کو بینیام د باکرتفال خال بهار الخلص ہے اور برا ، کا فک شاہی دایر کھی ست میں وافعل موجیکا ہے۔ كراس لك كَنْ سِيرسه إحداثها واور تفال خال سي بدسلوكي نه كرو مِرتفى نظام ن مِيكَيْرْ خال كى رائسةً كى موافق المجي سيملوك نيك مذكبيا ا ورشا بى قاصر بينيل مرام والبس أيا وراكره من با دشاه كي عنور من ما صريوكر نظام شاه كي مركشي كى داستان سنانى ميونكه اكبر إ دشاه كومبكال كى مهم درميش تفي إ وشاه مياس طرن توجر ندى اورنظام شاه اللبينان كے ساتھ قلعہ كے سركرے ميں مشغول موا۔

جلدحيارم

قدم آگے بڑھا یا۔ تفال نھال اور شمٹیر الماک فے دوبارہ متعابد ند کمیاا ورمنبس میں بناہ گزیں موظم مرتفى نظام نے ان كا تعاقب كركت نگاول ميں آوار ، كرديا جو جينے اس مالت یں گزر گئے اور تفال فال ا وشمنیرا لماکساب کے کیے بال میں بہو ننے جہال سے را وكريزميد ودهي مرتفني نظام اس مقائم برمينجاا ورقربيب بقاكه تريف مع تمام ايت سا مان شمست کے اس کے ام ہمیں گر فتار موجائے کہ ناماہ میموسی ازندانی جو ایک مجذوب سید ستھ مررا ہنگام نناہ کے پاس مبیو سینے اور باوشاہ کے سے کہاکہ تھیں ووأزووا ام كي قسم بيس كرجبتك مجمع باره بنزار بمون ندممنا يبت كرلوبيال مسع قدم أكمة زبرها ونظام شاه سف دوازدوا ام كانام سكرابيت إتنى كووميس كمطراكردياا ورمايل كحصب ونسب كاسوال كياجب يمعلوم فهوكيا كرى ذوب بيدهيم النسب اورمحب الال بیت ہے یا دیٹا ہے جنگیزخال ا ورامین الدین نبٹالیوری کو ہم مقدم*ڈ لیٹکریتھ ط*لب کیا اوران کو بکم دیاکه بار ، بنزا رومون ان مید کوعطا کرد بنگیز خال سفی من کیاکه نز ار نه واسب ونیل مشکر کے عقب میں ہے بہترے سے کہ اوشاہ قدم آگے بڑھائیں اس كے که تفال خان وغیرہ نوراً گرنتار موا چاہمتے ہیں منزل پر بینجکے نکم کانعمیل کر دی جائیگی با وشا و نے کہا کہ اگر تفال خال سو الک جی برار سے برا بر مجھے و سے تو مجھی میں و واڑ وہ الم کے نام بران کو قربان کرتا ہول مینگیز نمال نے سیدصا حب سے کہاکہ عرمہ دراز کے بعد بولی محنت ا ورشقت سے اب یہ مرتبہ { تھ آیا ہے کہ زم حریف کو گرفتار کیکے جمگڑے سے نجات عامل کریں خداکے گئے بادشاہ سے کرد وکرر وبید بھیے ومول رموگیا می*ن و عده کرتا بهون که منزل برمینجیر تحصین به رقما داکر د ول گاسید نے جو*ا ب دیاکرزا نددرازکے بعد تواب یه موقع استدایا ہے کدمیری مراد برائے با وجو و ویوانگی کے میں اتنا صروسر جنتا ہوں کہ نقد کو و عدہ پر فروخت کن کرا جا ہے ہے۔ جِنگیز خال نے ملدسے جلد با و شاہ وار کان د و است کے میش قیرست گھو واسے جمع کے اورسیدسے کہاکہ ان سب کو بعوض رقم کے رئین رکھ او ہم منزل پر بہنچار تھیں رو ببیہا داکرکے ان عالور دل کو والبل کے سیرما صب نے کہا یہ مجی مکن نہیں مجھے اسی وقت نقدر قم دواس کئے کہاس کے بعد میری تھاری ملاقات نہ جو گی چنگیز خال مجبور ہو اا وراس سے لوگوں سے روبیہ لیکر

كماس فيم كى تحريب رعيت اور نظر كويم سے برگنة كروسے جو نكر ہم اس زماند ميں فكيب ولشكر و نيز دولت مي نظام شاه سے كمنيس بيں بهم كوجاب شے كرشجا عست، ور مروا نتكی سے کام کین اور نامہ کا جواب بجائے کھائے شمشیر سیے اواکریں۔ تفال خال ہے معربہ ا و بار موار متعاس نے فرز تد کے کہنے برعل کیا اور الصدر کو بے میل مرام وامی کردیا مِتَعَنیٰ نظام نے باتری کے نؤاح میں بیاخیارسے اور ایلی پر کی طرف، روا ند ہوا۔ اور شمشیرالملک <sub>ایسن</sub>ے باب کا مقدم*ژ کشکر بنگر نظام شای شکر کے م*نفا بلد میں روا نہ ہموا۔ آ و سر نظام شأه كم ينيم ولفكر كو غافل بإكراس برحمله أور بهواا وراست بسياكر وياجنكيزخال نے دومرے افسر تدارک کے لئے مقرر کئے شخیر الملک ایت ایپ سے مروکا خواستگار مروا تفال خاک مع اینی فوج کے فرز تد کیے یاس ہیوریج گیا جنگیزخال اسکے ور و د مسع الگاه پرواا در اس نے خدا و ندخال میشید خال بجری خال رستم خال دغیرہ نامی سر دار ول کواسی فوج کی مدد کے سلتے روا نرکیا چنگیز خال سفے صرف اسی مگر اكتفا نه كيا بك عاقبست، انديشي سنے كام سدخ كرخود ہى با دفعدست با دفغا ہ سكے تمين بنرار غربيب تركش بندون كيمزاه جلد سلي حلدا مادك سائي روانه بوكرا وطفين كيفيل ورسست وموسل ورصلينه خال عنين معركة فبالكسب مي ميني كوريف يرحله أور بهوا تنديبها ور ر نو زر بزارا کی کے بعد جنگیز تھاں نے نو دجاست سے کام لیا اور پاریج سو مکیس ول و ایک جہت سواروں کے مائے حریف کے قلسب الشکر پر علم الور مواا ور تفال خال کے اعلم بروار کے اِنول برشمشیرکا وارکہاجنگیز کے سیمرارمیوں نے حرایف کی جاعست كويرا كنده كرويا تفال خال اورسمير الملك اب السامة المدنة لاسك ا ورالمبوركي طرف فراری مرو کئے جبالینرفال نے برار کے بہترین نامی اِنٹی کر فتار کئے اور كا مياب نظام شاه كي خد ست من وابس آيا -اس نتح سير تنكيزخال كي شهرت. ا ورعزمت ومرتلبه من ارراعنا فه بهوا -اس وا تُعدك بعد مِنگِيز غال نے بیٹیترر عایائے برار کو ہرجیار جا نہیں تسلی آمیز خطوط روا ندسکئے۔ رعاً پاسنے اطاعست کا اقرار کیاا ور ملکٹ سکے زمین ار

ور ایر سور در الدست المرس اگر عطائے فلعت سے سر فراز کئے گئے۔ یہ افغاص خوش وخرم ایسنے ملک کے دائیں گئے اور مرتفقی نظام نے اطبینان کے ساتھ

ا ورقبل اس کے عاول شاہ قطب شاہ سے ملاقات کرے جنگیز خال نظام شاہ سکے ہمراہ عاول شاہی مالک کی طرف روانہ ہمواا وراپینے مس عمد بیر سکسے عاول سٹ اہ ا ور قطب شاه میں ملاقات نربونے دی۔ عاول شاه اور نظام شاه سے مسرحد بر ایک د دسرے سے ملاقات کی اور ماہم پیسلے با یا کہ عاول کشاہ کرنا ٹک۔ کے مالک بیں ان تبیروں برقبضہ کرسے جن کا محصول برار و بریدر کی ایدنی کے مساوی رموا ور مرتضیٰ نظام برار و ببدر کو تفال خال ا ورعلی برید کے قبصنہ سے نکال کر خودان الكب پرمتفرن رموا ورقطب شاه ایسے عال پرهیوژ دیاماے اور اسے طرفین میں سے کئی فرہا نر واسے کو بی سرد کا ریذ رہیے اس قرار وا دے موافق دُولؤن فر لم نرواایک دُومسرے سے رنصت ہموکرا پینے اپیئے لمکس کو ر وایذ برموسے اور نُوج دلنگار کی فراہمی ا ورسا مان جِنگ کی ترتبیب میں شغول ہوئے قلعدر یکینده کے محاصرہ میں ہو نقصان ہوا تفااس کی تلافی ہو تئی ا در مرتضیٰ نظام فے میں ہزا رغوبیب ترکش بندے لازم رکھے . سندف بجرى مين مرتفني نظام سفيرار بروها واكبياا ور لاحبدر كانتى كوجوبار كاه نظام شاہی کا شہور فائل تھا تفال فال کے پاس بطور قاصدر وارد کیا، وراسے مینام د یا کدور یا عا دالهاک بهارا هم مشرب برا در مقااس کی و فات کے بعد اس کا فرزنداکم بریان حا دالملک وار رش ملک ہے۔ جیز جنب کے بر بانعا والملک بیرتھا تھیں انتظام مك كے لئے عنان فكومت ایسے إلته میں لینا مزا وار مقااب جب كرير طفل جان ا ورقابل حكمراني مِروكيا بيد توامل وارث كومكان كاندرقيدركفكر خو د حرکو مست کرنا بالکل نار سبا ورب مین سیستم کو جاسینے کراس خط کے بہو سیختری مِها سنظى ا ورمالى بر إن عادا لملك كيميروكركيني وحكومت مصطلحده بروجا وورنه

بهانت من وره می برم من مود سرمت سے بیرد رست در و سب سے سور بات برا و سب سے سور بات برا است میں اور است کے در و جو ہاتم برنازل بڑوسے میرخو فنر دہ ہمواہ درا پسنے بہر بزرگ ششیر الملک سے جو اپنی شجاعت اور بہا در می کے مقابلہ میں رستم واسفند یا رکو بھی طفل نوا مورسجعتا ہتھا مفورہ کیا شمشیر الملک سنے جواب دیاکہ بر بان عادالماک کی بحدر دمی عش ایک بہانہ سرمے مرتفیٰ نظام اس ملک برخود قبضہ کرنا جِابِمتا ہے اس کا بر عایہ ہے رستم وته شيرخال كوخلوب ميس بلاكران سسے الل فلعد كا حال دريافت كيان بردد نوجوانول نے تام دا قعات بے کم وکاست ہوان کر دیے اور کہاکہ اہل فرنگ بیراطینال کے سائقه مدا فعست كررسين بين اوريه لوك محاصره كيفوف سن إلكل أزا وبين ال كي جمیمت فاطرکی وجه به ہے کہ ہررات ان کو عَرور یات زندگی کے سا مان بہو سیختے ربستے ہیں با دشاہ کے وکنی ا ور حیفنی امیرر و بے کے صند و بن ان سے رشوت میں ليتة بين ا وراس كے عوض مرغ وگوسفند و غيره بهرچيز جس كى تضاراى كوصر ورست بروتی ہے ان کویپنجا دیستے ہیں اور دان کو بادشاہ اُ در فوج کے دکھانے کے لئے جنگ کرتے ہیں ا دراس طرح غریب ملانوں کو تبا ہ کرسے اپنی عاقبت خرا ب كريتية بين ان أميرول مين سواميرك اصفيها ني كيا وركوني تنخص حريف كارشمن نہیں ہے۔ نظام شَاہ کو و وست وُوشمن کی شناخت مِوکنی ا وراس نے دہرِاصفہانی لويبلے سے زیا و ومعزز و کمرم كيا با د شاه جال الدين سين سے بيداً زر ده وروا۔ جال الدين سين حقيقت واقعه سے آگاہ برواا دراس فے منصب د كالست سے وست بروار برو کر بلے اجازت با وشاہ کے احد مگر کی را ہ لی۔ با وشاہ نے ترکس ماصره کی بابست میرک اصفهانی سے منفورہ کیا دبسراصفهانی فی عرض کیا جوباد شاہ كى رائے ہو وہ مين مواب سيد سيلين و قت كا ثقاضيك سبے كه مما صره سيدرست بردار موكرا حد مكر كارخ كميا جائے دارللك سينج كرجور السفي بواس يرعل كر أمناب سب مرتفلی نظام نے اسی رائے برعل کیا اور تلعه ریکنده کے محاصرہ سے کنارکش موکر احد نگريبنيا اور فريا د فال ا فلاص فال وغيره امراك كمار كو نظر بند كرليا - ا و ر جال الدين سين كومع اس كى زوج كير إن يوركى طرف خارج البلدكر ويا -مرتفئی نظام نے خواج میرک کو وکیل سلطنت مفر کرکے اسے چنگیز خال سکے خطاب مسلم مرفرا زكيا ورمبنيد خال نيرازي وفيرة كامرتبه لبندكرك ان كواميرول کے گردہ میں داخل کیا ۔ مینگیز خال بیحد صائب الرائے تفااس نے ایسے حس تدمیر سے ایسا نظام کیا کہ احد نگر کشک بوستان ارم بن گیا ۔ على عاول كويبليز خال كي نتال منظام من الطارع ، بو الي الدراس من الادبكيا كرابرابيم تطب شاه من آخاد بدر اكر مع ينكِّير خال كوعاد ل شاء كيضال سع أكابي بوى

ببرشب ايب اميرمنروريات زندگی كی جيزيل الل للعه كوئيهيا تاريشه بيراوك رات كو بيركارر والى كرستے ستھے اور دن كو حرايف ستے معركه أرا في كرستنے ستھے اور او گول كو د كھانے کے سے زوبان کا کالعد کشانی کی تدبیری کرستے ستھے۔ اہل فرنگ ایسے دستور سکے مطابق ألات أتشبارى معصر مين كونش و غارت كرمس منتيا ورسلانول ك تشكرمين شور وغو فالبند سخما نصاري كابه عالم سقاكه المينان كي سابقه وسمن كي مدا فعست الرسيع عنفي اور تلايكسي تدبير سي مهرنه ويوأ التما - شاه جال الدين جواني كے نشديس مرشارمهات سلطنت مصه بإنكل فانل ميش دعضرت كامتوالا مور إستفااس نوبوان فے خواجہ میرک کواپینا کیل باکر دا مورسلطنت سے کنار کھٹی کرلی تھی تنی نظام طول تحاصره ا ورمحنت مفرسے تنگ آگیا ا در تمبعی تنماه بمال الدین کی تحفلت اور بلے پر دائی کی خواجہ میرکب سے شکا یہت ہی کر استحا ۔ اسی دوران میں ملانوں کی ایک بختی بندجرون سیرحبول کے بندر کا ہیں آر ہی تھی فرنگیول سنے را بختی *کوگرفتار کی*ا، ورتام مال وا سبا ب کو نمار ت دینبا ، کریے مسلمانوں کو تعبید ركياً آنِ البيرول مين رسم غال اوترشير خال نامي دوجوان مقيم جن كوشجاع اور تموسند د کمیمکرابل فربگ سفیرج و باره سکے اوپر تبیمن کیا اکرید نوبران سلانول سے جناك كريس . رستم وتتمنير مجبور ستيحا انفول سف نفياري سك حكم كي تعيل كي ا وكبي كمبي تميروتفنگ اشکراسام كى طرف بينكدية ستة تفور سے زبان المكے بعديد و د نوان نوجواکن اپنی اس سرکست سے بیمدر بخیدہ موسئے امراسئے نظام شاہی اہل فرنگ ر وز فرنگیول سف ایسنی مسلس مشور ه میل کماکه خواج میرک ہے بہی پنواہ ہیں صرف و بیراصفہانی ہمارا بدخوا ہ اور باعث مخاصره بيصر ستم غال اور مشير غال سنے يه تقرير سنى اور باہم يه سطے يا يا كم نسی طرح ایست کوحمه ارست سینیج گرالیس ا و رخواجه میرک، کوان والتعات تطلع کریس ان لوگول نے ایک ایک ایر کھارخطاکو پیتمریس با ندھاا در نینرونوا جبیرک کے مورطیل کی طرف پھینک۔ ویاا وررات کو بندگراں سے ایسے کو آزا د کرے خواج میرک کے قیام گاہ کے مقابلہ میں رسی کے ذریعہ سے نیجے اتر وبیرامنفہانی کے پاس بینچکر فرنگیوں کی تبیدسے آزا درمو کئے یہ خبر مرتفنی نظام نے جی تی

شاه جال الدين مين كوعېد ډوكالت عطاكميا -اس دوران میں اہل فرنگ نے سراٹھا یا ور قلعہ ریکندہ کے استحکام رمیفردر ہو کم ملانون كوحقير سبحصن اور النعيس نقصان ببنجاف كله مرتفني نظام في جال الدين صبین شاه احر مرتضیٰ خال اور دیگر ساوات انجو کیشوره مسے جواس نیا ما میں ركن ركين سلطنت سته اسى سال تلعد ريكسنده برج سندرميول كيجواريس واقع بيه وها واكيا ورحمار يركين كرمامره كرليا عيسائيول يفيحى الفعانه كارر والى شروع كى تقريبًا د و سال يه عالم ر فإ كه تمبى تعبى إلى اسلام ا در فرنگيو ل ميں جنگ بهوجا لي تقي -ا ورسلا يون كي ايك كشير تعدار و توب و تفنگ سي شبېيد بروتی تنی شا بهي ك كريس موت كابازا ركرم تفاا وربركوشه سع فرياد وزارى كى آوا زيس سنائى ديتي تس ريشانى كابيه عالم بتفاكه سلانون كوابسينه مروول كي تجوينير وتحنيس كالجي موقع شدملتا بتفااس في كدوكمني الميرايني كجراني ورجهاكت مستقلفكشائي كي تدبيرنه كريته ورجاكريزونقب وسالما ط محد تیار کرنے میں وقت منابع کرتے تھے اِن کی کوشش کام ما پر تھا کہ مزوبان لگاکر تلعد کے اور رہومیں اور اہل تلعہ کو مجبور کرے مصار فتح کرلیس - اہل فرنگ فن آتشاری يں كالى تے سلان اپنے مقاصد میں كامياب نہ ہوتے سے اور ہرروز اس قدر کولیوں کی بوجھار ہوتی تنی کسلانوں کے گروہ کے گروہ نذراجل ہوئے تھے اور الشكريس فرياد وزارى كى وجهسيع عام بريشاني فيلى بردى تنى مدرت واقعد كواس طرح وكم وكم كسلافان في يد ط كياكم إلى قلع برأند وشدى تاع رائيل مبذكروي -اس مشوره بریل در آمد کمیاگیا و درالی فربگ نے پریشان مروکرارا وہ کمیا کماس قلعہ کوخالی کرکے سی د وسری بزرگاه میں بنا *ه گزیں ہو اسکین بعض فرنگیول سنے اس را ہے۔* اختلاف كباكة للعدي جرمركارى رقم موج دب يريم كيون نداسي كودين ا ورمصارى حفاظت میں صرف کریں اگراس تدبیر سے بھی کار برآری ندیمو کی توریم البینه حصار کو خالی کریے کسی اور کلعہ میں بنا ولیں گئے۔ اس قرار دا دیے موافق اہل فرنگ لیے نظام خابهی ایمرون کو ذرباشی سصه اینا رفیق کار بنایا اور فرا و خان اخلاص خان وفیره عبشی امیرون نے رشوت لے کرشاراب اور دیگر صروریات زندگی کاسیا یان وجنس ال قلعه كوببنجا ناشروع كيا- إن بعده فاصشى أميرول في انتظام كياكه

ایزار سانی می مفرد ف رہے مریف کی دراز دستی دیکہ کرشا ہزادہ عبدالقا در قطب شاہ کے فرزند اكبرفع بيد بها درا ورشهور توشونس تفاايس إب سيعوش كياكه نظام شاي فوع کی طوفی صدمے بڑھ تئی ہے اور میسی طرح فار تکری سے بازلہیں استے اگر ادشاء معظم دیں تومیں ایک گروم مرا مرکیں گاہ یں بوشیدہ مروحیا وس در تعاقب کے وقت وتمن برفقب سے حلماً ور بروں میرے نزدیک یہ تد بیر قرین مواب سے تطب شاہ نہایت سرعت کے ساتھ داستہ طے کور استقااس نے فرز تدکی دائے کا کچیجواب ندویا ا ورگوکننده بینچگر بینظ کی شجاعت سے خوف زدہ مواا ورائے ایک تلعہ میں نظر بند کردیا چندر وزیکے بعد ہے مروت با دشاہ نے مرف اس قدرگنا ، برجومین دولت نواہی تعا فرزند كى زندكى كإخاتمه كرويا -غر متكه شنا ه ابولمس في بيام رساني كي خدمت كوبه خوبي انجام ديا وركل ما ول كي وكالت يس مَعنى نظام سے يرجبني اوراحا و كے عدد وجا ن كيے اور مرتعنى نظام امر نكروايس كيا خماتخانان لامنايست الندس بيدنوف زووتمااس كانسيال ستماكه باوشاه السك ند کور سے رامنی بوکر اس کو د و بار ومنصب میشوانی عطا کرنگا اسی تیال کی بنایرخانخا ان نے وحشت أميزاخيارس إدشاه كادل منابيت التدكي طرف سع بريشته كرديا وراسط قتل كا فران حاصل كركے بيجار و كو قيدزندان اور قيدحيات دواذل سيے أنا دكر ويا۔ الماعناً يبت الله كاقتل قطب شاوى بإعاد كى نارامنى كافير يمقاا ورتام رعايا فانخابال سي میزار موکئی۔ای دوران میں ابرامیم قطب شاہ نے یہ واقعات سے اور م<sup>ریم</sup>ی نظام کو ايك خطاس مفنون كالكماكر في ايسف مهريان برا درسي يه اميدندهمي كمفسده بردار التفاص كى غازى سے أب مير سے سائقداس قىم كاسلوك كريں كے اور ميرے إلتى گرفتار کولین گے اِتقیول کا مجھے خیال نہیں ہے میں خو دائیس آب کے ندر کرتا ہول اس لئے کرمیرے مک میں برمبانور کر سے جگون میں یا یا جاتا ہے سکین مجھے حرت یرسے کم اوجوداس کے کہ آپ کی بارگاہ میں شریف اور عالی نسب ایر موجو دیمی اسکے موتے ہوے استادنوری جاح کے فرزود کو وکیل سلطنت مقرر کر اکرامعنی رکھتا ہے نظام شاه کواس بینا مست پر اندیشه مواکرس ایراس قطب شاه علی عادل سے اتخادكركے ایسنے التعیول كا دعوى نه كرے اس نے خالنخا نان كومعزول كركے

ای دوران می تطسیه شاه نے تظام شاه سے اظہار دوئی کیاا دریہ و و لول فر ما تر وابیجا پور تنتی کرنے کے منٹے روانہ : برکر عاول شاہی وایر محکومت میں داخل مونے شاً والإلحس في جوعا ول شاه كا ميرجله بتضاميد ميرتقى سبنر وارى كو نظام شاه كى خدمت میر میبجاراِسے پیپیغام دیا کہ میں خاندان نظام شاہی کا مور دقی بی خواہ ہوں اور ميرى اراه سنجي ظاہر وروش بيے كەمحتاج شبها دست و بيان نهيں بيے اگر حكم يمو تو یه *خبراً ندیش با*د شا ه کے *حصنور میں حا حذ ہو کر جو کچی*صلاح و ولست سیسے اسسے عرض کرے با د غناه کواس تک خوار کوشرف ایمنا نه بوسی کی اجازت دینا بعیداز دره نوازی نه بوگا نظام شاه نے جواب ویا کہ شاہ الجسن جارے بیرزا د ہ جب اگر وہ بہال تشریف الیں تو هم الن کی صولاح کے مطابق اس مہم کو اسنجام دیں۔شاہ ابوٹس کوا مید بیریدا ہمو کئی اور شاہ صاحب نے نفیس اور ہش قبیت تحفے نظام شاہ کے صنور میں ہیں کر سے فرصت کے دقست با دشاہ سے عرض کیا کھیلن نظام شاہ سفے اس ا مرکو بہ خوبی سبحه لبیا تھاکہ عاول شاہ کی دوستی سے نیک نیک نیتج کلیس سکے اسی بنا پر مرحوم بادشاہ نے عادل شاه سے قرابت کر کے را مراج جیسے زیر دست فرا نرواکوز پر کیا تھا اگر كيه كدورت حال نيس كونة اندسش الأزمين كي ناتجهي سيمه ببيداً موكَّفي تفي توخدا كالشكر ہے کہ اب یا وشاہ کی بہا دری سے فوائل ہو گئی سیے ایرا سے قطب شاہ کی ظا ہری موافقت برعا دل شاه سيرخ الفست كزنا دورا ندسشي سيربليد سيم أيوس -اس تقریر کے بعد قطب شا ہ کا تفاق اُمیٹرخط جو اس نے عاول شاہ کو لکھا تھا ا ورجو شاً والبحس کے یاس متما نظام شاہ کو دکھلا یا ورکہاکہ قطب سے واگر جریہ يُظِلّا برآب كير بمرا ه ميكين حفيه طور بر دومرول كا دوست سيد شاه الوسن نے ایسے دعوی برگوا ہ ہی بیش کیٹے اور نیمزخانخا نان نے بھی اس کی تصدیق کی غرضکہ شّنا ہ ابلوس نے اس طرح مِرتعنیٰ نظام کے کان مجرے کہ با دشا ہ نے اسی کلیس میں ایسے امیرول ا درانسران نوخ کومکم دیا که تطب شاه کی نبیدی حالف ابرا جیم قطب شاه نے ابنى سلامتى فرارس وكيمي ا ورضيمه وخرگا و مبيد ان ير چيو لا كركونكندوروا ندموكيا نظام شاميول نے تطب شاہ کی بارگاہ کو تاراج کر کے خوداس کا بھی تعا قسی کمیاا ورتمام راہ غار تگری اور

قلعری طرف برهاای در میان می قلعه که برج و باره سے آتشباری ثبر وس مواقی برم تبدو و یا میں براء توب و تفکف اور بان مهر موقی سے انسان کو واسے آتی بہت نوادہ منا لئے بروسے اور میدال مبنک مرحوث قیاست بن کمیا با وجو واس کے برخ الاوناء فی ایسان میں برائی ایوناء میں ایوناء فی ایسان میں کہ ایک اور کمیا الدونی والاون میں موروف والاون میں موروف والاون میں موروف اور ایروف فاصله برر و کمیان و وقت اول کا و ایک و ایسان اور والی میں اور ایروف المونان اور والی میں موروف اور ایروف المونان اور والی میں اور ایروف المونان اور والی میں کو ایمان کا دونا و ایروف المونان اور والی میں کا دونا و ایروف المونان اور والی میں موروف المونان ایروف المونان اور والی میں موروف المونان المو

كجرات مسي كرفتار كرك احر بكرلا ياكبيانكين تاج خال في الدست جلدمها فست <u> طُرکے ایسے کوابراہیم تطب شاہ کے الک ہیں پینجا دیا جواشخاص اس کے تعاقب</u> من روا ند كئے سكتے ستے بنال مرام واليس آئے۔ للصنة بين كه مرتضى نظام دام كالوسيه احدنگر دايس آيا غريبو ب كى ايك جاعت خو نزه زمایون کا قصینکر باً د شاه کی خدمت میں حاضرا ورشا یا نه نوا دش <u>سے مرفرا ر</u> مونی ۔ بادشا ہ نے کشور تھا سے تباہ کرنے پر کمر بہت باندھی اور فور ا قلد وار ور پر دھاداکیا کشورخال ا براہیم تطب شاہ سے مدد کاطلیگار ہموانگین بل اس کے كأقطب شأبى نوج اس كى مددكواست كشورخان تش كيإڭيا ا ورقلعه فتح ميوگيا جو تك اس قلعہ کی فتع بھی مجا مُب روز گارمیں ہے لہذا اس کی قصیل پر پیڈا ظرین کی حاتی ہے مرتضى نظام في دار ورسيدا كب كوس كي فاصله ير در بالمح كناره قبيام كميا ا در شاہ احرم تفنی خال اور دیگرمصاحبول کے ہمراہ خود کھا نا پکانے میں شغول ہموا۔ ای درمیان میں ایک جاسوس کشورخاب کے پاس آیا ورایک سربرم برکاغذ إدشاه کے الاحظمیں بیش کیا نظام شاہ نے کا غذکھولاا وراس کی اے د یا نوعبارت سے عصري آياا وراسي وتست سوارم وكها وركها كرجب تك اس قلعدكو فتع ندكرلو تكا گھوڑ سے سے ندا ترو تکا۔ بادشاہ تلعہ کے قریب پہنیا ور دروازہ کی طرف بڑھا۔ خانخا دان ا ورمرتضیٰ خان دغیره شابی مصاحبون نے عرض کیا کہ فلعرکشانی کی میر تدبیر برای بسے کر انجی بدن سے گر وہی تبدیل جوالی اور ایس مفیوط قلعم پر حل کے لیے تهار بهُو سُكِّمَ نظام شاه في القله الفي المنظم الأده كرايا تقااميرون كي بات منسى ا در کہاکا گرخدا کی مدٰ د شامل ہے تو دروازہ کے قریب پیرو پیکر تینے و تبر سے اس کو نو مڑ ڈالول گا ور قلعہ کے اندر داخل ہوجا فیل گا ور مجھے نقصان نرببو کیے گا اور اکرمیری موت المئى ب تواس سعلنده موجان برهى زنده بدر موتكا-ابيرول فيجب د کچماکه باد شاه ای طرح تنیار ا *دا صربیم ا در کیی طور بر تھی* ایستے ارا دہ سے باز تومیس أسكتا تواس مسترتهم أرا عد معضى استدعاكى مرهنى نظام في اس بات معرفي ا ول ائكا ركهيا درباريون في عرض كميا كم سلاح كاببنتا منرور عالم صلى الشرعار والمراكم كي سنت سرے بادشاہ فے ایسے بدن پر تیجیار لگائے اور تیروکان اعدمیں لے کم

بالمتارم

تام اميران باركاه إوشاه كه بمراه مه واشراد كف نونزه زايون دانا و ما تله تتمي و واس مبحوم كوخلا في معمليت مجي اوركسي بهاً نه سے ابہے اعوان دا نصار کے جمرا وخود مجي موار مموي للكيك اد إركاوتت أجيكا مقاا دروه وقت سع ببط والبس أن تام ازم است تیام او والیس کفا ور بارگاه ی ون بانی ندر با و نظام شاه و تیقت مال سے الا ہی مولی اوراس نے سب بیلمیشی نمال کو بوسنت کیرا میر تمارای ال كالرفتاري كے ليے نامزوكيا اوراس كي تعب ميں فرساد خال اور انمائس خال کویمی ایسے خاصم کی محمراہ کیا مین امیرال کے ملاوہ بن اس کام کے اپنے روا ند کیئے کیے معنی خال مرا بردہ کے قریب بنیا ور لکہ کواس کے امادہ سے اطلام موقئ بتلم في تركش ا وتزنج وتعشير سے ایسے کو آیا ستاکسیا و را جمع إست پر سوار بولی مجنی خال ای طرح محمودے رسوار الکہ کے قریب کیا اور کہا کہ با دشاه کاحکم سبے که اکب مبی شل ویگر مور توں محدیر ده یم میسین اورا موسلطست میں وفل زوین وزوز ایول نے الحارکیاا درکہاکہ اے نام تجباء یہ تدرت کیال سے مامل مولى ومي مساس اس طرح كى إليم كرا المياس فال في اراز وكمياكه الكركا بازو کو کرا سے کموڑے سے اتار الے نوزہ زایوں نے نیام سے نوٹیا اور مبشی خاں پر وارکر ایا امبشی خال نے اکہ ؟ استر کر کوایسا مور اکر نظر است گرگیبا میں الملک ا درتا می خال نے این نوا ہر کوآ زا دکرا نے کی ک<sup>وشش</sup> نہ کی اور او فرار انتمیاری میشی خال نے المینان سے لکہ کو اِلی میں سوار کرا کے م<sup>ر عن</sup>ی انام کے ياس مينيا ويانظام شاون والدو كولمبا اول كيسيروكرديا -اب واته المسل ابد مرتعنی نظام نے ہرامیر کونوازش شایا نہ سے مرفراز کیا۔ انسیان تبریز ی کزس نے اس روزجال نناری سے کام لیا تھا خال نا اس کے خواب سے مرزاز کرکے میشّود کی *کامنصب مطا فرا یا ک*ال الدین میس دلد قاسم بیگ جو گرات سسے وابس أياتها باب كينام والقاب سعدوموم كياكيا متنى نال كفي امراف كبارك كرومين واخل كمياكياا ورشاه احرفطاب مصرفرأز روسف كع بعد امتبارخان كى جاكيرا وراسب وفيل كالك بنا يأكيا - مِرْفَنَى نظام سنايك محروه كومين اللك اورّتاج خال سمے تعا قب ميں روا نەكىيا ـ مين اللك مرحمد

بيگا مذمك يس ندرمسكت سففه حمر مگروايس أف لكرسف حريفيول سسے اطبيفال حال كرك كال الدين صيبن كو قلعة وروب من قيد كياليكن تقوط ، ذ ما نه كے بعد مجوز س مبرإن بونى اور تبيدس آزا وكر كے عرومناصب اور جاكير است عطاكميا وراب ا ورزيا وه ابيسنے اعوان وا نصار كوتقويت دياہے بي كونتاك بمونى ينونزه بمايول نے شاہ احرا ورمرّعنیٰ خال کوتولینا مہ دیکران کو پیجایو رسسے طلسب کیا اور فر م وخال و قاسم بیگ سے کئے مینی قولنا مدروا ند کہا۔ فر با وخال وابس آیانکین قاسم بیگ نے احراً با دگجرات میں قیام کیا اور ایک قاصد نشاه رفیع کی خدمت میں روا نه کرے اپنی ا ما نست طلب کی نشاه رفیع الدین تے چواہرات کا صند و تجہ، اسی طرح سربہ مہر قاصد سکے مبیر دکر دیا۔صند و تجہ تاسم بیگے۔ کے پاس بہنجا اوراس نے اس کو کھولا تام جِنرس ابنی عبکہ بر موجو دھیں لیکن ایک تعمیلی ى بى بېترىن جوابىرات ئىغ صندوقىيەت خا ئىب ئىنى قاسم بىگ نے ايك آء روتيني اوراس وقست عليل مرواا ور تفور الما برين وفالت يافي نيوزه جالول نے دکیجھاککشورخال کا غلبہ حد سے زیا وہ بڑھ گیا ہے بگم بیں مجی کرکشورخال کا تسلط لاعنا بیت الله کے بام بی اتحاد دموافقت سے روز بروز براعد کی ہے ان دجوہا ت پر نظر كركينو زه بهايول سے ملاعنا بيت الله كو قلعة جوند ميں نظر بندكر ويا -عنه و بیری مین خونزه برهایول فے لشکر میع کمیاا در سامان سفر درست کر کے ابسنے فرزند مرتفئی نظام شاہ کے ہمراہ کشورخال کے و فع کرنے کے لیکے روا ندمونی۔ مكه كانور كرو دامن مي مينيي اور السين تبريزي شاه آحرا ورم تفني خال وغيره سشامي مصاحبين فيفيده وبإرهجرا تت سع كام لبياا ورمرتفني نظام شاه كوطكه كركنتار كرسف كى ترغيب دلانى - با دشاه خو دايني والده كے تسلط معے بيجد ازر وہ تفااس مرتبہ خو و ميمى ملكه كو گرفتار كرفيد مين ابت قدم بهوا - مرتفى نظام سنة اين والده سع كهاكداكر اجازت موتوكل صبح كوشكار كے لئے جا ول ملك في اجازت دى اور بادشاه فربا دخال اخلاص خال ا وهشبی خال سسے کہا کہ لمکہ کی اجا رست کیے موافق میں کل مسج شکار کے نئے موار ہوجا ڈل گاا دراکٹرامیرمیرے میراہ جامینگے تم مجی مراہ رکاب. جلو دورے دن مبح کو با دشا و شکار کے لیے روا نہ عمواا ورسواتاج خال اور بن کملاکھے

گرفتار کرکے مقید کردیا فر لا وخال و فیرہ جال الدین کی گرفتاری سے آگا ، موسے اور ا بیٹ ہمرامیوں کے ساتھ قلعہ سے باہرگل اسٹے نثاہ احمدا ور متفنی فیاں ایسٹے بیما دول کے برایان در سیان میں اُسکنے اور جلد سے جلد ایسے گھروں کو وائیں سکتے سید فرننی بسز داری اور خواجه میرک دبیراصفهانی ا ورفعن دیگرغربیب جونظام شاہی خاصفیل کے آلازم ا ور اس سارش مين شريك معجم كفي إيم الفاق كرك فلعدس إبر نكل أسع . ملکہ نے ایک گرو و کو متفیٰ خال کی گرفتاری کے لئے امور کیا متفنی خال سیمنی بردای وبيراصفهاني اورو گرغربيب امراسك مېمراه بيجالپورروانه جو گيا-نر إ وخال اوراس كے مېمراني تام شب كالاجبوتره كي ميدال مي كفرس رسيم ا دران ايرول في ايسين الى و عیال کے پاس فاصدرواند کرسے ان کوئع ال ومتلع کے ایسے پاس طلب کیاتا کہ گجرات روا نہ ہموجانیں بنونرہ ہااول نے ان امیر ول کے باس بینیا تمہیجاکرتم لوگ<sub>ب</sub> خوداس سازش کے بان نہیں مرکبرابین مالایں اس قدروشت د دہشت کو کیوں ول ويسقه موتم كو جابسن كرابسن مكانول كو دابس جا ذا ورابسن حال برقائم رمون بدامير للكركا يدمينيا م المحست و قست كا تقاصًا سمجها در قريب مين نه أمية نونزه ، إليون سن إرواكر قاسم بیک حکیم کوج فر یا دخال کا ہم شین تضاان امیروں کے پاس روانہ کہا ۔ قاسم بیگ ۔ نے منتفی ا مراکمے باس کینیکر مینا مبری کی ۔ ان امبرول نے قاسم بیک کوجوا ب دیا کہ بیم ا در تم سب اس را بینیمیں شر کیب تقفے ا در فکہ اس تقیقت سے بخوبی وا قف. مِيَّمُ كَى صرف غرض يه سب كه بم كو فافل بإكر بم سب انتقام ك بهتريه سب كه تم مجني ابني فير مناذرور بهار سے رفیق طریق بن جا دہ مہیگ میسیوں سے اتفاق کیا اور ایک فرزند كال الدين صين كوابي بمراه ليا الاسم بيك في الرات كالمن وتي كوجواسى تنام عمرکی کانی تفی خفیہ طور پر شاہ رنیج الدین ولد شاہ طاہر کے پاس ا مانت کے طور پر ر کھ دیا۔ فرل دخال نے ان آنفاص کے ہمراہ اسی شب گرات کی راہ لی خوزہ ہمایوں مضيبندأتمفاض كوان كيے تعاقب بيں روا مذكبيا اخلاص خال اورميثى خال احمد نكرك والس أتف ورقاسم بيك ورفر إوخال جوزياده فونزده تض جلد سرحد گجرات پر بہنچ گئے اس مقام پر بہنچکر تعاشب کرنے دالد ل نے ان پر بیجوم کیا ا وَر كال الدين دلد قامم مبيك كوخوستره مسال كانوجوان ئقها قيدكرليا نظام مثنا بي لازم جونكه

منط ورجرى مين عاول شاه في بعض نظام شابي الك برقبضه كرنا جا العلى عادل نے سب سے پہلے فلع کندالہ کو جو قیمند جاک رسے بیس کوس کے فاصلہ پر آبا و ہے فتح كياا وراس كے بعد كنور خال كوايك جرار لنكر كے بمراه مرصد كى طرف روانه كيا۔ خوزہ ہایول کوان واقعات کی اطلاع ہوئی اور ملکہ نے تعبض دکنی سردارول کوربین کے مقابله میں روان کیا ۔نظام شاہی نوج قصبہ کیج کے نواح میں حریف سے شکست کھا کر بریشان حال احرار دایس ای کشورخال نے مرحدی رعایا کو دلامیا دیکررسیا درخرمین كے عامل جرتقريباً بيس لاكه مون بروئے وصول كركے اورميدان فتح ميں ايك بخت قلع تعيم كراكے يوراا تدار صال كيا چونكر خوزه بايول في تقريباً نصف نظام شابي سلطنت است جما يو سا ورويكوا عزه كى جاكيري ديدى تمى اوريه اميرا بين ساوري كى بورى كلبدا سنت نركت في الله الفي كشور خاك كى ما فعت نه بوسكتى على يسشاه . بال الدين من الجورة السم ريك شاه احرا در مرتعني خال وغيره شابهي مصاحبول من بيشان ا وررنجیده موکرخلوت میں إوشا وسیے الکه کی شکایت کی - مرتضی نظام نے جواب دیا کہ نظام شاہی دربار کے تام لازم اورنبیزشاگر دبیشہ لکر کے بہی نوا وہیں اسی حالست میں راس کے تسلط سے کیو کر نجات ہوسکتی ہے مصاحبوں نے عرض کیا کہ اگر اِدخا و کا حكم بروتو بهم فريا دخال اخلاص خال اورميثي خال كوجوا مراسط كمبارمين وأحل بي اینالهم داز بناکراس تسلط سے نجات حاصل کریں۔ مرتعنی نظام سفان مصاحبین کی رائے سے اتفاق کیان ایروں نے مشی سرداروں کو اپناہی خوا و بنایا ورسلام كے بہانہ سے تلعہ كے اندرائے اور باوشا وكوبيغام وياكه فلال فلال ايمرحا صربي - اور حكم بو تذخوا جرسرا ولا وركينزول كوريع سع الكركور فتاركرييا جائے - نظام شاه ف این رصامندی کااظهار کمیا یقن اتفاق سے خونزه جایول فے می صرورت سے با دشا و کوحرم مراکے اندر بلایا نظام شا ویه مجھاکہ ملک کو اس سازش کی اطلاع بروگئی سے ا ورده بادشاه كومعزدل كرنا چائتى بعد تظام شاه في اين دالده كے پاس سفيترى اين خيرمناني وراس سے كماكر فلال ايراك كرنتاركر ف كے لئے اتفاق كر تھے ين رخونزه بهايول كوتقيقت حال سے اطلاع مودنی - اوراس فے حریف كا چراغ كلف كرديا للكهف خسشام كوبره مصفقب مي قيام كياا ورشاه جال الدين ميركو

جلدجيارم

وَ فَلَ نَهُ وَيَتَاتَهَا - بادشاه کی والده ما قانوی و الیالی میآنجوی نوایکی بسرزا و جہال شاه قراقوتیلو بادشاه آذر یا نیجان کی وضریحی - وران می علی عادل سے میدان فالی پاکر بلده انی کندنی اور دیجا کگر کے فتح کرنے کے لیئے لئکر کشی کی ۔ علی عادل نے ادا وہ کمیا کر تمراج ولد رامراج کوان فاکس سے خارج کرکے راجہ کو توکر نامک کے وارالیک نگری کی فراز وا بناسئے اورخو و بیجا مگرا و راس کے مفافات برقبضہ کرے ۔ علی عادل کے اس ادا وہ مسلم کا فراز وا بناسئے تنکنا وری حاکم گرفتان مواد و راس کے مفافات برقبضہ کرے ۔ علی عادل کے اس ادا وہ سے معانی اور علی ما دل کے اس ادا وہ سے معانی نظام سے مدونا کی ۔ مرتفی نظام اسے موادی کے مقابل نظام شاہی فوج بیجا بگر دوا نہ ہوا ۔ علی عادل نے بحبور بودکوان مجالک سے مجالا انظام شاہی فوج بیجا بور کے لؤاج میں جب بہتر ہوا کو ایک کو ایک کی اور کہا کہ دو بم مرب ہے کہ مرب کے کہ اور کہا کہ دو بم سے بہتر ہے کہ البیس میں مطام کر بی جانے عرضکہ جنگ موقون فردنی اور دوونی ورمونا و ایک کا اور کہا کہ دو بمرے کے مقابلہ میں صف اگر ان کر نازیبا نہیں ہے کہ البیس میں مطام کر بی جانے عرضکہ جنگ موقون فردنی اور دونو نو ہوالیوں احمد کے مقابلہ میں صف اگر ان کر نازیبا نہیں ہے کہ البیس میں مطام کر بی جانے عرضکہ جنگ موقون فردنی اور دونو نو ہوالیوں احمد کیا کہ ترب برائی کر نازیبا نہیں سے بہتر ہے کہ البیس میں مطام کر بی جانے عرضکہ جنگ موقون بردنی اور دونو نو ہوالیوں احمد کیا کے مقابلہ میں صف کر اور کیا کہ دو مرب کے کہ مقابلہ میں مقابلہ مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مق

اس داقعه کے دومرے سال ترحنی نظام اور علی عادل نے اہم اتفاق کر کے تقال خال اس داقعہ کے دومرے سال ترحنی نظام اور علی عادل نے اہم اتفاق کر کے تقال خال سے انتقام کی یورش میں ان فر افرواؤل کا سے انتقام کی یورش میں ان فر افرواؤل کا ساتھ درویا تھا ہرار پر شکر گئی کی۔ ان بادشامول نے الجمید دیک سارے ملک کو تباہ رباد کر کے مثل و فاد تکری کا بازار گرم کی یا ور تقال خال سے خاط خواہ اینا انتقام لیا۔ آئی دوران میں برسات کا زمام آگیا ور تقال خال سے علی عادل کی خدست میں لقد و دولت بیش کر کے اس فرمانز واکو ایسے سے رامنی کر لیا علی عادل نے موسم برشگال کو بہانہ بنایا ور مرتفیٰ نظام شاہ کے ہم اہ دائیس آیا۔

ا درا نفون نے ایسااس شہر کو دیران کیاکہ الیف کتاب کے زما میک جبنا لاہجری ہے بیجا نگریس آفاز موری کا نام و نشان نہیں ہے تنکنا وری چونکہ مجبور موجیکا متعالی کے مسلانول کیے وہ پر کنا ت جن پڑرا مراج نے بجر بیضہ کیا تقا ان کو دائیں کردیہ ہے اور بس طرح بھی اس سے کن بواان سے صلح کرلی ا درسال میں اسلام ایسے ایسے فک کو داہس آ کے حسيس نظام شاه احرنگريبرد نجا ورورو ديڪ گياره روز بعد کثرست ميش کی دجرسي ظليل موکر اس نے وفات بانی اس با وشاہ نے گیارہ برس فرانروائی کی حسین نظام مے کامیں چاربنی سے کے طبن سے چارد خرجار فرزند بیدا ہوئے جن کو بہ قید میات مجھو رکر اوشاہ فوت موانيو نره مايول كيطن سنع مرهمي وربان د د فرزيدا در و د فتر جاندني لي روبه على عادل وبى بى فدى يمنكومز جال الدين سين الخوستفا ورو كرعورات ميد وو فرزند شاه قاسم وشاه ننصورا وروو دختراً قابی بی زوجر میرعبدالو با ب بن سیر حمدالی د بی بی جالی زوجهٔ ایرازیم قطب شاه -ر تغنی نظام شاه | مرتفنی نظالم شاه فی تخن*ت حکومت برطوس کنیا ا ورسلطنت* کی وسعست بن ين نظام شاه ايس اور زياده ترقى مروني -اس باد شاه في شيعه ند بسب كورواج ديسن الشهوريه ويوانه البر ابين اسال ف سيرزيا و المؤشل كي سا دات ا ورعلما شے شيعه ا ور نیزو گرازل استحقاق کے مظائف میں ترقی کی گئی۔ بردر فتح رمونے کے بعد باد نشاہ کے داغ میں کچھلل آیا اور تقریباً سولہ سال خار نشین ریا اس زیار میں سواایب یا دو خدر متكار ون مسي كو في شخص نظام شا و مسيح قريب نه حا تا متفا منها مت سلطنت كواراكين و ولست انجام دسینتے ہتھے اور حبب مجھی کدامیر وُل کوکونی وشوا رمعا بلرپیش آتا تھا۔ توایک عربیند که کرا و نشاه کی خدمت میں روا ندکر دیستے تھے اور مرتفیٰ نظام اس کا معقول کلی تجواب عطاکر دیتا تفایه ورخ نے مسی کتاب میں پیزمیس دیکیماکہ کوئی فرانزوا اس طرح سولہ سال خلوست شین ۔ یا جوا در بھر بھی اس کے مکب میں کسی طرح گا فتنه وفسا درنه بربإ بهوا بمويمورخ فرشنة اس با دشاه كي عبد محومت ي جوان مُوكر شابى لازرن مي داخل بروا- مرتفى نظام في عين عالم شباب من تخت حكومت بر قدم ركعا تفااس سلط إوشا وكى والده سفيه سال امورسلطنت كوا خام ديالك نے اپنے ہما ئیوں فین الماکس اور اج خال اور ایک خواجر مراسی اعتبار خال کو

بینج کیا عجب بنگا مهطو فالن بر پایتفاا ورطرنس قدمن کو باک کرر ہے تھے اسی دوران میں نظام تناہی فیل غلام علی نام نے جورومی خال کے ساتھ تھا رام اے کے ایک انتی پر طرکیاا در اس کوساسنے سے نبکا کرخو داس کے عقب میں دوڑ اا ور را مراج کے شامیانون کے پاس بیونچر حریف کو تلاش کرنے نگا (وا قعات سنگرونلی عاول شاہ كے حالات يك ميل سے بيان بو چكے بيل ) راجہ إنفيوں كے خوف سے كرسى ير سے اٹھا چونکہ را مراج بوڑھا ہوجیکا تھاا ورسواری کی طاقت مذر کھتا تھا یا یہ کہ اس كاوقت أبجيكا تفاس كئے بجائے كھوڑے كے سنگاس برموار بوا۔ ندكورہ بالا إلى اتفاق سے سكاس كے قريب يرجى كيا مال جنكودكن كى اصطلاح ميں بيوى نو کہتے ہیں خوف ز د ہ بروئے اور سنگاسن کو زمین مین کرفراری برو گیے نظام شاہی فیل بان سنگاسن کی طبع میں آگے بڑھے اور ہاتھی تو اثنارہ کیا کہنگاس کو اپنی مونولیس لبیث رہی پرر کھ نے ۔ رامراج کا ایک الازم جو وال موجود مقاید مجمالہ لی بان سے را ہر کونہیں بہیا دا در پھنی کوسٹکاسن کے سوار کے قبل کا شار ہ کیا ہے یہ لازم فیلیبان کے سلسنے آیاد وراظهار عا جری کرنے لگا فیلیان کھیے جھ کیا اوراس نے داماج کو اِتقی کی سوٹائی کی سوٹائی کی سیسٹ کر مینیم این فلیان کومعلوم موکساکراس کا قیدی راجه را مراج ہے اور دہ اسے رومی خال کے پاس العركيار وى فال في راج كونظام شاه كي عندورس حاصر كيا اور با دشا و في راج كا سرقكم كريكے نينره پر بلندكىياا وراسى إنتقى پر سركو تتمن كو دكھا يا ييجا نگر سكے ميايي نينظ ویھے لیی فراری بروٹے را مراج کے بھائی عاول شاہ وقطب شاہ سے کنارہ کشی لیکے راجہ کی مرد کو اُگے بڑھے سکھے لیکن اُنھوں بے نوراً ہی بیزجر سنی کدرا جنتل کیا گیا برادران رامراج نة تريمي فرار بي مين ايسنة غير دنيمي اور بها كيُّ مسلمان بإدشامول في اتا كندى كك بجيبيا نكر سے دس كوس كے فاصل برأباد بدان كاتعا قب كيا ميم روايت يسب كراس معركه من ايك الكه مبند وقتل بروسية اورب متسال تقدومنس خاص وعام کے إئتوا یا وشا مول نے ال عمیمت میں صرف ابھی مے لیے بقیہ سیامیوں کے حصد میں آیا نظام شاہ سے را مراج کے سرمیں تھیس بھر کرنقال خال براری کے پاس بھیریانقال خال اندانوں را جرکا دست گرفتہ رموکر اس کے اشارہ سے اور ا حو بگرتک تاخت و تاراح کمپاکرتانتهایسلان با د شا ه اناکندی <u>سسه بیجا مگر دار د موس</u>خ

طرحبارم ووازدها المحاني المعرفة المراجي المنظام شاه من جوروارا المحتوب ومنرب را 479 وزبورك لم عن قطارول من البي نشكر كم ما من كوري المال كال مارنج فرشته ر اوراس کے سے ایک افراس کے سے ایک افراس کے سے ایک افراس کے سے ایک اللہ اوراس کے سے ایک اللہ اوراس کے سے ایک ال تطار عقب من دوسوار البيضرب زن كروستوسطاتوي أي نفب كيا ور ے کے بعد دوسود برارائے زنبورک کے کھڑے کئے تھے زیمورک ایک تھم کی عدفی توب کو کھتے ہیں جو تفاک سے بڑی اور صرب زن سے جھوٹی موتی ہے۔ بادشاہ في انظام روى خال محروض انتبارى من كيتا في زمانه تعالم وي خال محروض انتبارى من كيتا في زمانة تعالم وي خال ادرباردد سے معردی کیں۔ اسی دران میں نظام شاہ کے دو ہزارا فاقی تیراندازفن بیرگری كيموانق رامراع كي فوج كوتوب خان كي تقابليس لية في وردوى خال ي كال توبوں کوچھوا اشروع کیاان کے سرجونے کے بعد ضرب دن کے فیرشروع مولاً اور اس کے بعد زبورک کی اری آئی۔ تو بوں کی باؤسے سرامراج کی فوج کاایک بہت مراصة من بواا ورراجه في مسلان الأكرية بمراسكاس كاموار ي وراجه في مياا ورياجه في ميان الذي يواري وراجه في ميان الذي يوان وراجه في ميان الذي يوان ورواجه في ميان و اردارام الم الكرزربنت واللس محفاسا في نفس من حاليس ا ورفو و ان کے نیجے مرسع کملی پرچار زانو ہو کر بیٹھا۔ را مراع نے اپنے و ولؤل فالمول ورتاب سے دو بڑے انبارلگائے اور بغیروزن سے سونا ہل نشکرو سیم اا ور منايانوں كے مقابد ميں جان ویٹے برامجار ناشروع كياراجرنے وعده كياكہ جو ، در ۔ بدی جس العام الميكا وراس كى جاكيوں الغافر شخص كامياب مير ي إس اليكام صعيد كانعام إليكا وراس كى جاكيوں الفاقر مراجا ویکا - را مراج مخین دیسار نے سلانوں پریکیا ری طرک اور تطام شاہی کماجا ویکا - را مراج مخین دیسار نے سلانوں پریکیا ری طرک اور تطام ميهندوسيسروسيني عادل شابي وقطب شابي نوج براكنده بروسي وربيرض به معن لكاكر مندو فالب بو كلي إسى انتناس وظام شاه ف ايست بم ذرب إدانا بول رومنام دیاکه خدای عنایت سے محم الجاری تع روق بے آب ماصب تابت قدم میں اریک اورکوش و تدبیر منطقات منه فرانس روی خال نے بارویر توبوں میں خوروہ مجرکر اورکوش و تدبیر منطقات منه فرانس کے اورکو توبوں میں خوروہ مجرکر فرا شروع کیاد وروس کی نوع کے ایج ایج ایج ایج ایم اور مینائی اور وست این اور است اور دستانی اور است اور دستانی در دستانی اور دستانی ا فالع برد في الله وقت نظام شا وارابون كي عقب سي تنودار بوكر شورفال عربروسات يا آخينزار عادل شابي سواد ول كيسا تفروي خال كروسات

كائكاح مرتصنى نظام مسي كرديا كياا وردونون مهم ندميسها ورسيعي فرما زواسف باتهمي أتحاد كالا علان كرك است ابينا شعار بنايا \_ سنے الم بہجری میں جبیساکہ علی عاول کے حالات میں مرقوم ہوا سوا بر ہان عماد شاہ کے بقیہ سلاطیمن دکن نے را مراج کے تبا و کرنے پر حو ملک دکن می<sup>سک</sup>سی کوا پنا مدمقا بل نه بمحقاً تفا كمربهت بأندمي نظام خَياه عا دل شاه تطب نِيناه و بريد شِياه برميبارت كام دكن كه سا مان جنگ درست کمیا ور در یائے کشناکوعبور کریے مہلگری ندی سکے کنارہ جوکشنا سے چرکوس کے فاصلہ پر واقع ہے قیام کیا۔ راحراج ستر بنرارسواروں بولا کھ پیادول کے ساتھ جن میں اکثر تو بچی ا در تیراندا زیجے سال یا د شاہوں سے جنگ کرکے کے لنة المسك براها الل اسلام رام اج كے ديد برشوكت وصفهت كو ديكه كركي خوف زوه موسف ورامفول نے یہ طے کیا کہ اگر بندورا جران عادل شاہی دقطب شاہمی مقبومنات وجن يرأسنے قبونه کر نيا ہے دائيس کر د سے اور مدعهد کرے کہ ائيند و اس تسم کی مزاحمت مرکز مجا تواس سے صلح کر لی جائے ۔ راجہ ال سلانون کوا بک جز دصنعیف سمجھتا کتھا اس سے سے ان کی خوامش مرطلق توجه نه کی ا در تنکینا وری کویمبیس بنرار موارول ا ورد ولا که پیاد ول ا دریا بخ سو ہتھیوں کی جبیست سے ساتھ علی عادل شبے مقّا بارمیں ا دراملیمرا ج کو جسیں ہزا ر*نبوار ول و ولا کھ* بہاو وں اور یا بیخ سو ہاتھیوں کے ہمراہ قطب شاہ <sup>وعل</sup>ی برید کے مقا بلہ میں روانہ کیا اور خو دینیمیں بنرا رخاصہ کے سوار واپی ا وَرو و ہنرار راہبا کے ا طرا فيه ا دريا بخ لا كعديبا دول ا ورايكِ يا د و بنرا رفيلا كَ بَكِّلُ كُو بِمرا ٩ لــُكْرَسين نظام مص جنگ آزمانی کرنے کے لئے آ گئے بڑھا۔ رامُ ان نے گروش روز کار سے فاقل بورکا ابيسط بهانئ كوحكم دياكه عاول شاه وقطب شاه كوزنده كرفتار كرسة اكدان كوبا بهز منجير ساری زندگی قید نفا مذمیں رکھا جائے اور ایسنے میمسنا ورمیبرہ کے ہراول کو ہدایت کی كم فوراً نظام شاه كاستراكم كرك راجه كحصيور من كائف را مراج فيمند يرتماج کومقررکه یا ا درملیسره ایسنشخ ر بگرنامی ا مراکی انحتی میں دیا ا ورخو د تلب کشکرمیں مقیم میموا سلان! د نشا پھی دشمین کی کشرت تعدا دسسے قطعاً ہراساں یہ ہوسے اور اضوول سنے تهى اين صفيل درست كين - عَا ول شا ه سندٍ ميمندا ورفطب شاه وعلى بريد بين سیسروی کان کی اورنظام شاہ قلب لشکریں کھڑا ہوا۔ اور ہر فرماں روانے

ظروف میں آگ رنگادی اور معفل کو تاراج کمیا مرتفنی خاب اور شاہ قلی خال سف التقيول كويجا بورر وانزكيااسي ورسيان مي ايك تبيدى عبشى بجيه في عفام ولاميرول کی طرح فیل پرسوار تھانو حہ و زاری شروع کی مرتفنی خال نے کہاتو کیوں روتا ہے اگر تحجه این رونی کی فکرہے تو میں تبیری معاش کا پور اونتظام کر دون گاا در اگر تحجمکو ابن الك كے باس جائيك خوابش كي تومي تعينكواً زا دكرول كا غلام بجيد في كہاك میں ایسے الک کے پاس جانا جا ہتا ہوں علام مرفعنی خال کے حکم سے رہا کردیا گیا صن*ی بچه د وطرنا بهوا نتاه محروغیره فراری ایبردل کے پاس ایا در*ان سسے کہاکہ تام عاول شاہی امیرتاراج میں شغول میں در مرتفعیٰ خال ایک گردہ فلیل ا ور دودستہ فوج کے ہمراہ فلاں حکیمقیم ہے بہتر ہے کو متنیٰ خال کو گرفتار کر کے ایسے ہاتھیوں کے عوض که گئے چلومسسد با قرد و یا تمین ہزار سوار ول کے ہمرا ، مرصنی خال کے سمر پر بهنيج كياا وراسيے گر نتار كركے زندہ قبيد كركبياا ورا حرنگرروا نه بمواسيّن نظام شاہ سك ووباره هنرارگونی غله کی مهنیا کین ا وران کوخو دایسنے بھرا ہ لیاا ور برق و ماد بی طرح حلیکر نمله عبد سنے جلد شولا بورہینجا و یا نظام شاہ سنے آید ورفست کو دس دن مین تم کر دیا اس دا قعه کے بعد طرفین کا یک گروہ درسان میں داسطہ مواا دریہ سطے یا ایک جانبین کے امپیروں کو سرحد پرلیجا کر کیبار گی سب کور اکر دیں ۔ مرتضیٰ خال اورشا و تعلی کوم حدید کے گئے اور انفول نے ایک دومسرے کو دورسے دیکھاایک طرف سے تنا ، قی اور دومری جانب سے مرتفئی خال رہا کئے گئے اور ان میں ایک پیجا بور اوروومراا حرنگرروا مُدَيْوكُميا ـ ان وا تعات کے بعد سین نظام نے جنگ آزمائی سے کنارہ می کی اور

ان وا تعات کے بعدین نظام سے جنگ از ای سے تنارہ ی ی ا در مکس کے اتفام کی طرف متوج ہموا با و شاہ نے ہمات سلطنت کو صاحب فہم و فراست امرائے میر دکیا درجیساکہ عادل شاہی و قابع میں ندکور ہے ہماکہ کے بہی خوا ہموں کی کوشش سے ہمر سہ فر ما نرواؤں نے عدا دست و مخالفت کورک کیا اور مجب داخل می کوشش سے ہمر سہ فر ما نرواؤں نے عدا دست و مخالفت کورک کیا اور مجبت داخل می کو اینا شعار بناگرا کے دوسرے کے خلص و وست بن سے مطے میں از بی بہنت جسین نظام غاہ علی عاول کے عقد میں آئی اور قال عی شوال ہو جو امرالنزل کے ایر بی بہنت جسین نظام غاہ علی عاول کے عقد میں آئی اور قال عی شوال ہو جو امرالنزل

جا ندبی بی بننت سین نظام شاہ می عادل سے عقدیں ان ورسعہ سولا بورسور اور میں مولا بورجو ، برسور تھا جا ندبی بی کے مہر میں علی عادل کو دیر یا گیا اور ہر بیسلطان بنت ارازیم عادل شاہ

را مراج اورغلی عادل کوینو ف زره بهوسنے ۔ اسی انتنا ومیں موسم برشگال آگیاا درامراج ا ورعا دل شا ہ احد بگر دائیس آئے را مراج نے نہرسین کے کینارہ تبیام کیاا درمل نا دل راجر سے کچھ فاصلہ برقیم بموااحد نگر کے شال یں کشرت سے بارش بونی اوررات کے و تستعظیم الشان سیلاب آیا - بمیں امیرا ور مین مو احقی حوزنجیرول میں حکو سے ہوئے ستیم اور باره بنزار مِند وسوار جورا مراج کی سرکار میں ملازم ستھے بحرفنا یں غرق مرد سے إسميول ورسوار ول كى تعدادست ببادول اوراسب وكا وُكا نداره مود نا ظرين كرسكة بين مراماج اس دا تعدكوشكون برسجماا ورايت الك كور والزيموا على عادل نے تدرک کے قلعہ کی از سراؤ تعمیر کرانی اور دام راج نے کہاکہ اگر آپ کی سرمنی ہو تو مين اس قلعدكو بإيه به يايه جوسن اور يتمرست ميمركرا ون اورقلعه كواكب سك ام مصرام درک موسوم کرول را مراج سنے اس تجویز سنے اتفاق کیا علی عا دل رامراج کے ہمراہ روانہ ہووا ورقعبہ برگی میں جو قطب شاہی سرحدمیں واعل تھا بهنجار امراج كوظمع وامنكير مونى اوراس سفي اراوه كياكه عاول شابى وقطب شارى مقبوُّفنات پرخو داینا قبضه کر<u>ے را جے نے برسا</u>ت کا بہا نه کرے بر کی میں تعیام کییا ا درجیند رِکُنوں پر قبصنه کرکے بیجا نگر روا نه ہوگییا۔علی عاول سنے نلدر کے مقبیٰ خال انجو يُتِيرُ حِوالهُ كبيا الورخو وتعمى بيجاليور والبس أيا مرتفني خال قرسب وجوارسيم فائده المحماكر ممهى بهبى ولايت شولا يؤركوتا خست وتاراع كياكرتا تتعاميسين نظام مركئ خال كى اس جرأبت كوعلى عاول كالشار يمجعاد وراس في تلعيشولا يورك أيحام كاأرا ده رکے ذخیرہ کی غرض سے بارہ ہزارگونی غلہ سے محمور شا ہمدائخو فرم او خال اور ا وہم خاص منتبی کے ہما ہ روانہ کیا۔ ترخنی خال کوان واقعات کی اطلاع ہو گئی إورا مرافع بركى كي محروه وتمن يردها واكميا ورخولابورا وريرنده ك ورسيان وتسن سن جا الإ-اتفاق سن عن ام أيك ميد كاشمنيه خال سي مقابله مواره لذل نے تکوار جلائی سکین میدیقی گرفتا رم وگر قبید یول کی طرح استی بر سوار کرایا گیا۔اس واقعه سسے فریقین میں جنگ و جال شروع ہونی اور نظام شاہی امیرتئمن سسے شکست کھاکرا یک سومبیں اجھیوں کوسع کرمیں جمپو ڈکر فرار کی مردفے برگی ا مرا میساکران کا قا عدہ مے اپنی نی معمر ارائ میں شفول رموے را در سفلے کے

جلدجهارم سوار موا - دسمن محصريا بيول في أيس من كماكرجب بم ايس وقعت من كجيد فكرسك توآئیرہ کیا میدہ الل تعاقب نے اپنی ایک موٹری اور ایک شخص کو بادشاہ کے ياس روا نذكر يه بينيام وياكشياعت اورمروا كلي تصنور كي ذات برختم سيء بهم سين تعاقب سے إحداثها يازيس خوف سے كوندا مزمواسة كو الى كزند أو شا وكوين صيبن نظام شاه اوسينجا در تبهزاده مرتفني كو بمراه سلة كراحد نگرروا نه بهوا-إ د شا وسنے تطرب شاہ کو زمصت کنیا اور حبب پر معکوم بردا کدر امراج عا دل شا ہ ر بان عاد الملك ا در على بريد جدر مفركى منزيس في كرشم اس طرف آرسيد جيس تواس نے فلعہ کو ذخیرہ اور سپا میول اور آلات آتشار می سی مضبوط کیا اور خود جنیر روا نه بروا ـ وتهمن اینی بوری تعدا دمیں احمر نگر پہنچے آور بیجا پور کے غیرسلم ہا تندول اور اد إخون من مكانات وساجدكو ويران كيا- خانها من خصيتين مي سب يوش تعیس بنگل غار ت ومنہدم کردی گئیں اورسلانوں کو بیحد نقصان بہنجاغ مشکران سسکے نظلم رتتم کی کونی صدنه رمی عادل شاه ان انصار کوسکر بی در نجیده میوالگین مج مکه مهندو ول كوال الركات يب باز نرركاسكتا تفارا مراج ست كهاكداس مسار كامحاصره كرناج يبطية قلعه سے میں زیا دہ تھی ہے مناسب نہیں ہے بہتریہ سے کہ یہاں سے کو ی کر مے سیر بالقام رضت كركي خود على عاول كي بمراجسين نظام كي تعاقب مي روايه بهوا-صيبن نظام في به وا تعابت مصنف ورستم خال بشي دسا إجي وغيره باره الميرول كوشمن كے نشكر كيے ليل ويش روا ندكيا تاكه غله وا ذوقه ان تك رزيہ بنج سكے اور خود مع ساز درمامان کے جنیر سے بل ندی کوجو کو مستان میں واقع بسے روا نرموا ۔ رستم خال قصیر کالذکے اواح میں بنجااً ور نشاہی کم کے مطالق اس نے تشمنول پر غلہ وا ذوقہ کی تمام راہیں ہند كروين - اى دوران مي ايك روز على عاول شكارم م شغول تحياا وراس كاخالوسى بیجابوری نوج کے ساتھ با و تناہ کے ہمراہ تھارتم خال سبی نے دہمن پر جولقدادیں منی کئے تھے حلہ کرے ملی عا دل کے خالو کو قتل کر دیالیکن معرکدگار داریں مودیکی مع د دہزار سابهيول كيكام آيابقيه نظام شابى نوج برحال بربينال فرارى بوفئ يرتم فال كي جرأت

ا دران سے کہاکہ میں ان تونیجا نول کے بل پررامراج سے جنگ آو مالی کر نا عامِمّا تقا اورقطب شاه كو عاول كالمه تقابل تجويز كيامتها سَبجيكة تعلب شا ، مرَّفني نما ل جنیسے ایک عا دل شاری امیر سے بلاجنگ کئے فراری ہمواا و رتو یخانے ترسم کے قبصنہ يس آكيفة اس عالت ميس محركة أراني كي كون عمورت بيم امراسف كبهاكداس ھائستہ ہیں جنگے۔ آز مانی کرنا جان و مال کومعرض *خطر میں ڈالنا ہے۔* كەس وقىت با دخناء ايسىنے لك كوتشريف كے تلبير) درجنگ آز انځسى دوسرے و تست پرمحمول کی جائے۔ روزگزشتہ کی طرّح علی عا دلّ را مراج وظی برید وغیرہ حوالیً لتنكرك قريب يهنيرا ورنظام شاه وقطب شاه جنگ كابها مذكر كے موار ووسے ا ورا حديگر كى راه كى - تىمن كى سائى ئىشكرگا ، كو تىبا ەكرىكەان كا تعاقب كىيانىظام شامى نوج اس قدر منتشر زاوائی که با دشاه کے ساتھ بیزار سوار ول مے زیادہ ندر سے تعکن نظام شاه اسي و فارواطمينان كے سائة جيترو علم كو لمبند كيے بهوستے جلاجار إحتا -إمن كے يانخ إجه بنزار رسوار ببرطرن مع إ دشاه كوگيرے محوے متع نیکن ان کی کال مذکفی کداس بیمردل فرا نر داکواً نکه اطفاکر دیکیچیمی سکیس بین تناام ناز کا بیمد یا بند تیصاا ور بزملوهٔ کو و قست براً داکرتا تصااس انتناه مین ظهر کی نماز کا وقعت آیا ور با دشاہ نے ارا دہ کیا کہ گھوڑ ہے سے اترکر خارا داکر سے ارکال دولست نے عوض کیاکہ الیمی حالبت میں کھوڑ سے سے اتر ناد ورزمین پر خازا واکر نامشرع یں درست نہیں ہے باوشاہ کو اسی طرح سوارا شارہ سے نماز برط صلین جا ہے نسيس تظام في المراب وياكه خدا فيركم من خاركواس طرح إواكرول - بأوشاه نے برکہاا ور کھوڑے سے ائر کر نماز پڑھی حسین نظام ہید و قار و کمنت کے ساتھ نماز میں شغول تفاا ور قیمن جو تعدا و میں جیندگند زیا و ہ ستھے دور و ور کھ طبسے تاشہ وبكه دبيع يتقيرا درباوشاه كے گرونه آسكتے تتفیحسین نظام نازسے فارغ بہوا جو کداس سے سینیتر با دشاہ کی کم بندھی ہموئی تھی اور اس حالت میں اس لئے نازا داکی تقی اب برفرا یاکه نرسب شیع میں اس طرح کے لباس می نازدرست نهيس بيئه نازكاا عاره كرنا جابيني إوشاه ن كركھو كى اور دوباره نازمين شغول ، واحسین نظام نے نا زسے فراغست حامل کر کے اپنی کمرہ برهی ا ور گھوڑ سے پر

ماريخ فمرثثنة

سيهن انجيسك بجراه ةللغدا وسهكور واندكياا ورخووسات سوارابه توب وصرب زان اور یا پنج سونیل کور کورسائن کے ایرا براہم قطب شاہ سے ہمراہ تئمن کے مقابلہ کے لئے روا ند برداا در حریف مسے چوکوس سلمے فاصلہ برقیم برداخسین نظام سنے دومس

دن بیجا گر کے غیرسلموں سے جنگ آڑ مائی کارا وہ کیا بارشاہ نے السف ساہیوں کو

بتهاتقيهم كئفا وررامراج كالشكركي طرف بطهعا قطب شاه في المجي البي طا تست

کے موافق نوج آراستری ا ورعلی عاول بر ان عادالماک وعلی برید سیمقابله کرنے كي النظام شاه كي ما عقد وانه مواليكن الرجير برسات كازا مذ نريحقاليكن ا تفاق

سے ابر تیرہ و تارانسان رجمیط مواا وراس قدر بارش موٹی کصحرا وسکل یا تی سے

بھر گئے اور خوند تی وجاہ چھوٹے دریا ڈل کائنونہ بن گئے۔انسان فیل واسب خندواندہ بموسے ال فوج نے ہمیارا تارکر بھیناک دسینے اورارا بے کیمیڑیں تھینس کیا

غرضکہ ایک عجبیب بنگامہ بیا ہمواا ورحسین نظام سنے اس روزمعرکہ ارائی کرنیکا موقع

يذر كيما وربرى توبول محي البس ارابول كي سائف اليسف قيام كامكو والبس آيا-مرتضى خال برا ورشأه ابوالقاسم آمخو حوعا دل شابى اميرول تمين خطارى امراسك بمراه

اس ام کے لیے امر وکیا گیا کہ اُنگسا گاہ میں جاکراپین فوج کو تربیف کے ساست نايان كريسة أكد شمن كيريام العله مندم وكرتها ربوجاً بين مرتفى خال اتفاق

سے اس حکمی پنجا جرال کرتوب کے ارابے ولدل میں تفینے مرد سے ستھے۔ مرتضى خال كوعقيقت حال سبيرا طلاع بهو ائي ا وراس نينجيندا شخاص كوعلى عادل

کے ایس روا نرکیا اوراس العثیمت کی بشارت دی علی عادل ورا مراج نے السنف سيام بول كو و إل روامه كرك ارالول برقبعند كركسياا ورقطب شا و كري

قيام كاه تك جاكر حريف برحمر كميا قطب شاه ابيت امرا كے ايك كروه كے سائد فراری ہر کو نظام نشاہی فرورگاہ کے عقب میں کھٹراہوا مصطفے خال ادوستانی نے

جوقطب شاه كا حكمة الملك اورغيرت مندسيد مقاكبي فطري بها درى دسيا دت وغيرت كى بنا يرا ينالشكرٌ رامنه كهيا ورُنا توس جنگ بجدا يا مصطفه خال نے استف

عِرصة مُكُ ثَمَا بِت مُدى كَي كُرنظام شاه اس كى مددكوبيني كيار ورقطب شابى شكركا ، وشمن كى دست بردست بيج كني أنظام شا وي اليسفاراكين دولت كوجمع كبيا

بلدجهارم

تیار بردکیا چندار کے گردایے سام اسلیم اور ممیق مند ق کھودی گئی بادشاہ کی طرح رمایا نے بمى ايسىنے مكانا رس ورسست مرسلینے .. ساقا الم يجرى كيها والل مرح سين نظام مسضامين براى ونهتر لي بي نديج كوج خونده بهایوں کے نظرت سے متعی شاہ جال الدین مسین بن شاہ سین کیرمبالہ عدیں و إدامي ووران مي ورياعا والهلك فوست مواا وراس كالبسر بزركسب بريان عاداللك عوخوروسال تقاابين إب كاجائشين نرومسين نظام سني قطيب شامكو اس مروت کالحافا کرے براس سے محاصرہ کی حالت ہیں ظا ہر مونی تھی۔ اینا لخلفس أورببي خواه بناناجا بارورلامنا يهت الندين جواس زمانه تنس نظام شاه كا بم بياله وبهم نواله بمور إنخفأ ورميان مين قدم ركهاا ورنظام شاه كوشوره وكمرايك قاصدا مرنگر است ور بارقطب شاہی کور وا نہ کیا مسین نظام ا ورقطب شاہ نے ماری انجاد کرے بسطے کیاکہ للفوکلیان کے حوالی میں ایک و دسرے سے الاقات كرين ا ورلوازم عروس في في كرن سي بعد تلغيكليان كوم كرين الررا مراج وظي عادل شاه ان محارا دول مي إسع يمول تو نظام شاه رامراج مسصف آراكي رسے اور قطب شاه علی ما ول کے مقابلہ میں نبردا دا لروحسین نظام شاہ بیباک وقعِما رفرها نروا تغاابل دربار میں سے سی تعقی کوئیمی یا رائے دھزون کنہ ہوا ۔ غُرضكها وألل شكاف ربجري مين نظام ثناه وقطب شاه منفحوالي للعؤ كلبيان من ایک و وسرے سے الاقات کی اور دلول کوغیا رسے صاف کر سے عظین عروشی مرتب کیا جمیل میں بی جال بنت سیس نظام شاہ ابراہیم قطب شاہ کھے مالا تقدمين ديدي ني اس مشن سعے فراغت حاصل کريے ہروو با دشا قسلة کلیان کے عاصرہ میں شغول ہوئے۔قربیب مقالدائل للعثم سالی کے الان طلسب كريس كے طعة حريف سے مير دكردي كرناكا ه على عا دل ورا مراح سنے جرارات سميه بمراه اس بواح كارخ كبيا برمإنعا والملك جوابين باسب كأحالشين بروائقا جبالكيرفال كيفل سے جيدر بخيده تفار بر بان عادالملك نے على بريدسے التاوكريكي عاول كاسائحه وياحسين نظام شأه تءعاصره سع النفارهما يااور ميسف إلى وحول واحال واثقال كوابسف فرزند شا منبزاد مقرفى الدابين والمارال الدين

د وستی کی طرح ڈالی ا ورصلح کا طلبگار پھوا۔ را مراج <u>۔ نے می</u>ن شرا کیط پر صلح کرنا قبول کیااول يدكر للغُدُلميان على عاول كرميروكرويا جاسطُ دومس يرجبا نَكِيرَ خُال حس الني بارى فوج كوببهت زياده نقصان ببنجا يابء تأتيغ كياجائ تمسرك بدكه نظام شاه زمارك ياس اکر اِن استا کی خیراس کرے حبین نظام نے مک کی خیراس میں دمھی اور راجہ کے شرائط قبول كرفية ورابيت بهي فوابهول برظم وهاسف لكاحبين نظام يزباكسي کے شورہ داطلاع کئے ایسنے امیرول کے ایک گروہ کوجہا نگیرفال کے قیام گاہ پر ر دا نه کرسے غریب جہانگیر کو جواس کا بہی نبوا ہمہان تصافیل کراً دیا عا دیشاہ کرس ونوف کی وجه إل ا ورزمین کیے تھی نه کہدسگاا ورصرف تعافل کو ایسٹے کہ کہرین امر بھاصیس نظام اس بےمروتی کے لبدکدایک غیر کم دسمن کے اشارہ سے ابیسنے ایک بهی نحاه کوفتل کمیاعا دا املک کورخصست کریے را مراج کے لشکرگاه کو کیا را مراج بنهابيت تكبروغ وركى وجرسيا بن حكه سيد الا وراسي حالت نشست ين نظام شاه مے وست بوسی کی تحسیس نظام کو را حراج کے اس غرور پر بیجاز فقته آیا ور راجہ کو ردحانى تكليف ببنجان كاغرض مسامى علس مي طشت وآفتا به طلب كرسك ابيت إتح وتعويف أمراج بدوكيه كر برأشفة جواا وركنط ى زبان من كماك أريبان نه بهو التوصر سيسمشير مصه آس كابدان فيهدكرا ويتارا جرسف بدكهاا ورخو دميم طفت آفتابه طلب کرے ایسے ہاتھ دھو سے تنکینا وری تمراج رامراج محصیمالیوں سے تاسم بسك و ظاعنا بهت الطريع لفتكوكرك أتش فسا دكو هنداكيا ورصلح كا واسط ينظم بين نظام نے قلعه كي تنجي را مراج كود كراس سي كهاكديس نُقَافِهُ كليان تحاري مبردكها بصرامراج فيحسين نظام كيمواجيس كليرفعارفلي عاول كياس روا مذكى صيين نظام يتجهاكدرا مراج كاس عرور وتكبركا باعست على عاول نظام شاه نے عاول شاه سے الآقات نه كى اورائن قيام كاه كووايس آيا۔ اس داتعہ کے بعد ہر فرا نروارسنے مک کو وائس گیا۔ تيتن نظام احرنگر پېنچا وراس نے سار وخام قلعه کی تعمیرشروع کرا کی حصار کو چونذا ورامنط مسيخترك يا وراس ك دوركوا ورزياده وسيع كرك إلكل تحترديا-نظام شاه نے اس صاری تعمیر پر بڑی توج کی ا ور تھوڑے ہی زمادی تا تھ بالکل

حسين نظام كے مكسه كوتا خست و ناراج كرنے لكا حسين نظام نے لائم نيشالبوري کو دویاتین ہزار رموا رول کیے ماعد خان بہاں کے مقابلہ میں روا نہ کیا۔ لامحر سے حلها ول بی مین خان جهال کوشکست دی ا ور بریدی امیرج نکه عادالماکسی کواپینامنه نہ و کھاسکتا سخفاضتہ و برحال علی عاول کے دامن میں بنا ، گز میں موا جمانگیرخال وكنى علية الملك مقرر ومواد ور برار كالشكرسائة في كرنظام شاه كي الماوكور يا على عا دل رامراج وقطب شاه احمد نگريس داخل جوسيدا ورمكانات مساجد ومنازل تباه وبراد كي كني النام الما محاصره كرله إكبيا - الل فلعة تنكب موس ليكن تطب شاه ن عا قبست اندسشي ست كام كيا ورجونكه اس كامه عايه تفاكه عادل شاه كويمي نظام شاه ير و قیست نیمال مرداس فرا نر واسنے ایستے مور حل کی طرف سے اہل قلعہ کے لئے راه أند وشدكهول دى اوران كوتام صروريات زندگى بينج كيف لكا مد لاعنايست الله جو اس زما مذہبی ا برامیم قطب شاہ کا ملازم ہوگیا تھاا دران معاملات میں ہید دعیل تتفا يميشدا بل قلعه مسيه مراسم اسحا د كااظها كرتاا ورنظام شاه كى بهي خوا ببي كادم بعبرتا تضا يدرا زظا بررموكيا ورامراج وعاول شأه في قطب لنهاه سيخ اراضي كاظهاركيا ور اس ودبائے نگئے۔ قطب شاہ نے اس مرتبہ بھی خوش طبعی سے کام کیا ور قلعنہ كلبركه كي طرع احر مكر كومجي خير با دكياا ورشب كيد و قت خيمه وخركاه وغيره لوازم بارشابي لوميدان بنگ مي هيوڙ كرا بيت مورطي سے گولكنڈه روا نه مِوگيا- لاعنا بيت الله سے کوج کے وقت قطب شاہ کا سائھ جوڑویا اورا جونگرا یا دراس کے بعد نظام شاہ کے پاس بیش مانغر ہو کرم غرز و کرم ہوا فان جہال کی شکست کے نبد عاد الملک لئے اس جہاں کی شکست کے نبد عاد الملک لئے جہا لگیر خاص کو جہا لگیر خاص کو تجرارہ نظام شاہ کی ُىدەكوروا نەڭىيا تھا جېرانگيرفاڭ سەنے غادل شامى سرحد برقيام كريے غَلَيوا دُوڤاي مام رائي مسدودكر ديس أور رامراج وعاول شاه ك نظريش تخطانمو دارم والمخلوق خدا پرسٹان بروئی دوران دونوں فرماں رواؤں نے کیچ کریسے تعدیم شقی میں قبیا م کمیاا ور یه کوشش کی که ایک بهبت بلری نوج نامی ایبر دن کی انحتی میں روا مذکریے مینیزللعہ یرنده کو فتح کریں اوراس کے بعدواہی آگر احد نگر کوسر کریں نظام شا دان دافعات كوسنكر بيحد برريشان بمواا وراس نفيقام بيك حكيم وشاهس انجعسك مطلوره سيرام إج سع

ا ورنظام شاہی نوج ایسنے مک کو دائیں آئی ۔ کے لائے۔ پیجری میں تصمین نظام نے ایسے باہیں۔ دا داکی روش کے خلاف قلعۂ کالمنہ کوجوایک مِند وراج کے قبضہ میں تعامع دیگر صعبار کے تین یاجیار ما ہ کے محاصره کے بند مسرکدیا ورفلعول کی حکومت ایسے معتبرامیرول کے بیروکر کے خود احد نگروایس آیا۔اس درمیان میں صلوم مواکہ علی عا دل شاہ قُلْعَیْشُولا لیور دکلمیان کا انتقام بينخا وران عدارول يرقبفه كرنے كامصهم ارا وه ركھتا بيدا ور را مراح وقطب اثناه كے بمراہ اجر نگرى طرف آئر إب سے حسين نظام نے قاسم بيگ كى رائے كے مطابق شاقس انجو كوجوبا دشاً ه مع ذيارت حرمين كي منص تلفيد يموين كي اجازت ليركر احرنگرست روانه بهوانتفاا وراس زمانه میں بندرجیول میں قیم تنفا طلب کیاا ور اس مہم کے ارسے میں اس سے شور ہ کیا۔ شام س و قامم بیگ نے جواب دیا ارہم ان ہرسہ فرا زواؤں کے مقابلہ میں صف ارائی بہیں کر سکتے ہمتر یہ ہے کہ وم فلغه کلیان عا دل شاه کے میبر و کر کے صلح کریس مین نظام نے کہاکھیں حصار کومیر ہے باب نے مردائی کے سامتہ بروششیر مرکیا ہو میرے لئے ایشرم و عارب کا محمار توبلا باسته ایول السفی مصن مون کی میت کیر الومن کے میر دکر و ول مشا م مس سے نے جات كرك كهاكه بردقت كاليك تنتفني مؤتاب مرحم بأدفناه كے ليے مناسب اتفا كه وه قلعه برة قالبن يمول ا وراكب كے لئے يه بهتر سيك كه في الحال حصار سعے دست بردار مو جائیں یا دشام بول ورائل ونیاکوان کی زندگی میں اسی صم کے بزارول واقعات بیش استے بیس حسین نظام قلعه کی والیسی برنسی طرح راضی نه بهواا وربهال تک ا بنی راسنے پر اصرار کیا کہ وسمن ایک لاکھ سوار اور و ولا کھ بیا و ول کی مجیت سے احرنگر کی نواح میں بہنچ گئیا۔ نظام شاہ نے احمد نگرکے خام المعہ کومس سے سامینے خندق تعبى برمقى ا ذوقه وآلات انشارى مستحكم كبياا درحصارا بين مقتبرايبرول مسميم سبر دکریمے خود مع اہل وعیال وخزا مئن کے میکن روانہ بوا تاکہ کا دالملک اور میراک مبارک شا ه دعلی بریدگوا بینابهی خوا ه بناگر حریف کے مقابله میں صف آراہو اتقاق سے خان جہاں امر برید کا محاتی جوعاد الملک کا مدار البہام تفاعلی عادل کی تخریک سے اس شرکت سے الغ آیا ورخود پانچ ہنرا رسوارول کی مبیت سے

۱ ور قطب شاه کی ر دانگی کی اطلاع ب<u>اتے ہی ت</u>ظام شا ہے ہے حوالی *لشکر کو تاخت* وّاراج كرف كي صيبن نظام منا وتنكب أكبيا وربغيراس كرير كجيه كاربرارى كرسك بينيل مرام ایسے فکس کو وائیں گیا۔ الاعنا بیت الاج کرنظام شاہ اور قطب شاہ سے در میان میں اتحاد وأختلاف برحالت بي واسطر بنا بموا تفاصيل نظام كي جبارى وتعباري سيخوف ز د ه بهواا ورا ثنائے را ه سے فراری موکرگولکنڈه حابہ نچاصیین نظام سے قبرکی آگ شتعل برونی ا ور ملاعهٔ ایست انته کے عوض قاسم بیگ حکیم عنو ب بروج بین نظام نے اسم بیگ کو قلعہ پرندہ میں قبید کیالیکن و واٹین جمینے سے بعد بے گنا ہ قبیدی يرنظرعنا بيتكى وراسع قيديد يء إكر محتل سابق محمعزز وكرم كميا على عادل في انتقام ليين كارا ده كهياد وربر حكن تدبيرسد رامراج وقطب شاه كواينافيق طريق بناياصيل نظام في يفرسى وخرسى ورابسف ايك نديم لاعلى ما زندراني كوالمجيور وريا عادالملك كى الأفات كے لئے رواند كيااس سفارت كامقصدية تفاكد نظام شاہى ا ورعاد شاہی خاندانوں میں جدید قرابت قائم کرکے اس رشتہ سے فائدہ اٹھایا جائے لا کلی سفے علوشاہ سے نہا یت موثراً لفاظ میں گفتگو کی ۔ ملاق برجری میں نظام شاہ ورعاد شاہ سنے تصبہ مون بیت میں دریائے گھٹگا کے کنارہ ایک وومسرے کے لا قات کی۔ یہ قصیبٹن شا دی کے بعد عشرت آباد کے نام سے موسوم کمیا گیا۔ و دنو ہی فرمال روا وریا کے ہرو وجا منب فرق ہوکت ا ورضیمہ وخرگاہ و نیٹرو گرشا یا مة ارائش کسے دریا کے ہردوساطل رشک عدان بن عظئے القربیب منیا فت وحبین عشرت سے فراغت حاصل رنیکے بعد تجومیوں کی اختيار كرده نيك ساعت مي قاعيول ا درعلا است د دلت شاه بنت عاواللك کا عقد حسیس نظام سے کردیا ۔اس عقد کے بعد ہر شخص بیجد خوشی دمسرے کے

سائتدا بینے مکسکور واند زبوا۔ اسی سال مسال میں سال میں نظام نے مولانا شاہ محد نیشا پوری اور دوی خال کو قلعۃ ریگ دندہ کی مہم پر روانہ کیا یئیم کلم فرنگیوں نے اپنی حدسے تجاوز کیا اور سلا نول کو پریشان کرنے گئے میں نظام نے ان کی تبیید کے لیے کشکر روانہ کیا لیکن الی فرنگس بہتے ترکات پر نا وم بروسے اور انحول نے آیندہ محمال طربتے کی شد فیریس کھائیں

وفتروس سب وكتاسيك بالسفطاق ركهو ولادم خودى أقلكه افواجا ستسكه سفي يمي كوكى حقته جاكير كالخضوص كرديت يق عين الملك سف جاليس سال المارية الير بسه کئے اور مسی مغرکہ میں وشمن سے شاست تہیں کھا تی سانطان بہا ورکی و فاست کے بعد بر إن نظام شاه كي فدمست مي عاصر جو كرا ميرالا مراد كي عهيده برفائز جوا -اسی دوران میں شا ه صیدر ولد شا ه طا هرا بران سنے دکن وابس آئے تعمین فطامشاه نے علی آئی منٹی کو مع مالکی کے شاہ صاحب کے کیئے روا نہ کہیا اوران کو بیمداغراز واکرام کے ساتھ احر نگریں لا یا ورقصبۂ وندراج بیری اور شاہ طاہر کے دیگر مقطعے ان سے۔ فرزند کی جاگیرتی عنایت کئے۔تھوڑے می زما ندیس ابرائیم عاول نے و فات یا اُی ا و حسیس نظام نے عاول شاہی ملک کو فتح کرنے کی نیست سے قلع حمل اوگلہ کہ كَيْسَجِّرُكارا دِهِ بَكِيا جَسِينِ نظام نے ماعنا میت الندا ور قاسم بیگ کو گونگنده روا مذکبیااور ابراميم قطب شأي كوييبينام وباكريه وقت غينهت بسيهم ترسيت كرمم ورأب اتفاق کرکے قلتہ گلبرگہ پر قبصلہ کرلیں اور اہمیم قبطسب شاہ خود اسی امرکا خوا ہاں تھا اس سے نے فوراً بی خیرد و حرکاه با بسرتالا دنظام شاه بند به خبرسنی ا درا حد نگرست گلبرگدر و ا مذ بهو ا لے اور بدقرار یا یکدا ول کلیرکہ کو سرکر میں اور اس کے کیور قالیدا ایسکر پر دھا واکیا جائے حصار گلبرکہ کا مجاصر، کمیا گیا ور وکٹام شاہ کے تو کیپوں نے رومی فیاں کی انسری ہیں حصار کے بڑج وہارہ کی بنیا دکوتوب وصرب زن سے متز لزل کر دیار ومی فعال قريب تفاكة للعدكوسركرك كرمصطفاخال اردمتاني فيج قطب شاه كاعلمة الملك تقاً این اک سے کہاکھیین نظام قہار ا در م مستیمن سب نو د تسلیم گئیرکہ لوسركرك آب كواختكر يرقاعش مذجونے ويكا مرسے نز ويكس منام نظام نُفاه كوقوت ببنجا نے يں أب كوشش نكريں اور وہ تدبير نداختيا ركريں . بس کی وج<u>ے سے نظام ت</u>نا ہ کو عا داں شاہ پر نوقیت حاصل مجو جا<u>ئے اراہم</u> قطیط<sup>یا</sup> ہ فے مصطفے خال کے کام کی تقدیق کی اور خیبہ دخرگاہ و نیٹر دیگرسامان مستقطع نظر کرے اُو حیٰ رات کو ایسے لک کی طرف یہ واپندی کا کیا اُور اہل قلید کو دشمن کی بدا فست کرنے کی بیرتا کر پر کروی - عاول شاہی ایمراس واقعہ سے بیٹھین مج

جلدجهارم

ان حدوده من موجود تقصیقت حال سے اطلاع باتے ہی سمراہ مدمقابل بہوئے خبول خال شیم غوال کی طرح ایسے بائی موسوار ول کے ساتھ مقابلہ میں آیاد من کے باس بائی بنزار سوار سے لیکن قبول خال نے اس مردائی سے جنگ کی کھیں کی نظیر مشکل سے دستیا ب برسکتی ہے آخر کار قبول خال نے اس مردائی سے جنگ کی کھیں کی نظیر مشکل سے دستیا ب برسکتی ہے آخر کار قبول خال نے اپنے اپنے اور المحق الملک ۔ جندا خال والو دخال باکیا و خال و غیرہ فی نظام شامی ایم برائی ہوئے الملک و خوال میں ما وہا اور بے شار مال ختیمت حاصل کر کے تیجے و سالم گو کھنٹ ہینچا ۔ ایرا بیم قبطی شاہ نظر الحال کی وفا واری اور بین الملک کی وفا واری اور ایم نگر واری خوال خال کے وار تول کے ساتھ اسکاسلوک میں کر ایم کی عوال کے مسابھ اسکاسلوک میں کر اس کے عید عوال کی وقی واری کو نقد وا نعام و یکر مسرور و خوش کیا کر تا متحال و میں اور اس کو نقد وا نعام و یکر مسرور و خوش کیا کر تا متحال اور بہادر ان خوال کو نقد وا نعام و یکر مسرور و خوش کیا کر تا متحال اور بہا کہ اور وال کو نقد وا نعام و یکر مسرور و خوش کیا کر تا متحال اور بہادر ان کی قبر کی خاک جو اخر و دہوا در ان کی قبر کی خاک جو اخر و دہوا در ان کی تو بی خوال کی تو بین خوال کی تو بین خوال کی تو میں کو نقد وا نعام و یکر مسرور و خوش کیا کر تا متحال کی تو بین کی کار داری واری کی تو بین کی کر داری در ان کی تو بین کی کر داری کی تو بین کو بیا داری ہے در الکار کی کار داری میں داری میں درائی کر میں درائی ہیں کہ او خور در متحال کی تعمل درائی کی کر داری کی درائی کو کر ان کر داری کی کار داری میں درائی کی کر داری کی کر درائی کی کر داری کر داری

تاريخ فرتثت جلدجهارم ا وركهاكه قاسم بيگسه كانگيل ومو عا والمحفن ايكس عبل و فريب بيم سيكن اس كي تفرير كا ا تُرِيدُ بَهُوا - قبولُ قال ابيت الك سے جدا ہوگیاا ورلشكر تیں بینجکراس ہے مہمول ۔ سے كواكرتام لوك كوئ كركے تمبري أيس ورعب مقام بر إدشاه سيفان كوفروكش كرا نيسكا ارا ده کمیاہ م وین تیا م کریں تبول فال نے حور تول کومردا مذاباس بیمنا باا ورخود خیل وشم كے ساتھ موار موا مين الملك منابع ركے لؤاح ميں مينجا ور ديكھ اكد نظام شاہ ا یک منطح میدان میں گھوڑے پر موارسے اوراس کے ساسنے دونوں طرف اِتفی کھڑے کے گئے ہیں میں کی وجہ سے ہاتھیوں کے قطار کے درمیان ایک کوچ بن گیا ہے ابل در بارکاایک گروه عین الملک سے پاس آیا دراس کوصل بہت خال کے جمرا ہ گھوڑے پرموارکوچہ کے اندر سے کیا ایک گروہ دومرائیا وراس نے قبین الملک سے إپياده برونے كى ورخواست كى يعين الملك كامد عائقاكداسى طرح سوار باوشاه سے ا نا ات كرے اس كروه كے اصرار سے دل ميں وتخبيده بروالمين مجبوراً كي واسے سے اتراا ورآم عي برها عين الملك كغراك بيوس كاماده مع مرهمكا يالمكن منوز ركاب پرلب بعی ندنگائے متھے كه با دشاه كے حكم سے نين اللك اور صلاب ست خال دونوں گرفتا رکریے اہتیبوں برمور رکر<u> لیئے گئے ح</u>میین نظام سے شکار کو دام میں گرفتار إكركوج كياشارى فوج بنكابو مهنجي ورفيلهان ك بالسي كوا طلاع ويسط مروس وونول مجرمدل کا گلاکھونٹ کران کے مردہ میم ندین پر تھینک دیسے مسین نظام سے یہ دیمی کہاکہ بی غربیب نوف کی وج سے مرکعے ۔ با دشا ہے ان کی جم بروکھیں کے لئے ایک گروہ کو نا مزدکیا ا درحکم دیا کہ قبین الملک کی عورتیں اوراس کا مال واسیا ہے شاري الحظمين بشي مِودا وربفيه ال اخت واراج كرويا جائف فبول فال إي عاقبت البيلي

مست ان وأتعات سے باخبر تقاس نے عین الملک اور مىلابست فال كى عورتون كومواركرا بإا و منقريباً إنج ميوسوار ون كے سائة جوسب كے مسسب عین اللک کے طازم ستھ اسب وقبی ہا نہ میں نے کرار اجمع قطب شاہ کے مکب

كور والنه موار نظام شابئ فازمول في تبول خال كاتعا قلب كميا ورجيد حركه معركة را في مونی سین جول خال از مردان وارائیسی جنگ کی درمین و آسان فی سسس کی

بہا دری کی تعربیب کی ۔ قبول نمال قصبہ اند در کے حوالی نمیں بہنجانظام شاہی امیر جو

اس طرف ہے آئی اگرا تفاق سے چیندر وزئم ہماری الازمت سے عمروم رہے تواس سے المول ورخوف زوه نه بروا ورجاري توجه وانوازش كوسابق مصده وجند فحيال كرك بالكل تفلمن بهار بيزعنورمين حا ضرمره ناكه بمئتها رسة قديمي اقطاع ومناصب يرمرفراز كرك تم کو تھارے ہم عصروں میں مسو د زیا یہ بنائیں ۔ مزیدا کمبینان کیے لینے قول امر در کہیے ایسنے فاصہ کے رو ال میں باند موکر تھار سے باس روا مذکرتا بروا تھیں بہا ہسینے کہ زار سے حرم راز امیر علیم آلام بیگ کے ہمرا ، حلد زار سے عن و میں عامز ہوا ور ا سب جاری مجلس کواین عدم موجود گی سے زیا و دبے تعلق مذبنا ؤ۔ قاسم بیگ سرحد پر يهنيا دراس نفيس اللكب سعطا قات كرك با دشاه كانامه وجبينا مربيني يالين اللك نے و و شرطوں برا بن حاصری کومحول کیاایے۔ یہ کڑسین نظام خو دامس کیم استقبال كوآفي ورو ومسرے بيركمين الملك جب إوشاه سے طبخ جائے تواس كى لاي كك قائم بیکسای کے نشکریں قیم رہے۔ قائم بیکس سے کہاکہ محبکو رخصت کر و تاکہ نیس تتحماري لاقات كا با دشاہ سے ذكر كريك والبس أؤس ا ورشيماري والبي كساتها رے تظكر مير مقيم رميول عين الملك يفي قاسم بيك كوا جازت ويدى ورقاسم إدشاه كي ملیں میں عاصر ہوالیکن ربک سمبت وگرگول دیکیمکرا پینے سکان گیاا ور اس سنے ر وغن بإدرابيت مرا ورمديرل لياص كى وجرسے بدن ا ورمدسوج كيا قائم بيك بیاری کابیا مذکر کے صاحب فراش ہواا ورسین نظام سے ایسے در اربول کے ا یک گروه کولدید کھالوں اور شربت سے جمراه مین الماک سے باس روا مذکسااور اس سے کہاکہ تم فلال و تست مجھ سے ملاقات کرو۔ یا وشاہ نے میں الملک کو بیام دیاکرچونکہ قاسم بیگٹ ہیار ہوگیا ہے وہ تھا سے باس نہیں آسکتا تم اپنی حکیہ سے المحومين تمهارك استقبال كي للغائه المول عين الملك سلف أبيس قاصد قاسم بگے۔ کے باس روان کے قامدول نے قاسم بیگ عکیم کوبری حالت یں سبتلا و کیما اور داہی بڑو کرمین الملک کواس کے حال سے اطلاع دی ۔ مین الملک کومعلوم میواکه یا دشاه اس کے استقبال کے لئے سوار رمواہم مین الملکم مجبور برواد ورصلا بت خال کے مجراه ایک گرو ، قلیل کوساتھ لیکرروانہ بوا يمين الملك كے فلام قبول خال سنے ہرجبندا بسنے الك كور وائل سے منع كيا طدحهارم

ره کے مطر تر تین کے گئے عین اللک کا نوا ہرزادہ می صلابت خال مجی زخمی بوكر كلوز المسائل الملك كاقاعده تفاكرب مراز بنكمي ريشان والوساتو مواری سے از کرایسنے میا میول کوجنگ کی ترغیب ویتا تھا۔ عین اللک فاعدہ کے موانق اس مرکدی گھوڑے سے اتراا ورائی دا دمرد انگی دی کداحمزاگر کی فیے لئے راه فوا را ختیار کی اور نظام شاہی کم سے اس مرف ایک ہنرار سوار اور سو باتھی باقی ره کئے حسین نظام ا وجودا بینے نظار کی بے ترقیبی ا ور فرار کے ٹا بہت قدم رہا ور برا بر تركى بدتركى جواب دينار إ - ظا بهري كدوشمن برفتح ياً ما محض تا نيدالي يرتحصر بم ا دراس میں اپنی کوشش ا ورسی کوطلق دخل نہیں ہے۔ جنا بخد اس موقع پر کھی ای آمر کا ظهور یمودا در چند کوتاه و در شرا در ف عا دل شاه کویه خبر دی کرسیف هین الهلک مگر عبلرك بجايورة يا تقااب معرك كارزا زي كهورك سے الز كر نظام شاه كےساسن سلام ومجرے کے لئے کیوا ہے عاول شاہ نے اس خبری صدا قت پریقین کرلیا اور البيسنة الميرول ا درمياميول كوسيان حناك مي جوور كونوبا بورروامة بموكبيا عين الملك جِوُر تقريباً قسن پرنٹے إِجِكا تفا يرضر سنتے ہى جنگ آزائی سے دست بردار مواا ور سلابت خال کو چا در میں بایده کر پریشان بدعال بیجا پورر وا نه رموار نظام شاہ کے ساته تعور ي جيت رو كئي تقى اس في حريف كاتفاقب كرنامناسب و فيال كميااور جبيهاكه وفاليع عادل شاميدي فركورس وروز كيعدا حرفكردانه بوكياسيف مين اللك مرمد عاول شاہی کے اور کل گیا اور ان اطراف یں اس کوتیام کرنیکا موقع مذ ما كس موا عين الماكب عما بيت كروه كي مرحد نظام شابي يس داخل موا نظام شاه اس كے فتند سے اللی علی نه مروائقا اورجوز خم كريس الملک سے كھائے سنھے دواہتك مقع صین نظام نے بنظا ہر میں الملک کے ورود پر اظہار شاد مان کیا اور كماكديد بارے نفسے كى يا ورى مے كمين الملك دوبارہ بارے يا كآروبا منے يہ امرحتوق سابقه كالحاظكر كمابية كوزار سامرايس وافل كرنا جابتنا بيصين نظام نے باتال کلیم قاسم ہاک کوجو یا دشاہ کامحرم وازا ورخا ندان نظام شاہی کاسب سے بات کا میں مضمون کا برائی ماسی مضمون کا برائیر تفاقین الملک سے انتقبال کے لئے روانہ کمیا و دایک نامہ اس مضمون کا لكهاكه بهارئ خوامش وويربينة أرزون بليانتهاا تردكها ياكهم كوكشا ل كثال

معذور برون اس وقت ميري حاصري معافب فرانى جائي عاسين ميري وقت أستا يُشاي بهم فرساني کر د ل کا میسین نظام کویقین وموگیا که خواجههال احم نگرندا نیگا با دشاه پرنده روارنهو ا ا و داهی نفتال و غار ترکی کا بازا د گرم کمیا نواجه جهال بیجد پریشان برمواا و رابینے ایکسپ عزيركوقلعدكى محافظيت محيد يفصار كوائد رقيوز اا ورجو دفراورى كيدا براتيم عاول كه إس بيجابورين كيا . نظام شاميول نے قلعه كا مامره كرلىيا الى قلىر كر كھ اول نشأه كى ا مرا د برمغرور شقيي الخفول كي شام يمب حرييف كامقابله كيانيكن نظام شا و يح وييول نے حصار میں رخمۂ کر دیا ۱ ور فوج نے حصار میں دافل موکرا ہل قلعہ کا قلع وزمع کر 'دیا ۔ صيس نظام في العد برقبضه كرنسياا ورزحنه كومهدو وكريج حصارا بين ايك البركيم مير دكياا ورخودا حد بگروايس آيا كترشابهزا د كاور نغدوم خوا جرجرال عبيس نظام كي خوف سے ابرائیم عادل کے وائن میں بینا ہ گزیں تھے ۔اس درمیان میں میف هین الملک مجی برارسے بیابورا یا وربادشاه کی ارزمست سے سرفراز بوا عاول شاه في ايست ميمولي ذا ديمالي ميرال شاه على كوچتروا فتاب كيرعطاكيا اور بداراده كياكدا ويربكر مے جوا میرسین نظام سے قبرونینب سے ہراسال ہیں ان کو میرال علی متنا ہ کے ار د جمع کرکے ابسے بھانی کو احد گرکے تخت فکو مت پر مجھائے جسین نظام لیے یہ اخبار سنے اور داسو بینڈ سے کوعاوا للک مے پاس روا ندکیا تاکہ عاداللک نظام شاہ کا رقیق طرایق یردا وریه و د لول فرا نر و الرین شفقه قوست سے عادل شا ہ کے فشند کو فر د یری عاد شاه سیخ تقریباً سامت مبزار موار با ساز ویرا ق نظام شاه کی مرد کے لیٹے روا ر لئے جسین نظام عارشاہی فوج کوائے سے ہمراہ مے کرشولایو رکی طرف جس کا عا دل شاہ محاصرہ کنے ہوسے تھا روانہ ہواجسین نظام تفرکی منزلیں طے کرتا ہوا حریف کے قریب بهبنجایه عادل شاه سینصم ارا ده کراریا تحقاگه ایناانتقام نظام شاه سی سلے ا در جد شكست كرويف سے كھا حيكاسيا اس كا تدارك كرے - طرفين سف اين فوجيل مرتب لیس ا درجنگ آز مانی میں شغول ہوئے میعف بین الملک سنے جو عا دل شاہ کے میمراه تنهاع د شابی ۱ ورنظام تنابی ببرا ول بشکرکودریم و بربیم کردیا - تنطام تنابی میسره بھی براگنده بردگیا ورمین الملک نے ویف کے جیزد کلم کار الح کیا۔ نظام شاہی بہادر پراگنده بردگیا ورمین الملک نے ویف کے جیزد کلم کار الح کیا۔ نظام شاہری بہادر خريف كے دفقير سي مشغول جو سے اور تقريباً چار سوبها در ال روز گارج برمزكين ابت قدم

حارجهار م

غربيب الوسيشي اميرول من حسيس شاه كاسائة دياا ودابل دكن ا در مندوقعبه بينا بورسك قريمب اسيران عبدالقا در كرم وجمع بروسط اوراس كيمرير جيوشاي ساييكن كماكيا. د ومُمرست شمّاً بهنرا وست نعنی محدخدا بننده . شاه کل یشناه حمدر و میسران مجر با قربهی عبدالقا در كى بوافوايى كادم كبرسف لك دقريب التفاك بها كميول ين فو زيرم كدارانى بو - كد قاسم بريك عليم ك فري ويربير سع جاريا إن موسلمدارا ورواله دارشا بنرا ده عبدالقا درسي حدا بروكميين نظام شاه كي فدمت مي بيرويخ كي الى المعداس دا تعدية وي دل وموسف الوسيمين نظام كيرسر رسيتروا فتاب ليركاسا يدكرد يأكبيا-ال للعرب فيشابيزا ده عمدالقادر کے وفعیہ پر کرم مت بانٹی اور توگوں پر درم و دینار کی بوجھا ر کر سنے سلکے۔ وکنی ایمرو ل نینی خور شید خال ا ور عالم خال میواتی و غیره نے حسین نظام شا ه کا سعا لمه قوی و کیور قام مبیک کے دہلہ سے قول نا مدحاصل کمیا ا درعمدا تقادر کی رفا قِت اُٹرک کرے ا بیسنے ا بیاسنے مكانول مي جابين يشابن و وعبدا لقادرز ما شكى نيسر كميول سي حيران برواا درابيس بها مُيول ا ورقرابت دار ول سي شوره كمياسيمول في التي يس دهي كراه فرار افتیاد کریں۔ عبدالقا درایت فقول بھٹینول کے ساتھ کا دالمک کے یاس برارروا نہ ممواا وروييس فوت بروكميا -شاه على محمر خدا مبنده ا ورميران محيد با فربيجا يورا ورشاه حيد ر

برنده میں بنا وگزیں ہو ہے۔ غرضکہ حسین نظام سے لئے مک موروثی رقبول سے باک برواد ورائم الل بیت کاخطبه جاری کرے استفال کے سائد حکم ان کرنے لگا۔

فيين نظام في تفور المركم بعدى بعدى بدالقا دركي بهي خواه ا ميردل كو فرا رواتعي سنووی میف غیرن الملک جوسلطان بها در گجراتی کے بعدا حمر گرا کرعهیدُ میبدرسالاری پر فالزيُّوا منها إ دشاه مصنون ف زه و مِوكر مِرا رجِلاكيا \_خوا مِرجِهال حاكم پرنده في بي فرختر

شابزاده حيدر محص حبالة عقدي متى اما ده كياك ابرا وميم عادل كى مد دست اليست والا وكواحر مكر كا إوشاه بنائے بنواج جہال نے تقریب اور تہنیت كے مراسم اواند كے مين نظام ثناه یہ اخبار شکر خضبنا کس بموامکین آمام محبت کے سلے ایک نامدخواج جبال کے نامرداند کیا خوام جبال حیران مواکیو که امس کونه با دشاه کی مخالفت کا یارا تقاا ور نه مصنور کی میس

حاضریوسکتا تتعًا - حاکم برنده سنے ایکس بچا سید د ودازصوا سیدد وا ذکیاا ود لکیماکیچنگ مجہ میے ایک قصور مرزد ہوگیاہے اس لیے نوف دہراس کی دجسے آمتار ہوئی سے برابر کرون گار ومی خال نے اپنا کام شروع کیاا دراس میں شہر نہیں کرصار کونتے کرنے میں اس نے اعجازے کام لیا دراہ نے وعدہ سے بیش تربی تلد کونماک کے برابر کردیا فیلام شاہی فوج تلد کے اندر داخل بہوئی ادرا مخول نے دعدہ ارکونتے کرے با دشاہ کو فیلام شاہی فوج تلد کے اندر داخل بہوئی ادرا مخول نے دعمار کونتے کرکے با دشاہ کو خوش کریا بر بان نظام نے تلد کوا زمر رئونعی سرکرایا اور شاہزا دعمین کوئم دیا کہ بارہ قدم اس کی مرفراز کر کے ایسے امام کری بیساکہ ذکور رکا ب کے سابھ بیادہ با چلے اور اس مہر بانی کی وجے سے دام ان کام کری جیساکہ ذکور بھوگارومی خال کی کوشش سے سربر موا ۔ بھوگارومی خال کی کوشش سے سربر موا ۔ موادہ مادل بھائی کمک فتح کرنیکا دادہ کرے موادہ کا دار بھائی کمک فتح کرنیکا دادہ کرے درائی موادہ کو اس مادل بھائی کا درائی کی دوجا میں مادل بھائی کا درائی کی کوشش سے سربر موا ۔

ہوہ روی حاص می حس سے سرہ ہوں۔ سنان کے بہری میں بر إن نظام سنے وہ بارہ عا دل شاہی کاک ننتح کرنیکا رادہ کرئے را مراج سے یہ سطے کیا کہ قلعۂ ساغ اورادِسٹر پر مامراج اور بیجا پورا ور گلبرکہ برنظام شاہ تبشہ کرے۔ سالنگ دہجری میں بر ہان شاہ را مراج سے ہمراہ بیجا پور کا مامرہ کیا قریب تھا کہ قلع مجتمع ہو کر رہاں شاہ م مقا بلہ ہ کرسکا اور بنا لہ چلا گیا ہر ہان شاہ بے تلایی با پور کا محاصرہ کیا قریب تھا کہ قلع مجتمع ہو کر رہاں شاہ بے

ا در قاسم بیگ علیم کی رائے سے احمد گرواہیں آیا درای مُونِن میں دنیا سے کوچ کرکیا برہا ہا، ا پہنے ہاپ کے بہلومیں باغ رونندمیں دفنِ کر دیا گیا تفوظ ہے زیار کے بعد احد نظام د

بریان شاہ کتے ابوت کر بلانے مطلروا نہ کنے گئے اور عنرت شہید کر با کے گئند مبارکہ مے باہرایک گڑکے فاصلہ بروٹرن کردئے گئے ۔

ر بان نظام شاه سنجتی اولاد برجیات جبوری اس کے اساج سب ذیل ہیں۔ حسین وعبدانقا درجوبی بی اسند کے طبن سے ستھے۔ شاہ تل صن کی اس کا ام

لی بی مریم و محتر بیوسف عاول نشا و تقاله شاه حیدر جو مخدوم خوا مرجبال کا دا ما د مقعاله ا میرال محد با قریح بیجابدری فوست مواا ورشا هزاده محد خدا بنده ص نیجال می و فات بالی ـ

مسین نظام شاہ بر إن نظام شاہ نے و فات بان اوراس کا فرز در اکبر بین نظام شاہ بن بن الیس سال کے من میں باب کا جائشین مہوا شاہزا دہ عبد القادر سے بر ہان نظام شاہ جو باب کا بہت بیارا فرزند مقامخالفت کی دو عین طبوس کے روز مع

ابسن بها نمیول کے قلعہ سے باہر کل اُ یا۔ امرائے احمد نگر کے دوکردہ ہوگئے

وومتی بڑھانی ا درسل وعظم کے سائفہ عا ول شاہی ملکت سے گزرتا موا کلود شولا بدر کے نواح میر بینجاا در راجه سنے الا قات کی ۔ بر | ن شاہ نے راجہ سے یہ طے کمیا کر امراج قلع الراجير ا ورم كل برا ورفعود بر بإن نظام تلطه تنولا بور برقبضه كرسے -اس قرار دا دسكے موافق رأ مراج كنے رائجوراً ورمركل كا وربر إن نظام سف شولا بوركا محاصره كربيا- بر بأن شاه ف شولا بورك حصار کونتح کرکے ما جرکی ا ما دسکے سلٹے رائجور کارخ کیا سمیح روا بہت یہ ہے کرچیندروزکے بعد ر إن نظام نے تنکنا وری سے کہاکرایب موسم برشکال قریمب اُگیا ہے ہم کواور را مراج کواس المعه کے محاصرہ میں زیان اسرکر ناتضیع او قالت ہیں اگرتم مناسب سمجھو تومیں سنولا بوربنه كير مصار شولا بوركا مجرم عاصره كرلول تاكه دونول مصارا يك من وقعت مي فتح ہو جائیس تنگنا وری نے رامراج کومجھا کراس امرکی اجازت لی ا وربر ہان نظام رامراج کی فوج كاايكب حقنه لشكركے سائفار دانه مهوا قلویشو لاپور متجمرا ورجور شسیمطخ زمین پرتعمیم کردیا گیا ہے پر ان شا ہ نے اس قلو کا محاصرہ کرلیا اور رومی خال کی کوشش سے جو درامسل محمود شاءً گجراتی کا ملازم عملا تیمن با ہ *کے عرصہ می*ں توبو*ں کی ضرب سیے حصار کو سرکر ل*یا۔ بر إن نظام في ارا ده كياكم كليركم عاكرو إل محصمار كو جي فتح كرساس ووران مي توب كى صرب سى ديوار حصاريس تين كرسوراخ كرك اس كلعدكو بى فتح كرليا برال نظاه كومعلوم مرواكررا مراج رائيورا ورمدكل كيقلعوا يقيفنه كريك بيجا نكر والبس كياسيعر بالنشاه نے اس سال گلبرگر کی مہم کو ملتوی رکھاا وراحد مگروائیں آیا۔ رومی خال نے جو در اسل شاه طابر کا دست گرفتہ تھا برق اسامز برل صار شولا پورے مقابلت نفسب کرسکے قلد کے برئے وہارہ کوزمین کے برابر کردیا۔ ہرروزاس معماری رخذ ببیدا ہوتا تقابیال تک كرديوار مي رياميول كے داخل جونے كے قابل رائة بردگيا۔ بر إن شا دائ خيال سے کرکیس را جه را مراج را مجور پر تبعنه کر کے اپسنے اکس کو دانیس نہ جائے شو لاپور کی تنجیزی عباری كرريا سفاء بريان نظام سي مندو ول كايك كروه سفجورومي خال كاجم بيتر مفا عرض کیا کرصدا رکی تیزیس ج اخیر ہور ہی ہے اس کا مبسب خودر دمی خال ہے اکریہ چاہیے تو قلعہ جلد مسے جلد فتح ہو سکتا ہے۔ بربان نظام کو عفدا یا وراس فے ارادہ كياكه رومي خال كوايس إلى سيقل كريد الكان دولت ا دراعيان صرت سن سفارش کی ا در رومی خال فے اقرار کیا کہ وس روز میں دیوار مصار کو فاکسی سکے

تقيم كروى اوران مص كهاك ببيح تركيك با دشا د كيسلام كي ليفيمت عدويي يجكويه عادم مواكر عا دل نشادى نوع عيدمنا نے ميں مصروف بينے اور مي كو بھي تتمين كا خيال باقى فهيس ب علين الملك، بيت نشكر مح مصار مين رفعة كرك ما جر نكادا وروسمن كے قربيب بینگیرنسلان کو ه بیکریسکےصدمہ سے ان کے لشکر کے گر دگی دلیا رجالیس کز گرا دی ا ور اطمینان کے ساتھ حصار کے اندر داخل ہو کوئٹل و غار نگری میں شفول ہوا۔ نادل شاہی فوج بالكل فالل تقى بترعف سفراء فرار العتيار كى عادل شاه اس و تستقل كرر إ عقااس بنگام میں ان کوکیؤے بر لیے کاموقع بھی نرالا ا در جلد سے جلداس حرکہ سے علىد و بروكرا يك كومندمي أيا- عا دل شارى جير دعم اوربي شار محدود ادر المقى نظام شابهي تبصنه مين أكيف ورا ذرجان كى شكست كى تلانى موكى أى دوران مي معلوم مواکدایک گرد اسف الملک کی طرف سے سبار کیا دعوض کرنے کے لئے آیا ہے بربان كومقيقت حال سيراطلاع نرتني امى وقت موار مرد الدوتلعبر كي مساسين كعطرك بهوكرتسم كها فأكدا إلى قلعه أكرام حصارميرك سيرد شرينك توقلعه كوجروتهرس مركر محصار ملي أنك نكاد دل كاا در تام زن و مردكو جلاكر خاك سياه كروداد لكايه خبرا بَل تلعه كومعلوم مهو ني ا وراكفول سيخ مصار ننظام شاه كيمبر دكر ديا -عا دل شاه سنے معرکہ جنگ سے کوج کر کے فظام شاہی ممالک کارخ کہاا ور بیر درگر برگناست کو تها ه کریمے قلعدیر نده پر وحفا داکسیا الی قلعہ بے خبرا ورصار کے در دا زه کشاده تصمیاری الواریس با ته میں لیے ہو کے بالکلف قلعہ کے اندر واخل مبوسے مواج جال مح اکثر میائی من کئے گئے عادل شاہ نے قلعہ بر قبضه كركے معارابين أيك معندا وردّني اميركے ميردكيا ا درخود بيجابور والس آيا -نظام شاه نے مین تبرین اور قلع کلیان است ایک امیر کے حوال کر کے علد سے علمہ ير نده لينجا بريان نظام العدار كوري مع دومنزل كفاعا يرينها وراعانه دارات مهد و قست مچیمری ا و زرگو صدا مین نفیر مجها در پریشان مرد کربازگ پرست اتفا ا ورقلعه كا در دا زه كعول كرفرارى برو كيا بأى سابى بى بددل بروكر مصار من كل كئة نظام شاه د وروز کے بعد تلعه می بینجا ورحتمار کو خالی یا یا بر ان نظام نے فلوز حواج برال كي سيروكيا ورفودا حد مرداس أيا بربان نظام في رما رأمي رامراج بيجا لكريس

طدهمارم

جواب د یاکه دیوا ر کے اندر سے داخل موکر حرایت سے جنگ اُذ ا کی کونا چاہیئے اگر ہم کو نع بروتو د و اره ملعه کا محاصره کری*ن ا در است تقور کست د* ما مذین فتح کرلین اور *گرشگس*رین مبو واسئے تواب سے ملک کو واکیس مول بر ان تنا ہ نے کھاکہ تا رسے کھوڑ سے بہدیت خستہ ہمو سے میں اوران میں معرکہ اُدائی کی طافت باقی نہیں ہے بہتریہ ہے کہ ہم بساط جنگ کوالت کرا حربرگر کی دا دلیس ا در میرسی موقع مسے اس ماک برنشکرسی کریں شاه طا مررکیمیمانی شا جعفرا ور قامم برگستگیم نے اس داستے نسیے اتفا ق کمیا ا در کرما كديم بار إحمن برغالب، أيحكريس الراس مرابديم كوشكست موجائة أومنا أفدرس سبيے ربان شاه خاموش بور با وردر بار برخاست کرکے گھوڑ سے پر موار ہموا اور تهنها ويويال بريمن كي باس كرا وراس ميششور وكبا ديويال راست نيجواب ديا كەكل ئەيد كار در سەمىي صبح كواس كاجوا سەعرض كروں گالىكىن با د شا ەفزاينى كوتىم ويدين كرجوكي مي طلعب كرول بلكسي فيال كيمير سيحوالدكرسيا ورمير سيطم كي میل میرسی و میش مذکرے بر إن شاہ کو دیو بال کے اوپر بورااعما دیتمانظام شاہ فے اس کی دائے ہے موانق احکام صاور کئے دیویال نے اس داست ایک لاکھ پول خزا دعنائی سے ماصل محفرا ور نظام شاری دربار کے سب سے بھرسے البرلان اللک مے باس کیا اور اس سے کہا کھورٹ مال کی تم کونو دخبر ہے بغیر فینگ از ان کے محاصرہ سسے استحا المحاكراب شفاكس كو دائيس جا نا بنرار دن خرا بيول كا باعث سيكسي كے ساعة اس برسٹان کے عالم یں دل شکست سٹار کوسائق لے کر یا د شاہ کے بھرا دسف آرائی كرنابجي وشوارسيداس معالمه من تم من كليا تدبير سوي سيدا ورسمومار اكبيااراده سيد عين الملكسد في كماكريم اوكد والل سيعف جي سياست كارداني سي بهكوسروكانيس معے تم جو کچ ساسب ہوال کر دولو بال دائے نے کہاکہ میری دائے یہ اے کوئید کے ول صبح كوا بينا نشكوا استذكروا ورحريف پرجله أور جموظا بهرسيد وتعمن كى فوج كا ببرفردسالل ميدمين شغول ا درمم سے إلكل غاقل بهو كا ميد بين كراس طرح بهم حريف كوا مال كرسكيس كئے عين الملک نے ديويال كى دائے منے اتفاق كيا ديويال مائے تے رقم نذكورعين الملك كحواله كى اوركها ويركه اخراجات كيها منسسه بررقم مبازسول كو نسیم کرد دیشن الماک سنے عید کا جا عدد بی<u>صندی رقم بزگوره امیرول اوربیا بیول می</u>

ابرآہم عادل کا قبصتہ برگیا ہر <sup>ہا</sup>ن شا ہ احد گلروائیں آیا اور یا دشاہ کی وائسی کے جب فورًا بي شاه طابرسن كيه د نول عليل ريكر الته ويجزى مي و فات ياني الراح ذكر فه وه کے ساتوشا ، عام کردا و لا احزیکریں دعن کیالیکن ہموزے زانہ کے جہ على بهيوري كمئى أورشام صاحب حباب الإمسير رصى التدتعا البش سے ورا مرکز کے فاصلہ رموند فاک کئے گئے۔ يميم نام حسب ذيل بن يشأه حيدر بنتا ه رفيع الديج بنين بيشاه ابوالحس بنتاه ابوطاله ال مرحها رفوزندول میں شاہ حیدرعراق میں سداموسے ادر بقید فرز ندم بندی نزادیں۔ شا ہ خیدرجواسیے باب کی وفات کے وقت کا دشا ہ ایران شا مہماسی کے در آر يرم وجود مقط شأه طارركي وميت كے موافق ايران سے مندوستان أكر باب كے وطابركي وفات كي بديران شاه نے قاسم بيك حكيم اور بويال را زكوا ينا مة رعليه بنايا- برنان نظام سف عمادشا وكوبعض وجرنا لت كى بنايرعا مل شاه --كيم الله المان رك كشركشي كي- براك نظام في حصا رود كامحا صره كركي فأحدكو محدريشان كيا- أبرام معادل في بشيرامرا-بم هو دهي روانه موا مركي ا وریرافی کوغلها ورا دُ و قد کی بخژ تکلیف مِیه ك الشكر كوجات او كبيهى حريف بيشخول مارتبه اوراك كوارام سيرم تمع بران نظام ن عَلَم دياً له نشكرتُ گردمين گزا در ميض مقامات پر چارگر كاحمد ب مصار كمينيوا إحبه كرر مضال كأم بينه الحياا ورغام اوراذ وقراور نزركر إيتاج احركرك لشكيس وببنج مكنيس اورلوك دوتمين مروزست فاقدست روزه رسكف بر<sup>نا</sup>ن شاه ان وا قعامت مع بتجدير بشاك مواا و رائس منه اسيني اراكين و ولست سييمشور عكيا ربعضول في كماكا بمترم -ب كريم والس جأيس ا ور بعضول سننے

مغلوب مولئ ا ورامل لشكر حتير و المقبل و تو يخا مة سيدان تبناكسب مير حيود رُكرا حمد بنكر كي جانسب فراری برسیمر بر بان شاه مدیر شاه طا بر کویلی بردیک پاس دوانه کیدا و ر اس كوا بنابهى خواه بناست كارا ده كيائل بريد اندايسن باسيها كى دوش كيفل نسه عا دل شاه مصے جدا بوناگوارار ذکیا۔ علاوہ اس کے علی ہر بدسکے جیا شان جہال سانے شاه طا برسسه ایکسد نرمیم مثله در یا نست کرسکے کچھ سبے اد با راگفتگویمی کی شاه طاہر مير من مرام احد مكروابس أسف اوربر إن شاه بريديول ميك سادكمه مسي بي أدره مواا وراس انتقام کی غرض سے مفر کامهاز و مها مان ورسست کرسنے لگانظام شاہ نے على بريد كيمة تبويند خلعول كارخ كبيا اكورمسب سنعه يبيلي قلظ وسعدكا محاصره كريسكيه ارل حصار كويرمينان كياعلى بريد يف كليان كا قلعه يني كريك عادل شاه كواينامد كار بنایار عادل شاه سفر بیجایو رسسے کورج کیاا ورعلی بریداس کے بمرا م بوار بران شاه فے حریف کا مقا بله کمیاا در فلودا و معدست ایک کوس کے فاصلہ پر جنگسب رسولی نقام شاه نخرلیف کوبیبا کرمے میدان مصححگا دیا ورکیم صمار کو گھے لیا - بر ان شاہ نے تھوڑے ای را مامی جددہ یان کے ذریعہ سے کلعم کو نتاح کر لیا۔ اوسد کے بعد بر إن شاه ا ودكيرر وانه بمواا وراس تلعه كوبهي مركر كيعصار قندهار كارخ كيا -اسس تلعسك دوران محاصره يرا براتيم عادل دعى برينسف أياب مرتبه بيتر حرك أرا في كى ليكن بر إن نظام سي شكست كعالى اوربعظ راسب وفيل الل احر لكرسك تبعنه

د ایس اسنے مے بعد نظام شا ہنجہ دیجی شوالا پیر روا نہ میوا۔ عادل شا ہے نے دیکیما کہ اس یر برحیار جانب سے بورش مور ہی ہے ابراہیم فادل نے یا بخے بستے نظام شاہ کو واپس کئے اور را مراج کو بچی جس طرح مکمن مہواا بہے سے راضی کیا۔ اسی دورا ن يس شاء المرج فوى في ساكر بران شاه في زسب الميه اختيار كيا سبسر ما دشاه ايران في أقاليكن طبراني الشهدر مبيزال كوجوبا دشا وُ فاجراني باشي يخما ندائمي مسارك إدكي النظاح دمكر واندكرا وشاه المعلم الناكيات وكانام مشاه قلي نام كوا يك عدوز مرد جو تايول با دشاه سے جمل بروا نفا ا در ايك تطعهٰ زمردبرير معیم الله عمالای ک<sup>یا ،</sup>ا مرکنده مختراح و گرتجانف و بیش کش کے بر ان شاہ کی بار کامپن ر وا مذكمياست المؤلمل صلفوى سن علاوءان بديوب كه ايكس، عدد تقيق كي النكو تقي بمي روا مذكي حبس برالتونيق من الله كمنده تتماا نكشته ي عرصه تك خود با وشاه ايرا ان کے اسمی رہی تھی۔ مہترجال احمد نگر پیٹیا ور بادشاہ ایران کا امدا ور تما لگف و ية برإن شاه كي خدست من يثر منظ برإن نظام في ابتلاء توم ترال كي لیم و کریم کی میکن آخر میں جسب اس قاصد لے مظل شا بی میں بلے باکا مذ تفتكوا وأرنيز نشأه طابهر كي سائته بها دبي شروع كي ا وروشعت أمينر إثيس كرنا شردع کنیں تو یر بان نظام نے بہترجال کی حائفری در بارس بہت کم کردی ادر ايسا كامدرسيد ناراض بهواكه شاه ايران كمرسوكر تحالف كميواك ميس لونی چیزخود مذر دا نه کی-ضاه طا بهراس امبرسے بیمد پریشان مروسنے اور ایسے زرنداكيرشاه حيدر كوحوصاصب فنئل وكال بزرك منقط بند ومتان ميبزخطوط و تخالف ميم محراه ايران والذكميا -اس زیانهٔ میں بر بان نظام شاہ نے دامراج کی مدد سے قلم فکلبرکہ ک تشنحه كاارا ده كهياا ورأ ذرجان كي قعد إكى قريب جؤ ظَيركه كيرمضا فات مي واقع

ميرا فواج عادل شابي كامتفا بدكسا برى خو نريزا ورشد يدلواني موني راس معركه مير يهطي تو خا دل شعابي ا فواج كيميمنه وميسره كوشكست بهوائي ا دِرسيابي برحال معرا کیجنگ سے فراری ہوئے لیکن اخر میں جبکہ خود عادل شا ہ نے کمیں گا ہ سے

بحل كرنظا مشاميول برجو تاخست وتاراج يس شغول تقط تذكميا تونظام شهامبي فوج

اس خبر سے بیحد پر بیٹان ہوا اور بیجا بور کے قلعہ سے با ہر مذہ کلا۔ بر بان نظام موالی شولا بور بیس بہو نیا ورزین خال کے با بخ بیول پر قبضہ کر کے برگنات کو خواج مہال کے با بخ بیول پر قبضہ کر کے برگنات کو خواج مہال اور کی برد کہ با اور مورج کہ مراف اور اسے آیا دی کا دخ کیا اور مورج کہ مراف اور اس اس آیا دی کا نام و نشال تک سٹا دیا اس دفال جو فلط خبر کے شہور ہو جائے سے بلکوان میں قیم اور ارائیم عادل کی اس موال کر سے جائل اور ایرائیم عادل کی سے جائل دور ایرائیم عادل کی سے جائل دی ہو بال کر سے جائل ہو کہ بیا ہو کہ بال نظام سے جائل دی کو موافق تد بیر باکر بیجا بور کا درخ کہ یا عادل سٹاہ بو کم ہوا کہ بورہ کو عبور کو کو بورک کے سے معلوم ہوا کہ بر بان نظام بر بان نظام بیجا بود بیر بی بورہ کو عادل شاہ کے تعاقب میں گلبرگر جب لا گیا۔ بر بان نظام بیجا بود بیرا کی دور نہر کا محاصرہ کیا تیک میں گلبرگر دوا نہ برا اس محاصرہ کی بیجا بورکی او عادل شاہ کے دسیار سے آئل بیجا بورکی اداد اس ماس محاصرہ کے ایک بیجا بورکی اداد اس می اس می ایک بیجا بورکی اداد

بربان شاه نے مقابلہ میں کوئی خولی مذرکہی ا درامیر پرید کے ہمراہ ایسے ملک کو دائیں گیاا ورحریف سے تعافیب کرکے احمد نگر تکب اکثر پر کنول اور قصبول کو خراب و تنباہ کہیا۔ بربان اور امیر برید بیمال قیام مذکر سکے اور دولت کا در دانہ ہوگئے اتفاق سے امیر پر بدیمال قیام مذکر سکے اور دولت کا در دانہ ہوگئے اتفاق سے امیر پر بدینے اپنی اجل طبعی سے وفات بائی اور نظام شاہ سے اپنی بیت بریشان ہوگر شاہ طاہر قاسم بیگ اور مخد وم خواج جہال کے مشود ہ سے بائی بیت حق براس کے مشود ہ سے بائی بیت خن براس بورش میں قبضہ کر لیا تھا عادل شاہ کو دائیس کئے ۔

دی و براس بورش میں قبضہ کر لیا تھا عادل شاہ کو دائیس کئے ۔

دی و براس بورش میں قبضہ کر لیا تھا عادل شاہ کو دائیس کئے ۔

دی و براس بورش میں قبضہ کر لیا تھا مادل شاہ کو دائیس کے د

سنه و بروابر بان شاه می مسلطان قطب شاه ممنگانه کا بادشاه بروابر بان شاه سن معلی میارکبا دی می مسلطان قطب شاه ما برکوگو کمن فره دوانه کیا قطب شاه سن شکار باری کا بربا مه کیا و داس تالاب برجواحر نگر کے سرداه اورگو کمن فره سع سوله کوئ کے فاصله پرواقع بعض شاه طابس سے ملاقات کی قطب شاه سید طام برسے اس طرح بیش برواقع بین مرید ایسند مرشد کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور شاه صاحب کوگلست فره کے ساتھ سلوک کرتا ہے اور شاه صاحب کوگلست شاه کو کے گیاای دوران میں بر بان شاه سے فرکن کرنے ساج دا جراح دا مراج دقطب شاه کو عادل شاہ می سرحدی برگنات برقب بند کرنے کی ترغیب دی ۔ شاه طابس کے گولکن فرہ سے عادل شاہی سرحدی برگنات برقب بند کرنے کی ترغیب دی ۔ شاه طابس کے گولکن فرہ سے عادل شاہی سرحدی برگنات برقب بند کرنے کی ترغیب دی ۔ شاه طابس کے گولکن فرہ سے

ملدحهارم

لاعلی ما زندرانی ابوب ابوالبرکات لما عزیزانتیگیلانی لمامخدا مامی دسترا یا دی ا ور دیگر ففذاا در المابسن وكن كارخ كيا اور احد كررتك ارم س كيا-سيدس من جور ينرك منظم ورتعى تهد يا دشاه كي والا د نبائ كي اورعده بركنا كنيرتم كرالا ورتجف روانه كالني اوروال كمصحناجل أن توجاكيرين عطام وسئ ايك ا در فقیروں اور زائر وں کوتشیم کی کئی اس اتناب نمری کے یہ دیکی دکھا یا کہ احر بگر کے جابل خلفا مے راشدیں کے حضور میں سبے ا دبیان کرنے سکے درملطان محرود نجاتی میان مبارک فار وقی۔ابر ہم عادل نٹا ہ اورعا دالملک نے ہم یضیلہ کیا کہ احد نگرکو فتح کوسے لک کوابس میں تیں مرکبیں بران شاہ کو اس بشکرشی کی اطلا<sup>ع</sup> ہوئی ا و ر اس في ايك أفا في سمى راسلى فال كربطور قاصدم ايك وضداشت كيم إيول باوشاء كى باركاه مين روانه كيا ورائم مي انها رخلوص اورعقيدت كے بعد إرشاء مع كموات برحل كرسن كى درخواست كي ليكن جه كه أس زاف ير خيرشاه كام شكامه برا مركبااس مروفنه سيركيه كاربراري ندم أي ادر راستي خال بينل مرام احزيكروانس الي-برأل نشا هسف ملطال تجرأت وبرال ليركه تنحاثف وبمهيب ارسال سلفؤا وربحيه ازاعنع اور فروتنی کا اطهار کرسسے ای کوانیا مبی خوا ہ نبایا۔ اس دا تعہ کے بور مران نظام نے آبرا ہم عا دل کے وقوف کرد ہ غیر کلی تیرا نواز د رکواپنی سر کا رہی طا زمت دی اور ان كوعمده قانيين عطاكر سكي أن كى قوت اور مددست بيالي ريرك كريش كى ايسب خونریز لٹرائی کے تبعد مرفجان شاہ کوغلیہ مواا ور عاول شاہی تونیوں اور میں کا تقیبوں میر قيضه كرسك كامياب اوصيم وسالم احد مكروابس اليدبر ال نظام اس نتح سب سيد مشهود ومعترونت مواا درتين بإجا كرمرس ستصعيميت مين محركة واثمال الثرونول فران رداؤن من موئين أرحيان الاائيون كيفصيل من سف *كسي كثا* نېين دليسي کيلمي په صرور به که ال محرکول بس هرو فعه بر ال نظام کو فتح موئی۔ عِنْ أَيْهِ مِنْ إِرَامِيمِ عَادِلْ شَاهِ ادر سِجا بِورْ کے ایک نامی امیر استفال بلکوائی کے ورمیان خالفت پداموی برا ان نظام نے امپررید کے ساتھ بچابور رحکہ کیا ا ور میشهورکهاکه اتحا ده پیمپ کی وجه في نظام شاء كواسد خال سنے اسى نواح مرطاب لیاست کاکه بلگدانه کا قلعه نظام شامی فران رواسے سپر دکریہ -ابراہیم ما دل

ماريخ فرنتي 4.1 كى بنابرد مرسق وقست ابست بحالى الجابرة ملطان كوجوسلطان محد خدا بنده ك نام سس جلدجهارم رئیهورسیم مجمعت ایل بیت ای دهمیت کی اس باد شاه سنت بهمانی پرنجی سبقست کی اور بالكل ندم ميسائيده اخلتياد كرليا اصحاميد كهاد كاساسة كرامي خطبه سنسي خادج كرك دوادده المم كتام كاخطبه عادى كيا (مولف فرغته كوسخت جبرست ميكم الرندمس الميرين دے تود و مرسے مذاہمی کاکیا حال ہوگا در اگریہ مذہمیب باطل سیصے تو تصرمت مرور عالم ملی الله علیه وظم کاامل مذہب تی ترویج کے پاریب می نفیجمت فرما ناکن امدر پروسول و بنت بنتی امیدری که عالی فهم ناظرین جسب اس تنجه بیم بخیرن تواس دا قدر کور مهمری طور پر و یکه کرنظر انداز ندفیرالیس مورخ کے نز دیکسدایس پریخوروفکر کرنا صروری سبے لیکن ال فقير كے خيال بن اس م كے تام افسائے في نفست دائعی كے خلاف ہمں جو كشب تاريخ من غلط مندر ج كر ويست كي ين ) مخصر بورى كوشش كادوال منهياك ترويح يس بورى كوشش كادوال نت كے تمام وظا نفت شيول كوعطا بعوسے اور قلعة احرنگر كے مقابلہ ميں ایک چار د پوار کی پخت بنواكرايك الرسك مرسك ما منتقيم كرائي اوراك الكافانة دواد دوامام كونام موسوم كيا ا درقص يا بي نيمور دسنور داسبالورا درجبند دوسم سع مواصله السلك خريه سلطوة تغساسك برروز جاشت كرد وست الترب بكني اورشيون كيقيم كي هاتي تقي شاه طا برسف این سادی کوشش نظام شایی خاندان کی بیجودی و درا سر کی بهی خوایی مير مرف گي ا دراسباري تدبير برا اختيا ديري كه نما زران درما لديندا سي عميد علم اطراف عالم سسام ومركر يس بمع بهوجائين شاه طأبېر سنے خزا ؤشابى سسے دوبيوعال ما ا درعراق وخواسان فارس در دم د گجرامتها در اگره می ارتو با متسار داندگین اور ففنلا كالمجمع وموكيا ما مولي صفوى خواج يكن صاعدى كي بمراه اجر مكر أستة به مها حد عرصة كاستبرازي كوست كرك بجرات أسنة ادرنوا المجرات من فيم سنق شاه طابرسنے باره بنزار دون بادشاه کی طرف سینحری داه ان سکه سنظروان سكفا ورشاه من ابؤكوا حرير مليس طلب كرسكي الن كوباد شاه كامظرب بنايااى طرح مشه ورسه و سابود و به سرس میسید رست رست و سنده و برد می مناه می استر آبادی و ایستم جر جا تی رست

المحدين امراا ورافسرا لن فوج سف إن انكي ا وربا دشاه محدمات م موكم الإبر محدم چند بمراميول كے است مكان والس كيا بران شاع في اكس احد نبريزي كو جد مقرب، ایسر تھا مرزاجہاں شاہ کے ایک فرزندخوا بھی محمود کے ساتھ لاہر محمر کے گئے میں مقام لاہر محمر کے گئے تاریخ اس کے قبل کا حکم دیا شاہ طاہر نے اس سے قدیمی حقوق کا لِحا فاکر کے بادشاہ سے بير مرك مفارش كى بر إن نظام ف الرج بير محد كوتش بيس كيالين يك قلع ميل تبدكردياد در يبرشاه طابركي ورخواست برجارسال كي بعداست تيدسين إت دى اورش سابق سنح است عبدة وزارت عظاكميا عب مقام يربر بان نظام من خواب وكياما تها وإل يك عالى شاك الرست تيمرا ورافدا دي ام مصموروم كيس تگه که شاه طا بهرا در مدرتها و بال مین نظام کندایت عمد مین ایک بند مسجد کی بنا والی ہو مرتفنی نظام کے ابتدائی عہد میں ناشنی بیگے۔ لہرانی کے اہنا میں تیار بونی مورخ فرشة عرض كرتاس كربرإن نظام كاحفرت وسألت يناملي الدهليه وملم كى زياد مت نواسب مي كرنا بالكل غازاں شا ؛ كے غواب سے مشا بہ ہے عاز ال شاء بادشاه ایران و توران کیشیمی بونیکا دا قه اس طرح مرقوم سبید که اس کے اسلام لانیکے بودهشرت دسالست بیناه کو د دمرتبه نمواس می دیکتا سرور نالم مسلے اللہ علىيد والله كم ميرمرتبه الميرالمرونيس على ابن البي طالعي ومنى الله عند كوموجود بإيا-حفزمت أرسول فداتهلي التُدعليدوهم سف بهرمر تبدفه ا ياكرميرسي إلى بيت. ا ورحبت رکھوا وران کی بیر دئی کرکے ان کوعر میزا ور نرز کسے اسمجھو۔ ان خوالول کی بنا پر غازاں نشاہ لئے، ال ہیت کی محبست دل پڑھنٹس کی ا در کر ماہا وُجین کے ساداست دنقبا و دیگرازل شیعه کواپنامقرب بارگاه بناگر بهراییم، کوعمده منامسیدیر فائز كبيا بعفن اريخول مي مرقوم سبيه كه فارال شاه اكتراء قاست كهاكر تاسخها كر مجيم المحاسب كباركى بزرگى اوراكى افعنليت معانكاريس ب إلى بن اك صدق دل منه ا قرار کرام ولیکن جو تکرمنا سب رمعالست بینا و تعلی الشرط بدو تم سان حضرت على مرتفني اور ان كے كليار ، فرزندول كى مجست كى مجع تاكيدكى ہے اب ليخ ان نزرگول میصدا مخذهی زیا ده خلوش رکھتا مهول - غازال خال نے مبت السیت

طدومادع

جسید صورت واقعد کواس طرح و کمها توعفه بوے اور ملس شاہی سے یا ہر سیلے۔ فهرس ایک عجیب خوروغو فا بمند بردا امیرول ا ورمنصسیت دارول کا یکست کر و ه رات کے وقت الا بیر گرند کے مطاب بر گریا اوراس سے کہاکداس بلائے سے در مال ميدكوتوكهال سس ك أياسم يتخص علوم غريبه مسخروارسيماس في الدس مالک پرسی کر دیا ا ورافسول کے ڈریورسٹے تاری زبان بند کر دی اسپ اس بلسس تجات بانے کی کیا تد بیر ہے بیعنول سے دائے وی کہ شاہ طامر کونٹر برا ما میش لا بیرمیرنے جواب دیا کہ جب مکس بر ان شاہ زندہ سسے بیصور ست مگر کنہیں ب بهتريه ب كريم يهل بر إن شاه كوسلطنت سيمعزول كرك فابزاده عيدالقادر کو با دنشاه بنائیں اس کے بعد شیاہ طا **ہر کوخلفت کی مہرت کے لئے ترجمینے کریں مختصر میرک**ہ احد تنگر تجى ديجاپور ثاني مبوكيا وريوسف عادل شاه كي طرح بر إن شاه بريمي فلقست گا مجو م والابير محرك سائف إره بيرا رسوارا وربيادے در دار العدك ساستا ور في وترب كے نزديك جع بروسے اور محاصرہ كے ادا وہ سي ش ورست كير ان لوگوں مے شاہ طا ہرا دراس کے فرزندوں کو تمہمالوں کے بیردکیا اورایک لمِهِ فَعْنه بريا بهوا ـ بر إن شاه كواس وا تعدكی اطلاع بهونی ا وراس <u>ـ فيخ</u>م د يا كه ملعه كادر وازه بندكرد بإجائے اور اوك برج و باره برج و كر اوب سيد وحمنول كو دریا ونت کیاکداس م<sup>ینگا</sup> مه کا کیا نتیجه برو کا شا و طا هرطم د مل میں م<sup>اش</sup>س الدین چفری کیے شاكر وستحف قور "انفول سن قرعه والا وربي علم الكا يار قلعه كا ورواره كعول كروس كرنا چا سيئه اسى وقدت يرلوك بيسيا ا وربريشان بهد جايينگا درفتح بادشاه كوبروكي -بر إن شاه بلا افيرابيرول ا ورجا رسوارول ا درايك براويما و ول محصالموايخ إلتى ا در چیز رمبنر د ظم کو بیمراه به کر قلعه کے یا ہراً یا شاہ طا ہر نے ایک مشت خاک پر ا بیت قرآن کودلم کرکے وسمن کی طرف جیمینگدیا اور تواجیوں کا یک گروہ و وارم كهاكها اكدوهمن كحي قربيب حاكر بلندا وازست نداكر سك كموضف بادشاه كادولت فواوا وه اس چیز وعلم کے بھیے اَ جائے ا ورجو حرام خوار سیمے وہ ملا پیر محمد کا ساتھ دیکر قبیر سلطاني مين كرفتار بهونيكا اعتظا ركرم وتواجيول كاس رقل كبياا ورايكس

جلدجيارم تاكوير مجى امى عقيده كى إبندى كرك ومسي فراسب مراسب سي يرمير كرول برااتناه ن خشاه طاهر کے قول برگل کمیاد در طابیر محمدات اوافعنل خال نانیدا در لاداؤد د بادی ا در دوسرے علامنے مذہب کوجوا حر نگریس موجود سے جمع کیا ہرروز قلعہ کے اندر شاه طا برکے درمہ میں جمع بوتا اور علما وایکسید و وسرے سے بحسف وساحتیں مشفول بروتے اور ہرایک کوش کر اکدایت ندمب کی معدا تت کے دلائل بیان كر محريف ك مذبب كور دكرس بران شاه خود كى اكثراس مجلس مي حاعز بوتا ا ورجو مكه اكترمسانل سے بہرہ تقامس كى مجھ ميس كجھ مامرا - جو ميني اى طب كريك ا در بر إن شاء سے شاہ طا مرسے کہا کی بیب معالم سیے جب کسی مذہب کی بین ستیقت ا دراس کی ترجیح دلایل سے روشن نهیں مہوتی ۱ در برشخص ایسے زمیب کو ببتزين كبتاب تواب ميركس طريقه كوانتيادكر ول الران محے نلاوه كوني اور ندرسب مبى موتوع سے بيان كرو اكر من و باطل مي شميز كرسكول شاه طابرك كباكرايك مشرب اورب يسا تناعشرى كمة بي الرحكم شابى ووتوي اس نرب كى كتابين في بادشاه كيسامينيش كرول بران شاه في اس كاحكم ديا وراس فرہب کے ایک عالم نینج ا حرفی کوبوری الاش کے بعد شاہی دربار میں کے اسع میخص بیار دن ندمبول کے علیاسے مناظر بین تنول برواشاہ طا ہراس کی تائید ا در د دار تے ستے مب علا مے الل منت كومعلوم مواكر شاه طاہر خود شيعه بيس لة بعدار فاتفاق كركي فالفائد تجث شردع كالتزايسا بواكرشاه طابر كممقابله میں لاجراب مروکر محلبس سے اُسے جاتے ستھے کر اِن شاہ سے جب و کیھاکٹی نا اُشاہ طاہر يريمة المرم عاجز موسكينة وإد شاوين شامزا دوعبدالقا دركى علا لعب كاوا تعدامه لبيفهرك التار عليه وسلم كوزحوا سب بين وكيهناا ورأعا فساكا قصد مفتصل بيان كبإ-اكتر علما تخالس مقرباک شاہی مبندی ترکی، ویشنی غلام ا درامیرومنصب دار کلحدار ا در نتاگر دبینیه وجار و کش وفراش فرضكة تقريباً تين بزاراً دميول في منتب اشناعشرى افتياركها إرشاه في اصحاب الله أور منوان التعليم كاما في مبادك خطب سي يكال والعا ورايموا بل بیت کاخطنه مکسی جاری کیاچیتر مفید جوسلطان بها درگیراتی سے طابھا اسکا دنگ سبز کرد پاگیاد ورسب کے سب میں زمو کئے - ملا بیر محداستا دا ورفین دیگر تالا سے

طرديادم

ا در نظام نشأی اراکبین د و است. سفے دولوں! د فشا **بول کی سرحد پر ملا قابت کرا نی ا و**ر بڑی فتلکو کے بدر پیر طے یا یا کہ نظام شاہ برا رکوا در جا دل شاہ ملفکاند کو بھتے کہ کے دممن کا المسابرا برأبير المرتقبيم كركيس ليكين أنفاق سيفاعيل عادل في الما ما ما ما ما د فات یانی ا در تا مترا کی العدم بهو گئے شاہ طاہردائنی برقضائے الہی بهوے اور ابتدائل دعیال کدومیت کر سے ان سے رضوست برو مے اور بران نظام کی فدست مير واضربهو كمير إدشاه فينشاه طابرك أتن كي فبرسي اورفلان عادت در دازه بك الن كے استقبال كے ليئے أيا- إوشا هے شاہ طاہركا إلى يُراا و ر شا بزاده عبدالقا در کے بالیس بد لے کیا اورکہا کہ فرہمب اشاعشری مے عقایدی مجي طليم كرو تاكه مين اس كى بييروى كرول شاه طا بهر اف ول اس سنے كر مزكميا ا در كبراكه البيطة عقد وتقيقمت وال سيد مجهدا كاه فراجم ام كاس كابدر عجيم محتار علوم ب بیان کروں گا بر ہان شاہ سنے جواب دیا کہ مجھ میر معبیر کی طاقت کہیں ہے میں میشیم اس ندم بب كوافتيا ركر لول كير حقيقت عال سي تم كومطلع كرول شاه طابر سي كماكتسم ب اس فلوس كي جو مجي إ دشاه كي فدست مي عامل سي عبتاك مي اصل دا قعه سے اگاہ نہ بھول گامحال ہے کہ میں اس محفظی کچے عرص کر ول۔ بران نظام نفواب ولحاف كاتام قصيرشاه طابرسع بيان كميارشاه طابرك اطبینان کے ساتھ وواز وہ امام کے اسلے کرامی مع ال کے مناقب کے ایک ایک کرمے بیان کئے اور کہا کہ اس فرمب کی معموصیت اہل بیت کے ساتھ قا ا دران کے دھمنول کے ساتھ تبرا کرناہے بر إن شاء سے اسی روز رزب شيعه اختيار كيايشا منزا دهيين اور عبدالقا درا وراس كي والده آمنه بي بي اور د وسرے ذکور وانامٹ عُرض که حرص شاہی کے تام زن و مرد مے مزہب شیرہ افتیار کیا۔اسی و دران میں اُفتاب بلند راوا وربر اِن نظام سے ارادہ کیا کہ احمار اُنٹاعشر کا خطبه جادى كرك خلفائے تلا فركے اسائے كرائى خطف سے تكال والے شا وطابم ف اس علت سے اوشاہ کومنع کیاا درکہاکہ صلاح دولت یہ ہے کہ یہ زا زفود آئی مذفاش كياجا يرتي بهتري يس كديبيل برند بب كعلاء مع كنة جاميس اور بادشاه ان سے فرائے کمیں نُرب حق كاطلبكار بول تحرب اتفاق كركے ايك تشرب افتيادكو

منت الدهريم م متعلى عاول نيزلل كي كليان ا ورقندها ربر دوحا واكياا مربر يد ذيلام شاه شد مد كابنوا منتكا مرجوانظام شاه نيرمتك إزاج بير بايك امناول شاه كيزام والذكريا وران تلول برقبص كرف سمانغ أيا- عاول شاه في السيام المرابي ورشت أمير والكورات كا مضمون يه مختاكدتن بكرتم في المن م كالماوك بين كما يخدا أز وجركياب كرام الكرك يرايخ ا ورسابق دا قعات كوكوشادل مع فراموش كركان المراح كالحرير مجهدواند كي جواكرشا إن منده كي كمية يتزاورمرا برده في تيس مغرد ركردياب تويرنينيه بالكل بي يفساب اور ا ارخطاب نظامی سنے و ماع اسمان برطیعا و یا سبت توبیعلی جی درہم وگان سیماس لفے کہ یہ نخرتم مسطانیں زیادہ قابل قدر مجھے عامل مبھے تم سے گرا میول کے مرداد معيد يزحطا مباحاصل كبياا ورمجه ايك ميدنالئ نسب فيؤننبنشاه أيران معيشاري ا مرتبه عطا كياسين اكراب مي تم اين حركتول سيع نادم بردتو تهاري معادت ب وردیم برمبر ملیا ریس التدیس ان موسے میدان کارزارس وجود مول باغ نظام کے ا حاطهه کے اہر قدم دکھوا ور عاول شاہی مہاور ویں کے زور توبست کا مزاج کھو۔ بران نظام ایسنی الازمین مسے مترمنده بهوا ا دراسی و قست کم دیا که مرارکه دایشاری بامرنكالا جأك في ورد ومسرب روز خودي مفرك المطار دامه مواليو منع استرومي جوشا ہذا و چسین کی والدہ کابسا اِمء استعاجیندر ء زلنگر جمع ہونے کی و ہوسسے تمام کمیا ا و دهب تمامها ال كمل بروكيا تدتويخاندا در ألات حرب، كي سائته بزي طنان وتتوكت ا مع مرحد فأدل شامي كي طرف روا نريموا - ، وافي لشكرون كامقا بلر جواا ورزوزر جنگ واقع مودئ طرفین کے بہاور ول نے مندارا در بیزے مصصمیدان کارزار کی زمين كوحر بينك كي خوك مصميرا مب كرديا أخر كارشكرا عد بكركوشكست مودي اس مرولناک محرکه میں بیمایور کے خرد سال غریسب زا و ول سانے خوب خوب مروانگی كيج بردكها كي الميناء ورفتمن كوشكست دى تنيخ جوغ معزول دومرسه سلاحدار ول كي ا مدا د مست بر إل نظام كومعرك كامرزار مسيسلامت أنكال لا يا و ويا تين بزار باشتركان احد نگرفتل موسعا ور لويخانه اوربيشار كهورب عادل شاميول كوشديس أكف وربر إن نظام كيفرور و مكبري ببت كجد في بمولني -اس واقعد کے تحقو ڑے دلوں کے بعد قبط الم یجری میں تا دل شاہی

رورا يكسه ببهت برافيل حنكى شاه طاهر كوعنا بيت فرمايا

بإوشاه نے دالم خال بروال کے فرزند کو جوخو دہی عالم فبال کے خطاب سے سرخرا ز ہمو کر

إب كينصب ا ورجاگير پر فائز بروتيكا تحقاظ عت وكمرېدا وزمنې او ترمينيرم رسع عطاكيا يسلطال بېيا دركو مدارم برويكا بقاكر ران نظام ديوگال إزى برب بهت اهيئ مهادت ركعتاب إدشا د سي تقريباً

دوگوزی سرایرده کے اندربر إن نظام کے ساتھ جوگال انی میں صرف کئے اورددنوں فرانزوااسی

طرع کموٹروں پرسوارسراپردہ کے ایرکل آھے خواجا برامیم اورسا یا جیٹیشٹ تیار کر کے سراپروہ کیے بابر نشظر کھوے ستھ ان ہوگوں نے مشکش سلطان بہا در کی خدست میں جا نمرکہ اسلطان بہا درنے

ان سب گومی خوش اورول شا دکیاان تحفول میں سے ایک مبلکل صحف اور ا باسة الموارض مرسى خليفه عباسي كانا مكنده متناا ورجارتسل مست اورووع لى كلمو لاسب

ا و فياه نے خود ہے الئے اور نظام شاہ سے کہا کر تقبیر بیریں مع ملکت وکن کے میں في ميس بندي اوراسي و تنك اسي احد نگروايس أسفى اجازت دى -

بر إن نظام في والبيمين إلا كُمّات وولت أبا دمي تفوزا قيام كميا - اوشيخ بر إن الدمين

اِ در شیخ زین الدین کی زیار ت سے فارغ بروکران کے ربوضہ کے مجا ور ول کونڈرو صد قات کے نام سے کتیرو تم ویکر خوش کیاجو مکرید را ما مال جنب کی بہار کا مقابا وشاہ

في وس قتلو برقيام كياا درجيندرو زيبال كے وائل سناظري سيرو آفر يج ميل عليش و عضرت میں بسرکیا برا ان نفام کے کم کے موافق شاہرا دیسین کالو برزمن اور

و گرا میان ورامواف مادل تنابی اور قطب شابی مع بخید ل کے اوشاہ کی فعد مست میں مبارک بادکی غرض سے ما صرور کے جو کہ بر ان نظام اور بادشاہ کے درسیان اسکل صفائی

مِرْکُمُ یَتھی اس نے اطراف وہجوانب کے داجاؤل کی طرف توجر کی اور کانورسی کے شرع مربیر سے مربطوں کے راجاؤک کوجوا برنظام کے عہد سے اس وقت تک طبیع خروے تھا بنا طاعت ا

بن كرمبيس قلعه باكسي معركة أن كالي كالومت بي وافل كية بران نظام في شاه طا بيركو عده بركنة عنايت كرك بنامقرب بخشين مقرركياا ورخواجه برائيم كونطيف خال ورسالي كورتاب

رائے کے خطاب مے مرفراز فراکر پینے درباریوں میں دافل کیا۔ بربان شاہ نے باغ تظام کی عارفوں كى جو گجاتيوں كيم منگارير ، تباه بوگئي تقيس ا وراس و قست تك أى خراب حالت بريزى مو في تيس مرست كراني -

بران شاه نے بیکنظیم و تکریم کے سامخوجواب دیاکتیں ا دبار کا انجام اتبال اوتیں فراق كى انتها دصال بمواس كانز جو با مزايه اوركونا عليه ا دراس كى ابتداكوفرا موشس كروينا بيابين فداكا شكرب كم جوكلفت عرصه سيدا ومنمال تن أع ايسا محظه يس أسس كى المنى بوكنى سلطان بها درن بران نظام كاجواب سنكر بيحد تعريف كا ورميال محمد مص کهارتم سفان کاجواب سنامیرال محد نے عرض کیاکہ دوری کی دجہ سے بر ان کی تقريز بهلي من سكامله طان مها در في اينا موال ا در بر إن نظاه كا جواب لبنداً وازس ربراياتا كالام ما عزير كليس استصن ليس شاه طابر دمست بستد كمداب بروست اور كباكديهمب بادشاه كى نوازش كانتجدب اور مجيم اميدس كعنا يست شابى اسك تن میں روز بروز ترقی کرتی مانیکی سلطان بہا در نے کم وہنجر وم مع تلوا رجوخود باند مع موسئ تفاكهولاا ورابيت إلتمسير إن كالمرس إنده وياج نكدابتك برإن نظام نے شاہ کا نفذا بینے سفے استعمال نہیں کیا متما سلطان مبادر نے کہاکہ فطاب نظام شہی ساوک مبویتنوٹری و بر کے بعدسلالان بہا ورسنے بر ان نظام کوایسنے خاصہ کیے تحدورے برسواد کرا یا ورکباک میں نے سنا بے کہ تم مواوی بیست الی کرتے ہواس عربی کمیست پرسوار برد کر جا اور کوسرایر و مک گرد چکرد و بر ان شاه نے کھوڑے یر سوار بروكر دكن كى رسم كي موافق جائذ كويميرايا ورسلطان بها در نيخ بيمد تعريف كرين سمے بعد كماكد يوسوارى بلاچتر كے على تنبيل معلوم بروتى مسلطان ببا در في اخراره كيا ج دیتر سفید دانتاب گیر ا د شاه سندو مصف الیاگیا ہے بر ان نظام شاه کے سریرسایہ نگن بهدا ورعيرشاه ورفدا وندخال كومكم ويكربر إن شاه كواسى طرح كمبورسه ير سوار سرایروہ کے با ہر ایجائیں اور اس کے فرو رکاہ پر بیرو نیکرسلطان محمود ملجی کے سرايردك اس ك ليفضب كغ واليس ا ورتام لوك اسع مبارك إدري مینے میں کہ اس داقعہ کے دومرے دن ملطان بیادر نے جارطانی کرسیاں ایسنے تخت کے جانبین بھیوالمیں ا درا یک بہت بڑا بش منعقد کر کے نظام شاہ شاہ طاہم ميرال محهرشاها ورشيخ عارنب ولدشيخا ولبيا كوطلب كبياا وران كوال كرمبيول مربيتك کا حکم دیا سلطان بیا در نے کلفات، ورسی اواضع کے بور اکرے بین کوئی رقیقہ اٹھا نبير اركما وريا يج كمورس ووائقى وراره مون نقام شاهكوا وردوكمورس

علی ابن الی طالعب دخی التٰوت عاسلے عنہ سکے دسمت میاد کے کا لکھا ہموا موجد دسمے اور سلطان بہادراس مصف شریف کی زیارت کا بیرشتاق ہے مناسب یہ معلوم بوتاہے كماس معالمه من فدا د ندخال خبشي كوطلع كر دين! ور لما قات كروزاس قران تمريف كو ابسن مائة كيلين إكرملطان بها دربي اختياراس كي منظم كي ليفات قبال كواسفًا ور تخت سے قدم نیچر کے بران شا واس تدبیر سے بیدخوش موارو ومرسے دن طسادع انتاب کے بعد ہر إن نظام شاہ طاہرا درمیرال محدثشاہ کے ہمراہ اس جگھ جو کہ لاقات کے ليے مقرر تھی روا نہ ہوا۔ یہ لوگ، ہما در شاہ کے مکن کے تربیب بیرو بینے اور شاہ طا ہم سنے معتف بشريف ابين مربر د كالياا وربر إن نتاه كے سائة مرابر ده كے اندر داخل مجوا سلطان بها دركفان كود وركس وكيفترى خدا وعمضال مع يوجيهاكرشاه طابهر كممريه مياب فيدا ويرفال فيجاب وإكر قران شريف بعجاميرا كونين على ابن ابي طالب دمتی الناع بر مروت سراد کس کا کھا ہواسے مسلطان بہا وربے افتیار تخست سے ینچے اتراا درانتقبال کے لئے آگئے بڑواسب سے پہلے اس فیصحف ترایف کو استول میں نبیاد در دوسین مرتبد بوسد دیگراس کو آنگھول سنے دیگا یا درامی طرح کھوٹے ر ، كربر بإن شاه كاسلام ليا ا وركجراً تى زبان ميں يوجيحاك كيسيد موا وزجمها راكيا حالَ بينے بر بان نظام نے نادس نیں جواب دیا کہ جا سے ایک اس اور با وضاہ کے جاہ وجلال كى وجه مع خوش، ورشا د ال مول بسلطان بها درخت برزيطا ورشاه طابرر بإن شاه ا در مخدشا و تنت کے سامنے کی اسے ہوسی سلطان بہا درشاه طاہر کے اس طرح استاده ربيعيغ معير بيدير بيشان بهواا وران مع بينو حاسف كى درخواست كى شا وصاحب سين معذرت کی جب با د تفاره نے عمین مرتبدان مسے بی کہا توشاه طا ہر سنے جوا سب دیا کہ با د شاه کا حکم مرا بکتوں برلیکن چونکه بر ان نظام کا طازم بمون ا ور وه میرا ا قاسع پایل دب ہے د در ہے کہ دہ اسی طرح استادہ دہے اور میل بیٹھ جا وُل سلطان نے مجبوراً کہا کہ نہیں وہ بھی اُرام سے بنیٹھے شاہ طاہر نے بر ان شاہ کا اہتم پکوکراس کو بٹھا دیادور خوداس سے فروز مقام بر فاصلہ سے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے ملطان بہادرے کردکام كى بتداوى ورويريك فارسى زبان يس بتيس كرار إدور بان شاه سع كمها كه اس زا مذیس تم سے گروش کیل و نہا دا ورژان کی مجد نتاری سے کیو نزندگی بسرکی

197

جلدجها رم به بسیر کربا دشاه بر بان نظام پر نوازش فر اکراس کواینا بهی خواه بنالیس ملطان ا کے دعوی بلند ستھے اور د وراز کا رامور کے خوا سے دیجھاکر انتھا ا و رجا مبتا مقاكر شا إن د بلى كى برا برى كرساس في ميران منزكى تقرير يرعل كميا مخررشاه منته ضاه طابهر پُربید مونیا بیت ا ور لوازش کی ا در فور اٌ انتیس اخمر نگرر وا نترکسیا تاکه بريان نظام كوايين سائة لاكرم لطان بهادر سے الآقات كراستے يشاه طاہر جلد سيع عبد احد نكريموي يخ اوربر بان شاه كوايت بمراه ميلين كي دعوت دي بر ہان فضاہ مے اول کوسفر سے انکار کیالئیں افر کار نربوبر ہمن کے قول پر ال كيدا درايست فرزنداكبرشا بغرا دهسين كوولى عبد مقرر كركة ام مهاست ملى نريمو كيريم د كيم ورايك فليل جائست كيم واجه مع موارا دربياد ول برار سے کم تفی شاہ طاہر کے ہمراہ بر ان بدرسسے مرف نہ ہوا بر إن نظام منضوا جرا براميم ميرزول درسا باجي شب نونس كوربلورفا مد مخذشاه كي إس اين سيمشيترر والذكراعي كالدعايه مقاكه بيمفرنظام شاهك ورود مع فَالْ عَلَى شَاه مع مَعْقِيمت لا فاست تعين شيكش ورويكرامورمروري كي با ست انتكوكر تعيس بر بان نظام موضع چانكديدي جو دريا سفة ايتى كے كناره يريهونياا ورمحكرشاه سخاستقبال كركياس مصابلا قات كي انتنامح لفتكوين منوشناه من كهاكه يه طهيايا بي كرسلطان بهاد رخت يرتشست الريسية درائم تحنت كيرسا من كفوس بروكرسلام ومجرنن كريب بربان شاه ستنه نتهاه طا برگوخلوست میں لا یاا وران سیے کہاکہ یہ برگزنه ہوگا کہ پیرمخص بخت پر بینا رسے دری اس کے سامنے وست استہ کھڑے ہوکرسلام کرول۔ بہتر بهرست كر لاقات كاارا ده منح كيا جله في اور معا ملد كو خدا كم مير و كر دين ننماه طابرك كهاكه ونهيا وارى كالمقتضى يبى بير كمصلحبت يرلحا فاكرك أيك دن فرونی کی جائے ور کیفرتمام عرسند محوصت برآ رام اور اطبینان سے دندگی بسرروبران ماصبعل وفهم تفااس سے شاہ طا ہرکی تقیمت رعل كريك ا قراركيا دوران تقرير مي نتاه طا بركے دل مي ايك تدبير كا خيال بيدا موا ا ورُبر إن نظام سيع كماكير على أيك قرآن مرايف حضرت ايرالومنين

فارجرارتم

شاه طا سرسيدا فاست كي وران كي عليم و كريم احيى طرح بجا ندلا إخداوندخا ل شاهطا برمتي على وخلل ا دران كے ارشاد سيراكا و بعواا ورسلطان مهادر كوتيقت حال معے اطلاع دی پیلطان بہا در سے بہلی الا فات کی ٹلا فی اور گزشتہ سکوک کے سرارک میں بہت بڑی محلیس منتقد کی اور ایسنے ایک مقرسید در باری کوشاہ طاہم كى طلب ميں روا نذكيا ـ نشاه صاحب بارگا ه نشارى ميں حاصر جموسے اور بادشاه ـ اينم تام اكابرا ورعلها وسيصلندا وربرته متفام الناكئ نشعست ستحير يلتظ مقرركسيا ود كها كرا گر مجه سيم آب كي خطيم و تكريم س كو في فروگذا شبت بردگني بهو توسعان. فر ما بنے اس کے کرمیلی ملیس ایس جو پاسلوکی ہم سنے کی تھی اس مسمع تدارک بیس اینے گر تمنة تصور کی تلا فی کردی ہے گھرا سٹ کے تام علماء اور اکا برجواس فیس يس ماصر سين ايسخ كونرسب شدور كالجيد عالم جالنت تقوشاه طابركياس يرتزي يردل ميں علم اور صدا درا وه گونئ كرسف لگے اور بيح يفقن ميں آسنے سلطان بها درنے فدا و ندخال كر كلم دياكدال علم كوا ين علس من جمع كريم ننهاه طاهر منصحبت عالما نذكرم كريس ييلس منعقد بوكني اورتما معلماء شاه طا بر کے علم وصل سے وا تف برو سے -ان لوگوں نے شدا وصاصب کا ابين مسياضل الوربهتر بروسف كاقراركها ورابين حركات يرنادم اوربشاك ہوئے۔ سلطان بہادرکنے یہ خود کسیانا ورضاہ طاہر کی غرات اور وقعست اور دوبالا بونئ با د شاه سنة مين فهيين كمه بعد شاه طاً بهركو واليس چاسنے کی ا حاز منٹ دی۔ الميا ويهجري مي سلطان بهادر ليغضا بالضلجيدير فتح عال كركيد مندور قبصند كميا بريان نظام سلطان برما دركى اس فنوكست ا وعظمت سع دل مي خوف ز ده بمواا ورشاه طا بركونوسو بهمن كم جمراه د و باره سلطان بها در كی خدمت میں فقے کی سیارک با د دیسے کے لئے رواکہ کیا۔ اتفاق سے جس شاه طا هر بر إن يوريبوكي مسلطان بها دريمي اس شهريس وارد بواميران مختاني شاه طاہر سے لاقات كرا في وريرز وردليوں سے برياك نظام سك ا خلاص ا وريك جبېتى كاسكەسلطان بېبا در كے دل يرمبا ديا اوركېماكېيرى دا.

حلاحيبادم

است لظر سیکفیر مقدارمی نمله و و و قدیمین عال کے ایس دولت آباد کے قلعہ میں روانکیاا ورامی را سه کواییج پورر وانه بهوگیا مسلطان بها در سن محکر خیال فار و تی ا درار کان دولت سے والیس جانے کی ابست مشور ہکیا الن لوگول سے جواب ویاکداسب جبکه در یاست ایتی ا در دومسری ندیال برا ب دو تنی زیر تجرات ا درخاندسی سیے غلبہ ا درا ذوقه کا پېرځینا محال بینے ا و راسس بات كايوراا حمال ب كركن كے مام حكام آليس ميں اتفاق كرليس اوراس جهگرمین کوزیا ده طول بروبهتریبی بینے که پیالک عاد شدا ه ا و رنظام شاه کو عنايت فراكرا ينامطيع اورفركال بردار بنافي يران شاه اورعا دشاه \_نے میرا*ں محکز نتب*ا ہ کی *رایٹے گےموانق سلطان بہا درسکے ن*ا م خطب ير معها يا درمصاحبول كو مع تحفول و در بريول سيماس كے ياس روا مذ كبايسلطان بها در لخ مخالفت ترك كي وركجرات رواية بموابر بإن شاه احمد نگراً یا میران محمَّد شا عهانے اسے پیغام دیا کہ آینا د عدہ و فاکر ہے اور فلعیا تری ا در ارمور مع التقيول كے عاد شاہ كريلردكر سے بدان شاہ نے تين أتفى حورالوری کے معرک میں میرال محرفتا اسے ماصل کے اس کے اس کے اس معجوا دیسنے اور عا دالملک کی طرف الکل توجه مذکی ا دراس کے سوال کا اِل يانهيس كيوجواب مدديا فيخرشاه كامقتصد حاصل بموكسيانس يخطادا لهلك كي بأبت بيمركوني كفتكونه كى درمير إرشاه كيمسائحه يبلي بسيزياده دوستى كا برتا وُكرين لكابر إن نتباه سن دومرسه سال نشاه طابير كوتفيس تعفول اور چندنامی باسمیول کے ہمرا ہ قامید بناکرسلطان بہا در کی خدمست ہیں کجرا ت ر داند کیاسلطان بها در نے شاہ طاہر سے الآقات کرنے میں تاخیر کی ا ور ميران فخذ كولكهاكدمين لنے مناہمے كر بر إن الملك سنے صرف ايك مرتب بحارسينام كاخطسه يؤهما سع ميران محكرشاه منخ فيرخوابي كي أورجوا سب والكربر إن الملك الميد كافتلص وفا دارسم اكرد ومرك سلاطين كے حيال مسے کونی بات بطا ہر خلاف اس سے سرز دہو توائی اسے معاف فرائیں اوراس کی التجا کے مواتق قاصد سے ملا قات کریں۔سلطان بہا در سے

جنگ براً ما ده بهو كيم سلطان بها در كواس وا قعه كي اطلاع بهوائي -ا ميربريد جو شجاعت ا ورمردانگی مین تهره اقتاق تضا بلانظام شاه کی ا جازت اورا طلاع کے نلر اورا ذو قد کے روکنے کے بہا نہسے نوج ل کو اُراستہ کر کے صف آراہوا و کنی کشکریس به خبرشهرو ربرونی بر بان نظام نشاه امیر برید کی شماعت ا وربیما کی سے اچھی طرح وا قف تھااسی وقبت لجنگ اُڑ ا نی کے لئے سوار ہوکم سیدان کارزا رمین آیا لژانی کی اُگ۔ روشن ہمو نی ا درا میر بریدا در عا دل شاہی نوج نے گجراتیوں پر فتح یا بی سلطان بہا در کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی ا پر ر اس نے خدا وزرخان و رعضدالملك أ ورصفدرخال دغيره امرائے نا مي کوان کے دفعیہ کے لیئے روا زکیا پہار وہ اپنی نوج کے ساتھ میدان کار زار مِن آیا ورعالم خال میواتی جواحمه نگر کا ایسه بهتر نوجی امیر تھا بہلے ہی حلہ میں معركة كارزارين كام أيار إن نظام اوراير بريدي اب قيام كرنامناسب نه مجهامعر کوکارزار مسے فراری بموکر کومستان میں اکر بنیا وگزیں بموٹے بر بان نظام ا ورامیر بریدایینے کوسلطان بہا در کا مرتفامل ندستجھتے متھے ان صاحبو ل نے کا نولوسی نی رائے کے موافق میران مخدشا وا ورعا دالملک کے باس قا صدر وا ندكية دران سے دوستا مذمراتم بيداكرسكى كوشنش كى اوريہ وعده كمياكرجو المتعى اور قليح الفول سخ اكن سع للغ بي مجير والس كري کے میران محرکہ نتیا ہ اورعادالبلک تعدا و ند خال گجراتی کے یاس جو نیک مزاج ا ورخ ش اخلاق وزير محفاسكنا و راس مس كماكه با وشاه كى الما دسه ياترى ا در ایمورکونظام تمامی قبصنه سے تکال کربرارا درا حربگرمی سلطان کے نام كاخطم حارى كركي برسال است تحفا وربدين بيستنز إس اب م یہ میجھنے ہیں کہ باد شداہ ہارا ماکے ہم سے جیفینا چاہتا ہے فدا وندخال لئے جواب دیاکہ تم خوراس زوال کے اِعْت ہوئے ہومیں وقست کہ دہن کے تام حکام کی دل برو کرایس کی نوالفنت سے کنار کشی اختیار کریں سے کے معالمه خود تخود را ه راست يرا حاليگا - يبلوگ خدا و ندخال كامقصد مجهر اس كياس سع جِلع أفي اورب سع يبلع الملك سك

كارواح كوعالم علوى مير عروج نصيب بنيس بروااسي جبال اعل مي خصومها اس مقام يرر وهيل متوطن مركئيس ا درتياطين كي صورت بيرتشكل موكراً تي ايس احتال توی میں سے کہ یہ خواب انھیں ارواح کے اثرات سے نظراً یا ہوگا سلطان سنے اسی شب اس مقام سے کوچ کرکے کالے حبوترہ کے قریب جیمہ وخركا من أرام لها وردومين روز مي بعد دولست أبا دروا نه بموكها عاداللك بارى اورامرا المراح كوات كريبو تخفي كوبعدسلطان بها در سنان لوگوں كو قلعد كے محاصرہ برمقر ركياً و رخود سلطان مجر فارو في كے بمراہ الا كعاث رولست أبادمين قيام يغ يربهوا بربان نظام مضاعيل عاول عمم ياس تامدروا بذكر كرمغام وياكراك ياكاكراك اين برادرا دمجست مع ميرى الداد كى كىكى جَنِيك كُرُاتِ نُوواس طرف تُوجه مُكريس كِيمَ مِجْعِ اس معيبت مع نجات مذہو گی۔ فاول شاہ نے جواب دیاکہ بچا نگر نے ہندو تاک ين بي الرمين بيمايو رسيم و ج كرون كاتوية حريف دريام كرشناكويار كريخ شبركو ناخت و تالاج ا درتباه ديا ال كرديس تحييمي يانخ موروارسلم دواسية بيدرالهلك تزويني كي الحتى مين ورروا نركرتا بمون أوراميد بعيك اس مرتبه تم منع وتضربت ہے ہم آغوش ہو سے ۔ بر ان نظام شاہ عادل شاہ كهناك يسي الاس بوااوراف مألكارمي بحدير بيسان بمواح نكرهيت ا مردا ال لشكر سيخ جعفر كي مينيوا كي بيسية دل ميراً زرد ه بحقي بر بان نظام سنة معفركواس منصب سيمعزول كركے كالولوس كوج تيخ كا طازم ا ورقوم كابرتبمن تتعاميثيبوا مقرركها كالوند كورعقل مفراسبت الانت وديانت سيم بور معطور يرمتصف تها برإن نظام في كالوكى رافي كيموا نق احد نكر ای راہ لیا دراین طّاقت کے موافق کشکر جمع کرکے اسی ریا نہمیں دکنی قوج کے ہمراہ و داست آباد روا نه موا ا ورسلطان بها در کے حوالی لشکرمی میونیکرلشکر گوات سے ا المراس کے فاصلہ پر کومستان میں تقیم ہموار ہاں نظام روز و نفب مفاظمت کرتا تھا۔ این بیمینے سلطان ہما در کے لشکر کے مقابلہ مقیم رہالیکن جو نکد دکنیوں نے گرات کے لشکم ایر ماخت قاراج کرنا نشروع کیاا سلفے اہل گجرات مجبور ہوئے اور جیموسٹے بڑے مس

حليرهاوم

ا حر مگر کے اور مکا نول میں قیام کہ اسلطان ہما در نے حکم دیار حج بھرا وربیونا باغ تظام مي عادت تعمير كرساخ ك ليع جمع كيا كيا سيء است ابرا وا وراسس كا ایک اونیاا دردسیج جیوتره اخیول کی لوانی دیکھنے کے لئے تیار کرد جا بکدست کاریکر وں لئے چونکہ صالحہ اور سامان سوجو د تقاایک دن راست میں چيوتره تياركرديا يرجوتره كالاجوتره كے نام سيتنمور سبے إد شاه جاليس روزتك اس جيدتره يرييهمكر برخاص دعام سب كاسلام ليتا تحفاا وراكتي ا ورا ونسط اور بسران سيدان مين فيوند عياية منها در ما وشاه ان كي لزاني كاتناشه دنكيمتنا تتصايبلطان بها دركاارا ده تضاكة تصورت ولول ا م بيام کريے ليکن نظام نندا ہي اميرغلبر اور دومسر سے ضروريا ست زندگی کو بأساني سيريو تيف نهيس دين متصابي دوران مي دهنور کی مزآ حسسته ا ورغله ا ورجازه سکے بدرہوجا سے سے لشکریم عظیم النعال تحیط منودار بهواا وربيست مسع آدمى اور إنتفى اوركهو زمير بلاك موسكت ضاوندخا صنى در دوسركراتى اميرول لن با دشاه سند كباكداكر ما دشاه كواس مک سے نتح کرینے یا صرا رہیے توصلاح و قدیت ہے سیے کرمسیب مسے لیسلے قلتة دولت أبا وكوج كجرات كى مسرحد يرواقع بيرسركما عاسف مدرداس كے احد مگر والس اگرد وسرے مالك. اور قلفے فتح كئے جائيس مسلطان بہماور لے ان کامعروضة تبول كياليكن كوج كرسنے ميں تاخيركرر إحماكماسي دوران سيب خواب دىكھاكة عقرمتول كاليك گرده بيحذ موفناك ا در کریم نظر میں میں معین تو آگ کی ایکٹی میاں یا تھ میں میٹے ہو سے ہیں ا وربعضول کے اعدی بہا اوا ورگراں وزن بھر ہیں اس کے بلنگ کی طرف أرسيمين ورالا دوسه كرييجترين اوس يردالدين ببلطان مهادر ا حک کرخوا ب مصابیدا مربواا ورجو لوکٹ اس کے قریب میں سکھے ان مصاينا فواب بيان كيان لوگول كن جواب دياك نظام شاه كے زيان مين اس عله ميت بري جنگ دا قع بيوني تقي ا درسلمالول أوربند و ل كاليك گروه كيفرمين تى كى حالت مير متل كمياكيا متھا جو نكدان مقتولو ل

جلدحيهارم تاريخ فرست ته 114 يها ن توقف كميا عاداللك البيخ زوال سلطنت مصفوف زوه رموا اور عرض کها که بدلک میراسیدا ور با د شاه ا و را کئے قدم بڑھاکر بر ہاں نظام کو تیاہ کرکے اس کے ملک کا کچھ حمنتہ فجھے عنا یہت فرمائیں لویس ایسنے زن وفرزند موقلعة كا ويل رواندكر كے ولايت مذكورتام وكمال أسيب كے سيروكرد ول كم ا ورس الزمول كے مربیته بمراه ركاب مول كايسلطان ببادر فياس كا معرو عند قبول كبياا درنظام شائبي لشكري طرف جوكومتان مي يجيم مقاروارنه بها . أمير بريد لنه جه بنرار عا دل شامي ا ورهين بنرا رايسنه نما صركي لموارول مے ساتھ مقا بار کیا ورقصبہ میں اوربیٹر کے درمیان انتا مے کہ ج میں اول تجرات برحله كياا ورد ومين بنرار موار سلطان بها وركي قتل كي ال ولياب ني تنارا ورببترا ونسط خوا رست لدے ہوے اس كے قبضہ بن استے سلطان بهادراس واقعه سع بيئ غضبناك بمواا ورجهال يدخرسني تمقي وزين قيام كر دياا ورخدا وندفال وزيركوبس بنرارسوا رول كي مساسخه انتقام کے لئے نامزد کیاایررید سے بلانظام شاہ کے اتفاق کے اس فوج <u>اسے جنگ کر</u> ناک<sub>ی</sub>ت و مدلیے لیاقبل اس کے کہ دولوں شکرایک دوسرے بروارکریں اور دکنی اور کجراتی ایک دوسرے کا خون بہانیں ايسربريدا ورعادل شابى ايسرول في فتح كى أميد كرك فيس درست كيس اسى

ایسربریدا در عادل شابی ایسرول فی گیا میدکر کے مفیل درست کیں۔اسی
درسیان میں ایسر بر پیرمعرکہ جنگ ہے۔ فی امیدکر کے مفیل درست کیں۔اسی
درسیان میں ایسر بر پیرمعرکہ جنگ ہے۔ فرار بہواا در ابل گجرات فی فارتگری
اور لیلم وسم شروع کہیا ایسر بر پر شفیلی اسے تکلکوان پر طرکہ کیا اور تھوڑی
در پیرس ان کے نشکر کو زیر و زیر کر دیا سلطان بہا در نے بیس ہزار سوار دل کی
ایک، دو سری فوج عادا لملک اور خوا و ندخوال کی اعتی میں روا نہ کی
بران نظام شاہ میر بدیا در خواج جہال اس لشکر سے مقابلہ نہ کر سکتے سے
جلد سے جلد بر ندہ میں جلے اسے اسی کر ما نہ میں بر بان شاہ کی والدہ نے جوایا سے
اسٹرا با دی رئیس کی لڑکی تھی انتقال کیا اور بیس می فون بروئی پیلطان بہا در
اسٹرا با دی رئیس کی لڑکی تھی انتقال کیا اور بیس می فون بروئی پیلطان بہا در

احدِ الله إلى الراس فضور باغ نظام من اورد بگراميرون اورمنصب داروك

علدصارت

فقح کر سکیے خدا و ندخال مشی کے میر دکھیا و مالیجیور پرقبغہ کرسنے کے لیے تعدم آتھے بڑھا یاعا دالہ اکک مقابلہ نہ کرسکاا ورشل سابق کے بریانیمور جلا گیا سلطان محمر شاه فاروقی نے اس کی مروکی اورعاد العاکب کیے بمراه نظام شاہ ا ورا میربر ید سے جنگ کرنے کے لیئے روا نہ موا۔ دونول نشکرول کا مقابلہ وا ا در خو نریز لزا کی داقع بهوای عا دالهاک اور محد شاه پریشال حال بر بان لید ر فراری بروسیدا ورنظام شاه سنتین سوائقیمول اً ورضیه وخرگاه ا و رخیام کار خامنیات پرقبضه کیاا ور برابر کے اکثر الکسایی سلطنت میں بشال کر سائے عا داللك اور محرٌّ شاه لنے يه حال ديكه كرسلطان بها دريا د شاه كجرات كے ياس تحفرر دانه كنيًا در در دكي المركاريوس يلطان بها دران كي ا مرا دكوا يكسب ليني تغریت سمجها ورخرا ندا در لشکر بحراه کے کرمصتافیہ بہجری میں بندوریا را ور سلطان يوركى راه سے دكن روا نه تردابر إن نظام ضطر بهوا و راس سيخ يهلے شاہ طا ہرسے ايك نامه إير بادشاہ كے نام لكموا يا عبس مرتبنيت جنوس کی میارک یا دیکے بعد یا دشاہ کے *سائھ اُخلاص اور عقید ب* کا المهار لیاا ورید بیغام دیاکہ ہم بی خوا ہمو ل کوامید سے کہ عبد سعے جلد یا دشا کہ شور تال کے اس طرف کشر ریف لانے اور اس اواح کے ڈسندب کے یاسے ال نے کی خبر کے دل شا دموں کے ادر ما والحق وزمق الباطل کی بشار ست وکن کے ہراطرا ف میں عام وخاص کے کوش گذار ہوگی ا در ہم امیدوار بطف وكرم ما وشاه كامتقبال كريس كيدبر إن نظام كاس كي علاده المعيل عادل ورسلطان في قطب شاه كے نام مجنى طوط روا نه كئے سلطان قلى جونكها من زمانه مين تيج كى جهم بين مصرو ف تحما اس لنه بهاية لرسمه امدا دسنه انکا رکبیا ورامیس عادل نشاه نے چند بنزار سوار غربیب، اور غ يب زا و ه ايسنے لننگر سفتخب کئے ا دران کوا مير بريد کے ہجرا ه جِ السين كوا مرافع عادل تعابى مي وأعل سجمتا تحماخزا ندا درسامان حباك. كےساته روا ندكيا بملطان بہاد رفلعهٔ الدرا درياتري كى دائسي كے لئے برارمیں داخل ہوا ا وراس ملک میں اسے کچھ طبعے دامنگیے ہوئی ا دراس لیے

ہوگیا غورشیدنا م نزکی غلام سے جواس کا آبدا رکتھا با دشاہ کو پانی بلا بابر ہان نظام کو ہوگیا غورشیدنا م نزکی غلام سے جواس کا آبدا رکتھا با دشاہ کو ہوشی اور ترکی اور کی تحریف اسے میں میں علامی اسے یا تکی میں مبوار کر کے احمد نگر دوانہ ہوگئے ۔
مسس اللہ ہجری میں عاد شاہ سے انگی میں موار کی تحریف سے سلطان قطب اللہ کی ہوا ہی میں قلعہ باتری برقیفیہ کر لیا پر ہان ضاہ محد وم ہوا جر جہال دمن اور اسمید بہت براک شاکر ساتھ کے کہا تری دوانہ ہوا ورد و مہید نہ ایسر برید کے ہما ہ ایک بہت براکشکر ساتھ کے کہا تری دوانہ ہوا ورد و مہید نہ

کریکے اگری پر بھر فالبن ہوگیا ۔ میں سے نظام نساہی فا ندان کے معتبہ برہنوں سے سناہتے کہ نظام شاہ بحری کی سلط نت سے تبل اس خاندان کے آبا و اجدا د برگہڈ پاتری کے برہمن تھے ۔ یہ لوگ کسی وجہ سے جلا دطن ہو کر بیجا گر جلے کئے اور و پھیں اپنی زندگی بسر کریے تھے جسب فاسٹ سن ا مارست پر فاکز ہواا ور

کے وصد میں آو کیا ورصرب زن سے فلعہ کو فتح کر لیا ا ورحصار کو زمیں و و ر

القائمة بير بيم كرتم به برگه زئيس ولا أو او اس كے عوض ميں كونی و وسرا برگرنه جوم الدي است كي من كونی و وسرا برگرنه و محصول ميں اس سے زاير بروئم لے لوعا والماک لئے است قبول نرکيا يجت ورميان، ي ميں تقى كراح و نظام نے اس برگرنه برقبعند كرے ابسے ، مم سل بريمنول کوج بڑے اس بحصولاکيا جنا كر الدين انعام كے عطاكيا جنا كر خوال لاين الدين الدين الذين مينول كي الدين مينول كي الدين الدي

مشك في يجري من حبيساكه بيان جو كاشا وطام را حربي تشريف لا ـ ا ور با و فنها ه کے مصامحول میں داخل بوسٹے مبدوی ند ہوسے جرای نور رواج ماکبا تھاجس کے اثر مصر ہان نظام شاہ نے اپنی ایک اڑی کا نکام جی آیا مهدوی مینی کے ریاستا کردیا تحافیاه طاہر اسے اسے مسے فرمیب ندکور انگل مدی كبأا ورمهد ويول كوعكم موكياكه دربار ضابئ تي ندائيس باوشاه بهدوي سرقرابت ه ما دم ا در شمان براوا و دا حر نگر کے عالموں سے شخصت یا زیر من کر کے ان سے مرس طرح شاه طا مرمنغان نديب تحصيطلان كيمضيوط ولالحل بيرعة ترزنشين مع المار المرى مين شاه طا بسرى كوشش مسير إن نظام شاهام ر سل عادل شاه سن قلن تولايور كم اواح مين ايك و دسر سي سه الأقات م سے بی بی مریم ساطان و نحته ی اورطومین کے ارکان وولست کی کوششش مائحة كرد ياكبياس عقدتكا ببهت بثرا ، عاول كا نكاح بر إن نظام -ئ منعقد بهرد ا- اوراسد خال ملكواني وغيره في اقرار كدا كقافية ولايورني في عربه بزين ديديا جائيگا - بر إن نظام نه أس عقد كي بعد دلندونز كورگا دسوي من جواب دیاکه محصاس منا بده کی کو لی خبر بهبر **ئے نا دانستناسی با ہتدکوئی اقرار کیا ہو تواس کی کوئی د**ر آ میں مے بربان نظام اے شاہ طاہری رائے کے موافق بھراس کی بایت کونی ا تحريك تهيير كي ورا حد نگروايس أيا - بريان نظام كي زوجهٔ اول يعني ترضي نظام نے بی مریم کے ساتھ براسلو کے کہا اور مدلتوں طرفین سے سکون ۔ يبركهاكه بالزي كومىلاطيين كي اولا و يراييها غليه ويناا صالست اوراحتيا ط ـ بالكل خلأف بسيء بربان نظام شاه من يكلمدسنا ورفوراً شاه طابركواير ر ید کے اس اور الحدراسترا یا دی کوعاداللک کے باس روا از کر کے ا ن

دوانوں فرانروا ول سے اتحاد کر کے سام المد ہجری میں تیس ہزار سوارون ا دربيست برسعة ويخانه كم سائة فلعُهُ ولا يوركوم كرساخ كير أي روان الم

كادريخ فرسست جلدجهام بہتر یہ ہے کا للحہ کی تیمسر مبدکر دوعا دا لملک سے اس بات برہی کیجا وجہ نہ کی ور قلعه کوتا مرکسکے ایسے فاکس روا زہمواا ورگروش روز گارسے فاقل رلے۔ ن خال سنے الا کھا ہے و واست اُ ما وا ورایلور ہ کے منا فاری میر کے بہار سمت<sup>و</sup> بری میں بر إن تنظام شاہ کے ہمراہ دولت آباد المزموا بيندننزل مفركر في تعليل خال سفايي اكب موزى اور باترى يردمها واكبياا وتأنيه كامحاصره كرك لزا البشر درع كردي بهادران لشكر وری عبی نے اس معرکا میں سلب بجاعديتها دربهادري كياتنار دكماست متح كال فال مرنزا زموكرتلعه كأحاكم مقرركياكسا ينظام شاءاس مرتبيهي كلمهابه تنونكان كركحاس كوحرم مي سبب يرفوقيد إم د كاب جبكه با د شا ه خو دم ي المايم نلام كوعندور فرايس بربان مناه ية وأي اوراس كفرزندكوا مراسف كمارير نه المدين ا وزمرك دلول مي بارگاه و تعاليي روكر إدشا وكوسظ مركعينا ورودا يتضمكان وليس حاتا ا و ر مناست بالعادل ويتامقا يدار بمساكامي مالت يس

جلدجيارم

دولو*الشكردل كامقا بله بموا فرهيين سنة ايسف لشكر كي مفيس درست كبير ع*مرا رخال یے اس روز بر ان نظام نما ہ کو کوجواس کی صغیر نمی کے قلب میں استاد و کیا ا وراس کے اتا بکے اور خال نامی ایک ترکی غلام کو یا د نتیا ہ کار دلیف مقرر کسیا اورخود بڑی جواں مردی کے ساتھ جنگ میں شغول ہوا ۔ طرفین نے ، رط کی جاں باری سے کام لیاا ورایک شدید *عرکہ اُرا*ئی کے بعد نظام نساہیوں کو تح بمونی ا ورعا دا لملک ا در تهم ایبر تعرکه جنگ \_\_ بورتک کمیس دم زلبافرار بول کا ال اورارساب گھوڑے اور یا تھی نظام شاری قبقندس أسفا وربرا ر کے اکثر پر گنے اور الک خواب ہموسے ن خال بر إن نظام كوبمراه لے كرفراريول كے تعاقب ين روا نديوكر رمیں داخل ہم اعا دالماک۔ لئے جان کی سلامتی اس میں دیکھی کر رہان بور إلى الدرساخ تبهر كے علما وا ورمشائجين كو درميان مي ڈالا لللح بون كربر فرا ز دائيے فك كودايس حائے۔ سته اس خاندان میں قائم موئی توتام بربمن جو یا دیشاہ سے قرابت ن پر تھاکرچونکر بہیں رگٹہ یا تری سے حوتھاری ملکست میں داخل ا و ر ریر دا تع سے قدیمتعلق ہے دہتی کا تقاضہ یہ سے کدیر کنا ذکر رہارے نوض میں ہمارے ملک سے ایک رکمہ جو ہراعتمار بتر بور ممست ليلورعا دالملك یقین ہوگیا گدا یک روزاس پرگند کے لیٹےصف ارا بی ک ہوگی تواس نے احتیا ط سے کام لیاا دراس پرگٹنہیں ایک بالمل خان نے عادا للک كوللهاكرسر صدى حكم يرولعه بنا نا يد عني راحتًا مصربا برول مع بم كوم لينت كليف ا در وقت كاسا مناكر ما يرس

کسی حوض میں گریزا ہوا کے۔ گروہ تام حوصوں میں اتراا وررا دیمبیوکو تلاش کر لیے لگانیف الزم بی بی عالشد کے عقب میں روا نہ ہموسے بیعورت روی نمال کے گھر مذہبرہ نجی تھی کہ وسط شہر میں ان او گوں نے اسے گرفتا رکر لساا و زمہزا دہ كي بمراة فلعنس واخل بموسف جونكه بي بي عائسه ايسكوبر إن نظام شاه كي دا دی کی حاکمه بیم محکر کمهی که مهی راجه بینه <sub>کار</sub>یت گھر کیجاتی تقی ا ور د دایک روزایت مکان میں رکھتی تھی اس لنے اس رو زنھی بہا نہ کیا کہ وہ شاہزا وہ کوایسنے ً لیجار ہی تقی کیکن چندر وزیکے بعد بیراز فاش ہواا ور پر شخص کویقیکن ہوگئیا کہ یہ كارروانئ اميرول كى تحريب وران كے توسط سے ہوئی ہے اس دا قعہ کے بعكمل فال منغ بربان نظام كنناه اورراجه عبيوكي نجمهاني مي مدسي زياده كوشش كا ورايك الحريم على الله الله الله الله الله الله الموا المقاا وربر إن كي تعليم ورميت كاليسانحوب انتظام كمياكه نوعمر باد شاه دس برس كيمن مي كافيه ي<sup>را تصف</sup>ا و ر ك تكصير كنا مرتفى نظام شاه كي عهدمين اس ناچيزمولف یے شاہی کمت، نیا ہذیں ایک رسالہ علم سلوک اورا خلاق میں دیمھاغیس کے ۵ مرقوم تقی کا تعبر آینج بر پال مین الک ساحد نظام اللكب الملقب م جرمنر قالبچری میونکوان ہرسدامیرول اور مل حال کے درمیان عدا وست ُ عد سیم بڑھ کئی میں کا کوئی علاج نظر نہ آیا اسلئے برلوگ دوسرے یا بنے یا چھ وزراسے م افقیت کر کے داست کے وقبت احد نگر سے فراری ہمو سے اور آ کھے پر سواروں کے ساتھ منیخ علا والدین بن علوالملک کے ماس حلے کنے او اس است زبان عُتُلُوك وريد دوس نشين كرا دياك احد مكر كي نيخ مبايت آساني النارباب غرض کی گفتگو سے دھو تخریم اکسا ا دربیت مسے پرکنول اور مقبول پر قالفن ہوگیا ممل خال نے یہ اضار سنے ا وران کے وقعید ریستعد ہوا بنی نوع جمع کرکے بر بان نظام اورخوا مرحمال حاکم پرندہ کے بھرا ہ بڑے وبد بہا ورشوکت کے ماتھ عا دالماً مقا لُزِرِ نے کے کئے روا زبواللہ مربجری میں تصنبہ را اوری کی نواحیں

سلطان محمودقلی قطیب شاه لئے بھی کمنگا ندمیں اس کی انعست کردی ہے اور امیدے کواب یکیگے کا نام ونشان وکن سے مسط جا بھیگا۔ احرنظام لیز ذکرشایی بر ان نظام نشاه امروج نرمیب اتناع نتری بر ان نظام نشاه سات برس ا کی عمر میں احمد مگر کے تحسیب حکومت میں براز ان نظامتنا ہ احمر نظام شاه تجری کے جلوس کی تاریخ فیفن جا وید چیکی خان ڈبنی جو عِهد كَى طرح منصب مبيّنوا بيّ اورميطكي يرفا مزر كإا دراس كايسه ميان جال الكرين ئى دانى بريەردانول يدر دىسىرقالىنى بروكرايىنى مراتىپىرى سىقل ِ رَقَعَ بِينَا يَتِن بِرَسْ *بِي حالِ ر*ِلاً ورغز يُزَالهُ لاَ اس کی ہےائی البال مدینے گزرتیں۔ و دمہے صاحب ترکت وزیرا وقی قال سدیپیرا بهواا وربهرچیزان لوگول یخے ان و د لول بدر دسیسر کے تنبا ہ کرکے نے کی کوشنٹس کی نسکین کوئی تد مبیر کا رگریٹر ہوئی اس لیٹے فے ا در حرم مسراکی ایک عورست کی بی عالت، سسے جو پر إن نظام شاه کی دایرا و ربیجد صاحب اعتبار حقی ان وزیر و ن سنة ارتنباط پیرا سیاا ور بیه طے کمپاکه بیرعور ت بعرق ما کررا جرمینو بریان نظام کی برا در نثر د کو قله در ے باہرااکران کے میر دکر دسے تاکہ یہ وزرارا جرمنے کومند معکو سند بر مجھا کر بر ان نظام کومعنرول کر دیں اوراس طرح علمل خار اورعز زالملک۔ کے ل كريس- بي بي عائشيه ليزايك دن موقع إكر رويم د جوجها رساله لو کاتھالوکیو**ل کالباس پسنای**ا وریانتی میں کے حکی اتفاق سے اس وقت بر ہان کنظام کی والدہ ہمد کنٹے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مکن ہے کہ شا ہزا وہ کمل کے

؛ درا براہیم عا دل شاہ کیےخاص در ہا ریول میں۔ستھے ہمخفس ان کی رکمیشن سفیا كى: جهه سنے د واول مجا مُمول كى عزمت ا در تو قير كرتا مقاا درانھيس معقول منش سبحتا نتها سان د داول بزرگول مسع و رئین دونست تیقیقی بھائیول سے جو ہے۔ کے سب ضیعف العمر تھے کسی معمولی بات پر بازا رمیں تکرار ہم فائے۔ بدور من كالبست ساله فرزند بائب كي طبيت مي ليسنة كيه البيرا إا ورفتل كياكيا ميد متونى كي بيط كوهنول ديكه كرد وسرك دكى سيضمضير باردى كى ا ورفرزند کے بعابھ دہمی راہی عدم ہموایسیٹسٹ نے بھی برا درا ور برا دِ رزادہ س طرح بدان و مليم راسي طراح جان دي -ان تيينول مقدة لول كالجمي جناره مبی ندار شماستفاکران کے ہرمد حرکیف جو تقتولوں کے وارسے زخمی ہو یکے یقے بری طرح را ہی عدم ہموئے اوراس طرح ایک ساعت میں چیه نما نیزان مائتم ز ده زبوگر بر با ربهو پیشے - اس میں شعبر نہیں که دعمن ہے۔ منهان تنمثيرا لأى اوترسكي مين بيانظير بهي اورجبتاك كدكوني تخصاب نن کونه جانتا ہرواس <u>سے م</u>شیر ازی *نہیں کرنے اس کا* متبیہ ہیر ہے کہ جو نکم نٹرلوگس زمین یزمشیر با زی کی شک*ی کرتے ہیں* اس کیٹے معواری نیزہ اُزی ا نُدا زی ا ور چوگان بازی سے ب<sup>انکل</sup> عاری ہیں اور پھی و جہ <del>کے ہ</del>ے طرح حرئیف کے اعقے سے قتل ہوتے ہیں لیکن خا مذہبی اور کوجہ و یا زار كى لوائى بير أتسرد رنده كے طرح كام كرساتے ہيں۔ دكين كے تمام سلاطين ميں چوهکومنت بهنی کے زوال کئے بعد فرا نروا ہمو<u>ے ک</u>سی لے طبعی اس فعل شنیع کے نبد کرنے کی طرف تو خرمیں کی بلکہاس کے رواج ویسے میں ا و ر ملطان عادل ابراميم سنا ةاني كي زيا ده كوشال رسبے بيں نيکن حضربت ر فاس توجه سے اس کارواج بہت کم ہوگیا ہے اورامید ہے کریرتما ہی بازی گری با دشنا بان کال ا در عا دل ها کمول کی مهر با نی مسیمسی ملک ا و کرسی عبد میں بھی نہ یانی حافیگی اور ملک اس خاند عنگی سے پاک وصاف ہمو جائیگا منطان عا دل أبراميم عا دل شاهاني نخ جو توجواس طرف فرمائي ہے اس كى بناير

لهاحمد نظامتهم تبسر إزى مي كيتاني روزگا رتھا إوراس فن مصم اسے بحد وليسي تقی قاعدہ کی بات ہے کہ ر عایا کو بھی باوشاہ کے مرغوب فن کی طرف توجہ ہوتی بعی نبهر کے خورد و و بزرگ سب اکثرا و قات انسی مشفلہ میں زندگی کیا مقع احد نگر کی بیرعالت متنی که بجایئے مدرسول کے تہر کیے ہر محلی سیستی رازی کے درزش خانے قائم تھے اور استفل سے زیاد مسی فن کی قدر نہ کھی س میں اسی فن محصتعلق تفتگو موتی اور مشیر بازی کی لیوری مرو لتی بے موافق ہر عص ایسے کمال کا مرعی اور و و مرس د خاطری*ں نہیں لا تا تھا ملکہ اکثرا و* قاست اَن میں نراع بوجاتی تھی ا درما<sup>ز ند</sup>ہ یا د فکرا ہ بالمنفش موتائقا احرنظام مدعى ورمدعى عليه كواية منخصفورمس طلسب يتمشيريازي كامتائينه كرتا تتاجوتنص حريب يرييل شريال شميرركا تا مقاده بهتر سمها جا تحقا هرر وزششير باز ول كي ايك جاعبت شاهي ديواك خايه مي هَا صَبِر مِوكر إِ دِسَّاه كِي صَنورتَي إِيناكمال وكها تي تقى رفتة رفتة بهال تكسيد نوبست ببوكي كدر وزاية وقيمن وميول كيره مبهم دلوالن خاينسط الطالي نے لکے۔ بادشاہ نے اس خونی منظم کا اسینے سامنے واقع ہو اگوارا نہ کیا ا در حكم دياكه به كرتب كالاحيوتره والمله ميداك مي جوفليد ك و کھلا یا جائے اور دولول حرافیول کے درمیان عہدہ داکسی تسم کا وال ناویں ا وررقبیبول کوان کی مرضی کے مطابق ایک و وسرے پڑلوا رکا وار ک ریں بہال تک کہ نمالک و مغلوب میں تمیٹر ہمو جائے جو تحفی اس معمرک طبعت کے موافق اَ یاکہ احد مگر کے معار سے بلا دوکن میں جاری ہوگریا ا و ر اس قدراس كارواج ترقی پذیر بردا که طلبا با د شاه مشاع ا و را میزا در میمه ایک بی رنگ می رنگ سخندا وراس فن کوبهت برسی قابلیت ا و ر عزت جانعة بمي اگران كے فرزند كك مكتبيل كرتے توان كو بهادر ول كے كرد من تمارنيس كرتے مورخ فرستہ يے ساند بھرى س لده بحالور میں بیر واقعہ اپنی الکھول سے دیکھا ہے کرمید مرضی اور میرسس دو بھائی اور تھ

فبدحيها رم

والدمین ا ورمیرا شو ہر حفنور کے قرید لول میں داعل ہیں با د شاہ لنے عور سے کی زبان سے خوبر کالفظ منے ہی تقوئی و برہیر گاری سے کام لیاا وراس سے کنار کتی اختیار کی اور کہاکہ م طلق ربوم ہے ارسے دالدین اور شوہر کو قيدسے داكر كے تھيس ال كے مير دكروں كا - مورت سے زمين خدمت كو بوسد دیاا ور بادشاه کے ت میں د عائی جگونمیبراللک نظام شا ه کی خدست میں حاصر ہموا تاکہ تہنیت ا در معارک با دعرض کرے اِد شاہ نے مسم آمیز کہجہ میں کہا کہ عورت اسی طرح محفوظ ہے اور میں نے اس مسے دعدہ کر کہا ہے کہ اس کے عزیز ول کے میبر دکر دول گا۔ آحد نظام نے اسی فیلس میں اس کے والدین اور شو ہر کو طلب کیا اور ال کو بیجدا نعام دیکر عورت کو ان کے حوالہ کیا۔ ہا د شاہ کے لیندید ہو حصایل میں یہ امریجی را خل متھا۔کہ اگرمعرکذکارزا دمیر کسی لشکری سے کونی کارنا پاک فہد ریند بر ہوتا اور وہ امین شباً عبت کے جو ہر د کھا تا اور با دشاہ کواس کے کارناموں کی صربر وجاتی تواحد نظام متم کے بعدر ب سے پہلے اسی خس کو خلیوت عطا فرما تا اور اس کے بعدد وسرول کی نوبہت انتی تھی۔ایک مرتبیمی گستاخ مصاحب لئے باد شاہ سے در یا منت کمیا کہ خلا*ل حوال پڑسب گئے بجائے تا*ہت قدمی كيراه فرا را ننتياركي اس قد رعبًا يبت كاسبب كيابيم إدنتاه يخواب ديا كاس وقست اطبار كاموتع بنبيس مصمى و دمس وقست اس كى حقيقست كا انکشاف ہوجا کئے گاجس اتفاق سے اسی زیا مذمیں احد نظام لے ملطان محمود بہنی کی مددیر پیوسف عا دل کا تعاقب کیا۔ پیٹن کیے نواج بیٹ عادل شاہی نوج با دنتیاه کے مقدم النظر سے خوف زده بر فی شامی فوج کوشکسدت بو فی بهمني تشكر كے عقب بي نظام شاہي فوج بھي سينے عادل شاہي لشكر كا مقابله كمياسب مسيح يهلي حس للخفس لنفرشمن برحله كهياد بي جوا ان مخصاً نظام شامسے اس برنبر ان کر کے مصاحب سے کہاکہ اوشا و بیزنکانیں ا وربها بیول کونسکار نے لیئے دشمن کی طرف جیو ٹرنے ہیں امی طرح مکیمیک کا رواج بھی لکے وکن میں اسی فر انرواکی یاد گا رہے اس کی وجہ یہ سیمے

فلدجهاره ا بینا دلی عبید مقرر کر کے امیروں سے اس کی اطاعست اور فرماں برواری کے دید میں کیں اور نظام سے سلا الد ہجری میں ونیا سے رحکست کی ۔ اس بادشاہ کے پیندید ہصائل وِ عادات داطوا را در اس کے صفات کے ، دفتر وا من لکن اظرین کی اطلاع کے لئے مورمین کی پیر وی کرتا بمول اور مختصر حال *توض کرتا بهو*ل اس بربهتر کارا و رنبیکه روش فرا زواکی ایک عادت بیرتنی کرسوا ری کے وقت تبہر و بازار ست نکا ہنیں کرتا تھاایک گستاخ ایبرلے اس کا سبسہ دریا فنت کیا با دشاہ لیے جواب دیا کہ تہرسے گزر سے وقبت ہرتسم کے مروو ت نظراً تے ہی ا در مواری کا تا شبہ دیکھے یتے ہیں میں ڈرتا ہول کہ میری آنجیسی امحرم عور كا ديال ميرسيا ويرنازل بهو- درمسر سيريد كابي ظمراني كي ابتدائي زيا منيس جبكها حدنظام كانتبأ بب بخفاكا ويل كو ثنتح كرساخ مكم ـ بعه كا محاضره كريسكيراس جاريه تنى جواينے خسن وجال بظيرا ورَبلے مثال مجھی جاتی را اللک نے اس عورت کو دیکھاا وراس کے بياسين معوانس كيحكوني جارة كارنظرنه أماكه ں پری جال کو باد شاہ کے لاصطبر میش کر۔ ساکہ قبید لول کیے کروہ میں بارتفتی میں نے اس عور ست کو ورتى ميراً يناجوا بهبير ه بچے لیئے تمام اغیار کی مُکاہول -میر شبه تبان حرم مین مجیمیدول ما دشاه اس خبر *کومناکی موقی موا<sup>ا</sup>ا و* ر کی بیجد تعربین کی را مت کے وقت نفیرا الماکہ العاس روانه كيا حرنظام العبيراس كواً مق لكاف اسس یو چهاکه وه کس نوم اورس فبیله کی عور <sup>ا</sup>ت ہے عور ست کہ میری جان با د شنا ہ پر قربان ہومین فلال قبیلہ کی لڑگی ہول اور میرے

تاریخ فرخت ۱۲۲

حكر حيام

بينصب تتبو يزكما فحمدونتهاه ليزلشكرجمع كرشيخها تدنس كالمفركما لأحساه إلدين في نظام شاه ا درعادا الك سه مردطاب كي بي فرا نروا ا بمني فوج ليك بربان يورر وانه ومن عصر الأفان العجوض وتمعي بربال بوركي اليمروال مين بقفاً فأحسام الدين كي رائع سي خالفت كي اور مات كيم ات مين بيحدا ببترى فييل كئي ملطان محمو دكيني البنركي نواح بين بيمونجاا وراس ليزبزار سوار اکت سام الدین کے لئے مقرر کئے یہ و داول سٹکر بر ان ایور سے کا ویل روا نەبموسى چىندولۇن سے بىتەجىبان كےلىنىكركو بران يورىنى قىيام كرنا نقيدب ندموانو بلاز مصت حمام الدين محي كاوبل روانه بهو كنف نظام شاه ك معاطه کواس رخ پر دیکی کرما والهاک کورخصرت کر دیاا ورخود د ولست آبا دوالی آیا خان زا ده عالم خال خاندنس مسع فرا ربهوكرد دماره اح نگر حلا آیانظام شاه سلخ ملطان ممودكي وابسي كي بعد عالم خال كوايه يني سائق لياا وراين مرحدير قبياهم ترکیے ایک ، قاصد من نامہ کے سلطان محمد وگھیراتی کے نام روا نہ کیائیس کامفترون ياتفاكيونكه عالمخال يهال قيام بزير سيحناب سي الميدسي كمامير و بربان بدركاا يكسه صدا سي تعلى ومركا ملطان محمودا دمي كى سابقه با دبيد ك مے آزر رہ متعاا ورنینر عادل خال نے بھی بار ہاس کی شکا بہت بھی تھی تا صد سے سخست کلامی کے سائھ میشیں آیا در کہاکرسا طیس میمینید کے غلام دا (ہ کی کیا طاقت ہے جوا وشابول كيمات أن قم كي خطاوكتابت كرف ا دراين بساط سع زياده قدم مجييلا ميئية أكرايين سابقة فصور سعة توبه ندكريكا ورائل برنادم ندبرو كالوعنقريب ا بني منزا كويمينجيه كاا حِرِ نظام امس مسے زيا و جرا ت كر ما بنے خل حسبارت سبحها . اورخان را دہ فالم خال کے ہمراہ جلر سے جلد احمر نگر دائیں آیا جو نکہ احد نظام کے تام كام اس كي أرز وكي مطابق ايورسي بوييك سقى اب فلكت مبده بأنه الينخ كالهميم منتفول بهواسب سع يهلي نعيراللك يخ جونظام نساه كاركن البه وله تفا و فاست یا نی ا دراس نی تنگیلس خال مبنی مقرر کسیا گیاد و یا تین ماه کے بعد با د شاہ کو اُدعلاج مرض لاحق ہموا احد نظام نے اُمیروں اور اركان ودلت كوابيت كروسيم كياأ درابين مفت ساله فرزند برمأن شاه كو

ان لوگوں سے پوشیدہ اجرنظام کوام یہم کے خطوط دواند کئے کہ ہم لوگ بندگان حصنورہی آب کو اینا مالک اور واکم بنا تا ہر طرح بہتر جانے ہیں اور آب کے ا در د دیاتین بنرا رسوار دن کے ساتھ اسی راست دولست اُ ادبیونجاً ورولعه کما کامرہ کرلیا۔ لک۔ انٹرف کوال قلعہ کے ادا دے سے جمعب ملے مسب قوم كي مربيط. يقد اطلاع بوري اوروه عم دغفته سيها مدي فراش بوكريا جي ہی جبہ روز کے عرصہ میں راہی عدم ہوگیا ۔ عصار کے محافظ مع بنی کے احزنظام ى خدىست يى حاصر موسے احر أنام سے ان او كول يرمبر بانى فر الى اور تلعه کی بیر کے لیئے اندرگیا جہال کہیں کومت کی صرور س تھی اس کی تعمیہ لرانی اور صفارایس معتمرا میرول کے میبرد کرکے خود احر نگرواسیس آیا۔ ا حدنظام نے نبی*ک ساعت میں باغ ن*رطام کے اندرس کواپینے <u>لیٹے</u> بیجد مبارك طهجمتا عفاا ينالحل نبيادكراياا درايك نخيتة فلعتعميركرا بخيركش اور بلندعاتيس تعمير كاليسا دران كالذل بين دلكش تصويرين موسيخا درجاندي کے ملیصے کی نصرب کرلیس ۔اس زمانہ میں یا وشاہ آوام سے نہیں مبیطا بلکتہ حرشورا وردير حصارتمام وكمال سركية اوركالسدا ورسكل مذيك راجا ول سع بيتيركش وصول كركے القيس آينا كا جلذار بنايا ورا صر مكر كى سندهكومت سلاف بهری می دا و دخال نوست بهوا سا در بر بان بور می دارست ملطنت کی بابت آمیروں میں منا قشہ ہوا ماکے حسام الدین معل یسے جو پر ہان یورکانریب سے بڑاامیر مقااحد نظام کے پاس کاصدر وانہ کیے ر ایل کی رائے کے موافق اسے بر ہان کا فرما نر وانسلیم کر لیا مسلطال جمود بجرہ لجراتی سے ایسے دخترزا وہ عادل خال بن حسن خال فار وقی سکے لیکے

ا يك كرده ك جند والن أم بادشاه ك الحطيم منتي كيَّ ا درع ش كرياكاب <u>سے مات سال میں ترجیح طبوراس حصار کی تیجر کے کیئے تشریف کا گئے ہے تھے</u> ا ورامی نواح میں نقیم ستھے توجیدا کموں سے تھم سرا بر رہ نشاری میں بڑے رہے کہ تعرج كرموسم برسات كالتعالم مرمبزو في اوريم مك فوارول في اس كي يورى حفاظمت كى تما بى اقبال اسے اسبان درختول مي كھيل آسے يجينداكم ومی بیں جو ہم ما دیشاہ کے صفور میں لے اُسے بیں۔احد نظام نے جواب ریا کہ میر ا تعال مندی کی شناخیت اوچھاد کے نتج ہو لئے کی علامیت پہنے - لک۔ اُٹمرین سے احد نظام کی کوشوں کا ندازہ کیا ورسلطان ممود گجراتی کے نام ایک عربضه کلمانس میں احز نظام کے تسلطا ور ماصرہ کی شکا پیت گی ا و ر ا کسسے ببغائم دیاکدیه قلعه درامل آلیگی ملکیت ہے آگا یک بارا ورا دھرکا مفر فرالی*ل! ورقجهگواس بحری خ*صال میر کے پنج پرعقوبت <u>سسے نجا</u>ت دیک تو میں مک میں جنا ب کئے ام کا خطبہ عاری کردوں گا ورہرسال باج و خراج خزا ندمیں داخل کرتار ہو ل کاسلطان محمود کا دلی سنتا تھا کہ آیسے فرار ہو لئے کی ندامت کوزایل کرتے اس کا تدا رک کرسے اور دکن کے باشندول کو جو اسے تب خون کے بعد سے سلطان محمد دہیرہ کمنے ستھے پوری گوش مالی دے اس نے ملک انتسرف کامعروضة قبول کیا اور بُڑے جاہ و مبلال کے سابخة دولت أباد روا نه بوا م ملطال محمودوريا كي يش كي كناره بيبوي اور احد تظام عاصره كوتركب كركا جونكروايس أيا - الك اخرف ك الخاعره كي تكليف لسفى خبأت بإكرسلطان قطب الدين كىسجدمين سلطاك فحمو دسكم نام كاخطيه يرصوا يا وراس كى بارگاه يس حاصر بموكر يحف ادر بديدة ورب شارنقدی دولست بیش کی اور ہرسال حراج اُ داکرسنے کا قرار کر کے بارشاہ کو ابيف معدداضى كرليا -ملطال محودية وقت غيمت بجعاد وركمي سال كاخراج عادل خال سے وصول کرے ایس ملک کور وانہ ہوگیا احرنظام نے یہ نجم سنى ا درمجرى ا ورعقا بىكى طرخ كيره ولست اً با ديبيو نيارا بل حصار اكس انترف سے اس دجہ سے نا را ف محقے کہ اس کے محمود شاہ گجانی کے نام کا خطبہ جاری کیا ہم

ذكيل وخوا ركريه محمو ونتاه كے دل ميں بھي پيضيال جاگز ميں بھاا وراس راست يه خبر بهي مشهور رهي كداح زنالام نيخ حاد بغرا رموار ول كے معامته شب فول ارا ج ا دراس کا ارا ره به محرمحمود شاه کے سرایمردہ پرتملہ کر کے اسیم نقط ال ایم یو کیا ہے سلطان ممو وموار موكردس بار وبياد ول كاسائة مرايرده كے ابرا يااسي كے سائة ساية كرى مال افي إنتى ليغ سرابر ده كي فقب مريب بيون كريين دستقيم سرابرده یے پارہ پارہ کردیے ال حرم سانے متور و فریا دکر انظر وع کیا فھر، وشاہ کو اسب يقين بروكياكه احرفظام سنف مرابرده يرحمه كميا بيها وربلا توقف مع جيزا دميول کے راہ فراختیار کی اس در سیال بیں بین جار سوا دمیوں کا محمع اس مستھے مجرد جمع بروكيياً ورسنورا ورزياده مبزر بروامحمد وشاه يست اس متفام سيحيي كويج كيا ورتين كوس برا برراه مسافت فيكرتار الجراتي اميرول كسينه فعرج تذكر كحے الوائي شروع كى اورائل وكن السينے نشكركو واليس استفاعيال ات سارک یا دیکے لئے ما د شاہ کے اس کیئے لیکن حب بسلطان محمود کو س كى جكوير ندبايا توسم النفي كالم الما المكيا تقاا مرول في الما ق كركم ب و ہوا کی خرا نی کا بہا نہ کیا ا وراسی را ست اس متفام مسے کوچی کر کے سلطان محمد مے عقب میں ر دا مذہبو گئے سلطان محمود کوا سیال دس سے لکر کا حال معادم بروالتكن حيونكه اسى شب بير داليس بروزامصلمت طلے خلاف سجھاجهال ميرو بيخ چکا تھا دہنر تعام کیا نظام شاہ سے تیر کو ہر ف مرا د بریا یا اور صبح کے وقت عادل خال کے بمراہ کو ج کر کے سلطان محمو و کے فرو دیکا ہ برمقیم ہمواا و مر قبس بایت کا دہم دکمان تھی نہ تھا وہ وقوع میں آئی سامس دا قعہ کے نبعد طرفيين كے شير درمنان ميں آئے درصلح كركے بير قراريا يا كه ہر فر امز واايت الكسدكو وابس عاكييم مورخ فرمشت عرض كرا-ہوتا ہے کہ اس ہم کافعیلی حال قلم انداز کر دیا گیاہے مجیسے بیکے بیک کرافرنظام شاہ بر ہاں اور سے دالیس ہو کر و ولت آیا دہیو نجا اور اس مرتب پڑے غیط منٹ کے سابقہ کشکر کو بھر محاصرہ کی حالبت نیس جھیوڈ کرخود کالا گھا شامیں عيش وعشرت مين شغول بمواا حركنظام اسى فبكوهكن بتفاكه باغبا لول شيء

ا در اگرخدا نه کرده معالمه برگس بهوا تو به دهبه بهشیه کے لئے اس نما ندان عالیتان کے دا من كودا غد*ا ركر* ما ربینے گا گیجراتی امیر سے نعمیرالملکسپ كالوشنه محمود شا ہ کے الاحظام یش کیاا در با د نشاخش و بننج م*ین گرفتار هوگی*اا دع**را حمرن**ظام شرا ه سنغ مرد شاه كَدا يكفيل بان كويم بحرى سال ال في المقي كي تنكيباني برمقرر بتفاسيم و ذركي بوجيها ر معاينا دا زدار بنايا وريه طي إكفلال شب جبكة ارتجي من با دنناه وسياه مب ایسنے ایسنے میمول میں نمانل کینٹے ہمول پیفیلمال مست اور تہمسنہ در ائتی کی زنجیر کھال کرا سے سنگر کی طرف ہمگا دے اس قرار وا دیکے موافق نظام شا هسنفامس داسته پایخ بنراریها و دل کاایک گروچیس می تونی که ندارا ور با نمار شائل ستحا دریایخ بنزا رسیراندا زموارول کی ایک میست بلخده کی وران کو الشكر الماس كى طرف روا زكيا كنطام شا وفي بني فوج كوسمجا دياكه بدلوك عميس كا ه میں بیونٹیدہ رہیں اور صب کی است کے کشکر نیس سے کا شام دونو نا بلند ہمواس و قست بہلوگنے تیسرد کمالز، <u>سعے ڈیمن کویا ٹمال کر دیں ۔ اہل کشکرسلے نظام شا</u>ہ کے معم كرس انق عل كياا وركرات كالشكرسي قريب بهو كارا دحراً وحروثيده ہو گئے و دکھٹری اس گزر سے کے لبد قبل بان سے استی کو آزا د مرکمے تشکر کی طرف بنکا دیااس کو دبیکر حالو رکے خونب سے اہل تشکر سے غو غا ا ور فریا دکی اواز لبند کی معوار ول اور پیا دول کے میں گاہ سے نظار کجراتیوں پر عل*یکیاا ورچارول طرنب نینیرا ورنقار*ه کی اواز لمبند ہمونی اور سیا ہمول سے تیبرو آغزا جلانًا شروع كياملطاك مركا وراس كے أيمر دكني الل عائدنس سعار جرأت كى اميد نه رُكھتے ستھے اور غرد را ور تكبر كے نشة ميں مرشارا بينے ميرول بي خوا ر غفلست پس گرفتها رہنھے اس شوروفریا و کویسنگر سوار ہوئے لگے ۔اس دا قعہ سے قبل ملطان محسو دليضمنا تهجأكه احمد نظام نتماه ليضماطين فهمينيه بكه نشكر كيي حارمزار منتخب موارول كوانعام واكرام مسطرد جمع كريجه ايسفناص مل مي داخل كركيا ے اورای بارگاهیں بار ہا بیر کہدیکا سے کویں انجیس چار بٹرا رسوا رول کی جمعيت معيسلح بوكرميدان ببنك بين محمو وشاه كفي تبترا ورعلم يرحله كروككا اس كےبعد خداكوا فرتيا رہمے جيسے جا ہے فتح عما بيت كرے اور تحب جا ہے

أذوقه ولعت أبادكم للطباهر سي أسطح تواس كو احت وماراج كريمكن بهم کواس طرح المن لعده خدوریات زندگی سے محروم ہوکر عاجز ہول اور مصاراس کے مہر دکردیں بین العدال کے مہر دکردیں بین العدالی میں احرنظام نے المن بخوم کی احتیا رکردہ نیک ساعت میں باغ نظام کے مقابل نہرین کے کنار دایک شہر کی بنا ڈالی احمد نظام سے مناکدا حرایا دکجوات کواس نام مے احد شاہ گراتی نے موسوم کیا ہے اوراسکی و مرتب مید یہ بینے کہ با دشاہ و وزیرا ورقاحی شہر کا نام احد متعاصن الفاق سے دم جسمید یہ بینے کہ با دشاہ و وزیرا ورقاحی شہر کا نام احد متعاصن الفاق سے اس شہری بنا کے وقت ہی میں صورت مینیں آئی با دشا ، سے اس جدید بہرکوا حذ کرکے ام سے وروم کیا ظاہر ہے کہ باد نتا ہ کا نام احر نظام تعاد دسند عالی نصیر الماکس كراتى كالمسل الم بمي احد تها ورنيز قاعنى لفكر بمي احد ك ام سيموسوم تتما -ا فرنظام كواس فبهركي ميهرس بيمدانهاك بتما تقوز يريي زا بذي تمام افسرول ا دوسف بأرول ا درسلاحدا رول في شيم من عاريم تعيم كايس ا در د وري تین برس کے عصدین تبہر معروبغدا دکا منورہ بن گیا۔ احدنظام سے اپنی رائے کے مطابی عل دوآند کیا اور بسرسال دومر تبدلت کرنظام شاہی دولت آبادکو ناخت دنا داج كرناا ورزر اعست اورغله كوتباه كرتے رعا يلے مكانول ميں ا اگ لگادیتا تھا۔ و قابع نظام شاہمی<sup>م</sup>یس سے اور ر مس سے بر إن نظام شاہ کے عہد میں اس کتا ب کی البیف کی بنا اوال کین موت نے اسے دہات نہ دی اور کتاب ناتام رہی مرقوم ہے کا حد نظام شاہ کوری کے جا، د جال کی جرد ور د نزدیک تک شہور ہوئی ا در عا دل نمال بن مبارك فال فار وفي ماكم بر إن بورسان سعدابط اتا ومداكرك د د بنرا د مواراس كى كك بريظروك الكية اكريه فدج مفرد ولست أبا دهي بهيشه نظام شا، کےسائے رہے اور شہر کی فتح میں بوری کوشش کرے عادل فال نے نتج النتا داللک سے تھی دوستی کی راہ ورسم بڑھا تی ا درابے ہے ا واجداد کی روش کے خلاف میں مطاب میں مال روش کے خلاف میں مطاب محمد دکھراتی سے نالفت پیدائی ا درجور تم کر ہر سال مجرات کے خزا نذیں داخل کی جاتی تمقی اسے یک قلم موقوف کر دیا ۔ مفاقہ ہجری میں سلطان محمودگر اتی سے اپنے ملک کی سیر سے

ا در بھائی کا ڈسمن جانی بن گیاا وراس لے موقع باکرا، ل قلعہ کی مرد سے ایسے مھائی کوفتل کیاا وراس کے فرزندکو تھی زہر سسے بلاک کرے دولت آبادکا متنقل حاکم بن گیا - ایک اشعرف بر مان پورا در برا دیے حکا مرسط ایسارہ اتحا دبیدا کرکے میں دشیا وگیراتی کی ہوا نواری کا دم تحصر نے لگاا در تھی کہی تحفے ا دربد ہے بھیری ایسے کو شا ہ گجرا آت کے بہی خواہوں میں مشعبار کہیا کرتا مخصا۔ بی بی زینب ایسے شو ہرا ور فرندند کے متل کے بعد مینیر دائیں کئی اور بھا تی ا دامن میں بناہ لیکر فریا درسی کی طلبگار ہوئی احد نظام سے ایک بہن کوسکیس دی در مهم المجرى من اين لشكرا درجيست كي سائم دولت أبا وكي شيخرااداده المصبية سعد وانه موا - احرنظام بيكا يورك موالى بس مبونيا ورباغ نظام يس الركش بمواجند ر وزعيش وعشرت بي مشغول ول يمي دوران بي تاج الدين ركمنی ا ورو لیورنس بینڈست قاسم بریر کیسے فرمتنا وہ احربشظام کی بارگا ہیں صاصر ہوئے ا درا مفول نے یہ بیغام دیاکہ بورلف عادل سے بیرے تباہ کولے بر کمر ہمسنت باندھی ہے ادراحد آیا و بیدر کا عاصرہ کرلیا ہے اگراپ اس وقعت دولت آباد نے مامرہ کاخیال ترک مرکے ایسے محک بالاس کا مدد کا خیال فرائیس آد مدت العركم شوك احسال ربهول كابكراس باست كادعد وكوتا برول كديومفس نادل كى طرف مستے المينان حاصل كوسينے كے بعد ميں بھي فتح د واست آبا دحاصل كريانييں يورى كوشش ا در مدوسه كام لوتكارا حرنظام سنة قاسم بريدكي را مخ بسي اتفاق تىماا در د دلىت أما دكى تىنچىركارا دە ترك *كەسكى*ا حراً باد بىيدرىيونچا قبس كافقىل حال سلطان محمود شاه کے عبد محوست بی معرض بیان بی آجیکا ہے۔ احرافظا م اس معامله سع فارغ بموكرامى راه سع وولست أيا وبيرونياا ورقلعها محاصر كرابيا د و بسینے کے بعد صیار کے اطراف وجوا نب کودیکھا اور اسے معلوم ہواکہ اِس تلعه كوجرزا درقهرا فتح كزنانها يت ذنبوارسها حدنظام منيبال سيكوج كبيا ا درهنیرو وا مذبحواا تنافیصرا هی چکا بود مجد نجا ا در په قرار دیا که چونکه بیمقام درکستاً او ا ورجنیر کے درمیان میں واقع ہے مناسب ہے کدایک نیا ضهربیاں اُادکر کے اسيحا ينادا راللك قرار دسا وربرسال حرايف وربيع محيز ما مذهب جبكه غلها ور

ان بھا کیوں میں بی مجیست تھی۔ ہردہ براور اسل میں خواج جہال کا وال کے ملا رہ ستنظفا دراس کی نیا بسته کے بعد ساکٹان جمود کھے کمی کمار ول میں داخل وہ وکرز ندگی بس كررسي تعد ملك ناسب نظام المركب في ان دونون بها ميون براوازش كي ا دران کوصف ا مراثیں داغل کر سلمے ملک وحمیم کو قلعهٔ د دلست اُیا د کا بخفاینه د ار ا ور اكسيا تغرف كو حاكم تهرمقرر كيا- اكسي الشرف ا ور اكسيدجيد سفاس نواح كا ببرته بن انتظام کریسکے وولست آیا و کے سکرسٹول را ہنراوں کر تباءا ور پاٹال کیا ا و ر وولست آباد کسیے کے کرسلطان بورندربار کی سرحدا در باکلاند مجرات مک ملک کو ایسا شرزة آفاق بدمعاضوں کے وجو دسے ایساکیاکہ تجارت میں شامسانی کے سائق مفركرك للكرر عاياان سع بيحدرافني اوران كى فلكركزار وفي ملك ألا ا ورمعهورا وررعبست فارغ البال برد الى مربرون كے ايك مروار كے جو سلطنت بهبندگی کمزوری سعے فائر ہاسٹاکر قلعیُز کالبنہ پر قالبین ہموگیا تھا ملک وج ا ور فک اشرف میسے اتفاق کر لیا وردا میزنی سے باز آیا یہ دو لوں مھانی ملك ائب نظام الملك كاحسانات كى وجهس احدن فام شاه كى بى جامى كابعى دم مفرتے التے احد نظام لے تھی باغ نظام اورد نداراج لوری كی متح كے بعدایتی بہن فی بی زینب کا بھاج لک وجیبرالدین کسے رویا ورفلوش کی بناکو رشته بندی سے اور طاکیا خدانے وسرالدین کوبی بی زینب کے بطن سے ایک فرزندعطا فرایا اکس وجبه الدین نے بیٹے کوئسی نام سے موسوم کرنااحر نظام کے سیرد کیا جس نے جواب میں تکھاکہ میرے والدین بجٹین کے زیا رنمیں مجھے موتی کہا ارتے تھے بہتر ہے کہ تم بھی ایسنے فرزندگواسی نا مسنے موسوم کر و الک وہیہ الدین سن احرنظام نساه کی دائے شے موافق عل کمیا ورائس کی ظرت و شوکست اور د ربالا دونی -ابب اشرف کومهانی کے از ویا د قرابت سے حمد بیدا موااور برا در نزدگ کے نتل پر آما دہ ہوا انک اشرف کاخیال بیر مضاکہ ایسنے بھالی کو نتل کرے دولت آ! در نتیجہ دا در و دمرسے پوکٹوں پر قبصنہ کرکے صاحب خطبه اورحبتر بهوها سئے جبب لک، وحدم کے گھرمیں فرز ندیبدا ہوا اور اسکی النفظ مرکے ماتھ قرابت مونی تو کمک اشرف کے ارا روں میں ملل میداموا

جدجبادم

اس وقست آبتی ا و رصلح کومنام عب مجعاا دفعلبرایسند نام کاموتؤند. کردیا و دابست افسران فوج کو طلسب کرکے ان سے کہا کہ تم او گول کی دائے ہیت صحیح سے یہ لے خطبہ ہو توف کر دیا ہے لیکن میشرسے معالیہ سینے کرانسیان تا زست آفتا سے سے محفوظ رہیے اس کے اس میں تغییر کو نامنائنسٹ اپنیس ہیں ان ایمبرول لے جرا ب دیاکه اگرانیها ہے تو اس با ت کی عامل جا ذریت ہوجا <sup>نے</sup> کر مس<sup>تح</sup>ض کا دل تشخبوراً اس تسم کے احکام صا و دکر دیسٹے اور حاکم اور رعیب شی پر اسٹیا ڈاکھا ا گیا که احد شاه کے جینز منفید برایک بھول سرخ کیڑے کا بنا دیا گیاا درتمام انسخاص کاچنر کے۔ گنت مفید قرار دیا گیاغرض کہ رفتہ رفتہ عادل شاہی ۔ عا دہشا ہی ۔ طب شابی ا در بر بد تنساری خاندانول میں جینرگار داج جو گیاچنا نج بخریر کتاب کے وقعت تک جومشالیہ ہجری مسے دکن میں شاہ گدامبھوں کے سربکہ جشر ما يرقلن نظراً تاسبے برخلاف ويگريلا دہند كے دبيال چترصرف فرا نما وا كے لئے محصد عل کیسے نیوا جہال ا دراعظم خال دنیسرہ ا فرنظام کی عنامی**وں** سے منتا إنه نوازش مسي فيضياب موكريا رشاه كيشرمند واحساك ربوسي و ر النا ميسرول ينشه وويا وكحه بعد بالأنفاق أحدثنيا وسيص عرض كبيا كنرحطيه ايسف مام کا جاری کرسے ان ایسرول سے اس امریز بیحدا صرار کیا یو نکرا حرشاہ خو د اس امر پر داغب مقااس نے ان ایسروں تومنون احسان بنا کر ماکس میں ابسيف ام كافطبه جارى كبيا-احدنظام سن قلعه د ندا داجبوري كي سخير بركم ومست باندس به تلعکوکن کامفروط حصار سے اور مبدرجیول میں داقع ہے۔اُحرنظا منحود اس ہم پرگیا اور دوماہ یا ایک سال اس کا محاصرہ حاری سکھا ا ورآخر کا صفح کے داسطه سنة قلعه ير قابص بوكرمطئن بردا \_ام بهم مح بعد د ولست أيا د مسحم قلعه كي تنخير كاخيال أيا وركبجي تهجى اس كي تدبيرين سونختا احد نظام كوييعلو تتعاكداس فكعهكو بزورهم شيرفتح كمر أتشكل سيصا اس ليتحانس سلنه لمكم ا تسرف والهاك علوم معيم طريقة احسان الإر مدارات كي راه كعولي يك كيتي بي كم لك وجيد الدين اور لمك اخرف و وفيقى معانى ستقير

جرومارم

ولدا وربوا۔ رسموں میں کو مجال نہ امونی اوربات سے توعین نواب کی حالت ہیں راہی عدم بوسے اوربی اوربات سے توعین نواب کی حالت ہیں راہی عدم بوسے اورجن اوگوں سے تواب فی اسے آئی کھ کھول کر قضا کو سر بر موار در کھوا انھول سے داہ فرارا نیتیا رکی جہا بگہ خال میدامحاق میدلطیف الدر نظیف کے احتمال اورفتح اللہ خال اور ایجے علاء ہیں ماندہ امیر حرایف کے احتمال اوران اوران کے کہنا سے احداظ اور ایک ایسے قیدیول کو گئے اوربی بر معوار کیا اوران کے کہنا سے زانو کے میاک کرکے ایسے نفکہ کے کردیم ایا وربعداس کے ان کو دبان کی امال دیکروارا الماک روان کی امال دیکروارا الماک روان کی دبات کی امال دیکروارا الماک روان کو دارا دوان کی امال دیکروارا الماک دوان کی امال دیکروارا الماک

نتاه بال الدین سیس ابخرسین می ایم رفت بی از الله می استان کیا می انتاه می عبد حکومت کے ذکریس بیان کیا جا تیکا مورخ فرخته سیر بیان کیا کہ یہ مرکز بنگ اع کے نام سیر مشبور ہے اوراس کی وجہ یہ سیری کرتھ بی بینکا پورسی جہال کہ فتح حاصل ہو فئ محتی اس مقام براحمد نظام نساه سے ایک باغ لگا سکے اس کے اس کوباغ نظام کے نام سے موسوم کیا اس باغ کے گرز عدہ جا د دلوار کی بی اوراس کے اندو مدر کیا اوراس کے اندو میں ایک نظام شاہ اوراس کی اولا در این بی بیان رشک ارم بن گیا۔ اور بی ایک نظام نساہ اوراس کی اولا در این میں میں میں میں میں ایک ایک میارک سیمے کوس میں ایک قلعہ تعمید کرایا وراس میں قیام بیدی بر مورد یکی ا

غرض که احد نظام سے اس فتح سے فیکرا دیں قصبہ بڑکا پورکو علماء اور ہم مشایخ کے لئے دفتر الیس آیا اور ہاکس مشایخ کے لئے دفتر سکر دیا اور فود کا میاب اور إمرا جینیروایس آیا اور ہاکس مزاحمت کے مند حکومت برتکن بواء احد نظام سنے بوسف عادل کی رائے کے موانی خطب اور سکہ سے ملطان محمود کا فام خارج کیا اور اینے نام کے خطب اور سکے جاری کر این اور مند دکا اور سکے جاری کر است اور مند دکا نشان تھا این وہی کر است و دکن جو انشان تھا این میں جرای کر اور اس کے دکن جو احد نظام شاہ کے باوفا اور ہی خوا ہے خطبہ اور جراس ایمکن کرنا اور برجران اور کہا کہ سلطان محمود ہونی کی زندگی میں چیز مربر پر ساید کئن کرنا اور برجران اور کہا کہ سلطان محمود ہونی کی زندگی میں چیز مربر پر ساید کئن کرنا اور برجست کا مات ماتھا ہونی میں خطبہ جاری کرنا سامن کا در است کھا

ملاتهاي

تواس كابواب وعظممت الملكم المكري واستيمي كالمساملك كے كوئى دومراا مير باراا فسر بنا يا مائي تفوتهمن كافاتمديجاد أسانى مصيرمو جائيگا سلطان محمو وسنة عظرت الملك كوواليس باللياا ورجها أيجبرخال توزين بزار بوادول کے ہمرا و کولاس نعنی مویر للنکا نہ سے اللہ ایک کرسکے اس کومرافگری کا غلم دست عطا قربا يا وربجا مضعظمت الملكب سيم بيطر برروا زكميا جما مكيرخال جو بهني باركا ه كي نا مي الميروك مين متفاا وربيستنه مسيم معركه مير مرحيكا متفاا درابني شجاءت وساست میں مکتا سے ر وزگارا ورسارے دکن میں تنہرہ اُ فاق تضافوراً سوار موكريه نده روا ندوموا فحروم تنوا جهبهال فلعة برنده مي آيا ورابيه يعيفرز زعظم خال کوا حدنظام کی مہم برتنعین کیا ۔احدنظام مے معرکدا کا ٹی کرنامناسیب نہ ضیا ک کیاا ورمین روا نہ برد کیاا ور فتح التٰہ عادی کے پاس قاصد روانہ کریکے اس کو مقيقت عال مع اطلاع وي وفي التياوي من التيام معامله يركي لوجه من کی ا درجها نگیرخال حوا نی پیٹن میں بہو بج کیا ۔ آحد نظام میٹن سنے کوچ کر کھے بنسر والیس آیا و زمیو رنگوا س کوعیور کر کے کو بہستنا ن جنیر لیس داخل ہمو ا ۔ ببراكها كميراتي قادرام با دكى فوج ا ورحزا مذا در فله و أ. و وقه كي بمراء احرفظاه کے یاس بہو کیج گیا اور جیورگھا مط سے داستوں کوسلدو در کے واس قیام نیریریوا جها بگیرخال کومعلوم ہواکہ جبور گھا سک نظام شاہیوں کے قبیفند میں ہے ا ور وہ بیرگانو گھارٹ <u>سے پی</u>ٹا یورپہونچاا وراحد تیظا مرکے سرراہ مقیمہ ہوا د واؤل فرای <u>س</u>کے درمیان جو کوس کا فاصله تفاایک به بینه کال فوصی ایک د وسرے کے مقا بله میں خیبہ زن رہیں جو تکہ برسامت کا زما نہ تقاا وراحونظا م کے مقا بڈمیں لشکر لئے نهايت سختيال برداشت كي تعين تام نوجي يش وعشرات بين شغول براي ا ورون ورات با ده خواری کے شفل میں منوکٹ ہو کر حرکیف سے بالکل فاقل برو گئے شاہی کشکر کی بے خبری احمد نظام شاہ کے کا نول آکے۔ بہو کئی اور اس ايبر مختيسرى رجب مهوث بجرى كى دات كو عظم خال كے بمرا و كورستان قص ورسے کوج کیا اور اس قدرتیزی کے ساتھ مسافنت سطے کی کہ صبح کومٹِکا پور کے نواح میں ہیم بیج گیا اور بلا ئے بے در مال کی طرح <sup>مر</sup>لف<sup>ی</sup> بر

أزموه وكارسياميول كاليك لشكر نتخسب كيسكة قادرا إدست احدا إدبيد برحله كيا-اور رات کے دقت بے خبرہ ال ہمو یک گیا ہو ککے در بانوں میں سے ایک شخص سازش يس تمريب تفادات كوبلاتوتف كي درواز ، كمل كيا ورا فرنظام تبريس داخل جوا بدامرنا كب كے مكان رببونيا ورايس اب كے تام ال وعيال اور عليان مو يالكيوك ميس موارا بيسط معتبر لوگول كے عمراه جنيرر وا ذكر ديا ورخو و تام نبهرس كُروش كركے امزداميروں كےزان و فرز در كوكر فقار كر كے على كے وقت تہر سے ابر نكل اوزهمهُ بينرسنے گذرتا بمواقلعه يرنده ميں بيهويج گياا دران ايسرول كے زن وفرنند کی عزت ونا موس کی حفاظست میں بوری کوشش کی۔ امردا میروں سے میری گھاٹ کے قریب نظام شاہ کے بیڈر کے مفرکی خبر سی ادراس کے تعاقب میں روا زہوئے بیا کیبرموالی تبہریس نظام مسے اُ کمنے اور اس کے پاس مینیا م بیمجا کہ تمراخ چونکه بهار سے زن و فرزند کی حفاظت کی ہے ہم تمار سے منون ا و ر علقه مگوش برو گئے لیکن برامراین شباعت مص بعید بنے کرتم چردول اور بدمعا شوب كى طرح رمار مصمقابله سے فرادى بموسے اور برد وستىن عور تول رتم بے یالم کیا ۔ گرو فراک ہی اس جرم کو گوارانہیں کرنے جس کا مرکب تم ایسا شخص ہوا ہے۔ احرنظام شاہ اس بیغام سے بیحد متا تر ہوا اور اسوقت ان امیروں کے زان و فرزند کو بیمد تعظیم و تریم سکے سائتوان کے پاس روا ندكرديا -

ا درای دوران میں سلطان محدوشاه کا فران ایسنے ایرول کے ام اس مضمون کا صا در ہواکہ احرفظام برا برتا محت و ارائ کرر إر ہے اور اسکی پروازمیں کی نہیں آئی تم لوگ اس محضوف سے اینے میموں میں بناہ گزیں ہواگر ایسے تصور کی تا فی کر سے اس مجرم کو گرفتا رکر کے بار گاہ شاہی میں ندلا دُکے تو عضب سلطانی میں گرفتا رہو کر اپنی موروثی عزیت وحر مست کو فیر با د کو مکر ذلیل دخوار ہو سکے۔ ایسراس فر مان کو سنکر جوالی نہر میں تھیم ہو سے اور او خاہ کو اس مضمون کا عرابید مروا در کیا کہ ہم سیاہی ہدیشہ لوگ ہیں جارا کا م موار جلا نا اور جلدتيارم

تلعه کے اندراسے میداد کسسلے اور اہل قلعه الکل فافل اورخواب اکودہ ستھے مسکا نیتجه به بهوا که زین الدمین علی اوراس کے سات نوا فاقی تیرانداز قتل همویے اور جا لهنه تتح بروكيا - أمس نتح كى خبرشهور بونى اورتفير الملك كے ول يس تعبى المنك بيدا ہوئی ا وراس نے ارا دہ کیا کہ احر نظام شاہ کی دایسی تک شیخ موری کے مقاً بلہ میں کارنمایاں کرے بفیرالاک نے ایک اگردہ فلیل عب کی تعدا دمین ہزارسے کم تقی ایسے ہمراہ لیاا ور تینج مودی کے لشکر کی طرف متوجہ اوا براید ایسرایک کوس کے فاصله بربيبونياا ورشيخ مودي سفاس حيال مسعة كاه ، بذكرا يك كرده كواس محملته بل يس روا ندكياايك خونريز لوالى كے بعد في مودى كوفتكست الوى دومرسے دان بمى هیخ مودی كافرستا ده له تكربسیا بردا در ده خود حجبوراً معوار برد كرحرلین سكے مقابله میں آیائشپرالناکب د در و رکی فتح ہے مغرور ہور ہا تنعاا پینے خستہ ا در ما ندہ لشکر کے سائة دشمن مص حباك أز ما بمواليكن فاحش ننكست كوفأ كدبه حال خواب ظريف الملك کے اس وابس آیامی درسیان میں احدنظام شاہ بھی مالند سے والیس آیا اور ا وراس نے یہ حالت دعمی ا درایسے پہلے اخلاق کی بنا پرنھیاللک کے مکان ہر گیاا ورمجست أینر کلمات سنے اس کے دل پر مرہم رکھاا درا سے کلفت ا و ر ندامت مص نجات دی مینددادی کے بعد احد نظام شاہ سے ایک جوار اسکر مسابق لیا در آدسی دامت کے وقعت حرایت مے انتکاری طرف روان اموا و راسس بر تىپىزىن دركرىسى كى جىيىت كويراگندە كرديا تىنخىسودى عربى دكنى اورىشى ايىروك کے ایک ارد و کے سائونتل ہواا وراس کے نصیے اور خدگا ہ اور بار برداری کے سازد سامان کے دستیاب ہونے سے نظام شاہی ٹنوکست او منظبت میں معقول اضا فہرہوا۔ احد نظام شاہ اس واقعہ کے بعد مبیروالیس آیا ورایک لحظہ بھی مياه ورغيت مع فأفل ندر ما -

سلطان محمود شاه من یه جبرشی ا در بی دعفه می اکوظهرت الملک وبیر کواشها ده ایسرول ا و دایک جرار لشکر کے سائق جنیر کی ہم پر نامز د فر ما یا -احد نظام بجی این نوج کے سائت جنیر سے دوانہ ہو کرتا درآبا در کے کومیتال میں مقیم ہوا با دشاہ ہی نوج میری گھا ش سمے یہج بہونی اوراحد نظام سفتین ہزاد

كوتا بئ نهيس كى بلكراس فوجى مدد مسے اسے اور زيا وہ طلمئن بنايا۔ احد نظام شا ہ لئے ظرليف الملك افتال كوامسرالا مرامقرركر كفي الملك مجراتي كومير محله كالمهده وغايت كبياً ورزين الدين على طاش كُے بَاس مِنْفِام مِنْ فِاكْدِجونكه مُجْفِي قَ حُوارًا وِرْمُسا كُلُّ كا بيجد خیال ہے اور کو شجاع ا در بہا در بہا در بہا و انتا ہوں اس گئیبتر ہے کہ مبرے اور أبب كے درسیان سے میگانگی كاپر دہ او مٹہ جائے اور گزشتہ فروگز انتیں دل سے كال كرابين كواس رياست كانتريك فالسب حيال كريس - ندين الدين على ال ان بابول كوتبول كرسكه اطاعست ا ورفرال بردارى كااظها ركيا-اسي دوران یں شیخ مودی عرب جوخطا ب بها درالز اک سے نخاطب ا ورمردانگی ا و ر شجاعت بیں امراکے گردہ میں ممتا زیتھاا حدنظام شاہ کی تباہی کے لیٹے کمرسیتہ بمواا وربارہ ہزارسوار ول کے ساتھ مبنیر برحلہ اور موکر قلعہ یر ندہ کے وامن يس قيام يزير موازين الدين على لن بهي ايئن رائع بدل دى اوراماده كيا کداین نوج کے ساتھ اس سے جاملے احد نظام شاہ شیخ مودی کے قربیب يهو يخ جاسف سے أكاه مواا ورايس ال وعيال كو تلعمبريس روا مذكر كے خود منہاجنگ کے ارا دہ سے آگے بڑھا احدنظام حرایف کے لئنکر کے جوار میں بیونیاا ور شمن کی توست ا وراین ندج کی قلمت کا خیال کرکے صف ارائی کرنا ب نہ بھاا درحربین سے جارگوس کے فاصلہ پرخیرہ زن ہوا۔احد نظامہ نے انتہائی ہوشیاری سے کا مرابیا وراسیہ علوم ہو کیا کہ زین الدین علی موقع کا دور متنظر سعا ورجا بتنابع كدجلدس جلدتيغ مودى سع جامل احدنظام سلة لشكركيفيراللك ورزين الملك كيريردكياا ورخو دخاصه كسلحدا وكول ا درمنسب دار ول کے ایک گروہ کے ساتھ جن کونظام شاہی دائر ہ حکومت میں حوالہ دار کہنتے منفے شکا رکے بہا نہ سے لشکر سے بکلاا در زین الدین کے فرود کا ہ مقام جالت پروسا واکیا ۔ احدنظام شب کے وقدت غافل حرکین کے سربر ببرونياا درلكزي كے زيمے جواس كے ليفے تيار كئے بھے اور ايسے بمراہ لایا بقعا قلعدی دادار دل براغدب کر کے سب سے پہلے مع مشرہ میا ہمول کے تلعمین داخل ہوااس کے بعداہل کشاریمی جاروں طرف میسے موارموکم

كاروبارس ا در زياده رونق بيدا بوني لك احسن مياميون ا در إيسرو ل كو ر در تقییم کر کیے اون کو دل شا دکیا و داس دوران نیں جو مذہباکنگی ترو لی۔ سندهالدور ايورند سايور مب رجيندول - گرودك - مرتبس - ما بوني - اور مالي كو برأ وقهرأ فنح كبياا ورسار سي كوهمن برة فالفن بموكبيا بالك احترقلعه وندراج بيوري ومركر في من شغول متعاكدا يسن باب كي تسل كي خبرسني ا ورايسن كو باب كے سي شبودا درا وزنظام اللك مجرى كے لقب سے معروف ك بِ احد لنے خودا پینے کوئلی نشاہ کے لقب سے نہیں معرو ف کہ ليكن جو تكه وكن بيس اس كأنا مراحد نظام نتها ه شهور بيمي اس بلي ورخ فرشه ے احدنسطام نشاہ بحری عمیے نام سے یا دکرسے گامختصریہ کہ ملکب احد بنی بهونجاا در باب کی رسم تعزیت آداکر کے سیان او ورعیبت کو ایسے سے طعمن کیا ا ور منقوط مے ہی زمانہ میں قصیہ بہطر پر کا اوا ورٹین کے حوالی نام کام و کمال اینا ي منفوان شياب بي كندبل ا درراجمندري مي اوريا ور قبضه كرليا - طك اح وبمير برند وراجاؤل سيجنك كركيا يني تعجاعت كاسكداهجي طرح بطعا ديامضا اس ليؤملطان محمود ثنياء ببرجيدا بيسخ ابيرول منصيدار ول اور سلاحدا رول لواس کے مغلوب کرانے کے آئے روا ذکر انتھالیکن یے لوگ ماک احد سے مقابل کرنے کے لیئے تبیار نہ ہوئے تقطیعض تواین طاقت کا ندازہ کرے سکے ا وربعض عاقبت الدنشي مسے اس جنگ مسے پر بہنر کرنے ستھے پسلطال مجمود نے قامم برید کی تحریک سے چیند مرتب ریسفی ما دل مے نام بھی فرمان اس مون كا حاري كمياكه عا دل نتعاه خواجه جبال دلني ا ورزين الدين على طالتش حالم جالست بحراه صبرحاكرا حمنظام المكك كافتنه فروكر سي ليكن يوسف ت اسانكاركيا جكه طاجب في الحي كوتقريب عادل لخينذر كركي اس خدم كي مهاندس كك احد نظام المكك كياس دوا نذكيا اوراسن ببغام ديا راس نواح کے انتظام اور صبط الک بی آسی طرح کی تمی نرکروا ور ایسان لشكركوجوا ندايور معيرين الدين على طاش كى مردكوكميا مقاوايس بالسياا وروه حصا و مجى احد نظام شاه كرسير وكروياد وراظها ردومتى ديوانقست أيركسى طرح كى

بجالها تكساكه اشرف ، الدل نظام الملكب جرى كما القاب وصلاب س مهرفمرا زكبياكنيا ملتصن خوا ججبها ليأما وال كي مبربالي يتنقيلنكا ينطوف داه قررميا ا در دافهندری و درگذیبل مع اس کے معنا فارنت کے اس کی حاکبرس دید ہے كنے حبر ركانيتحہ پر ہرواكة لملنكا نو كيرتما مربيات الى اورائى لمكر حبس سے تبعث اقتدا میں اُنگئے خدا صحبال کا وال کمے تتل کے بعد بھر جسن اس کا فائم مفاہ م واا ور الك و ما عمد ، كي خطا ب سيم مرفرا زيم يكرم رانت كركا منصب ، حال كما سلطان مخدشاه کے بعد مادنیا ہی وہیت کے موانق اس کے فرز ند محيره وشاه كالحيل سلطنت مقرر بموار فكتصن بيغ بيثرا ورديكر يوكنات كو جود ولست! ما د کے تحت میں متھے جینہ کیے *معوبیتیں داخل کر کیے* اضافہ *شدہ پر کینے* استضفرزند ملک، احرکو دیسنے اور حبیساکر خدکور ہوا دوا جرجہاں ولنی کی راسنے تص وفتي مجنيرر دانه كميا ماكسه احمد من جبيزير ، جونمو به كا مهدر مقام بهوكميا متعا ا ختبار کمیاً ورمیاست می شغول بوا - ماکسدنا بسب سے سرچید فرامی رواز مُعَ كُد قلعه بهرُ دِيوِ ذَكَ قليق لك احمد كريق وف اين وسينم حاليم كيكن مرموُل کے ایک گردہ سے جس برخوا مرکا دال سے مجرد سرکر سکے بیھمعاراس کے میرد بيا تتفاالن فراشن برعل نذكبيا وريبي كهاكة حبب يمارا بإ دمشاه محمد دشاه إلغ موكم عنان احتیا رایینے ہو تھیں لے گا۔امس وقست تکسیاہم اس کی ایل عیت ارکے تلعے یاد شاہ کے میں دکر دیں گئے۔ الکب احد کے تیموار کو اور کیہ رہے مجھے اس من ان تلعول کی تشخیر برکمزمت با برجی ا ورسب منے بہلے بطریر علمہ أور بهواا ورقلعه كا محاصر ، كركيا يرخصا ريبا شركى ايك جوني يروا قع الو وأسال مس إيس كرد إسب مال عمارجب عافر بوط ا درجه بعيني كے بعد تي وكنن كرون مي أويزال كر يح كليد حصار إلى مي لئے موسے لك احد كمياس حاصر بموسع - مك احدى نوج ليحصار يرعله كميا وران سامیول کو بیمغلوم برواکه خواج جبال کی شبها دست کے بعد سے یا یخ سال محسول مرمطوافرى ا دركوه كن كاس فلعديس جمع بها إلى لنفكر يضر وبيدا بيا يا اور طک احد کی خدمت میں بیونجادیا۔اس رقم کے بیبو یخ جاسے میں اکک احرکے

اس معابدہ بریا بندر منے کے لئے طافین سے تندیدس کھائیں اور اہا برین کی بهرمی اس پرشبت کردی کیس - امی و دران می میل نمال بمی نشکرسا توسیلے کم احد بخرسے جو کوس کے فاصلہ پر بیرو کی گیاہیال نمال کوجیب یہ علوم ہوا تو دی ا مرمیشی نظام شابهی ایسرون سلے میال مبخوا ورا حمرشا م کا ساہتر میوٹر دیا و ر احد نگرروانه بوکنے ان توگول سے بہا در شاہ کوجومین یا جارسال کا از کا بھا عاندبی بی سلطانه کے حکم سے حیتور سے طلب کرے باوشاہ بنایا ور مہیل خال اس در سیان کمیں تیندر و زکے بعد میاں منجوا ودا حد شا ہ کے همرا ه چاپوررواند بردا -ر ومندسویم سلاطیس امورسین مکهیتیر میس که حد نشا د بحری دک نانسب نظام الدیک احد نگرکے حالات ابحری کا فرزندھے اکے انٹ کا مورست انٹی بی نگر کا ایک میں جونظام شامی برہمن شعااس کا نود نا جسیابہت اس کے باب کا ام بھر ہوا عروف تنهم ورہیں اینخص *ا حدشاہ بمنی کے ز*ار میں مسلمانوں کے اتہو*یں گرفت*ار ہو ملک مسن کے نام سیسے *موسوم ہوا۔ا در شاہی نا*امول س گروه ب*یں داخل کردیا گیا ۔سل*طان *احد نتا جسنے اگر جسن کوساحی* نہم د فراست ا ورمندی زبان کا امرا ورساحب فط ومواد دکی کراسے ایسے فرزند اور شا اومطا یا فکر حسن محکوشاہ کے بھرا ہمتہ میں جانے لگا اور تعوارے بی زمانے میں ہی نے نارسی ت میں بوری مهارت وال کرنی اور اکستین بہلو کے نام سے شہور ہوا یو تھ سلطان محرشا جيلن كے زمانيس است الكيس كرى كراكة امتوا الكيس الياني اوري ے خاص و مام میں شہدر نوکسا مجموشا و ہے ایسے عبد نکومت میں اس پر ا ور ای مراتب مطارکت م جا اوران تسکاری کی سرداری است خنول کی اصطلاح میں توش بیکی مہتے ہیں عبدہ عطاکیا تھوا الفظی مناسبت کے لوظ ہے ذکھ میں کو منایت کیا۔اس تقریب سے ذکھ میں کی عزت اور شوکست د د بالا بهونی و درونلی مرتبه بر فاکز بهوااس کا قیندار آبسته بسته جسّانیا

جلدجهإرم

ال تلد کورو تم مل کیاا درجیبیا کداری حکورها شاکد درسی ان بوگون سے دھندیں توب ا درص ب زن نفس كرنے شمن كى داندى كارنانتظام كى اوردات ك می نظل میا می کوهما دمیں داخل ندیمو نے دیا جو ککہ را دیت کے وقعت ہر جھیڈااور برایبان کب کودات تھی بڑی *کوشش سیے دخیہ کھرسنے میں شغول تھیں د*یوار تين نُو بلنديد كُني شابنرا ده مرا دا در مي صادق وغيره اس المرسيد مايوس بهو سيني كُوفتْ جلد يهو جائيني . انهي د وراك يرسهيل خال دني فوج كو بمراه ليكرا حد نگرر وانه موا-ا ورشّا **بنرا**ده مُس*ك لشكريمن قحط مجلى نمو دا رج*وا مسلطان مرا دا ورنخزُ صا دق لن مبنأك مسے كمنار كونتى كركے و دبار ه خاك خان ال سير شور د كيا خال خان خال الن ختر صاد ت كى وجهسے اول آويدكه اكدا مراسفے درگاه كى جورا ئے ہمو ده مناسب سيے ليكن معذرمت ودسع زياده فذري أوران اوكول سنة اين فلطي يراظها رندا مست كميا خال فان السلے اکبرشا و کی خیرخواری کا حیال کرکے جواب ویاکسلالین و کنی کے الشكركون به كورج بهمال أربي إي و دغلها وروفن وغيره بهار كالشكرمي كم ياب ے طاہر ہے کہ انسان اور حالاً ربالکل مردہ ہور ہیں ہیں اس حالت ہیں جنگ آذ ما في كونا وشوارى مسعة خالى نبيس معيد سيرين نرديك بهتريد ميم اسس مقام سيركوج كرك برا دي ايست جيرافسي كرين اورامي لواح كوسخركرس ا درجب برار بربها را بورا قبضه بموجاست ورويال كى رعايا بهارسے قابوس أتجامع توامماس مک رحمل کرکے قلعہ کوسرکریں سفا بنرا دہ عرادا ورتبام لوگ غلد ا مر مد ضروريات زندگي كي سع بريشان اور رخنيده ستقسيول ن خان خا نال كى رائع سىية تفاق كىيا وراسى كواينا راه نماينا ياخان حاوال وربيد مرتفيٰ خال مبزوارى يضجواس واتعد معطبنيتر مرتفى نظام شاه كيميديس سراشكورا وأوراس زمانديس ا مراسط اكبرى بين واخل مقاائي تدابير طفيه طور يرانعته باركيس كرجاندني في سلطانة تحوصلح كامينيام ويصفوض كم بردوطرف سيرايك كروه در سيا ف ميس واسط بمواا وراس شرط يرصلح بموتى كدولايت براركا ده حضه محركفال فال سح قبصه يس تفاشا بنراده مرا دكوديا جاسط ورباقي حفظ مك قلعهميو رسي ليكربند جول تك ا دريدنده مع دولت آبادا درمر حدقجرات ك عاكم احد نكر كي زيكني دي

هجرُ صداد ق د غيره امرائشه اكبيْرِماري مسه اك إرسيرُين بنشوره كبياان اميرون سك لهاك مركوب تبيادكرسفا ورفندق كوياشي سيحصاركا سركزنا وشوارس كيوك بهرس برسركوب كمنفا بلمي ولف ايك نيا برج تيار كرتياي اوم ارى ارشش رائلگال موتی ہے کوئی ایسی تدبیرانتیار کرنا چاہیے کا نشکر دس کے درود تک اعمايين مقصدين كاسياب الوجالين وفرض كررس فور وفكرك بعد مجول في اس امر براتفاق کیاکسولے نقب زنی کے اورسی تدبیر سے معمار کوسرکر افحال سے مسلطان مرا دستے اس را سے کو امیند کریا ورائل مصار کو ایسے ارا وہ -بے خبر رکھینے کے لئے اُ مدوشد کا راستہ ایسا بند کیا کہ خیال کو بھی وہاں بہد کیٹا و تسوار ہوگیا منبر مندنقاب نقب زن میں شفول ہو سے منا بنرا وہ مراد سے مورثیل میطون سے دلوا رحصارمیں باسخ حاً فنگاف کردیا ۔ خرہ رحب کی شب کوجو چا رستمرکس داتة ب مين ايك ترسيسا وركيلية الرغايب سينام سيمشهور بي تمام نقب تيا ر پوئيس ا دران ميں تو ب و تفرگ ا در بار و ت دغيره مجفر كران كو تنج ا و ر مع يخية كرديان لوگول كاخيال محقاكه د ومسرسير وزيعد نماز محموليفسيم . نگا کر راج وزین کو برا برکر دیر که اگاه خواجه میزخاک تبییرا زی لینه و شار مرا وه فتكريس موجو دمتفاا زراه تنفقسن ومجبست الل دلعه كومو ننع نقسب سينجبروا ركر مح بترحض كزممنون احسان كبياال عشار سے تھالی کردیا ورد وسری تقیول کی الماش میں سر کروال ہو کے غنابنرا ده مرا دا درمخاصا دق ا درتام د سگرامیر بلاخان خان سیمشوره کیمی مردیم مسلح زر من أورصهار كيمقا بلهمي اين فوعول كواراسته كمياك نقب مس اك سے کے بعدصب دلوارس رصر میدا ہو توطور پر قلعیس ماحل ہو کرمصار يراينا قبضة كرليس اورنتح شا هزا ده هرا ديكے نام ہواو رخان خانال كواك ميں ئے وفل نہ رہیے ۔ غرض کرنقب میں ایک لگائی کئی تین نقب مار و ست مع الريع ا ورتقريعاً يجاس كز ديوار الزَّتي يتعابيرا وه او رفز صارق و فيسره وبقبول کےخالی ہوجا نیٹاعلم نہ تھاانفول نے اس انتظاریس کہ دومسری نقب معى اطريس توابل نشكركوتا ضت ونا راج كاحكم ديس متقوراً انتظار كسياً \_

صف إرا بمولكين بيرا مرطوالت سي خالى ناتها وراس بات كا نديشه تعياكم جو فراق مغلوب بروجا ئينگا و منعلول <u>سے ل</u> جائے گا اوراس طرح ملک توہن كے تصرف بيں اُ جائيگا عدالت پنا ہے ہرسہ فرلق كو پیغام دیاكہ اَس وقت اس اختلا ف كومطا وًا ورمب ل كروتمن سي لوَّ واس كِياب يوحِقوض قابل فرانز وائی بو گاسلطنت کی باگ اس کے استھیں دیدی جائی ۔ ہرسہ فر افروا میں سے کسی کو کھی عدالعت بنا ہ کے میل ارشا دیے مواا ورکھ جارہ کا رنبیقا ان دوگوں سے ایس کی فالفت کو ترک کیاا ور با دخما و سے خکم کی تعمیل کی نتجله ا ن کے سیاں منجدی لیے ایسے فرز ندسیا جسن ا در مرتفکی خال انجو کو عرائض محے سائخه عدالیت بینا و کیے عنور میں روانہ کیاا و را بدا د کی درخوا ست کی به قاصد بارگاه سلطان می حاهنر موسئے ا ور مدالت بناه لنے ساہ ولٹنگر تھے فراہم کرنیکا کا حکم دیا او رحقور سے ہی زمانہ میں انسال نوج المیض کشکرول کے بمراہ ہرطرف سے روانہ ہو کریا گے تخست میں حاصا ہو گئے اسی دوران میں جا نگر نی کی سلطا نہ کا نام مجی پیمونخاص میں نمایت عامزى كے سائق إدشاه سے مدو طلب كى تقى خال والا تنال تمينواز فال نے یہ نامے بادفتاہ کے الاحظ مربعش کئے عدالت بنا ولے نامول کے مضامین سے دانفیست حال کریے کے بعد قرابہت ا درمیسا یکی کالحاظ کیا۔ ا درايين معتدالدوله خوا جيهيل خال خواج مسراكوجو مردانكي بي تبهر ؤا ٌ فإ ق محفـاً ـ بسالار نفكر بناكر بس بنرا رسوا رول كي جميرت. لليخنا مزوفرا يا- با دفساه سلة منجوخال اخلاص نحال الدرد يكرنيظا مرضاري رول کیے نام فر ان ر وا نہ کیا کہ اپنی تمام توست ا در کشکر کے ساتھ مہیل کھا ل لسامیں ملاقات کریں اور کائل اتحادا ورموافقت کے ساتحہ وشمن کے مقابلہ میں روانہ ہول ۔ نظام شاہی ا میرول <u>لئے ہمیل</u> خال. شاہ ورک میں ملا فاس کی ا ورح ارائ کے سائقہ اسے براسے مبدی فلی سلطان ترکمان مجی مورقل قطب شا ہے حکم سے لنگا نہ کا کشکر ساتھ لے کم تهيس خال سسے آلار فيا ہنرا دہ مرا د سنے پیٹر کی میں اور خان خانال اور

احد شامل شاہی سے نہیں ہے اور مفن ایک بیگا نیخس ہے ان ایسروں سینے ا دا ده کمپاکدا مسیصلط نت سیسیمعنرول کر کے بہا درشاہ دلدا براہیم شا دُتُفُتُول کو بارشاہ بنائیس میال منجوی سے اس رائے سے اتفاق شکیاا در دکنی ا اُوسٹی ایرول میں معركه كارزا ركرم رموا ميال منجوى بريشان بروكرقلعه بند بمواقعتشيول إدر مخلوطانسل إبيرول نے قلعہ کا محاصر کھر لیاا وراہل قلعہ بیمد تنگے۔ آسٹے ا در منجوی حال سنے عاجز ہوکر قاصد برات دوانه كفه ورسلطان مراوبن جلال الدين اكبر با دشاه سع مدانگي ا و ر ا حمر نگراً سنے کی دعوت وی نشا مبرا وہ مرا د کوابسنے باسپ کی طرنب سسے فتح احمد منگر كي احارز سنة ال يجي تقي ا ور و تعب ا د رَمو تُع كامنتظر تفاشا مِنْزا ده لنے بلا تا خير لشكم اُرامتہ کیاا درخانی خاما ل کے بمراہیں ہزار موار دُس کی جمعیت ۔۔ سلطان بورندر بار کے داستہ سے احد نگر بہونیا اور سیال مبنوی سے ملعہ برس متصرف بنونيكا دعوى كبياميان منجوى هبيساكه وكربعوااس درميان بين حربيف ير . غالب ایچکا نتها نشا بنرا دهٔ مرا دکودعوست و پیسنے سیسے تمرمندہ ہمواا و کراس نے قلعیمیر دکرنے سے انگار کیا وراین حتی المقدور صارمی ا دو قدا در علی کا انتظام رکے حصار کوایت ایک معتمرا میرانصار خال کے میبر دکر دیاا و زخو دا حدثتا ہ کے ول کی جبعیت سے بیٹرر وار ہوا میاں مجوی کا مقصدیہ تھا ۔ مزید لننکر جمع کرے اور نیٹر میرکہ وسمن کے مقابلہ میں عدالست بینا ہ ۔۔ سے مدو كاخوامتكار بو ميال مغوى كومعلوم بهواكه غل سيام موك يخلعه كأمحاصره كرلبياب ا ورجا ندنی بی سلطانه حرایف کے مدافعہ نیس کوشال ہے اس کے لشا فراہم کرینے کی کوشش کی لیکین میر عی بیجارایگان ہوئی اس لیے کہ اس زمایہ میں احد نگر کے ایترین فرقول میں منتقسی نو گئے ستھے اہنگ خال جیشی ۔ شاه على بن بريان شاً وبن احد تبطام شاه كوبا د نشاه بنا ليا تتفاا غلاص خالصيني في ام ايك جبول النسب معمل كوفرا نرواتسليم كرسيا ورسياب منجوى م كاسكه وصطبه حادى كيامتها بسر فريق طا صره مسي عليى و، وموكم ام فكريس مقباكه المين فريق مخالف يرحمله كريك اش كو تبيأ وكريسا وراس اختلات كومثاركسي ايك شخص كوصحيح فرما بزوانسليم كركي دشمن كيمتفالمين

ایت عظیم الشان مهان بر دوباره نظرعنایت فر مای عدالست بنیاه من میدصام س یا اد و بنرار برون اور متنی کیرون کے جند استے انھیں عطا کئے اور کہا کہ وكجه حضرت كالدعا بوبيان فرائين ناكهاس كأنسيل كي حاسف ميدها حب نے دعا کئے دولیت کے بعدع ض کیاکہ باوشاہ کی عنا بہت سے مجھے سد ليحده البربوكياا بجهكه ميري عمائتي سأل سيمتجا وزيبوكني سيميري تمنايب ف بست النُد تُسرليف ا ورا سَتَا مْريبول كرمُصلِّي السُّرعليه صِلْماً ورديكُر بقاماً مقدسه کی زیار ت سے تشرف اند د زبود کرانخییں متبرک مساکن میں سے سی حکی زندگی کے بقیہ دن بسر کروں یا د شاہ لنے عال حیا ز کو علمہ دیاکہ خیاب سید کے لشے رما مان مفرتیا رکزئی غرضکہ جیند دانو ل میں اسباب کممل ہوگیا ا درمیدصاحہ فظمه روانه ہوئے زخصت کے وقت میرمیرصالح سنے دوعدوموسے سیارک بادشاه كومرحمت كنف ورخو دبيت النُدشرلين روا رُبُو كُنْ بي ودنول موسفٍّ ب ایک طلا نی د مبیت*س ر تھے ہیں* ا در تبرشب جمعدا ورو وسری معبر کس وا تول میں ان کی نہ یا دست ہوتی ہے ۔اس مقدس شخفہ کی وجہ سسے با دشاہ بر طرح طرح کی رکتیس نا زل ہو تی ہیں اوراس کی عمرد دولست ترقی پذیر ہے۔ مغلوں کا نظامتھا ہی لک ہے اظرین کومعلوم ہوجیکا ہے کہ امرائے نظام شاہی سلنے حلكرناا وردكم اليس بمشيه ابين أعاقبت الديثني سيرا برابيم نظام شاه كومعركة کے لئے فسا دریا ہمونا جنگ میں قتل کرایا ور خود طبد مسے جلدا حر مگرووا نہ كيختمرس بيونيكم منحوى خال مكى دشمني ليق للعاور خزا نديرا بنا قبض كراساا دراين قوم كوتام وكمال معالاست سليطنت مي وحيل أيسخ أقتدار كالخرملندكما غرض كركز سيمسا حشر كي بعبصيسا كدحالا ست منتأبی میں بیان بلوا ہے منجوی خال نے احد شاہ بن طا ہر شاہ کو وسویں ذى الحير سنناسه بحرى مي تخنت محومت يربيها يا وربرايك ايرمدالاند ست برمرفراز بروا ميال منحدى برستورسايق وكيل ملطنكت ا ورنایب کے مرتبہ برس کسے زیاد عظیمات ن عہدہ ملک میں نہیں ہے فانز بوسے وس مایندر هروز کے بعدامرالے ملطنت کومعلوم مواک

ور ندل دانصاف بی مصرو نب بهوا -اسی د دران میں با دشاہ کومعلوم ہواکہ بچانگر کے غیر سل لی ترفیب سیمنتند بر پاکرد کھا تھاا مرا کئے شاہی کے ورو د کی خو موٰں کو دابس سکٹے اور جوسلمان سیام میوں کے ¦ خے گزتما رہوئے وہ ال کردیئے مختلع غرؤ مصنف لمه بمجرى كومعلوم بهواكه ميرموهما كع بهمداني بيجابو رتشريف لأ ويرا ورحضرت مسرور عالمصلي الغدغلية وسلم سيميج فيدموس سيار كسب ال كيمسامة يس باوشاه اس خبر كومنكر بليدخوش بهواا درخداكي در كاهي بيد شكر بحالا يا . وتعظیم و تکریم کے ساتھ محدصالح کی القاست کرکے موسفے مبارک کی دیارت عنیاب بلوااس دا تعدیسے باد شاہ کی عقیدت مندی لوگول پر ظاہر بمولئي اس بلنے كه عدالست بنا ه كے اكثر معاصر فرانر داؤں سنے يرمواوت حاصل مرند آن إ دشاه ديس يناه كغ بيحرفلوص كے ساتھات قبال كيا ، کے لیئے مکا ن میں حاضر موامقر با اِن در می و سنے نقر کی اور ہجرت ببوئی صلعم سے ایک ہزار ہا ہے برس کے بعد مسرور عالم ملی اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم اللہ علیہ والم اللہ تحبره ظا ہر ہمو اکرموئے سارکے اس جاندی کی ڈبیہ کنتے ہیں کہی عاع بوركى طرح برآ مربوا-لا يا ورغرهٔ اه محرم مسع عزاداري ين شغول بروا عداست بناه -فام دیاکس سے آب کے حد بزرگوار کا تعزید رکھاسے اگر خیا سے دو رہی یخا ورمس چیز کی سیدصاحہ مستثيرها فنرحى جاستے برملا قاست فرماسيخ آ درعطية شابى سيرآهي سرواز ر انتے تھے محرم کامہینہ گزرگیاا در ما ہ صفر کا آغاز ہموا بارشاہ سلے ادا وہ کیا کہ

جلدجهارم

مردانگی کے جو ہر دکھائے متنے دربار ہ *نظر عن*ایت اور زیا دتی منصب و م*را*تہ سي تمر فراز كم م كنظ ما دشاه اين إن تخنت كودايس أيا ورجونكه لم ه ذى الجدكي بس تاريخ بوڭئى عدالىت بنا ەحصرمت تئېرىدكر الإرضى اللدعنه كى عزا دارى بى شنعوآل موے اسی و وران میں شاہی جاسوسوں لے شامنوار خال کے دراجہ سے باد شاه کواطلاع وی که مسرحد کرنا وکب کے حینہ دفیمسلم را جدا مرائے نظام شاہی کی تخریک سے قلعاً درنی کے نواح میں جنی ہوئے ہیں اور حفیار کا محاصرہ کرلیما ہے جو تکہ بیر صدیلک عادل شاہی جوانمر و و س کے دجد د سے خالی ہے ا در او فی ان کاسرکوب نہیں ہے ان اوگول نے آمد ورفست کی ماہ بندکر لی ہے ا ورابل قلعداً و وقدا ورديكر حواج صروري كيمسدود موحلف سعريد يريشان وس عدالست بنا ہ نے بداخبارسنے اور فوراً امرائے عظام کے ام فران جاری ہوا كذوج سائل في كران سرستول كى بنيد كے لئے الدني راوا نر بول اور اس طرحان كويامال ووتها وكريس كدع صة كسان كى فاست سيكسى طرح كا خطره اتى ندر سے دان اميرول كوروا مذكر لين ا درعزا وارى كوحتم كرسے سے ب بادنسا دنبر مبزاره کے کنارہ سے کوچ کرکے یا سے تخست کور وا مذہوا۔ اعیال مہرسنے با دنشاہ کی ورود کے خرمبری اور دکا نول ا درمکانا منٹ کوزر دمخل سے الداسته وربرج وباره كومنرين كركي عجيب طرح كالكش ا درعجيب منظر خلايق كے سلمنے میں گیا۔ اِدشاہ ۱۷ بورس نا مرا بورس نا المربی کو تجومیوں کی اُختیا رکر دہ ساعت یں نظام شاہی اعقی پرسوار برائے جا ، و علال کے سائھ تصرشا ہی کوروانہوا ا در در دازه سے تخت گاہ کی طرف چلاا مراء با دشاہ کے دونوک جا نسب ببادہ باستھا درخلایش کے بچوم سے ٹل رکھنے کی حکمہ زیمقی۔ بادشا ہ سے ایسے فاص مصاحبول کے ساتھ اینے بناکردہ تصری جو شاہ ورک کے انررواقع ہے قیام کیا در زم نشاط گرم کرکے لغمہ وساقی کے لطف انفالے لگا۔ یہ عار س الم مغری کے دوصہ کے فریسے ہے اور عارست کی دہشتی ا در ترتیسی ا و ر زينت كى بابت يركبنا سالغدنة بوكاكرانسان سلة اس طرح كالقرا بكول بيع ديكماا وركانول مص منا نه بنوكا - با د نتهاه ك ملس نشاط من فراغت يا بي

سواب ایک با ایمی کے جو رصوال ام ایک ترکی غلام کی مردا بھی سے مفوظ رہا ۔ باتی تا من خانه زمن کے قبضہ میں اگیا ساس دوران میں جیند جا سوس تھی شاہی ایکا، س بهدا کی تصدیق کی ان فراریوں کے بیان کی تصدیق کی اس برون کے منتشر بو نے سے چتمیسری اریخ تکب برا بر بیونختی رئیں عادل تباہی لتُنكرين اضطراب ا در پريشاني حدسسے زيادہ بڑھ کئي کن روشن همير بادشاہ جو فعداست بروندنت نتح اورْطُفر کی دعا ما لکتامتها مطلق پراگنده و برواس نه امو ا ا در نعاص ، د عام مبحول مسے اختلات کر کے بار ہا یہ فر نا یاکہ یہ اخبار سے تنہیں ہیں ایک دوزانفاق سے تمام حاضرین دربارموج دیتھے عدالست پنا ہسنے اہل دربا سے فرما یا کہ جھے ہی بات کا تقابین کا ل ہے کہ ہم بیت جلید اپنی کا میا بی ا در قرمن کی تباہی کی خبرنگرسرورونتیا دیاں ہوں گے منوز پگفتگو جاری تھی کہ نوا پ شاہ لوا زجاں بإرتكاه بسلطاني لميس حاضر بمواا وراس ليزمين خدمست ممو بومسه ويبحر عرض كمها ئد مدالست بناه کے اقبال سے معرک سروا برا ہیم نظام شاہ معرک جنگ میں کام آیا اورا فواج عادل شابی منظفرومنصور ہوکہ حرایف مختیل خانہ تد سیب خالہ ا در مام کارخانول براینها قبصنه کر آسیا سطاصرین در بار ما دخشاه کی روشن صنمیسری سے بیالنوش ہو نے ورسیمول کٹے از دیا دعمرو دولست کی دعادی علالت بیٹا ہ ان ناعاتبت اندیشول کی جنگ وجدال کے با وجددا براہیم نظام کے ارسے طالے معے بید متنا تر آبو سیط اور ماد شاہ سے فر ای صادر فر ا پاکدا فسران نوج ا درسیاری اس امر کافیال راهیس کرابرا رمیم نظام سمیم ملکب کوسی طرح کانقصا ان نه میرونینے اور نظام بنا ہی رغیب پر بینهال اور بربا دید بعوا ورجوز ککه با دشاه کا ب اس نواح میں تیام کرنا حریف کے لئے باعث پریشانی اور انسس کو لئے تما مرار کان و ولست اور ا فسران نوج اس فر ان کو سنتے ہی اس نواح سے راوا نہ ہو کر بیما یو رکارخ ریں۔ اہ ندکور کے آخر میں تام امیروار کان دولت شاہ ورکے آخر میں ارشاہ كے كرد جمع بو كيم اور بيرايك ايسنے مرتب كے موافق شامى عطيدا ور ولعت سے سرفراز کیا گیا۔ مہل خاک درعنبرخال حبیوں نے عین معرکہ میک میں

ا میرجوا بتک جنگ آز مانی می مشغول نه بهوے متھے اورا یک کنارہ کو ہے متھے استے کیستھا ورنظا مشاہی جیٹرو کلم کوہیان کا س کی طرنب متوجہ ہو ہے۔ نظام شاہ کے ہمراہیول نے با دلٹا ہ سے کہاکہ ہماری جبیب یا بخ سوسے زیا د فلیمی اور حرایف کی نوع ایک بنرا رست زاید ہے بہتریہ میم کہ ہم جنگ سے کنارہ کریں اورسی مفوظ مقام پر توقف کریں تاکہ امرا ہا رہے کر د جمع بيوجاليس رنظام شاه حواتي كيے عالم الور نتيه السب كيے نشيه من سرشار تھا اس سنان اميرول كي نصيحت يرهل أكبيا وركهاكرمير معيد سط بها في المليل خال بنے دلا درخاں کے متفا بلہ مرخ ابت قد می دکھا ٹی ہے میں نبل خال خواج براکے بدا منے سے زاری ہوں یہ مکن نہیں ہے نظام شاہ لئے ٹلوار نیام سطفيني اوردشس برحمذا ورببوااس مي شبهنبيس كه خوب خوب جوبهر مر دا حكي وكها بطي ميكن الفاف قفا و تدرسي ايك يترا دشا و كحسم مير لكا و رنظام شاه خاکب وخون میں مل گیا جوامیر کہ یا د شیا ہ کے قریب استا دہ تنگے وہ بڑی وقتول کے ساتھ باوشاہ کی لاش معرک و جنگ سے باہر کے محتے ۔ بادشاہ غلا مان حبشی کی شا میت اعمال سے جواتی میں دنیا سے رفصیت ہمواا ورمیا ہ ورعیت بیجہ مغموم ا در رنجبیده احمد نگرروانه به و کن تمام د کنی اورمبنی امیر جرتا خست و ماراج میم شغول ستنے اس خُبر کوننگر پراگنده ا در پریشان بو گئے اور نظام شا ه کابهتر بن تو سیب خا رز ا ونبل خارن خارت كرا كے ایسے الك كے خاندان كوجمين كے ليكے تباه كيا ب خلاف اس کے عادل ثنیاہ تھے کارنامول میں اس فتح سسے ایک اوراضا فہ ہوا ام جہم میں جوسب سے زیادہ اور نادر واقعیش آیا وہ ناطرین کی آگا ہی کے لینے حالةِ قَلْمُ كُوناً بِرول - دوزان جِنگ ير جيكيسيرة عاد آخيا بي يريشان بهواا ورسيا ۽ سي میدان اجنگ سے متبور کر فراری جو نے لئے توجند لوک حربیف سے خوف نرده بهوکرشاه ورکت کب بهرو یخ کنځ اوسرهول لنے ایک زیان بهوکرشاه لوازغال سے یہ کہاکہ فرتقین سنے کل عصر کے وقت تک ایک دوسرے کا مقا بلہ کسیا۔ لكين انواج عادل شابي يراسي يريشان طاري موني كة تقريباً قام البيروافيكا تتكار بوسط اورمعدو دسف خِد مغركة كارزار سے سلامت وائس استے أور

جلدجارم

المستضيالات مير شهريلي مذكى مه عدالت بيناه شاه وركس ببو كخرجو تكه اس شبهركي مين رجى دورات و الوقت اكسيقى با دشاه من ملس نشاط كرم كى ا در مرمنطول كى تا ديب میں تھوٹوی تا تھیروا قع ہر افی اسی دوران میں اخلاص خال مولد ا در مفض دیگرامبرول ن واراميم نظام شاه رجيائي موسط تق اي جمعيت برمفركر كي جناك أز ما في کے سالان کرنے کٹروغ کیٹے ان ماعا تعت اندلیٹوں سے بیس برار ہوار رسواراو ر ا درصرب زن محرسا تم عدالت بنا وكامقا بدكيا ا ورمسر عدعا دل نساري يمه برديخ كئے اورايسے خيال خام كى نبا يرفحالفت كى ابتداكى اب ايبروں كے بر ہان شاہ کی تقلبید میں ان را <sup>ن</sup>جا ئول نوجوہ پیشہ سے عاد*ل شاہی خراج گذار سک*قیے اس ام کی ترغیب دی که عدالست بیزاه میمی قربیرا اورتصبول کونا خست و تا راج ار الروشاه الن محر کات <u>سنم</u>ا ورزیاده بردیم بهوا ور عدالست بیناه سلنے فرا یا کرفقیقت به سرمه کرنسب اورشرافت محود نیا کسے کا مول میں بہست طرا دحل سے بروزد مماس جھمی زمی ا در بلائمت مسمیش ا فیرس کی مستی ا ور دکنی فلامول کی شمرا رہ ساہوا رہے و شمنول کورا ہ راست بر تہمیں آ ۔ دیتی اب ہم پر لازم ہوگیا کہ ان نا عاقبیت اندلیٹو ک کوخود را بی کی منزا دیں اور ان کی بے ادلی پر قرا واقع تینبی*ہ کر کے دشمنون کو یا ال کریں اس قرار دا د*لسکیے دافق بادنشاه لنے فرائمن صا در فر اس*لے کدامرا سے م*لطفیت اورانسران فوج لشکر کوآ راستہ کرکے دمن کے تفایلہ میں صف اگرافی کرمیں اور خاصفیل کھی تھیا ک ا ورسلج ہوکر حنگ آز ائی کے لئے متعد ہوجائیں اٹھا رحویں فری قعد ہ کی میچ کو ہارشاہ ریس قیام فرما یا ورخاص وعام نمرف مجری سے سر فرا ز د سے نوج کی حالت اور تعداد مصے عدالت بنا و کُوا گاہی ہو آج اور بارشاہ لنے ص کی آرز دکے موانق اسے مہرور وشا دکیا۔ بادشاہ سے قوج کے معالینہ وبعد معال ا در تعاعب خال کیس بزار سوار ول کی جمعیت سے نظام شاه كے مقابل كے لئے نا مزدكميا - عدائيت بيناه كے إر إن سردار ول ونصيحت كى كجبنك كوصلح برمقدم نوركيس إدنتي الامكان فيظام شاه كى فوج ا وراس کے ملک کومی سم کانقصال نہ بہدئیا گیر لیس اگر وسم واپن صد سے

ا د حسینی ا در دکنی امیرول محملے بنجو آن*را رسسے نجا*ت یا بیٔ ان کدوریت آتا رخبرو**ل کو** سنکربر ان نظام اورزیاد علیل ہمو احبیا کہ اپنی عکو ندکور ہوگانس سنے ونبیا کوخیاد را - بر ا ن نظام کے بعدا س کا فرنه ندا راہیم نظام ابیب کا جاتشین ہوا سیا*ل* منجوى دكني وكبل السلطنت مقرنه بمو مق كيك شي زاد عامرادر و فتنه واور فسا دا ميخ لبيعت ر کھنے محقے اس نسبت سے کا براہیم نظام کی دالد چبٹید تھی بادشاہ کے ب ا ورندیم بن گئے سیال بنجوی جمور آخاموش مو گئے اس در سیان میں دکینوں حشيول ورمخلوط استل اميرول يغزنا عاقبت انديشي مسي كام لياا ورايس واتعات ر ونما بوسے جنوں نے ماکب کے شیرازہ کو مالکل منتشر کر دیاان امیروں لنے اس نواح کے عادل شاہی المحیوں کے ساتھ اچھاسلوک نرکیا اور عادل شاہی دایست جاندادی مےسات ممسری کادعوی کرنے لگے اس خیال محال کی بنا پران سے حرکات ناشایسته صا در ہوسے در ان کی مفلہ مزاجی سے اس صر کات ترقی کی کہ عدالت بناه كوجوكد ورنت بربان نظام مسع ببدا بوني تفي أسس مي وهجنداصافه ہوگیا ۔ یا دشاہ لےارادہ فرانیا کاان کیے اوبوں کی تنبیہ کے لیئے خو دمیفر کی زحمت گوارا كريكال الفن بخوميول كيسا عست كالقردكيا ودادكان دولت لنے اسی ساع بت خیمہ وخرگاہ سلطان تہم ن علی کی حانب رواز کیا اس کے لعد با دشاہ کبی سوار ہوکر مفرکے لئے ایکے ایکے بڑھا۔ بیسویں شعبان کوشاہی سواری بہن علی بیونجی بارشاہ لے اس کیا ورامیرول کوخلعت اوراکرام سے الامال کرکے شا و ورکب روا نہ مو ا عدالت يناه كاخيال تفاكدا كراحن تكرك بانتند سفتنه وفسا دسع كنارة ش الست يرام البيس وراين كزشة خطاؤل كي معافي كے خوانتگار برول تورا لطأتار بِعْرَكُم ربیا جائے عدالت بیناہ مے اس صیال کی بنا پرایک گردہ کونظام شاہی بارگاہ ر واندكيا با دشاه كاخيال صلح كابتفااس كي روز الذايك فرسخ مسافت ط لتا مقدا وركبعي ايسما و الكركسي عده جكه برياع في جهد وزديام كي نوست إجاتي عقى . اس تاخیرکا بدعایه تمقاکه شایدار کان نظام شامهی با د شاه کریم سیے فقی بیر سیم خواسٹگار ہو کی گین ان کے سر پر برجئتی کا وہال *مواد تھا*ان ایبروں سے قطعہ

تاريخ فرسضته

مبلد جمارم

مرتفنى خال الجوكوميه سالارلشكر بناياا وراسسے دس يا باره پنرارسوار دل كى جمعيت سے عدالت بنا ہ کے الک کی طرف روا ندکیا تاکہ سرعد می شہرول کو تاخت وّالاج كركے شاہ وركب اور شولا پور كومبر كريے رام راج كو بھى موقع ل كيا اور اس ليے بهى كرناطك كرجع شهرول كوبازنهاه كے تصرف سے كال بيا۔ مرتفعی خال ا وربقيه امرائے نظام تماہی حوالی برند ومیں بہر کنے اور ان کومعلوم برواکہ رام اج يرعدالت بيناه كاليسأخوف طارى بي كراس في منوزا يسف لكف سع قدم المُسْكِنْهِينِ برَّعا يا -النامير دل ليْخود لدّامي حَكُمة قيام كياليكن قراولول ا ور تا راجیوں کو قربوں اور قصبول میں تا خست و تا راج مہیے لیئے روا ذکیا حبس سع رعا ياكوتكليف ببروني عدالت بناه بنخيدا خبارسفا ورمرمدى ابيرول کے نام فرایس جا رہے ہو ہے کہ نمالفول کی قرار داقعی تنبید کردی جاسے ۔ اس دوران می ا وز بک بها در جو براجلیل القدر نظام شامی ایسر تفا ا ورصیع عالک عادل شاہی میں واحل مورکم مخالفست لبند کرر کھا مخفا ا مرائے شاہی کے إتخدول سع الأكب إمواا وزبك عي موت بيا تمام نظام نسابي البيب رول داس باخته کره یا احرنگرکے تمام باشند ول کا تقریباً یسی حال ہواجس کاتیتجہ یہ ہم كه غايست عم وغصه كي وجه مع جادى الأخرك أخر كي حصه بي بربان نظا م شاه كو تهي محرفه كامراض عارص بوا ورنويس رجب كواسهال نحو بي شروع بموسكيم إس خبه كفشهور بوك سے اس كے لشكريں جو قلعدير نده كے نواح بين عيم تھا عيظهم الشان امنطراب ببيدا بهواا غلاص خال صننى زاده لينجوها ندان نظام كمثابي کے غلاموں میں تھاا ورس سے بزرگ ورساحب اقتدا را بہراس وقت تشکریں موجو د نه تھا دیگر قبشی ا ور دکنی امیسر دل کے مشورہ سے یہ طے کیا کہ عہد عال <sup>نما</sup>نی کی طرح و ه محبی مرتفتی خال ا در بقتیه غریمبول کوتیراه کر کے ان کا نام ونشان مٹا دیے غیر کمی امیرول کو اس مکرود غاکی اطلاع ہوگئی ا دریامانورا موارموكر لشكر سنه حدابه وكنفان ركبنية أميرول مي مرتفلي خال ا درا حد خال قزنها عن ا در معض ان کے قرابت دار دل نے تو احد نگر کی را ہ لیا در طیفہ ہوب <sup>٩</sup> ورقز لباش خال ایک گرو بکتیر گے ساتھ عدالت مینا و کی بارگا و میں بنا و گزیں ہو<sup>گا</sup>

روش پر با دشاه کواس قدر الل مواکدانیکه افعال کانتهام لینا ہی ناگز برنظرآیا کیکن چونکه رسمن کی خطا وُل سیمتر بیم بوشی کرنا بھی سلاطین عالی مقدار کانسیوا ہے ایس لیئے عدالىت بينا وتهى چندروزخا موتش رہے كيكن بر ان نظام شا دينے شاہراد واليل برج نتندي اليساعبدو بيان كوتوار اكقطعاً تاخير كي تنجائش نهراي أبر إن زمل م سيلية شاہزادہ کے فروج کی خبری اور اینالشکر جمع کر کے اس کی الماد کے لئے الکوان روانه بروابر بان شاه من ولعديد نده كي والي من مين اللكب مي فتل ا و مه نشا بنرا ده کی گرفتار ی کی خبرستی ا در ایتی ر دانتگی برنا دم دنشیان بموکر ما کام ا حر مگر والبس كيا اس فتذ وفسا وكے زما مذمي قلعدچندركوني پر جوعلى عادل شاه سالنے مصطفاخال اردستاني ك كوشش مع فنح كيا تها عادل شامى والرع حكومست سے مثل کرکر نا بک کے غیرسلموں کے قبضہ میں جلا گیا تھا دائے کر نا ٹک مسلم اس زما ندير نالكنده واينا يا في تخت بنا يا تقا يلقين كربيا كه عدالت بيناه اس طرف عنره رتوجه فرالینگے اور فلوڈ چیندر کونی برعادل شاہی تبضہ ہوجا۔ نئے سسے زنا تك كويمي نقصان بهر يخي كاررا جدا سنحيال مسے رنجبيده و رفكرمند موا عالى نثاه بسرتين الملكب سنج عرائبنگ سي فراري بوكرداجه كے دامن بي بنا ، گزير تحار آئے کرنا کا کے کامتورہ دیا کہ اس و قست پر ہان نظام سسے اتحا دیریدا کرنا جامیج اورتم س طرف ا در بر ان نظام و درسری جا نب سے عا دل شاری قلندل ا در علول يرقبه مذكر د اكدا برابيم عا دل كي طرف مسيح كواطبينان حاصل بروجاسية راجه في اس راك وريندكي ا در بر بان نظام كوينيام دياكه برايميم عا دل كا اقتدارا دراس كى قوت اس مدكوبيو يخ كنى لمصرك عنظريب اس كي جلول مع حكام وكن كوصدمه بيوتحي والاسم إمدااس بالسي بمرس تدر طاد وكن بوكوشش كرنا جا ميئة تاكر بم أس اندليشه سع فارغ به حاليس بر إن نظام خود اسى إن كاخوا إل تضار اجركابهم أبوا زبن كيا ادريه طي كياكه رامراج قلعه يكاليور ا ور مركل پر قبضه كرے ا درخو دَللكُه شولا إدِ رَا وَرَشَا ه درك كوايت كُفرفُ مِن لائے۔الغرض بر إن نظام سے حوالی برندہ سے بے الغرض بر إن نظام سے حوالی برندہ سے بے الغرض بر اللہ اللہ اللہ اللہ جانا بإلكل كُوشرُ ول يُسع فراموتُن كرديا ورسا مان حرب مِن شغول برواً بربان نظام كنة

حاضر ہوئے اور باوشاہ نے ان کوعمرہ جاگیرعطا فر ای کیکن ان زرگ لیے تقور کے ى دىزل بعد سلتا مە بىجرى مىس دىلىت كى خواجىدىكى چالىت نزع يىس مورخ فرشت ان كى باليس يرموجو وتنماً انتقال كے بعد جب بم يوك تجميز وتكفين ميں شغول ہوئے توبا وجوداس کے که ده زما مذہر ساست کا منتقا ابرا کیا در شد یکر بارش ہو کی خواجہ عیس کے پڑے فرزند مخذ ظریف جواس وقت جارسال عمر دکتنے تھے تناہی اوا زشول سے سرفرا ذكر كم أين يدر بزركواركى الماك كح جاكيردار بنائ كنا ورايين عم عانى مقدا ركے سائم عاطفت بي ير درش باكرصاحب كمالات بو سے ينواج بدايلت التدجو تنان والانتال كيرمب معجيد في مجعا في متعما يتع بادر بزرك كے نوست ہموسنے كی خبر منكر شيرا زسمے دكن أنظے اورخان والاشان سے رحم تعزيت اداکر کے دوسرے معال کا میاسیہ و با عرا و ٹمیرا زوایس گئے خواج پر ایسنس النگ لناك مرسون كى طرفس مصطرنيرا زبن ايك معجدتهم كرار بيص بي ا وراس و قعت مكسابين ولن مى شراقيام يدر بين شام وا زخال كى مركار سے بسر سال الرا المقدر وتم بهجالية ومستميرا زروا ندكى جاتى ب مجيمة خداكي ذات بابركات سسا میدسنے کہ ہرمعادت دین ددینوی سے دہایسے ایسرتدی صفات کو سر فراز فرما نینگا در اس خدا نشناس انسان کے اقبال میں محسبت ا و ر سلامتی کے سائندر وزافزوں ترتی ہوگی ۔ ا برابیم نظام شاه إخدا کا شکرسهے کومس پسنے خاندان عادل شاہی میں ایساا قبالمز نانی و تنال ور عدالت فرما فرواییدا کیاجس کی سعادت مندی اور یا وری مجنت يناه كفي كى الميابى المراد دافزول ترتى بوربى بداد وسرى كشوركشانى اور بهدت سے ہر نخالف تباہ ا در یا مگال بہور ہا ہے ا و ر خوداس کا اواز عجبال منانی دنیا کے ہر گوشہ یں بلند ہو رہا بلفتیل اس اجال كى يدسترك عدائد يناه يناه يخصار للكوان كورتمنول كح قبطه سے تكال ليااور اس طرف توجه فره الى كدوخمناك تنباه كاركو بالكل يا ال وبريا دكرے معدالت بيناه فيفال أبيرول كوجن مح ول دواغ بغيسا وست المكينر خيالات سي محدور برورم ينظان كيم بدول مصمعزول فر اكرنظر مبند كميا او د بربان نظام شاه كي

رونول طرف جل رہمے تھے سامنے سعے مٹادیا تاکہ رعا یا شاہی مواری اورآرالیش بازارا ورتما متول كونخوبي ديكه مسك بإدشابي سكهاس خان دالاشان كيركان يرمبونجا عدالت بناه موارى سے اتر سے اورسب سے پہلے دہلیز کے نقوش كى بيركر كئے آ مے بڑھے اوراس کے بعد نورس بہشت کی سیرفر ان اس عارت کے نظارہ سے عدالست بنا واس قدر توش ہوستے کدوہ کی فیس نشاط اراستہ کی ۔ ما مسیما كاركزارول في مخمر وشن كيئ ورعطر كى خوشبوسى و ماغ معطر بروكيا عدالت ببناه نے تعین تماعروں ندئیموں اور دریا ریوں کو مجلس نشاط میں ھا صرر ہونیکا حکم دیا ۱ و را خلاص خال و غیره و ر بارشا، می میس حا صر ، موسطے با مراصف استاره ہوسٹے۔ اورمولا البہی ورمونا لاطہوری کے سبے شل قصا بڈاوماشعارہ اس وقت کے لیے مناسب ستھے پڑھکر منا سے باوشاہ سے ان سے کلا مرکی تعریف کرکے ان کی جومیلہ افنرائی فر مائی ۔ پکا دلوں اور خواان سالا رول یہ سنتے ہرجیارجا نہبالذاع دا تسام کے کھاسنے فینے اورلذبدا درطرح طرح کے ميد شيخ عاصر كيئ كغ - با دنتا الله النا كها من سي فراغست حاصل كي ا و ر شاہنوا زخاں کے شاہی مرتبہ کے مواقعی سٹیان ازی اورر دمی شامی میش قیمت کیرمے اور میشی غلام عدالت بینا ہ کے ملاحظہ میں بیشیں کیے ا و ر دیگئر اميرول اوراركان و دلست كو بهى خلعت فاخره عنا يبت كياعش عشه ت كے اختتام كے بعد با دشاہ نے شاہنوا زخال كوخلعت خاص عطافرايا ا و ر مِنزار ہمون ٰنقدا و رد وینگے مرصع ا *درجند اسپ نازی ع*نا بہت کئے۔ اُس سکے علاوه ولا بت جليون كے جاليس قر مے بھی شامنوا زكى قدىم ماكيرس شال كرو ھے ئے۔ یا دشاہ ایسے محل کو دالیش ہوااورخاص وعام سے یا دشا ہ کی خالوم نوازی کی داستان سنگرازویار عمر و دولت کی د عادی ۔

یونکهاس سے بنیترخان والانهان کے بھائیکا بھی ذکراً چکاہے اسس سلطے مناسب ہے کہ کچھان والانثان کے بھائیکا بھی ذکراً چکاہے اسس سلطے مناسب ہے کہ کچھان کا تذکر ہ بھی کردیا جائے خواج معین الدین محکم جوخان والانثان کے سب سے بڑے بھائی آئے فعاصت بیان طلاقت اسان اور لواز م فقست و مہر بانی میں بید ممتاز سکتے شام مواز خال کے تقریب کے بعد ور بارشاہی میں و مہر بانی میں بید ممتاز سکتے شام مواز خال کے تقریب کے بعد ور بارشاہی میں

و ونون طرف جرئے میں کئے گئے ہیں اس عارت کا رخ شال کی جانب ہے ا دراس کے عقب کا حفقس پوش ہے اس علیہ ست کی نیٹسٹ بام پرد در مرم بلند مكانات واقع بيرض يرجيز معكونسان تمام تبرك ميركر مكتاب تيماني ايوان کے سامنے ایک وسع اور کھتا جبوترہ سبے اور عارست محیس وسط مس ایک حوض ہے صب کا یا نی بیمد صاف وشفاف ہے۔ عارت کے اطراف یں دلکشا!غ واقع ہے اسعار سے اور نیزان بیگرعار توں کے درو ولوار جوا حاطه کے اندروا قع ہیں نورس بہشت کی طرح طلانی نقوش مے آلامتہ ہیں۔ يه عارست عالى شان بيى سارك معود بيداس كالحكراس تعمر كى تیاری کے بعد میسری ربیع الفانی سنن کمیری کوامید خال کے محل میں فرزند ار مجند ہیدا ہوا جومیرزاعلا والدین دلیہ کے نام سے موسوم کیا گیاتنہر کے اگا بر وانتراف سن خان والاشان كومبارك باددى أو دمولا البهيمي سن جو هما ك مومون کے مداح ہن قصیر پہنیت میں کرکے انعام و خلعت حاصل کیا سب سے زیادہ ہوت اس مکان کے سعود ومبارک ہونیکا یہ سے کہ عدالت بناه كومعلوم هواكها ميدخال كي محل مين فرزند بيدا بهوا بيسا ور جندر در مح بعد با دلناه مفارا ده فرا یا که خان والاشال کومبارکها رویس نے کئے خوداس قصر میں تشریف فرا ہوں ۔ خان موصوف کواس منابت ا دنٹا ہی کیاطلاع ہموئی اُ در لواز مصنیا فئت میں شغول ہو سے شاہنواز خال لئے ایک بہت بڑ احتبٰن صنعقد کیا عار ست کے صحن میں تیمتی فرش نجھا یا گیاجس يرزرين نتماميا مذنصب بوا على الصباح بادنتياه ابين فحل سے يتركه اس سوار برو رشا بمنوازخال کے مکان روا نہ بوا قلد کے اول در وازہ سے لیکر نور ک کے حیوترہ ککتے ہیں کاعرمن جیبہ گزشرعی ہوگا زربفت اور فمل کا فرش بجھایا کیا اور طرح طرح کے میتی اورزر دا درمیرخ رنگ کی جھنٹریاں بازار شاہنواز کے و ولون ما نب راستوں پرنصب کی تنیس معمرا ورقین سال باشندے بیان کرتے نژب که اختور سے تنبیر دیا زا رکواس طرح آ را ستھی اپن غریس تہیں دیکھا۔ با وخیاه بازار میں بیرد نجا ور ایسنے ملاز مین ور خا و مو کے موشکھا مسسن کے

جدرهماره

سایف تیارکردس میں ہار سے عہد کے دا قعات صفیل اس طرح مرقوم ہول کہ عبارت منظات اورکذب وبہتان سے بالک پاک ہو۔ اس قیرمولف نے زمین فدمت کو بوسہ دیا اور آئ ہفتہ میں بعض واقعات جند جز وہیں لکی کرمب سے بہلے مقرب ملطان خان دالا شمان شما ہونواز خال کی خدمت بیں بیش کیلے خان موصوف کی اصلاح سے مزین جمو لئے کے بعد دہ اوراتی شاہی ملاحظیمیں بیش کیئے اوران کو شرف قبولیت عظا ہوا۔

عدالت بناه نے شاہزا د ہ کے نتنہ کو فروکر سے مجد بدارارہ فر مایا لہ رہمنول کے گروہ کو جواس ز ا رئیس کلی ہمات کے انجام دیسنے والے سکتھ سرکاری عمدول مصعوفول فر مالیس ا ورز مام حکوست کسی ایسے صاحب تدبیرا ور ا ورَ عالى نِهِم البِركِ مِن مِر مركر مِن كرامورسلطنت برامس وجوه انجار م يأمي عدالت بناء نے بی غور دفکر کے لید شاہنوا زخال کواس مدمت کے کئیتے نیب فر ا<sup>ا</sup> یا ا ورسندا مهجری میں ان کوسلطینت کا سب سے بڑا عبدہ دار معنی وال کتی كركے ملطنت كے نام جزى اوركى امدركو خان دالاشان كى خوش تد بيرى وسیاست کے سپر دکردیا۔ نمان موصوف بادشاہ کی توجه ورعنا یت سے اسس طرح بها سسلطنت كوانجام ويست بيس كداك روز بروز ترقى كرمها ب--بُدُد خ فرمِ شِنداس البريا مَربيركي سنست كرسانسا عاجز برع -اكسس كلف ر ح و نمنا سنے ٹر ہر کرے مشرید آجوال برید ناظرین کرا۔ ہے واقع بوکر خام واقع خان من منصب كالمكي بر فايز موسك سي بيمناسب صيال فرا ياكرعدات بنا: خود سلطنت مير بالخبرر مي عدالت بناه كواس مربرمتد جرفر ما ياكه بادشاه خوداس کی کوعش فرالیں شمامنواز تال کے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ و کی سنطمنت کے حالات يرجد نوليس الكرروا ذكر إلى شاموا زخال الواس سناسب وريقرس إدشاه کے طاحنا بیٹ ش کرنا نھاکہ عدالت پناہ خو دایک سطران کی پڑھکردا تعامت مسع بورسيه طعر يراكاه بموجات تفي تفوط سي ي د ما مذيس با رشاه كواس قدر مہار ست ہوگئ کشکستیخطء طبلاکسی کے مدر کے بڑیسنے لگاس کے بعدشا موازخال نِنْ وَلَكُوبِي كُتَا بِينَ مُنابِي لاخط مِن مِثْنِي كُر في مشروع كيس عدالت بينا هسيخ

رینے کے بعد بھرشو تر سیاحت ہواا و رسٹاوی بھری میں مانٹکیبی شاعوا ورخوا جہونا پیٹاللہ ار در ستانی کے ہمراہ ہندرخر وان کے داستہ سے ختی میں بنیفکر مبند حیول میر پیچے تھوڑے دنوں بہاں کے علماء اورفصلا سے عبت گرم کرنے کے بعد بجا یو رنشر بونسالا کے اس زیا نہیں دلاورخال کیل طلق تخفااس کی وساطت سے عدالہ ہے۔ حصنوري ما صريهو من با و شاه من ان برخاص مبريان فران اورايش اد امي واص كراريا - آخر سنند المدرجري مي عدالت بيناه محمة فاصد بنكر بران شأه محمد ياس کئے درصلحا ورشکست فلعہ کے تما م مراحل اور لوارندم المجی گری کو ہائس وجو ہ انجام دیا با دخناه کوان کے برخدہ سے بیجارلیندا سے اوران متمے مراتسے میں اور زیادہ ترقی کی گئی سنند ہجری میں چند صروری بہات سلطنت کو بطے کرنے سکتے سکتے محترقلی قطب شاہ کے پاس حیدرا با دیں جوبہاگے، نگر مے نام سے شہور سے حاصر ہمو سے اوراس خد مست کو بھی اچھی طرح انجا م د سے کر پنجالیوروائیس اسے امی دوران می ملکوان کا فقه بر پایواا ورشا بنرا د هانتیل مفعلم بغا وت بلند کسیا اس زبا منه میں جب کومین الملک کنعانی سلنے علا نیرشا بنرا دہ کا پساتھ ویاا و ر سے عادل شاہی اینرمفیہ شاہرا دو کے بھی خواہ بن کئے۔ اسس يرَاتُوب وقت أي بدا ميرنيك تدبير لك اورريا عاكے حال سے سلے حسر ندر باحس ایسرکو با دشاه کامین خواه با ااس کی مفارش کر کیماس کا مرتب بلند کرتا ا در جبس درباری گی تکسیرامی کاتفین آجا تا استے فعنب سلطانی میں گرفتا رکرا تا ایسے زمار میں مولف کتاب پرعنایت فرانی اور مجھے با دشاہ کی کس س حاض سا دراسی اس تقیر کے ساتھ و وست نوازی کی که عدالبت بنا ہ لئے خود مورخ فرشتہ مسطفتلكوكي ورابني فحبس مي كتاب روضته الصفاجو بحافقين ورحوش خطالهي ہوئی ہے ایسے } تھ سے مجھے عطافر مائی اور صلعت عنا بہت فر ماکر منصب عاكيمين افعا فه كميا عدالت يناه كغفرا ياكشا إن بريروستان كعمالات ين والمتقل كمتاب عليجره اس وقت تكت اليف نهيس ك كئي نظام الدين احِرمبتني بے ایک کتاب ملھی ہے جو بی فخصرا ور سلطین دکن کے حالات کی تحقیق اور میں سے عاری ہے تم میت کروا دران صفات سے متصف

مثيرا زيكي حكامها دراكا برلمك بهميتهال مصيحبست رتجعتم ا وران كواينا د زست سمحقة تقان بزرك كوخداسة من فرزندعطا فرماستي فنوا جهمين الدين فخابخوا هدمعز الدين عنايست التدجوننل ودانش اوحبن ملوكب ميس اليستن معا صرين مين ممتنا نريم<u>تف</u>ه ورعنوال نهيا ب مين شا ه نتح التُدَّميه از ي تخصيصا في ع ورس میں داخل ہو کڑھییل علوم کرتے تنفے ۔ان بزرگے کوعلم نطق و حکمت سے خاص ذوق تھا تھوٹے ہی رہا نہیں تا م طلبا نے فارس \_ سبقت کے گئے ان کے قلم کی یاد کارا ورتفتین فات اسٹ کے کے ان حوفا ورتما مر علمها والطبقه کے لیئے اوی طریق بیس حیس زیانی کہلی عادل شیا ہ لیے خواجہ مقحالاً شیرازی کومندوستان تشریف الانے کی دعوست دی نحو اجد محتر لؤر سنے بھی مفرکا را دہ کیا اور دریا کے را ستہ بیجا پور دار د ہوسٹے بیجا پورکی سیے یمے بعد مندوستان کے دیچرمشہورتمبرواں بر إن پور مندوساتیس اگر ، د، لی اورلابهو ركائرفركياا ورامن كحالبعد بهندوشان كح تببركا سها درمخف جمراه ليكر شبیر از والیس مینیمایک ز ماینه کے بعدان کورنج بیت الله کااثنتیا ق موا۔ ا وراپنے وظن سے حرمین تمریفین کی زیارت کے لئے روا زہو کے ۔ رامته میں بغدا دوار در ہوسے اور حضرست الم مردی کا ظم اورا لم موزلقی کے رومنیو سإرك كي زيارت مسينيفياب موكرما عره حاصر موسيخ او ربيما بعي حضرست المام مُقتَّا ورا مُصْ سُكِرِكُل كے اُستا نہ برجبہ بہانی کرکھے بہاں کے م ورول کوانهام داکرام مست شادکه یا سامره مسے کر ایا منطع کا صررمو شے اور مصرست المضين رضى التدعنه كے روضة مبارك بر فاتحة حواتی كر تھے جناب المم کی رورح پرفتواح سے طالب امدا دہوئے اوراس روضا ہاک کے مجاءرول توجى اندام عطا ،كركي غف اثرن مين حاضر ودسيرا وراثمتا وفياب المرامنين على ابن البي طالب دنني التُدتعاليك عنه برصبيد فرسا بي ا در وحدُ بإك كے فَعداد لوانعام داكرام سے شا دكرك كرم عظمتر ما عنر بوتے جے مے فراعنت حامل کی ا در کرینظیمبرها صنوعوسے روضهٔ مقد مدنبوی صلی الته علیه آله والم روا صَری دی اور اس کے بعدا یہ نے ذکن ٹیراز والیس اُ کئے یتنو ڈے ونوں ولن میں زندگی میہ

مشغول ہموا بیسر داراً دیزال کیا گیا درا یک ہفتہ کا مل اس کی بیمی حالب رہی اور بعداس دا تعدیے فانجی بن تبجاعت خال کرد مرسلحدارال روانہ ہواا وراس کیے شابزا ده کی زندگی کا غائمه کردیا حمید خال این خال اعتاد خال دغیره درگاه شاهی یں حاضر ہوسئے اور بحری اور آداب کے شرف سے بہرہ اندور ہو سے اسی ون عین الملک کا سرایک برای توب کے وہاتہ پر رکھکراڑا دیاگیا۔عدالت بناہ ي تفانه دار المدمري مسى الك كوفران روان كياكداس قلعه كي قيدى جومتره ے حرام نحواری طبیعے بدتر بن جرم کے مجرم ہی فوراً قبل کیئے جانیں ا وران کے مسریا نئے تخت کوروانہ ہوں تھا نہ دار نے مثالمی فرمان كيميل كى ا ورّ فلعه كے اندران مجرموں كو ايك بى تطارميں بنٹھا كريب كونترسنے كيا ان کے سربیجایو رر وا زکر دیائے - با دشاہ سنے حال نتار دل کوعطیہ ا و مر فراز فرما یا عالمرخال مصطفط خال کےخطاب سر فرا زکر کے دہ ہزاری امیربنا یا گیامیل خال حس النے عین معرکۂ کارزا رمیں تیمون کی کثرستہ سے بالکل بے خوف ہوکر دا دمر دانگی دی تھی خلعت واجنا فیمنسب سے دل شا دکیاگیا اس دا قد سع دنتمن بون سے انسور ولئے لگے الخصوص بر إن نظام س کے نها دران عادل نتهابی کی نمیابی کابهیٹره انتھا یا تھا بیحد پر بیشان ا رزگئین بروا اور حواتی قلعه پر به بسیر احیر نگر دانس گیا بیرورو گار والم میر قران ا ور هرز با مذهبر ماینے ی بیمار اعظیم الحاد بنده سے *بائ*نوں اس طریخ سے جمیب میں بنریم واقعا ت كاظهارفرها ياكر المسع حدا وند ووجهال ايسعاقبال مندا ورعدالت شرفر ما رزدا کے عمروا قدال میں روز فندول ترقی مرست فرمائے بالنبی والدالاجاد-نا نظر بن كتاب كومعلوم بريو نا جابيني كداس فقير مورت برخان دانا مثلان شامنوا ذكى عنابيت وركرم وراس زياده مهاس كتاب كتاليف في زمان ير برورغ فرشته يرجومبر بإنى خان والاشان سن فرا نى بيمه اس كاتق خدمت يمى م كرسلاطيس زرروستان كے حالات بلم بندكر في كوبندكفورا وال است ں کا بدیر اظرین کرے۔ دا صح بموكه خوا جرعلا والدين مخذ شيرا زى ايسه وقعت كيشود يزرك سق

تطع سافنت کے بعدا یک عظیم میان میں لاقات کی حمید خیال اور دومبرے ا میرزش کے بچھا نے اور آب ایشی میں مشغول ہوسے ان لوگوں نے خوشبو كيرطنق إن وغيره كي تياري بين انباك فلا بركيا عين الملك كا فرزند أك ئى عالى خال ايسنے بايب كو ہمينىہ عدالت بينا ہ كى فرکس تزامی سے منع كياكرتيا تخفاس بعظميد خال كئے اطوار وحالت مسے اس راز كو مجولياا ور ہر جيند لوشش كى كرهميد خال كے مرو و فاكا عين الماك كوتين أجا كے سيك كچيد فائده نه مواا وراسكا قول غرفس برمحه ول كمياكميا يسولهوين اه ندكور روز حبعه كوجسب كها راكين سلطنت یوم عیدمناکر با دشاه کی درازی عمرو د دلت کی دعا ما نگ رہے تھے تص*یسکیری کیے درمیان دونول لشکرول کامت*فا بله ہموا عین الملک کے ارتفاد کھے موائق فراشول نے فرش تجیا یا ور ندول کے قالین مسے فلس کو آرا متہ کیا ۔ شابزاده كناس برجلوس كباا وربغيراس كح كرحميدخال وغيره كع حالات سے جھا ہی حال کرے لیے حداطینان کے ساتھ نغمہ سننے اور شراب اڈی میں مشغول بردا نختصریه که شا بنزاره ا در عین الملک، اسی حیال میں سطیقے - ا و ر لے توب اور رسب زن کے جلامنے دالوں کو حکم دیا ایٹ اکاہ ب دغيره حريف كي طرف يسكن كلّ عين الملك سے واقف، ہوا ا دراس سے ارا وہ کیا کہ شاہزا دہ کوموار کر ا پستے لئکر کی راہ لیے کہ ل خال خوا جہ سرانے تبیر غراں کے انڈیسمنہ پر عملہ کمیا ا در مہلے ہی حلہ میں متمس کی مبعیت کو پر کیشنان کر دیا آ ے مسے گرا درک خال سے اس کا سرتن مسے جدا عين الماكب رخمي بموكر گھوڑ۔ لریکے نتیا ہنرا دہ کی نوج کارخ کیا شاہزا دہ سے ادا دہ کیا کہ ایسے گھوٹر <u>ہے</u> کو دوڑا کم عالی خال اور انگس خال کے پاس میرویج جائے اور ان کے ہمراہ برمان شاہ كى خدىست بى حاضر بموكر بھيراز مراؤ ميدان جنگ بي اسط - شا ہزارہ پرتسراب ت زئین برگرایل حال کے مائتیوں سے اس کو كاغله تمعاكمهورا دورا نے عین الملک کا مرحیٰدا میروں کے بحراہ بالے تحنت فيدكرابيا راراكيين ووليست كوروا يذكياعلين اللك كاسربيجا يوربيرونجاا وربهرخفس اس سكيتماشه ميس

تغور دعل لبند مواکہ قریب تھاکتخت کا ہیں بھی فسا دکی آگ بھٹرکس جا سے کہ ناكاهمولست ثنابي بِن إبناكام كياا ورفسا دفرو بروگيا با دشاه ك الياس خال ا ور كمصهوا ففنت كركي كياد رسي لمزم ستقرا مار ر کئے ایک زندان تیرہ دنا میں تقیاد کردیا ۱ و ر اطرا ف ٹالگ کے امیروں کے نام فران طلب صا دُرفرہا یا تھوڑ نے ہی زمانہ سنے لشکرمواج ظراء تم مردکیا اورا مراسٹے عظامیس عالم خال دكنى جروفا دارى ا ورئيك حلالى يرفائم كِقَالْتَا م اميرول سيخيبيّترجا بجاس موار دل کے ساتھ بیجا یو رہیو کے گیا عیس الملکم ا فرائے عادل شاہی کے وجود مس*ے حا*لی یا یا درانکس خال سے لیے تھا ر وبييصرف كركي دس ہزارسوارا وربس بنرار بیا دول كی جمعیت فراہم کے ور و دکا نتظا ر کرے بگوان روا نہ ہوگیا نکس خال۔ لا قا ست کی ا ورچو نکه اسسے معلوم ہوچیکا تھاکہ بر بان شا ہ جرا ریشکر ہمرا ہ لیکرا د ص ے چنر شاہی شا ہزا دہ کے سر پر سایہ لکن کیا علات پناہ نے یہ اخبار سنے اور این فتح کی امید کر سے حمید خال عبشی کو مرکث کر مقرر قرمایا اور كيه مقابله مي روا مذكبيا حميد خال عساليو ربيبو تخاا ورعين الملك وغيره – ے نثا ہزا دہ کی اطاع*ت کی ترغیب دی حمیدخال* العظيم وتنكريم كي ا وعين الملكب سيحكبلا بهجا ، ليخ نهير ارا في المال ميرامقصو دشا بنرا د و كي اطاعت ے اگرشا ہزا دہ ہلا و رود بر ہال نتیا ہ کے قلعہ سنے برآ یہ ہمو کر چتر شاری ایسے سر پر سا بیکن کرے تواصل مدعا بلاکسی زخ عین اللک کوشاہی اقبال لنے اندھاکر دیا وراس نا عاقبت بران شاه کے در ودکا جو قلعہ بدندہ کے حوالی کسیم بیج جیکا تھا تنظار نہ کیا ا در شا ہزا دہ کو ہمرا ہ لے کر قلعہ سے با ہر کل آیا عین الملک اور صید حال نے

اطاعت كاا قراركياليكن الليان قلعهمرج ليخ ابسينه تفايذ دأرسى بسرا يكسكو معزول ا ورنظر بنُدكريسكے علا نبية شاہزا و هائعیل کی اطاعت کااطہارکیا عمین الملک یز بر بان نظام شناه کوایک عربی دیکه انجس می دولست خاشه کا دل شاری کی بیجد نتکا بیت کی الور پر بیغام دیاکه تام قلعے اور شهرشا بنزا د ه کے تصرف میں آگئے میں اوراس بواح کے امیرالا مرا ور پائے تخست کے اراکین نے شاہزادہ کی ا طاعت کاا قرارکرلیاہے اور جیول کا مدعا یہ ہے کہ شاہزا دہ کے سر پرجیتر شاہی لر: ریے بیجا پو رر دا مذہمول کیکن می فلیم الشال بہم الا آپ کی الما دیسے سرانجام نہیں مَلَى ٱكْرَضِا بِ دالااس طرنب تَوْجِهِ فرمانيمِلْ تُوتِيْينِ بِسِنِيِّ كَهُ كَامِ بِهِ أَصْنِ دَحِو ه انجام یا جائیگاا ورشاہزا وہ الکت تاج وتخکت ہوکر یا عست نلاح ملک ہوگااگریم ایسے مقصد میں کا میاب ہوے توائب کے تشریفِ لانے کے شکریدی قلعیرِ خولالور وشّاہ درکس اور تام مسرحدی پرگنات ایس اواح کے ہم نظر کریں سکتے ۔ بخاس بارے میں شدی*ڈ میں کھائیں اور عنب*وط وعدے کئے ا در نا سہ کومہر نشاہی ا در اکا برین کی دسخط سے منری*ن کو کے نظام شاہ کے دریا رہی* رِوا نه کیا بر ان نظام لئے عقوق سابت کو فرا موش کیا ا دراس بیم کو بھی سررا نا کی جنگ تقیور کر کے اس لنے امدا دکا و عدہ کرلیاا ورمرا کہ ا وربارگاہ احد نگرسے اہر نکل کراین فوج کے جمع کرنیکا تھم دیا میں اللاَ يه اخبار منكر بيحد خوش بهواا ورايت مغرآ خربت كى تيار بال كرتے لگا بيس الملك ے ہے سے اسٹاکر کو جوالیا س خال کی مد کو ملکوان کیا ہوا متھا طلب کیا اسس سمیں اُگ۔ لگ۔ کوی اس دوران میں ملا یا رہے لعه چند کوئی پرجوعلی عادل نتیا ہ سے سرکیا تھا قبصنہ کر کساال ن ہندو کوں سنے پہاٹ تک۔ بیمت کی کہ دلا بہت بنکا یو رگو بھی تاخت و تاراج لَكِيهِ - البياسُ حال قلعهُ مُلِكُوا ن كي محاصره مين شنغول اور دومرے مخالفيس ِطرح تَمَا بِی بَکِ حرامول میں تھا بلاس لوائے کے امراکے متنور ہا و ر کم شاری کے نیند کی طرح چران اِ در پریشان بیجا یو روانس آیاالیاس خال كى دارسى مسسى ياسك تخت كا برخض خوف زره بوكيا ا وراس قد ر

تاديج فرسشت

كلامى مسيشا وكركي خلعت اوركم وخنجرم صع اسب تازى عنبرجه جعليس حوامرات سے مرصع تھا عین الملک کوعطا فرماً یا اوراسے جاگیروایس جائے گی اجازت دی عین اللک۔ لئے زمین خدمت کولوسہ دیا اور د دمرے دن صبح کے و قست سے بڑے پرگٹر معنی بجری کور وانہ ہوگیا عین المک سے اب بھی إجفهمسروا مزيزحيال ندكياا ورشا بنرا دهانعيل مسع رابطؤاتحا داسي طرح المخركها ا ومثل سابق کے غلہ وآ و وقد و ہال کے میرو کیا نے میں برا بر کوشال را پین المالک کی بیکارر دانی خاص و عام سب پرطا هر برنوکتی حین اتفاق سیے اس زماند میں بیجا پورکاکو توال می حیات لخال جو دکن کے اونی طبقه کا ایک فرد تھا اروت ا وربعض ضرور ی چیز کر ایمونجا نے الیاس خال کے یاس گیا کہو استھا۔ وانسی میں برگند بحرتی تیمونچا عینن الملک کواس کی تواضع کاخیال آیا ا و ر البيعنے بہمال اس كى دمحوت كى جيات خال پرئينىد بازارى انتخاص كا بمنتيع ر فاضها بيرغين الملكسب كوبحتي اسي فببيل كاانسان مجهاا وريسن طريقيه كيموانق سے ایم کلام ہوکرایسی باش کرنے لگاجس سے میں اللک کی حرام خواری لااظها دادوتا تحفاعين الملك فيضب اكس بودا ورحياست خال سك ساتم عتى سينش آيا حيات خال تعبي ملوب أل بوجيا تزااب ا ورابسيز مسيعياً بمربوكيا ورمها فسه إلفاظ مين است حرام خوار كيني لكاحيات خال ك كماكين الجيئ كام كے واسطے للوال كيا تھا اور اسى مدعاكي تقيق كے لينے بهال آیا اول فلال فلال دلایل و دراسباب سیستره ا ری تکسب حرا می کا پورائقین ہوگیا ہے حیات کااس گفتگو سے مقصد رہمتھاکہ عین الملک وبیدا سے دیکراینے سے دامنی کرے نیکن چو مکداس کی حرام خوا دی کا را ز ت از بام زوجیکا تنطا و دا ب پیرمعا لمه یونشیده نهٔ ریا نیمها ا در پیمجهٔ کرکهاب نر می ا ور المكت المي كام نهن جلكتا اسفة حيات خال كو يا برنجبر كريم علانه إنهاه كي المناف كا دم موريد ر گار عین الملک نے اسی وقت اطراف وجوا نب کے حکام کو است رواز کئے اوران كوشهزا ده كي اطاعت كي ترغيب دي اكثرول في توخفيه طورم.

عين الملكب كى طلب من فران جارى كمياجس كالمضمول يوسقااس زما مالمين وللعنظوان كى تسيخر منظر بيم تحرسمير سألا ركشكر وموجلد سنت جلد بار كاي لمطاني مي حاصر مو اکداسی اِرویس عرص مشوره کیا جائے ادراس کے بعد جوتد بیرتھا رے نز دیک ساسب رواس پرتام اداکین دولت کاربند بمول اس کے علاوہ اور مجی جند صنروري بأتيس دميش براحس وفست تم خدمت عالى مي حاضر بو گےان امور مِن تَعِي كُفَتِلُوكَي حِالَيْكِي عِينِ اللَّكِ سِنْ فرمان كااستقبال كيا ا وِرفرمان كي مهرانكيز عبارت مصطلن بموكر جلدس جلدروا رزموا الدابي طرف مسكسي تسم كاست بادشاہ کے دل میں نبیدا ہونے دے مدا میراپننے چند مخصوص ہی شینول کے سائقه باستے تخت کومبر ورج گیاا در بعض غیر کلم در با ریون کوج اند نول با دشاه کے مقرب ایو گئے سے نقد و دولت کے عطیبہ سے اس امر پر تبیار کیا کہ یہ ور باری بعشه عُمِن المكب كي خيرهوا مي كي داسمان مجلس نها بي مي بيان كرت بيان كواكر جيمن الملك مستح حركات وسكنات مسي مكارى ا وروغا با زى كے آثار كا يته طِلتًا مَتِهَ الْكِينِ جِ مُحَداس كے سابقة حقوق كالحاظ مقِها ورنيريدكه أنجي اس كي خرا مزخوا ری کاتقین کیمی نربروا تھا اس لیئے با د شاہ لئے سمج مرکز اظہا رغصنب نه فرمایا بلككوشش يه فرا في كماس كوابيسخ احسان ا وركرم مسع د وبارا ه رأ ورا سب ير لائے۔ عدالت بنا و کاخیال تحقاکہ عین الملک کے سامقواس طرح معلوک رنے سے اگراس کے دل میں نکہ حرامی کاخیال بھی ہو گاتو بھی فورا جا تارم سکا باد نتاه سے ای وجہ سے جو آمیں کراس زیا مذمی اس کے کا نول کے بہو کی نمیں اس کا ذکرنہیں کیاا ورایک بڑی عظیم الشال فلس ترتیب دی آ و ر ۱۰ در نوجی افسر را رست وجسیاصف بستداستا د ه بوخیر الملک نے غلبہ دیم شت کی وجہ سے بین یا جا رحکہ زمین خدمست کو بوسہ دیا اور اس کے بعد تخِت شابی کے قریب بہونخاا ورتخِت کے پایوں کو بوسہ دیر صب ال این جگه یر بین گیا عدالت بناه نے دکیجاکداس امیریزخوف بیحدطاری ہے بارزنها وتقورى ديره ومهرى جانب متوجد سما وراس كے بعد بڑى توجه ا درعنا پست کے ساتھ قلین الملک کی طرف رخ کیاا ورا سسے اپنی نتیسریں

ِ فَم يَهِ وَ سَيْحًا وَرِيدُ مِنْ مِنْ مُعَيْمِ رَوْرُسيا ه دِ كُمّا سِنْمُ - عدالسنْ، يناه كا قاصد طلُوال بيونجا راه رامست نداختیا رکی اورخطا کا جواب بے شاہ لذر عالم کومقید کرلیاا ورخروج او ربغا دست کے سا ای مہیا کرنے ہیں کوشال ب مع يبل ايك قاصد بر إن نظام شاه كے ياس روا ندكما سے مدد کا طلب گا رہوا برہان تنیا ہ موقع کا منظراً در وقب کا نتظا رکرر کا ب میں لکھاکہ اگرتم جاہتے ہُو کہ کا مردا فق مرا دا کا یائے تو بیجا یو رکے امرائے کہار کو آیندہ کے دل خوش کن و عدور بنا وخصوصاً غين الملك كنعالى كدا ميه لالامرا الإرملكوان كے قربیر ہروجا میننگے نشا ہنرا دہانعیل بر إن نظام کئے دیمدۂ ایدا دیسے بیمدخوش ہروا اور بازما رزمي يراكنه ممكري مي مقيم تفاربط واتحاد يبسدا رليا يمين الملك كاابتداؤ بنيتنا تهاكه معامله كوطوالسته مثا بنرا ده أعيل بكوان كوابنا بالمستحضت بناسط وراس صدر لك بر ری بهوما کدایک بی علکت میں دوبا رئین اس خیال کی بنا پریه امیر به طام رقد عدالت. بنا ه کابهی خواه بر الیکن ط منابع ر رشابنرا ده کاریم و در بناا ورائے پنیام دیاکجب مہارت ساط ت عالى مي ما ضربهو حافظ بنگا اسي بمراه خدم يس الماك ي شارى فران كيمطابق الكوال بيويا ور النظام السين مماركا واصر ، كرييالكن ا مسكيموريل كى طرف سيعم منته فله دار و ترخيفيه طور برائل تلعه كويبوني أرباع الت بناه بنديا فهار سيفاه

بلدجهارم

دلا ورخال بنے جووز پرسلطنٹ متھا تنیا ہا*ن روز گار کی رسم کیےمواقق ثن*ا ہزاد، عدالسن يناه كےسايۂ عالمفت ور مال كي آغوش مجست بگوان کے فلعم*یں قید کر دیا جیشیول کا فتیہ فر دہ*و لیے اور اود فع کرنے کے بعد عدالست پنا ہ لئے ایسے آیک مقرب درباری کوشاہزادہ ایل مسرمیغام دیاکه فیمن ارورکی بنا پرشن کی صلحت تم سے ہیے یا دعو دہھا ریے شوق دیدا رکے پی تھماری مقارقت کاکھیوں بردا شب کرر با بهدل لیکن اس معابله میں شخصیم عندور مجھوا درامی و قست ایسے یا وُل سے زیجر تعید توژ کراش قلومیں جوکنٹرسٹ گل دریا عیمن کی وجہ ۔۔۔ فرووس برمی کامینو شهدی نفه وساندا ورسائی و نمراب کی مجست می زندگی مر دلیکن اسی کے ساتھ قابلیت، کے اکتساب و زناریخ و دوا وین ۔ مطالعه ورسواري اورجوگال بازي سيمفافل ندر موغم واندوه كوايت است متے تو دومیں چند ضروری اسور طے کر کے شال سابٹ تم کوای محلس میں طلب كراد نكار عدابت بنا هيلخ تهانه دارا دركوتوال قلعه كني نام بهي فرايمن جابری کی کی کشا ہزا دہ کے یا ڈل۔ كے حکم کے موانق ہرمہدینہ ہزا رہر ان شاہزا دہ کیے اخرا جات کے لئے اور مذر ہی اور ملازمین تلعہ ہبرطرح پر اس کی خدم اكثرعيد تين اورمجانس نشاطاً در ديگرمتهرك او قاست مي شابزاده كويا د فرمانيج ليخ كنيرًا إن أمول كو كلويسره كيترين ا دماس كي وجرتسميريرير يد كان تعد مفزامتخوال من ايك ياد ذر مُورميا ويندا موست أمول كو ويكهكر حدالت يناه لن دريا فت فرا ياكه يدائم بهار سي بهاني كے ياس بھي يہونچے يانہيں تخفہ گذار بے عرض كيا كرونكه بلي مزنبہ درتوں ميں بارا يا سبھے

جكدحهارم

زياد ، تربن تياس مقى لېذاا كترلوگ شيعه بن كيځ ا ورسجدول مي ا دال نعرے الآمید فرمیب کے مطّابق ملند ہوئے۔ یا دشاہ یاک اعتقاطیفی مشرب اویہ است اگوار گزری اور اس نے حکم دیا کہ جو لوگ اس امر کے باعث ہوئے میں ان کو قرار و انعی منزا دیجا مے لکین آخر میں عدالست پناہ کوائس واقعہ سے اطلاع بهوائي ورعدالست يناه ك ان كيقصوركومعاف فرا إليكن بإرشاه بهشدان بوگول كوشيعان منافق كمركان كوشرمنده كرتامتها چنانجه أجنك كيده بيجاليورس خطبه صارت جاريار رضى اللاعنيم كايرها جاتا معائمة اثنا عشر كحاسا في كرا في بھی یوسف عا دل کے عبد کی طرخ فطبیر واقل ہیں ای دوران میں جسے ے عقابر إن نظام کی فتح ا ورجالِ خال مہدوی۔ نتل ہونے کی خبڑنما ہی کشکریس بہونجی ا ور د دست ا وروشس بہب ول شا د مه بر إن نظام كے اس روا ندكياكيا - باوشاه فے وابسى كإارا وه كسياا ورمفركي مغركس طركرتا بمواخداكي عنايست مست بيجاليو رمهوريخ كياد در عيست بردري وروادكتري منغول موا عدالست بناه لنهاك كان حراميدل كوجوعرفسه مصيبيدا موكئ تقيس اس حربي مصدر فع فرما ياكه زمين داسان سے مدائے احسندت دا فرس البند مولى -خابزرا دهامیل بن شاه (را تم الحرد ف ایسنے عاً بی جاه ۱ درعظم المرتب ما لک طہا سسب کا خرورج | براہیم عا در شاہ نانی کی از دیا وعمرور والست کی دعا کے ابعدائس مرماكي طرف رجوع كرتاب كطبواسي ثياة بن ع حار فرازند متفح جن من و دمیشا و کے ام ایراہیم منعیل آئیں ا ڈرمیٹیاں خدیجیملطان زوج لبورين محكر بريد تفاه عدالت يناه مير مقيم تعاشا بنراده ابراميم كاليسفر حاعلى عادل شاه 'ام باجاری کیانتا ہزا دہ معلی حفل میسالہ تھا بچیں کے زیامہ میں بر كالمُكُارِ كِيمِها يَهْ مَا طَفْتُ بِي يرورْش إِمَا تَقَالَمُ عِمَلَ لَهِ عَ أَ

یرصرب کارگر نه بهوالی لیکن دلا در خال نے پریشان بهوکرایسنے گھوڑ سے \_ فال في ارا ده كماكدد وسمرا باست لوا ركا لكا مست دلا در خال كا كفورًا لواركي حكب مسيحيرا ع يا بواا ورسوا رزمين يركر برارا دلا در خال کے فیل بان <u>تے خیر</u>خوا ہی کو ڈال دیاا در دلا درخال اور خسامی لٹکرکے درمیان ایناہاتھی حاکل کر دیا تاکہ دلا درخال موقع پاکر د د مسرے گھوٹ*ڑے پرموار ہوکرکشکر سیسے حاطے ۔ دلا در خال کی* فورج پرایسیا شماہی م وجلال عيا يا ور وه اليسخوفزده بيوسيركيك بيدر كرسكروه كروه ے جدا ہو کرمیدان کارزار سے تھا گئے لگے دیا درخال استے جادر ا لنتكركے سائقة حيران دير پيشان گطا بهوائھا جنب اس و کمها آوخو دیمی معرکہ جنگ سے فراری ہوگیا - کمال خال جو لشکر سیے حیاما ہو کر وار ا نذاک کی طرف جا رہا تھا ! دختاہی ساہمیوں کے ہاتھ میں گرفتا رہو کر *ی کیا گیا۔ دلا درخال با دنتنا ہی تعاقب سیے کہیں نہ قیام کرسکا ا و رجلہ* سے جلد آھ یا دہیدر میرد بھے گیا۔ ا وثناه في المناقبال سے ولاورخال كے تسلط سے كات يا الى عین الملک وغیرہ ہرسہ امیروں کو ما وجو دان کی ندکورہ بالانطا کے خلفست روریان عطا فراکران کی خاطرداً ری کی ا وراً مینده. الخفين مظمئن كميا كإ دشاه صبح كئے وقت ایسنے سرا بردہ یں بہوتخاا و رائخسنٹ غرا باجن بوگوں نے وفا داری میں بیدری جان نتاری تھی ان کوطرح طرح کی عنایتوں سے دل تبیا دکیا ۔ با د نشاہ بارگاہ احر نامر انتشاب لا يا ورايك مجيب واتعدر ونما بوا - اس واقعه کے کہ دلا در خال شفی نرمیب مخصاا ورانس سے نرمیب نمیں در لرحضهات حارياروضي الشحنيم كأقطبه لكب بمريرحاري كميا تعاليه عالم العصول كأخيال تفاكه بادنتها ومعي مذبهب بيعا وراجفن به سمحمت تقر كه عدالت يناه معى الينت جياعل عادل إوراسين باب ئى طرح امانىيەندىيىت سىنے يېپردې*ن جونگەد دىنىر* كى

ا دشاه کی طرف روان موسائے ان اوگوں کو یہ امید تھی کہ نیا میڈیل کے سیاتی ا در نذکورهٔ بالاً بیردلا درخاب کی موا بری ا دراس بخلمت دشان کو د کمیگر ادشاہ سے کنار کبش ہوکرشل سابق کے اسے جنا فلت بیں لے لینکے اور دلا در خال ميمرنها مته ملطنت يرقابين ا ومِتعرف بموجا يُلكُّ. و لا و رخال اد شاه کے قریب بیونیا ور مدالست بنا ، نے ایسے ایک مقرب در باری لوعين الملك سئے ياس روان كبا وراسے وال درخال كى ما نوب باتكم ديا۔ ئین النک سے بنظاہر توبا دشاہ کا کم قبول کیائیکن خفیہ طور پر دلاد رضال کومیفام دیا کہ ہے ا رشا ایس برکب ارسیاس اگیاری مجموراً اس کے براہ ہو گئے ہیں تم خاطر شع جورا بشا ایت ما تفادا دراین بگه دالیس جائیم تمهار سرمدراه نهول کے دلا درخال کے اس میغام کوئیکر الكسه كزكي فاعلم سع ابنى فوج ا در فرزند كوجيوزا ا ورخو د ياريخ تموسوارول ا و دحار إقبول كے ساتھ بارتناہ كے سامنے آيا اور اسي طرح سوار اس نے بارشاہ سے عرض کیاکہ رات کے وقعت بادشاہ کوئموا رہوکم ما مرام امناسب من تفا سنهي مناسب مي محصور مراير د وشمامي كي داف داس الرام اوشاه الفرنس الودليمي كماككون اس في الرسكو مزاد سے سکتارے مناصحل کا کمب سیاسی سی ا در بک حال ایک الرصا وراس سنة برحى مرعس كے سائقة ايك إتقالواري مارا كرج

حادجها رم

کے بعد آئیں و واول مہند و وال کے واسطہ سے یہ طے ہواکہ تنب کے و قعت جيكه ولاو رجال خوا سبب بيس بهو با وشا هاين العكسب كے لفتكر كي بيوشا <sub>ال</sub>ى لشكر سے نصف کوس کی را ہ پر ہے را ہ لے اور علین الملک علی خال اور أنمس خال د داميرول شحيم اه ايسفا فواج كوسك كر دلا و دخال سيمعركه أراني كرنے كے لئے تياد موجائے باوتما ه كوراكيندائي حودهوي رجب مطابه بحرى كي منم كوجو وقست قبوليت. ر عا کا ہے با دشا ہ ترم *مراسسے با کہ ہمواا درایت دل کا مد عالمی تخص سسے بی*ان ن*ذکہ*یا عدالت پتاہ ي ايسايك المام ميس وارفال مع كهاكايك تحيوثا فاصركا جلد الماسي عبودارول كے سروار نے غلام سے كماكہ بلا ولا ورخال كے حكم كے كھوط اوستيا سنبس بوسكتا ىنە يرطانچە ا راجلودا ربلنے دىچھاكە رېگىس، دومىراسىسے ا ور موٹر کے لاکرجا ضرکر دیسے نا د شاہ ا درامس کے غلام ال گھوڑ ول پر سکوار ہوکر را برده کے ابرآئے شے الیاس خال جو با دشاہ کی داید کا فرزندا وراس رات تتعااس كنيريانا اور دوژكر با د شهاه مسع كهاكه ميه وتست بابهرَشراف لانيكالهين بيعية خرسبب كياسيه بادشاه لينجوا ب دياكه بيهوتع جواب الهيس معايس ساتقيد كريم الاسوار بوكرمير سے ساتھ على معالم خوريد فودروش ہوجائیگاالیاس خال ایسنے سیامیول کے سائھ بینی تعدا دسوسسے لرتهی با د فنیاه کے ہمرا ، ہولیا ۔ با د شا ولشکر بزرگ سے علی دہ ہو کرمیس الملک عِمَام كاه يربهو يَجْ كُيابِيا ميربوانق رائيمستعد تيمي اين نوج كے سائق با وشاه طلے قدم بوس ہو سے ا درایس کے بہین دبیار ہو کر سے بھی وقت ا ا و نشاه کے سرا پر دہ سے ابرآنے کی خیر مہور ہوئی خاصیل ال مجلس ا ور مرنوبہت جومراپر د ہ تیا ہی کے گرد جبع ہو گئے مقے ا درس میں مولف فرختہ بھی شال تھا فوراً مسلح ہو کئے اورسب کے سب مداست پناہ کے صفور کس ما صربو من غرض كداس طرح مين بنرارسوار با دشاه كي كروجع بموسط ولا درخان جواسی برس کی عمر سے بھی تجا وز بعد جگا تھا ایک دکنی آولی کے سائتوس کے صن وجال کا کواز کا نظر غالبا مذاس پر عاشق ومو گیا تھا۔

ملدجهاره اس سيے جدا ہو جائيں اور بر إن نظام اور را جدعل آسانی کے ساتھ حوریف پر غالب أليس الناميرول كوروا زكرك إونتاه يخ خودايك دريا كحكناك قیام فرمایا پرمقام بیرصاف اور دلکش تفاا وربیترین اُمول کے اِنا ت کشرت سيريمال إلى عاق تقع إدشائ جيران دروكاه كى دجه سايك بنست رس بوگیا با دشاه نے اراد ، کرنیاکتا زست انتاب کی دجہ سے چندروزاس مقام پرنسبرکرکے قدم آگے بڑھائے دلا درخان براد ارجھا پیکی تما اس نے اس ام کی کوشیش کی کہ اواشاہ و دسرے دان اس مقام سے کو ج کریے کات دومِنگر تکسیمی طبر قیام نذکرے دلا ورخال کو یا دختا ہی رآئے اسے خست اکٹارف بخاا درائس کی بے ادبی اب عدِسے زیاد ، ٹریڈ کئی تنمی عدالسن بینا ، سے اس كُنتِكُ كَيْنَا و وربر با دكرك كأمهم إراد ، كرليا يؤكة أم اين لا درخال كے ظيع فرمان ستے إدننا وسنخط يريم ومسكرك المنهم كونو دانجام ديسف كاقتدكميا عدالدت يبناه كفاس معالمه ين غوركنيا وريوت بيربوني وه تط فأموافق تقديريتي -امن بال كي الله يست كيونك ولاورخال في البيع معتبه بالتي يناف كراك كرو كويا وشا ه في كروجمع كروياتها ا درتهم منصب پرول ایم و ل ا ورا رکان دولت کواینا بهی خوا ه بنارکها تعما اس بسنے کسی فیسر کی میال نرمقی که با د شیا ہے سسے عرض حال کرسکے ان وجوه كى بنا يرولا ورئعًا ل يرغالب أنابظا بهربائل ممال تقاعلات يناه كريش زا نه پر مها را دغیبی الماد کے متظر نتھے۔ اس مفریس دلادر خال کی لیے ہاکی اور سلے اعتدا کی مدسمے زیادہ گزرگئی اور باد شاہ اس سے جدید اور قدیم اشاپسته افعال اور حرکات سے بیجد ناراض ہوٹے اور اس کے امتیصال پر ہمرتن متوجہ مو گئے۔عدالت ینا ہ الهائی تدبیر مرکا رہند ہموے ا جبول الاحوالي بندول كوح عرصه سے بادشاء كى والده كى سركاري الوم يتقع اوركوني تنفس ان كوبيجا نتأنه تفاخفيه طور برابيض اميرالا مرامين الملك كنعاتى كے ياكن بيميا وردلا درخال مستعنت بفرست كا ظها ركياعين اللك نے جربیحد دانشمندا ویقیل مخصاع حرب کیا کہ اگر اوشا وائب سے اراض میں توہم بند ان در گاه کو تم بهوام اس کے شرکو جلد سے جلد دفع کریں - بڑ ما تقورے

مجاريهما دخ

توالى تصبرين الغيم بروا مولف فرخة جواس معركه مين زخم كهايكا تفاا ورضعف كى وجه سے با دشاہ کے بمراہ تدحا سکا تھا وراسی قصیر مقیم تھا مہد دیدل سکے ہا تھ من كرفقار موكيا أس فقرنے بڑے صله اور بہا نہ سے ال کے التحد ل سے نجاست یائی ۔ سار ما ایرا ورسردارشاه ورکسیس جع بهوست ا دریزه مرد لی کدراجه طی خال بر بال نظام سے ل گیا ہے اورا براہیم عا دل کے محاوون برار کے امرایمی بر ال نظام کے یاس جمع ہو کر احدیکر مرحلہ كينے دالے ہيں۔ جال خال عادل شابي لشكر كے اجتاع ا دران انساري عت سے اس نواح میں اپنا قیام تناسب نتیجھاا ور دارانگے۔۔۔۔۔۔ كوج كركے طدے سے جلد برار روانہ بروان كامقصديد تصاكر باربروكيكر وان شاه ا ور راج علی سے معرکہ آرانی کرے ۔ راجہ علی جال خال کی ر وانگی سنے انھا رسنگر سے زیا دہ پر نیشان پرواا وراس نے سیدا محدالملک اور و دسرے مہد وی امرا توجن كے كمرسط من ندتھ إلى الدامير من مقيد كرديا ورجال خال سے انعا قسب ہے اِرسے میں تدرجلد عمری برواف طوط عدالت پنا ہے تعضور میں روا رہ ليزا ورحد سع زيادهمنت وزاري كى - باوشاه سنعال خال سے تهاه رنے بر کرہمت مضبوط با مرصالی تھی میاہیوں کی تعدا دا وران کے سازوسامان ك تحقيقاً ست فراني كے بعد جال خال كے تعاقب كے عنوان سسے ه وركب سے انتى كوس كى را ه جلدسے جلد فے كى ا درقصيد اورى بيو يخ سُلِعٌ با دشاہ اور جال نعال کے نشار کے درمیان اُطھ روزگی راہ تھی جالے آگ نے مدالت بناہ کے تعاقب کولئے کے خونب سیمے رائیتہ میں کہیں تبیا م رئیس کما ما د نشآه بیدمناسب مجھاکه ترکی امیردا*ب کو حواظه بنرا رسوار ول*-مرتع على وكريك حال حال ير دمعا واكر كف كى عوض سنه روار كرست ماك يرايبر جلد سے جلد حريف بھے بہونچکرتما م راستوں گوامس طرح مسرودو کردیم لدوتهن كوغلها ورجاره ندميمو ويختصفح ا ورحيال كهيس موقع يانين حرايت كو اس قدر منگ کریں کہ اس کے اعوان والفیار خالف اور ہرامال ہو

بندمیں تداس نے بھی مجبوراً بلوارا اٹھائی اور امین حرب کے موانق شکر کو آراستہ لياا ورمبد دى اميرول كوجوشجاعت ا دربها درى مير مشهور متقع دليسابى مقرر ر سے تعور سے می فوج کے ساتھ ایخوس جادی الاول کومعرک کارزار کی راه کی طرنین سطیل جنگ کے اور بہا دران روز گارش و فار تگری مرمت فال بوم عا دل شاسی امرانعی عین الملک کنتوانی اور عالم خال دغیره چونکه جانتے ستھے کہ بادشا منبل خال کونابینا کرنے اور بلا حکم شاہی جنگ آ فا زکرنے کی وجہ سے دلاور خاں سے بیرا زر دہ ہے ان ایمرول نے عیس معرکہ کارزا بی شکست كوبها مذ قرار دياا ورولا ورخال كوبلائے خال كي مير دكركے تحود بار شاه كى فدمت مُرسيو يخ كن ولا ورخال لي الشايسة ميمندا ورميسره كوالى كلهول يرم د کھاا ورخیال کیاکہ اس لشکر کوٹنگست ہوگئی ہے ا دھر مزند و سال کے قاغدہ ليرمطابق ببرحيوناا وربزا تاخست وتاراج مين تتغول بهواا ورولا درخال ايسف منتینو*ل کے ما*تھ لیے اِر د مددگار میلان میں رنگیا۔ جال نحا س ا و ر غدا وندخان شی نے جوابتک معرکه کارزا رسے فراری ندوسے سیمے اور ا منطل نظام نشاہ کے بہاویس کھڑھے موقع یکردلا ور خال چربی کے کر د دورموموارول سے زياده كرج عينت نرهى مله كياولا ورخال كياس حالت مي ميدان كارزارش ابت قدم رمنا مرجب بلاكدت بجماا درسات مخصول كے بمزاج بن برايك يمولف بمي تعاراه فرا ر اختیار کی فررسانوں سے میعلوم واکھیں المک ادر عالم فال سکست کوبہا در اروکرمیال جنگ مع بعاد ين ادر فلال راه سے إرضاه كے إس وا وائك جار ہے يم اكرام تباه اور برباد كريس. دادرخال بجداع إا درنها يت تيزى كرمائة دامته ط كرين ركا داوي بسيافوج يس سع مى ودین میابی اس مے اسلے اور ال ایسرول سے قبل کی مع ایسسے علقیمن اور ٹ کیٹٹنیوں کے داراسنگ ہو گئے گیاا وردشمن کے تعاصب کاخیال کرنے اِد ثناہ کے بھراہ نماہ ورک مدوانہ ہواا ورتا، را تراستہ طے کرتار ہا ور سنج کو منرل مقصد دیر ہمو ہے کیا جال خال اس انتج کے بعد جواس کے دیم وكمان مير كفي نه تقى أورتين مو التفي دلا درخال أوراس كي العين سي گرفتا رکرے بڑے عرورا ور نشان وٹموکت کے ساتھ دارا منگ بہو تک

تاريخ فرست ته

كه عدالت يناه سے احارت حال كرے يا يدكه دومرے حامومول كى الدكا أنتظا ركري حال خال يربس بنزار سوار ول محيما تقط كرد باولا ورخال نے غرورا و رسکیرمی سرشا رہو کرحنگے۔ وجدال کاسا مان کھی ٹہیں کیاجے۔ وسمن سے دویاتین کوس کے فاصلہ برمیو کج گیا تواسے دور سے خیے اور خرکاہ نظراً کے دلا درخال نے بوجھا کہ لیکنٹس کا ہے جاتھ دل نے جواسے و یا کہ ينظام نتباي فرددگا ه ب اور معفنول نے كِماكداس مقام پر عادل تعامي لشكر بدولا ورخال اسى دريافت حال اى يس تفاكه دولمرع جاسوسول ي المساطلاع دی کرنظام شاہی فوج فلال مقام برتفیم بینے اور بیر طبیحان ہی نے نصب کیے ہیں ولا ورخال آ کے قدم بڑھانے سے بازر ہا ورایسے رفرکینے سے ترمندہ ہوالیکن ج کہ اس نے بڑے خورد کر کے ساتھ سفر ميا تخفااين ارا ده يرة المرر لا وروزي قيم بهوگيا دلا درخاب كاارا ده تضاكه اسك عقب میں جولشکرر وا نہ ہوا ہے وہ آجائے تومیدان جنگ آرامنہ کرے ای درمیان میں ایک مقرب درباری با دشاه کی بارگاه سے حاصر برموا درای نے دلا ورخال کو ید بینام صالت بناه کاسنا یا کرم نکر تم نے ساکان تنگ کی تیاری نہیں کی ہے اس لئے آج کے دن معرکہ آرائی موقوف مکھو ورييري وتت وتمن كامقا بكرا-دلا ورخال ملا بسيول كى كشرمت اور إلى تيول كى زيادتى مصدايسا منجرور بهور إلتما ر است شاہی قاصد سے معذر من جاہی ا در کہا کہ میں اتھی جال خال کو گرفتا رکر کے قوم ک کودستاہیم عدالت بناه کے صنور میں لا **-ابوں اور حنگ کی تیار مال کرنے لگا دلاور خال نے میں اُڑ**کل وخوالی اس مقام سے اپنی فوج کومیٹا یا وربے قاعدہ اور مند اور ماندہ کشکر کے ساتھ مرایف کے تقابلیں سف آرا ہوا۔ ولا درخال نے ترکی امیروں کوچو تعدا دیں یا ی یا جمہ ہزار تھے ا یسے نا زک دقت میں ایسنے سے جداکردیا اور انھیں حرافیہ سمجے الشکر عقب بیں اس لیے متعین کیا کر نظام شاہی امرااینے اعتمی اور خزا نہیدان جنگ سے ذلیجا مکیں اور جہال تک ملمن بومبددی جاعب کے قتل کرسے میں تی می کوتا می ندگریں جال خال سے جب و کیماکدا میں فرار کے تام داستے

نہونے دورا جرملی خال نفات سے کام کرے ا درسکش ہو کرھنگے۔ کا ارا دہ ظا مرکرے تو تم جی اس کے مقابلہ میں صف آر ارموکر انتقال نظام کی ہی خواری ارنے میں کو تا ہی زکر دمیں تھی عنقرمیب دلا ورخاں سے نسلے کر طبح تھا ری مرد کو الما ہوں۔ اس کے بعد عال نمال کنے ولا ورخال کے نام ایک خوالکھا اور صلح کے باریس حد سے زیارہ سالغہ کیا اس خطاکاکونی نتیجہ نہ نکلوا ور جال خال نے نظام تنابی خزان کا در واز محلالا ورادگول کواندام داکرام سے ذراعد سے اسا بندہ کے درم بنا کرجرا رائے کر تیا رکیا اور العیل نظام کے بمراہ جنگ کے ارادہ سے حلد سے جلدا حمد اگرسے کوج کیاا ور دارانگ کی را ولی جمال خال عادل شا بی نظر سے ساست کوس کے فاصلہ یر قیر مواا ورامی سے و و بارہ دلا ورخال کے یاس الصدر وا نہ کئے اور صلح کے یار سے مر گفتگو کی دلاورخال نے اس مرتبہ می نظورسابق صلح سے انکارکیا جا آن خال اینے آل کارمیں بیجد یر بنیان بوا۔ اس در میان میں جند خوشا مربول نے دلا ورخال سے کہا کہ جال خال کا را د ہ ہے کہرویوں کی ایک جاعب کے معاممہ مریواں جنگ سے فرا رکہ سے ارتبال میں پنا ہ گزیں ہوجا ہے ولا درخاں بدنفید اس انواً ه يرهين كرلياا وريدارا و وكياكه عادل تسابى ا ميرون كومها ته ليكرتال خال كوكرفتا ركريب اتفاق سع ايك حيتي أبير ببتك خال نأم نإل سيمنحف بوكر ست بناه شيعاطا زمتسالاً ر دا نه بهواا در بر إن نظام شاه كي خدمت بن ميويخ كيا جال خال كوجسي یہ حال علوم ہواتو وہ میجواکر کشکر کے تام امرا واسی طرح یکے بعد دیگر۔۔ ے جدا ہو کر قسمن سے حاملیں گئے اس وا تعہ سے جال خال اور ا د ه پرستان بهواا د را بن تیام گاه مے کوج کرکے ایک ایسے مقام بر فروکش بواج یانی ادر پهاژوں سے درمیان میں دا رقع ہمونے کی دھی۔ فوجی انتظام سے لئے بخد شاسب اور موزول تھا۔ جا سوسول سے ولا ورخال کواس وا قعہ سے آگاہ کیا ولاورخال اپنی اعاقبت اندیتی سے مجھاکہ جال خال نے فرار ہونے کے ارا دہ سے کونج کیاہے اور بغیراس کے

فوری متیبه برا مر به واسه وه به ب کربرا بر کے امیرخصوصاً جہا نگیرخال سنی ا د ر اِس سے تا بع فرمان ا مرااس باست پر کرمیتریں گہ جلد ایسے کو ہم بک بہونیا میں لیکن احد نگر مسے حیند قاصد بہا ل آسٹے ہیں ا درا معول نے یہ خبر دی بیت کہ جال خال نے ساز وسا مان ورست کر لیا ہے اور اس کا ارا کہ ہے کہ المعل نظام ثما ہ کواپسے ہمرا ہ لے کر برار کارخ کرسے ان اضار کی بنا پلامرائے برار کو بیرجراً ست نہیں ہمونی کہ ایسنے عالک کوخطرہ میں جھے دو کرمس قدر علاکن ہو احدنگرکے دار نے معلط نت سنے آلیس اگر با دشاہی کشکر شاہ درک سے دویں منزل ا در آگے بڑ<u>ے معے</u> تونقین ہے کہ جال خال عا دل ٹناہی انواج کے خوف سے یرا ر پرحل آ در ہونے کا را وہ ترک کر کے احد ٹکر سے کو ج نہ کر بگا ور برا رکے امرائطنش بهوكريم كبيع يخ حاكمنگ عدالت يناه بخاس مشور وكو قبول فرماً یا ور نشاه در ک مسے کو یا کر کے قصید دار لنگ کی طرف جو را ر کی *ر حدی*ر دا قع ہے رخ کیا اور بر ان نظام *ا در را جرعلی کو پیغ*ام ریا کہ خ دوستوں کی رائے کے موافق میں سے خو دہی قدم اُ کے طرحایا ہے اور برار کے امیروں کونامے روا مذکر نے ہیں کہ بر إن نظام کی اطاعت سے نجر سن نابون تم نوگون پر میمی لازم به بیم از کی سرحد پاریبو کی جا و اور اک ا میرول کواینے اِس جمع کرلولمی مبی جال خال سے فارغ ہو کرتم لوگوں سے الول گاجال خان حاف بھی اس مشورہ سے دا قف، ہواا درجو نکہ شکاع دلیرا ور یہ بر متحااس منے حریف کے و دلوں گروہ کے مدافعہ کی تدبیر میں سوئیس اُ ڈر رنظر برا رمیدا جدا للک بهدوی کوخطاکی که اطرا فسد حجوانب کیچنگرال دو دجه -میرے تیاہ کرنے برآیا دہ ہو گئے ایس ایک سبب توبھات یا دشاہی اور دنیا ستفلق رکھناہمے اور دومری وجددی بغض اور فرمبی عنا دہے یہ لاگ۔ جابيتے ہیں کہ زمیب مبدویہ کا نام دنشان میں کوہیں بینے اس قدر مختت اور شقت کے ساتھ رامج کیا ہے۔ سٹالویں اس کے مرزائگی اور ہمنبی کا تقاصنہ، بيركه تم كمريمست مضبوط باند هوا ورصب طرح مكن بهو برا ركيدا مراكوسلى اور ولاما ويرتم سرحد برار برقيام كروا وربر إن نظام كواس لكسي واحل خ

مناسب مجیوان حطوط کو با د شیا ہ کے ملاحظ میں ٹی کر کے اما دیکے حواستگار مو ا در اس بات كى كوشش كروكر عدالست بيناه جلدست علدميرى حوالبش كيمطابق اس کاجوا سے ۱۰ دا فراکیں ۔ یہ فیقر قاصد دن کے ہمرا ہ دلا ورخال کے باس گیاا واس سے سارا اجرا بیان کیا دلا درخان نے خطوط با دفتا ہ کے ملاحظ میں بیش کیئے تدبير موانق تقدير بهوائي ا در با د شاه من بر إن نظام كويدد دين كا ارا د ه الما وراسی وقت بلکسی نوقف کے نا مول کا جوال کھ کر قاصد و ل کے میردگر کے ان کو دائیس جانیکی ا جازیت دی ۔ با د نشا ہ نے دوہی میں ر و ز نے عُرصہ میں تیپزرنتا رقاصدا طاف معلطنت ہمیں روا یہ کیٹے اور برا رکھے الشکر کے معے موجا نسکے بعدسرا یر دہ تھاہی ا ہرنکا لاگیا ا وربیجا پورسسے جبہ کوس کے فاصلہ پر بہن علی میں تصدی کیا گیا۔ اوشاہ نے نیک معاصت میں یعنی رربيج الثاني يوم بخير شنيب نذكور كوجال خال مهروي سے استيمال ا وربر إل نظام اد ذکے مدرو ٹی پر ٹالفن کرانے کے ارا دے سے ثناہ درکس کا مفرکیا ہا دنشاہ ورکسیہ شخصہ غزا رمیں میمونجا اوراس دلکش مقام میں میرو تفریج کتھے ين تعدر سردنون قيام فرايا - عدانت بناه في مرانكيز ظوطا عيان ا و ر انترانب برار كينام ر دانه محتوجن كالمضمون مير تقاكيني كفا كي عناميت ا در اس کی بهر! نی پر میبرو مدکر کے اس باست کا را د ہ کر لیا ہیںے کہ اعلیٰ صنرت بر ان نظام نما ہ کو بجائے ان کے فرزندائلیل نما ہ کے تخبت اِ حَدِيْرٌ رِبْهِمْنَ كُرِونِ الْمِنْ لِيَحْتُكِ إِبِ كَي مُوجِودِكُ مِن نُوعَمِرِ سِبْطَ كَاحْمُوا فَي كُرْ ا آئین فرانر دانی کے خولاف ہے تم میموں برلازم سبے کہ میری رائے ا و ر منتوره منسے تجارز نه کروا در کمزېمت با ندهگرا طاعت اور فران بردار کې يرمتو جه ډموا و ر ہو سے اردائفوں نے جیز خطوط ا دفتا ہ کے الاخط ئیسٹین کئے ان خطوط کا مضمول میر مقما كرس تدريم بى خوا إن جعنرت با دفها و كفشرليف لا نتسيع خوش ا در شيا دال بوسية میں اس سے کہانی زائر ڈیمنول کو طال درنج میروکیا ہے عدالت بناہ کی لشکرش سسے جو

جلدهارم

خوا جد نظام کی بیکنظیم کی اور بر إن نظام مے نام ایک معروض لکھ کررواند کی مسیس اس کواحد اگر اُ نے کی دخوت دی بنوا حرنظام کورخطست کرے جہا نگیرخال سنے اس مے عقب میں ایستے ایک عزیز کو تھنول القیس ہریوں ہے ہمرا ہ ہنڈیا میں بر ان نظام کے پاس روا نہ کیا اور اس کوا*س امر کی بیجد تر غی*ب دی كه حلد سے جلدا حد كركا قصدكرے بريان نظام اطبينان كے ساتھ برا ركى مرحد میں داخل ہمواا ورجہا نگیرفال کے سکن سے حوالی میں مہدنجا۔ لا قاست کے وتستصن اتفاق بانفاق سيجها كيرور إن سي لااني بون ا دربر إن شاه فكست كعاكر بدحال اور پریشا جش را و سے برازمی داخل بوا تھا ای راستہ سے بهنژ یا کو دانیس کیاا ورایک نامه راجه علی خا*ل کو تحر از کیا حب بی ساری حقی*قه سے آگا وکرکے جال خال سکے وفعیدا ور لکے سوروتی پر تبعینہ کرنے کی معقول تدار اختیار کرنے کی با بہت اس سے سٹورہ کیا علی خال نے جوا سب دیا کہ اگر تم اكبر! دشاً وسنع نوجي مدد طليب كروك توركن كي سالطين ثم سے رنجيده موكم جال خال سيتفق بروحا بمنظّما دراس دجه سيفتندنس طوالست بيدا بوگي ا ورخرنبيس اس قدرالنگرموج دہنیں ہے کہ میں حال خال کے مقابلہ نمیں صف آرا کی کر کے کے فتنہ کو و فیع کر دل اور محصیس احر نگر کے تخدت پر ہٹھا ڈل میری را۔ برطرف سے کنار ہشی اختیا *رکرکے اس معا* ملہ کوا براہیم عادل کے بیبر د رناچا مِنتَے یہ امرینین سے کر تھارا معابغیراس کی توجہ کے حاسل نہ امو گا۔ برإن نظام نے راج الی کی تصیت کے موافق چندخطوط لکھے اور مین اسم تنرر فنار فاصد دل کے دا سطہ سے بی اورردان کئے۔ نامہ برآخریسے الادل 190 ہجری مِنَ بِجابِرِمِي بِهِوَ يَجِيا ورمورخ فرشة كَے مكان بِرقيام بذير بهو ئے يِنْ قَبِراسى ماه ربيع الاول كئے ضروع ميں عدالت بنا ہ كے لازمين ميں واخل بواست ا ان المون كالمضمون يه تمقا كرجونكم ديكرراسط قاصدول ير سندنجي ا ورتساه شاہراہیں پرمنوں کے قبضہ میں ہیں اس کے ملیں نے ایسنے <sup>ا</sup>مہ بر د ل سمو اس راه سے روا نہ کیا ہے ۔ تم میرے یا و فاا ور ملص بھی خوا ہ ، موٹیس طرح

حلدجماره جال خال مهدوی نے لک کے رز لیول او با شول کوا پنایار دیمتیں بنایا ورمارے مهات ملك بر قالبن بولكيا بر إن شاه وار العلى شاه في جواس سي بيترايي برا در مرتفی نظام شاه کی تید سے مجاک کرجلال الدین مخزاکبر با د شاه کی فدمت نیس يهو ي كيامقا يرمناكه احد كرك تخست يرايك خردسال فرانر دا بعظها يأليابيم. بر ہان شاہ کواس وقعت ملطنت پر قبضه کرنے کا خیال بیرا ہواا وراس سے جا ہا ك دنى كالشكرسا تعليكردكن يرحله أورجوا ورفكب كواين فرزندس والس لے۔ بران شاه في خري اين را في كوبل ديا وراكبر بادشًا ه مع عوض كياكدار میں نشکرشا ہی کوہمرا ، نے کرا حمد نگرجا وُل گاتوا مرائے نظام نما ہی مجھ سے نحرت ہوجا میننگے اِس کئے بہتر ہے کہ میں تنہما ایسے دطن جا ڈلا ورامیروں کوا نیابی خواہ بناكرموروتى كاك يرقبضه كرول - اكبرا وشاه في اس كى درخواست قبول كى اور یشرط کی کداگر بر ان شاہ ایسے مک پر قابض ہوجائے توجس طرح سے میمی يس تفال خال الخ مك براد بهار مصرير وكرديا متمااسي طرح بر إن شاه ويهي مك ندكوركواكبرى فكقد حكوست مي وأحل كرد مع بر إن شاه في حبراً وقبراً به شرط منظور کی ا در دکن روا نهموار بر مان شا ه سنے پر گندمند یا میں جو دکن کی سرحد ہے ا ور جمال کا ده اکبرا، دشاه کی طرف سے جاگیردا رحفاجند دنوں تیام کیا۔ بر ان شاہ نے راج علی خال دالی آمیبر و بر بان پورگی رائے سے يبليخوا جانظام استرأ باوي كوبرتغيرلباس قلندر ول كي صورست بي احر بنگر ے امیرا*ن نشکر کیے ایک روا نہ کیا تاکہ ن*ظام استراً با دی امرائے نوج کوا طاعت ا ورِ فر ال برداری برآ ا دہ کرے اوران سلے بر ہان نظام کی ا مرا دا درا عانت پر شدیرس کے فراج نظام ال صاحبوں کے پاس میردنیا دراینے مفر کا معامان كياا حد مركي يعن رئيسول في بران نظام كن الماعت كا وعده كميا وريضول لئے انخار کیا کہ جن امیرول نے ساتھ دیسنے کا و عدہ کیا ہمیاان میں ایک جہانگیر فال مبڑی تھی تھا جو مرحد برا را ور دلایت فاندلس کے قرب وجوار على يركنونكا جاكيروار تقااور نميب مهدويد كرواج ياسن جال خان کے زوال اور اس کی تباہی کا دن سے خوا ال تھا جہا گرخال

تاريخ فرست تنه

جلدجها رم

عرض کیاکہ بلبل خال اس خا ندان کا قدیمی کھزار سے مراحم شاہانہ سے اسید ہے کہ با دشاہ اس کے قصور کومعانب فرمائیں گئے عدالت پناہ نے دلا درخال کامعروضة تبول کیاا ورملبل حال کوخلعست فاخرہ عطا فر یا یا مجلس شاہی کے برخائست بموتے کے بعد دلا ورخال طبل خال کوایتے بھراہ مکان پر لایا اور اس کی ضیا ونت اورخاطر داری بیست اجھی طرح کی اورکباکٹیں نے تم کو اپنی زبان سے فرزند کہا ہیے اگر تھا سے میلطنت ہیں میں تم سے اس قدر تونت گیری وساته بازیرس ندکرون تولوگ برگهیں کے کرمیں امورسلطنت میں ایسنے فرزند کی رعایت کرتابور غرض که دلا درخال نے بلبل خال کواس طرح ایشنے سَمُ طَمِّقُ اور فافل بناكر كرنائك يسمّع فرزند كو حولبل خال ميم بهراه بإدشًا ه كي اظها رعقیدت کے لئے ایا متھا خلیت عطاکر کے اسے رصبت کیا۔ دلا ورخال نے راجگان ملا بار کے دوسرے الجیول کو بھی اپنی عما برنول سے شا و کر کے میں بھی دالیں جانے کی اجازست دی ۔ عدانت بیناه بر إن پوربیوسیخ ا در دلا در خال ایسے حرایت بلبل خال کی عطرست ا دراس کے غلبہ سے دل میں بیرخوف نر وہ ہواا ورخو در کی بتا یرا سے نظر بند کر دیا۔ یا بی یا چھ بہیئے کے بعد ا خلاص خال کوانعام و اکواکہ یے و عدول <u>سسے ا</u>بنا ہم راز بنا یا در لبیل خال سے عام قدیم وجد پر حقوق کو فرا موس کرے ا وجود اس کے کواس کی کاروانی سے عدالست بنا ہ دامن مذ شخصے دلا درنے کبل خاں کونا بیناکر دیا -اس امیر کی یہ حرکست یا دفعا ہ کوبی ناگوار زرى ورولا درخال بهى جلد سے جلد اينى منراكويموي كيا -عدالت بناه كار بان نظام شاه الفرين كومعلوم مد كرميرال سين شاه بررسي كدميرال سين شاه بررسي كى مدد كے لئے احد مگرجا الدور كى مترام من شاه رں درخاں اورجال خال کی جنگ ابرجسیس نظام شاہ نے تخست حکومت برحبوس أكياا ورجار ول طرف سع الك بدلورس الول الكه بي السافتند إورفسا دبريا بمواكر إمن والمان كي در والديند بمو كميَّ تشريف ا ور زلیل سب کی ایک حالت از دانگ ا در الک میں ابتری کا ووردوره بروا -

حارجارم

یم بنبل خال حاضر بمواا ور { تقیمی رو ال لے کر با وضاہ کے قربیب کھٹا ایموا ا و ر عُس را في كرينے لگا دلاورخال نے است رخار منت سنے ویکھاا ور كہا گڑیں فالی مرتبه بإوشاه كے عکر برخانا کا کونکی الکسیمیر بھی طاقت نہیں ہے تم سے کیونکر ایاسه الکسه کے خلاف حکم کاروائی کی ا در فرمان یاتے ہی کیوں نہ ارگاہ شاہی کی را ، لی طبل خال یہ جانتا تھاکہ اِ دخما ہ اس یر نبر بان ہے اس نے بھی نہا میست دلبیری سیے جواب دیا کہ آ د نشاہ کی خاک یا کی قسم ٹیس نے مرکثی نہیں كى ا ورايينا فتيارس الى بارمي قيام في يرتبي راميرلى كياميال ب كه میں احکام نساری کی خلا نب ورزی کاخیال بھی دل میں لا ڈن سب و قست فران میازل میازل می رنا کک کے ماجا دار کے ماجا دُن کوزیر سے خراج وصول کرنے میں شفول ہما اگر بینیل مرام و ہاں سے و چکرتا یا فرمان کے مضمول سے راجگان ند کورا گاہد جاتے توا کتنے دیوں كى محنست ير بأ دجاتى ا وربيرًا ال قدر رقم خزا يوشا بى ير، ذ دانل بهو سكتى اس کے ثلاوہ یہ بھی تمام امیر حاسنتے ہیں کواس عنگل میں اسلامی لشکر کو بیجد منت ا در شقست الحفالن يري بردگي - اس كنے و بال محوزيا ده قيا مركز نا لتكن تم اين كهد كرحبب تجميين يبمعلوم تهاكه بلانشكر طالبدر تخيبي طرح كالراري ما ہ کو ملئ نے شکے طکب می*ں مفرکرنے کی زح* یندر ه روزا در کیول نه قیام کرلیا تاکه اس درمیان میں ما بار کالشکراً جا تا اور سب محکونظام شاہ کے ملک پر حلہ اور ہوتے اور اسپی حالب میں لقین كال تفاكما حريكم كالترقيع ا وريم تكينه ما وشا ه ك قبصندي أ جلسلتم - اكرجه ، يرمني به يسكين تيم بهي لمين اين خطا كا قرار كرتا بون سے عرض کرتا ہول کہ ایسے دیر مینہ غلام کے قصدر كومعاضي فرمآت مدولا درخاك اس جواسب أندده بمواتين جونكه جاره كارنه تمقااس علس مي ايت غير كوظا برزبوك وياا ورمثا تسبيب نذمجها كرا ميرول كوابيناءهم راز بناكرضحراا وريل ميس كوكئ فعته ا ور نسا د بر اگریدے . دلا درخان نے لبل خال کا باز و تھا گر با دخیا ہ سے

اب اس کازیا ده توقف کرنا جال خال کی مزید لقو بیت کا باعست موگایه سروار جلد سے حلدا حد نگرروانہ ہموا - جال خال سنے یہ انحبا رسنے اور یندہ ہنرارموارول ا در توسی ا در نفنگ کے سائنہ میرمرائی استعیل نظام شیا ہ آگئے بڑھاا ور قصیہ استى كے جوارمیں عدالت بنا واكے لشكر كے مقابله میں تعام نيد مر مواجو كه را ما برسات کامتھاا ورمجی کبھی بارش ہو جاتی تھی اس کیے طرفین میں شیمے فرلق نے لڑائی کی ابتدا ذکی اور مسی روزائی طرح گزر کیئے جال کھال بی رمضطرب ہوآ ا دراس نيصطح كولطاني پر تر جيح وي اورايك گرده كو داسطه بذاكر با دشاه ميمايين ک د دانس جانیکی درخواست کی جو مکه بیجا پور کامنتخب کشکر الما بارکی مهم برنا مزد سے زیا دہ سنت وزاری کی اس لیے یا دخیاہ بوحيكا تفعاا درنبال خال نح بي ايني حد نے اس کی درخوامست قبول کی ا ور یہ کہا کہ عدالت بنیا ہ کی پیشیرہ خدیج بدلطا<sup>ن</sup> کی اِلگی سے صیبی نظام شاہ کے لنظل بہا کے اِگر میرے پاس سے بیج جانسے تعدیمی ایسے اکک کو واپس جا وک جال خال نے بیٹی کا فاقہ میجینٹر بنرا رہمون سے ت بیتاه کی خدمت میں روا ندکر دیا جس دان که با دشا ہ نے کورچ کا ارادہ لیااسی رو زلبل خال بڑی شان دشوکت کے ساتھ مع جرارلشکر سے شاہی لازمت ميرى يبعي كياليكن جونك صلح فطي وحكى تقى اس ايسركا أنا بيكار شابست بروالمبل خال نے حس کی شجاعت آور سیاست کا اوازہ سام سے ملک ایس ملند برديكائها نقدا ورضبس حركي لطورياج وحراج ملابا رسي لاياستما با دفهاه كميم طاحظه بیں میش کیا ملبل خال حس سے اس قدر مقور سے نہ ما مذیری اتعنی گرانبوسا رقم سے دصول کی تقی صیبن وا فریس کا اً رز و مند تھالیکن دلا دیفال کی عدا وت کے خیال سے باد نشأ ہ کے محرے کوحا ضر نہ مجوا ا فراس کی عراد پر مذ أ أني جواجناس كلبل هال ايست بعراه لا يا بحاان كي قيمنت جوبسرليان -دلا ورخاں کی رائے کے موانق مبریت کم آئنی ا ورجوجیز کہ دس ہزار ہون کی تقى بنرار بمون اس كى قىيىت تنائى كى ارزمبل غال كى الى نىت كويم نظر ركع كم بقميه رقم كا تقاضه راجگان لا إم كي علقين سے جرابل حال كے سائقاً كے يتے کمپاکيا ۔ايک روز دلا درخال إ دشاه کی اِ رگاه میں دیوا نداری کرر اِستا

جلدجماره ا يت اعالى كى مزايا وكريم برنوع تمار سومعا لمدكو خدا كيرور ركا بول اور اس وقب تھار کے حال سے مجھ تومن نہیں کرتا تاکہ لاک پیرنسجییں کہ میری کشکرش کا مرحا ایک بر قبضه کرنا سخاً با دشا ه سنے میران سین کو بید پنجامردیا الدامى حكِمه مرتضى نظام كى زيارت سے فراغت حاصل کرکے اینے مک کو والبين يا ـ عدالست بنا ، كويجالدريم يكريه معلوم بهواكه ملا بارك راجر باج وخراج من اداكرك يس تسايل كرريده إلى اورجور قم كه ان راجاؤل في على عادل مثاه سے وقست میں مصطفے خاب ار دستانی کی دسا طب سے قبول کی تقی اب اس كا داكرسين يركس ويش كرتي إ دشاه ني بلل خال جنشي كو دو بنزار موارول كي معيت مع اس جانب دوا نه كيا تاكه اس لواح كراجا دل كؤنلوا رمي زورسے زير كرے اور مين سال كاخراج جواكيس لاكھ بچاس ، سزار بول بوالم معدل كرسه ا وراكر راجكان فركور رقم دين سه اكاركرس لو ان کے قلعدل اور فہم دل کو نتی کرکے الک محرور میں داخل کرلے مس اتفاق سے ایک سال کا عرصہ تھی نہ گزرا تھا کہ آبا وشاہ روش تیمبری رائے کے موانق جال خال مددى مين نظام برسلط موگيا إوراس سانے با دمثاه كومتل كرك سارك بشرمي ميدوى ندبسب كوراج كياا ورغيرمكي بانتند ول محسائة زمى ا ور مدارات مسترش آن فی لگار بیرضبرین تبهر بیجا پور مین مجی شهرور بوش ا و ر باوتناه مف نظام شأبى خاندال كى اصلاح اورچند وگرضرورى امدركى عميل كاراده كرك ولا ورخال كى لأف سع عقال بجرى من احد مكر كارخ كيا- با وشاه ف بیمد ناکیدی اور ضروری فرایس طبل خال مینی ا وراس لذاح کے رو سرے اميرول اورافساك نوج كمينام روانه شيخ كهاس فرمان كويايتے بي بي قدر جلدمكن بموايين كوبادشاة بكسديمونجائيس ا وقبل استكر كشكرشا بي نظام ثباي لك ين داخل بولبسب خال ما وشاه كى ملازمت مصرفرا زبروجاك ا دراس عم كوبي رضرد ري در داجب التعيل سجھ تشكر شاہي فلئه شاه درك کے جواریں ایہرد بچاا ور دلا ورخال نے ایک مہنیہ کے قریب بہال قیام کیا بلبل خال ا در اس کے نشکر کا نام ونشان تعبی طام برنه موا دلا درخال بیسجها که

احدنگرردانهٔ بهوا ـ دومری طرف عدالت بیناهمین بنرا رسوار ول کے ساتھ مرحد يرنده مے كوج كركے احد مكركى طرف برجے تاكد لوگ مرضى نظام شاه کے گر دھیع ہوکر شاہزا دہ میرا رحبین کی تخست نشینی میں مزاھم نہ ہمول جلس ون کہ اوشاہ نے مانور میں جوا حر نگرسے یا یج کوس کے فاطلہ پر سبے قیام زما یا اس دن میران سین نے احر مگریمو نیکر باب کدمقید کرے تخت حکومت يرحلوس كميا - ابراتعيم عا دل نے شاہرا دەكومبا رئے با د دى اور با دخيا كاخيال تھاکہ میرا حسین کی ملا قاست اوراین ہشیرہ کے دیدار سے محظوظ ہو کراینے فاک د دالسِ آیئے که ناگاه په خبرشېهور مونی که میراک شین سنے این نا دانی ا در ک<sub>و</sub>عقلی ی دجے مرصی نظام کو برترین عذا ب سے نتل کیا اس تل کاسب یہ ہوا رميرزا خال تے جوسرالي فسا وتحا مع ديگر گراميول كے جود وليت آبا ديس اس کے گرد جمع ہوئے سے میران میں سے کہاکہ تمحارے باب نے ایک مرت تک فرما نروانی کی ہے ا ورظکول کو فتح کیا ہے جب تک کرموی شاہ برقیدحیات بنے فرا نردانی کا مصب مصی ما رک مذارد گامیرال سین ال میراند کے کرمیں اگیا او رئغیراس کے کہ عدالت بناہ سے جو ہرطرح اس کے بخرز ز قریب تخطیمتنورہ کرے باب کو مہ تمیغ کرڈالا ۔عدا کست بنیا ہ اس خبر کومنکر ہجیہ سے اور میں نظام تناہ کی ملا تا ت کے ارا دہ کو بھٹے کرڈالا ا در کھیر سیرے ک جربیغام رسانی میں بجید دلیرا در بے باک تھابطور قاصداس سے یانس ر دارز مياا وريه بينيام دياكميرا مريااس نشكرشي ا درمفرست يه تنماكة تكويخست حكومية يه ے دالد مرضی نظام تنیاه کوجواب کونتیتین برموکیاہے میسی مكين اب ينزمرسني كمي سے كرتم نے خوالے مداكد بالائے طاق ركھكريا ہے پر اینا با تعصاف کیا ہے اگر تعس ایسا ہی خیال تھا تدیا تو غریب بدر کومیرسے مبیر دکردیا ہوتا تاکہیں اسسے حفاظیت سے ایسنے پاس رکھتا آ کونا بیناکر کے اس سمنے وغد غیر سے تخاہت جاصل کی بو تی اس امرکزیمین سمجھوکہ بای کاخون رنگ لائیگاا ورخم فداکی بارگا دیش بعیتوب بموکر حلید سیمیلد

اديخ فرمسشسة

جلدحار

اعيان سلطنت برطرح طرح كتربتيس باندهيس اور بعبلول كو قيدخالؤل مي كُرِنتاً ركبيا ورمعينول كواحد نگريسے خارج البلدكرا دياً مترتفني نظام شاه پر دليوانگي کا فلہ بتھااس کی گوشدشینی اور عدم توجہ کی وجہ سے ان ارا ذل نے ماکب کے بڑے بڑے عبدے ایس ٹی تھیم کر لئے ان واقعات سے خاندان نظام تباہم بالكل بے رونق بوگيا۔ مرتفنی نظام شاہ جوايسے فرزند ميرات سين كا جانی دمن تقاان دلال درزيا رهاس مصل ميساغي وركوشال بهوايه مرتضى نظامتناه نے ایسے ایک معتدا میر المعل خال و کنی کو تما ہزا دھسین کے تال کی ترعید دی میزردخال ولدسلطان مین نمیرا زی جواندلول ٔ قاسم بیگ کا قائم قام میا اس واتعه سے آگاہ ہوا اور اس نے اطاعت شاہی کو بالائے طاق رکھا ا وریدارا ده کرلیاکه مرهنی نظام نهاه کوتخست سے معزول کریے میرال حبیس کو فرما نروا بنام الم - جو مكر بدائهم كا م بغير عادل نما مي اركان دولست كم مشوره کے ناظمن تفاالمنعل خاں نے اپنا ایک معتبر قا صدر لا ورخاں کے پاس بیجا پدر روازكياد وراسے ايسے مافى الضمير سے اطلاع وى دلا و رخال نے أعيل خال كابيغام عدالست بنا و كمحصنو رئيس عرض كيا - چونكه أميل خال كابينيام ميرال حنیتن کی نجات اورخا ندان نظام شاہی کی بقامے وابستہ تھا با دنتا ہ انتا اس کی درخواست تبول کی اور دلا ورخان سا مان سفر کی تسییاری میں ستنط المد بجرى مين مراير دره شابي تكالاكيا ا در نيك ساعت مين اً دنما ہ نے بیجا پورسے مفرکیا بادشاہ استہ خرا می کے معاصمہ احر نگر کے قریب بہدنچاا دراس کے در د د کی خیرمیرزا خاں نے بھی منی ا دراس نے احمد نگر مقيد كفا صميرا فال في بيرال ميكن كوفلعد في نكالا وراس كي سائة

سلطنت می دیل مو گئے ا در افتوں نے برطح کے حیال در مکاری \_\_\_

یے کوصاحب اختیا رہنا یا اِن و باشوں نے قامم بیگ اور دوسرے

عدالست بناه ففاخ فطام شامي ممكت مسع إيقا عجما يا درة طب ثماري فلردكي طرف رخ كميا تىطىپىنىلېيىرچا بارىن چېركۈنكەنىچەرىرىشان بولىمخىڭى تىطىپىشا، كۇھلىرم بوگىياكە عدالەت بىنا ە نے می دجہ سے اسطرف کا رخ کیا ہے اور با دشاہ نے جار سے جار الکر جال کی یا آلی مع تمام سامان جبینر کے روار نزگرنسیا تکم دیا سلاق ہے بجری میں ملکہ جبال کا محافہ تع نيس ادربش تهييت تخفول ا در بدلول كيم الى فلعد كليان بي عدالت يناه کے ایس سرد بج گیامصطفے خال استرا کا دی نظام نیا ہ کی طرف سے محافد مے ساتھا یا۔ عدا است بنا ہ نے تام ارائین دولست کو یا لی کے استقبال کے ملیے وا مذفرنا با اور اس کے لیدخود می خرا مال خرا مال روانہ برد کے اور الکہ جمال ولشکریں لیے آئے چار روز لشکر میں محلب عشیں دنشا طاگرم رہی ا ورا س عمیے بعدعدالست يناه بينخ شاه دركب كارخ كبا - ملازمين بارگاه يخ جشن عقد مرتهب کیاا درایک ماه کال عیش دنشا طاکا دور دوره ریا-اس زیامه به یک بعديا د شاه في ملك جيال سے الاقات كى ادر تا مضدا مراطنت كوا نعام داكرام سے الا ال فرما یا عیش دعشرت سے فراغست حاصل کرے ما دشاہ تخت گاہ مرتفی*ب لا یا در مصطفی خاک استرا با دی کو د دبار ه شابی نوازشون بسسے* رِفراز خَرا یا ۱ ور دولِل بزرگب ا درچو دَه باسخی رسمی باره بنرا ربهوا*ن نقدا ورایک* رنبدا ورمسر بيج مرصع مع زين ولحام ا ور ديگرنفيس ا ورمش فيمست سحفه ور پديين دكراس رخصت كيا-اس كتاب كي اليف كب مكرجهال كح بطن سي يبن فرزندا ور د دوختر عل تمایی می بیدارد سے عبن می سے ایک فرزندا دردوانی بيشيال بقيدها ت بين ير در دم أر عالم شل شابي كو عدالست بنا و محصلات عاطفست می*ں عمر گرامی اور اقبال عطا فر*ا ہیئے۔ عدابت بیناه کابهی خوایان اسی دوران می مرتضی نظامرنیهاه کی بیشوال کامنه المحرنگر کی التحا کے موانق قاصم بیگ کے سیر دہموا چونکہ لیکھن نیا ا من ملک کا سفر کر نا [کالامنحقان می خدمست میر فا تزیمو اغوش ورراضي نه هوا به اس كارروا ني كانتيمه بيه موا مفله مزاج انتخاص جوگا أوخرا ورزين أسال مي تمينر نه وسي اللتي يتقيم بهاست

جار حمرا روم

بمنيره خدىج بسلطان المعروف بدراج حبيد سے عقد كى است فرزندميران شامين مے ساتھ استدعاکی۔امی سال قامم بیگ علیم ولد قاسم بررگے ا درمیزوا حکیم بھری اوردمكرا عيان واشراف احتكر برسي كل دشان كرسائق عقد بهابدرآئے مندیج سلطان کا کا ح برا در شابنرادی کی بالی بیجابدرسے احر مگرردا مذ بهل جاندني بي سلطان بواييت بهائي مرحن نظام فنا وكويف كي بيمراً رزومند تي فلا ببزادي محييما ١٥ حمد مرر وانه جوئي خير داول ال لوگول سنے شاء بدري عيام كة فالم بوكب ا ور مررا مجرافي دئيره ا مرائي احترار خلور یها نے اری مع مرصع زین و کام سے اورمیزردبیدا در شربیول کے فعای ملات ئے اور عدالت نیا مسیر رصعت یاکر شا ہ بور پہر ریج سکئے توخد یجہ، ن كا عافز و ين فرست ميرى من احر تكريبيو في كيا - احد تكريب و د بارة ش عروى منعقد كمياكميا وروس مح بعد شاينرا دى ميران مين شاه كے عل مي داخل بودنا-نينع قام عرب تحبفي ا مد فعياث بيك تزريني الخاطب جيكيز خال در ومرساميان م منظ شاد مال اور ما روایس آ منے ا ور دوکد ہما اور حر مالکی کے سمراہ محریم نوا ان الله عداليت بناه كے مقد محمن نشاط مندقد كرك ير با د نساه کامشیرهٔ محرفل ۱ اس مبارک زماینه بهر با د نشاه دیر بناه سنیدار شاه نبوی قطب شاه كرمات عقدرا صلى الندطليه ولم كي ميل كارا ده كرسي عقد بسي فرا مست ے گاہ کے شامبر کا یک گروہ حیدرا یا دکوجو بہاکٹ بھر معے روا مذکیااس تقریب کا مد عابیہ تقاکہ ملطان تفرال نیاہ ب فعا ه کی و فتر نیک اختر جا ند بی فی کوجواس و تعیت ایسنے برا در کامگار محرُّقَلَى لقطب شاه سے سائیہ عاطفت میں پرورش یا برای تھی ایسنے مبالۂ عقد یں لانے نہام مارگاہ کو ما دخماہ کے نیک ارا دہ سے اطلاع ہو کی اورسپ بيدخوش ورنها دال بريئے۔ انداول دلا ورخال نام مورسلطنت كالفيل تقا ب في اس نيك الما ده يك إدراك الني كالديب فيمروع في دلا ورخاب سين وعرقلي تعطب ثناه مصرمل درمهائل ا ورعفت وشنيد تشم ببدخاصيه للسك

سلسانس داخل مروكرعدالست بنياه كاياسبان مقرر بهواا ورعم دالقا دركوبا وجو و ا مارت کے قلعد ارک کی تھا نہ داری پر مقرر کیا گیا جو بکر عد القاد راد عمر تھا ولا درخال نے عدالقا در کی طرف سے یہ خدمت رو ی خال ڈبنی کے میر د کی ۔ د لا در نعال منے کمبنل خال کو فرزند کہاا ورنا می امیبردل کے گر و 8 می*ں و* انحل کیا۔ ولا ورزحال فے ایک الک کھ غیر ملی باشندوں اور سائھ بہزار میشیول کے علا وہ جو صاحب دونوی نه سقے باتی تمام اُلگول کو عادل نساہی دا میر ہ حکومت مسے خارج اردیا نشاه ابوانس اخلاص خال کے حکم سے ایک فلعدمیں نظر بند سکتھ دلا درخال ان سے خوف ز د ه بمواا وراسي قلعيمي ال کي آنکھول مي سلا تي پيموا د لا درخان سنع اسى تمقا دت يراكتفا ندكيا بلكريند دنول كي بعد كسى سے میں کا فلم نصراک سے اس قلعہ میں سید صاحب کوشہد کردیا حاجی بورجومتها مبيترمهرمي ممتأزا درعلى عادل نتباه كاسرارير ده دار تقصافحض وبرثم كي نبا وير اینے عہدہ سیسم عزدل کیا گیا اور اس کی تثبیت ایک معولی سیاری کی کرہ گئی۔ والاورخال نے جا ند کی بی ملطان کی قوت حکومت نبیت کم تردی اور ایسا انتظام كماكداس مح إس كولى دا دنواه مجى نه جاسك -اس ايمرن دلا ورخال تعا نه داراً قلّعدًا ودني كوجواس كا مخالف تفاصن تدبير سيمغلوب كيااور ابيسة قابويس لاكرد وسرول كى عبرت كے ليے اس كى دونوك أنكيس بكال كيس ولا ورفال في نركوب المميدكارواج لك سيدا مهايا وراحكام ثربسب الِ سنست کوجا بری کمیاغر*ش کدان تمام دا قعاست کی بن براس کا شخصیس*ت الكل خود منتا ر موكني ا وراطكينان كے سائھ مهاست سلطنت كوانجا م دينے لكا دلا ورخال منے مشافی بھری بی*ں لمبیل خال کو راجگان بلا* بار کے مقابلہ بر جنھول نے مصطفئے خال کے بعدا بتکے بھا ج نہیں ا داکیا تھا ر وا نہ کہا۔ ا درای سال صلابت خان ترکب سے جو ترفنی نظام ننماہ کا وکیل سلطنت تقهانامه وبيام كرك نظام فهاميدل مصرالطهُ اتحا دكو كيمستكما ورمضبوط كها-ولا ورخال نے بادنشاہ کی طرف سے فاصدا حمد مگرروا ندکیا ۔ مرتفئی نطام شداہ نے مجست اوراتخاد آمیزنامے موالست پنا ہ کور دا ند کئے اور با د لفاہ کی

تاريخ فرست ته جلرحيار 1.2 حاسلے ان دا تعاست کی بنیا پر ولا درخال کی قوست زیا د ہ بڑھ کئی اور پہال تک نوست ببوئی که ولا درخانی جاعت لبل خال کی مسرداری میں قلعہ سے یا ہرکل کر جنگ وجدال کرنی ا وراکٹرا و قاست اخلاص خانیول پرغلبہ مال کرکے ان کے ورجوں کویسساکر دیتی ۱ ور فکہ ا درر وعن اور دیکر ضروریات زندگی اِن سے چھیں کر قلعہ شیے اندر لے جاتی تھی اس طرح پرایل قلکہ نے محاصرہ کی تکی سے نچات یائی، وران کور فاہ وامن نصیب رہو آ ۔غرض کہ جار ماہ کا ل کہی ہنگام ر ۱۱ در تبرنس ایسه شور تثین بریا هوااکترایسا مواسع کربیجا بید کے کوچه و زار میں خارجنگی واقع مولی سے اورہبت سے مکا اس گلولہ اور صرب زنتی و جہ سے دیران ا در تماہ برو گئے ہی لنگین ما وجو داس کشت وخوا کئے نیتحہ کا م علوم بهیں برو تا تھا۔ امراا ورتما مرمایا سب تنگ اُ کٹے اور بہل خال ى كوستول كسے تا مه ميرول في اخلاص خال كى د فا قست تركب كى ادراينى ا ین جاگیروں کو روا مذہوکئے ۔ا خلاص خال تنہمار ھاگیالیکن ہا وجو داس کے بنجي اس كنے بيجا لور سے قدم كالناا بني كسرشاك سبھاا ورايينے سكان بي ميں قيمرا ولا ورخال في بين معتمد المربي بميوك كواخلاص خال محمد مكال يرجيحا اور کوہ اسے گرفتار کرکے ولا درخال کے پاس لے آئے دلا ورخال لیے ع دیر بینه کا لحاظ نه کیا و داس کی د ولون آنھیں تکا لیمین ولا ورخال نے حمیدخا حبثني كوجواس زیا مذہب اس كامصا حب خاص بردگیا تھا بن ابرصلحب چندروزا ینارنیق کاربنا یا اور بعد کواس سے تھی خوف زوہ ہرو کرمبشی کو مة ولعرس نظر بند كرديا ا وراب انا ولا غيرى كادم تحرف لكا ورايت اس کوشاں بروا۔ دلا درخاں نے تاقی ا ورمعززا میروں۔ کے ال کوا بنا ہی خوا ہ بنایا اور این اولاد کی تربیت کرکے ان کو مادشاہ کے برد مقرر کها دلا درخال کا فرزندا کشمی محدخال نا می ا مراکے گر وہ ہی داخل بروكريا وشأه كوصحف تسريف وركلستنالا وربوستال كي تعليم دييت يرمقرر لبياگيا ـ دومرا فرزند کمال خال مفسب مسرسرنو بتي پرفائز موکرلوب أ م س<sup>ا</sup> چوگان با زی میں با دنشا ه کا نشر کیب کا ربنا خیربیت خال امریفیظیم الحاه کے

اخلاص خال سے مقا بل کرنے کے اسباب فراہم کرنے شروع کے اور قلعہ کے

جلدجهارم

اندرجا بجاابية علقين اورحاشية تينول كومقر كركيك بحداعتياطا ورموشاري مسے کا مرکبا -انسی دوران میں علوم ہو اکہ اخلاص خال خوا ب بحفلت مس*یریدار* مواا دروا تعدم مطلع موتے ہی جن یا جار بنزارسوا رول کی جمعیت مسے والما عنظ وغصنب کے ساتھ قلند کی طرف آر ہا ہے۔ ولا ور خال سے حیدرخال ا ورایسے فرزندول کی مدرسے فلعدے دروازہ بندکر للئے ا ور برج وبارہ پر توب وُتفنگ چڑھاکر تئمن کے ما فعمیں مشغول ہرواشد پر ا ورخونريزلط أني وانقع بمولي حبس كاحال به تقالكهي تواغلام خال بأكروه ایسے نیزر فتار گھوڑوں کو دوڑا کرخون کی ندیاں بہاتا اور میں ولا درخانی جأعت توپ وتفنگ سے میدان جنگ کوائشیں سمندر بنا دہتی تھی اور ا ورتوپوں کی ضرب سے ہرمز تبہیشی ا ور ہندی جوانمرد دن کی ایک ہا عت كوفاكسنزرديتى تقى مختصريه كرشمام كے قربيب كها تقريباً بحاس إساس جوا مخرو اخلاص كيمقتول بمويح اورابل العمي صرف ايكسخس لاك بمواعروب أفتاب كي بعد اخلاص خال إنى قيام كا وكودايس آيا وركبل خال كوجو يهك مصطفيا خال كاغلام اوراس كالؤكر تقاا دراب اخلاص عال كيربي خوابول ین داخل ہوگیا تھا قلعہ کے محاصرہ اور غلہ اور از دقہ کے میدود کرنے برعین کیا ببل خال نے مجا صرہ میں میں میں کوتا ہی نہ کی اور تقریباً ایک ماہ کاز ما مذات طرح گزرگیا کربرا برحراهیب سے لوالیا ا ورو وسست و قیمن سب کی زبان سے صدائے احسنت دا فریس سنتا تھا۔ دلا درخال نے حفیہ طور پرایک شخص کو بلبل خال سے ایس روا زکیاا دراس کو وعد اسٹے دلفریب سے اینا بی خواه نیا یا اخلاص خال نے خدمت محاصره ایک د دمبر سے بستی کے میرو کی ا ورخو دا پینے سکان میں ولواندا ر دلوانداری ا ورا تنظام مملکت کری ا لمبل خال دُلا ورخال كارفيق بناا وراسي بنا ويرخاصه مل علمه اكثر سايي لوجه اس کے کہ مادشاہ ولا ورخال کے اِس تھاا در نیریہ کہ خزار شاہی بر بھی اس كا قبضه به اخلاص خال كاسائته هيوو كرعبدوييان كركية كيابوردلاورخال سے

يبويج كيا ا دراس في لشكر كاميمندا ورسسره ورمست كركي حرايف كي سقامله يس جُنگُ آز مانی کی شاہی اقبال نے اینا کام کیا دلا ورخال کوفتے ہوئی اور تطب شاہی فوج في والداختياري بيتمار الرعنيات ولا ورخال كي ما ته أيا ور ا يكساسو بيدر و تطب تما تى قال بردك باوشاه ك قبضي أفي دا تعات عالم مے خبرر کھنے و الو س بربوشیدہ نہیں سے کہ یہ جو کھے ہوالعن شاہی ا قبال كى بركت سے وقوع من آيا ورنہ برصاحب عقل عا نتا سے كرجاليس بنرار تحربه كارسابهول كا قلعة يجاليور كے كردجمع مونا اور تمهريس صرف دوياتين ہزار سوار ول مسے زیادہ کامجمع نہ ہونا اور بھرایک سال کال محاصرہ کے بعد حريفِ كا ناكا مهابين مك كو دائيس جا نا ا وران كے إنقيول ا ورويگراُسا سلطه كاعدالت ينا وسلي قبضمي أناسوا في اقبال شابي كيا وركيفيدي كما جاسكتا دِلا ورخال کو بیرفتح نفیب بردنی اوراس متعے مسرمیں سو داسا باکہ وہ منصب میر جنكى يرزفانز بهواس أمير ليغ حيدرخال قفاية وارقلعية اركب كوخفيد ميغام ديااوراس ائندہ کے دلفریب وعدول سے اپنا بھی خوا ہ بناکراس ارادہ کو لور اگر لے کے لئے جدسے جدد گلر سیما بور روانہ ہوا مفر کی منتریس طے کرکے ولا ورفال سف در وانه الديد ريس قياً م كيا ورايين معتمر بني خوا مول كواخلاص خال كياس روا مذکرے فائما نداس قدر جابلونی اور خوشا مدا ورنیز افلاص کے ساتھ ممددی كاأطباركياكه اخلاض خال نے فافل ہوكر دلا درخال كوايك جزوضي في سجھاا ور حصاري مفاظت من طلق كوشش نه كي اوراسي مبغام ديا كرمس وتحت موقع مناسب ہوگا با دشاہ سے عرض کر کے ال سے اجازت حامل کردیگا ا در تم كوفد مت سلطاني مين مبيش كرو ككا - ولا درخال ايستف مصول مقاصد كااور زياده أسيد وارموا أيك روزاخلاص خال ديوانداري سے فاع بهوكرا بين بسترواحت پراراً مرکنے کے لئے لیٹا اور دلا ورخال کواس کی اطلاع بروقی ا وروه فور أبين فرز لدول ا ورسات سوسوا رول برندره ما تقبول كے ساتھ يجا يورمي وانفل برواً ورجلد سع جلد قلعُه اركب بي جوبا وشاه كا قيام كا هب ببونیا علامت بنا ہ کا ترف تدمیوی حاصل کرنے کے بعد ولا ورخال سنے

حلدجهارم

سمجے ، در شب سمے و قدت کو ج کرکے در دازہ الدیور کے قریب دو إرہ فردش ہو بیلے اورائفوں نے باوشاہ کی اطاعت اور فرمان برداری کا اِظہر ارک اسی طرح الک کے اکترا میراس خبر کو سنتے ری بجا پوری جن مو گئے برکی میر بھی گردہ كے كروہ عدالت بيناہ كے صفوري واكنه موسى اور فيا والوالسن كے مس اخلاق سے بهينه مين ببين بنرار موارونكا فممع موكياا ورنظام ملطنت بيمضبه طأستحكم بهوا إدفناه كيظم كح موافق سب سے يبلے بركى ايسرول نے حريف كے لشكركو عاضت د تاراج کرنا شروع کیاا دران کوایسا تباه کیاکر تقور سے بی زیار میں ایجے الشکریس محط بزگیا فینم بیجا بور کے محاصرہ سے میں شاہ درک سے حلہ کی طرح ترمنده موفي عدالت بناه اس وقبت صلح يررامني نه موسلة مع حرايف ایت آل کارمیں پریشان ہمو مے اور اسیس نے دایسی کا ارادہ کیا اور پہطمیا یا رچو کمهامس وقست بیما یورکی سخرا در منکم کا دا قع بهونا د ولول ا مر محال نظراً نظ بین اس بین اسب مے کو قطب شاہ این مبعبت کے سائھ صنا یاد شاه وُرکے کارخ کریں اور اس اُذاح کونظا مُشَا بی مُلکت میں وَاقْلِ کُرلیں اس متوره کے بعد حربیت نا دم اور میمان بغیر کے تاخیر ایورسے اسواف کروی این سمت كوروا منه مو يكئ فظام شامي كرده كونو بميماكه اين عكر مرتوم به شاه ورك جانا ا دروال قيام كرا بفييس نه بمواا وركلمرا درمرج ك یتے مہدے احد تکر دالیں گئے لیکن قطب شاہ نے راستہ میں امیرسد زمب ل متراً دی کوجوا سکے معزز ملازمین سے گروہ میں واحل تھا مصطفے خال کا خطاب دیا ایک بڑارلشکر کے ساتھ روا نہ کرکے عدالت بنا ہ کے ملک کے ایک حظتہ کو لرنبيكا تحكرديا قطنب شا ه مصطفهٔ خال كو تكم ديكرنجو دُلُولكندُه دايس آيا ۱ ور شرات ي مفروف بهوا مدالت ينا كوان وا تعات كي اطلاع بوائي اوربا د شاه كنا خلاص فال محصشوره سع دلا در خال مبنى كوايك آزمو ده كالشكركاا ميرنباكربها درمياميول ا دركوه ميكر إئفيول كي عبعيت بحرما يتأمنول کے صدر مقام کینی گلبرگہ کوروا زکیا ۔ دلا درخال جلد سے عبلد تشمن کے ہم پر

بهی خواری کاتفا فندیمی میص که دک کی حکومیت شریف ا ورعالی خا مدان امرا مے میردی جائے تاکہ نظام ملطنت میں رولت پیدا ہو سے ندبی بی سے ان کے کلام ٹی تصدایت کی ا درائھیں کے شورہ سے شاہ الدالحسن ولد شاہ طاہر کومیر کلمہ . قرر کمیا میدا بوانسن نے دہمنول کی مدافعت پر کمر میست یا ندھی ا ورا مراسطے رکی کے نام فرامین استی است میزروقا صدول کے یا تھروا مکرکے النمیس یجا پورآ نے کی دعوت دی ا درمید مرتفالی کو جوشا ہماحب کے خاندان سے عقيدست ركعتا تتعانط لكيماتبس كامضمون يدمتماكه با دنساه كي قويت ا وراسكي نوجى طاقت ا دراقبال اس سيكيس زياده بلندا وربر تزسي كه حرايف اس پرغلبہ جائنل کرے تم یہ بات قطب شاہ اور بہزا والملک کو محصا دو اس طیل نوج سے دمنو کا منا کا میں منقریب الک محر وسہ سے ترارشکردل کے رستے کے وستے تخت کا ہ کے گر دجمع بو جائینگے ۔ نتما ہ ابوکسن فے میدمر منتائی لویه می لکھاکہ برک امیرجو علی عادل نشا ہ کے عہد میں حوف زردہ اور ہراسال وكرتخت كاهي أفي سے يربمنركرتے تقے اور دائے بيجا نگر كے دائن م ینا، گزیں ہوئے تھے با د شاہ کا فراک یاتے ہی حبار سے حبار مہال مہو کی عالمنظے اسی حالت میں تمارایمال سے دالیں جانا مجی دشوارمو جا میگا یماں کے تیا م کاکیا ذکر ہے سید متنئی این ائتی سے دل میں ریخیدہ تھاا ور جا بها متعاكر تطلب شاه اوربيزا داللك ي كار براري نه بهو با د شاه كي دولت خوامى يرستعد مواا درايى تدبيري تمردع كردي سب نے میں الملک اور آنکس نمال سے کہاکہ اینے بم شیم ا مراکی پرسلو کی سسے آزرده بوكر الك كے سامته فك حوامي كرنا أغين شرافت شریفیوں کواپنے مالک سے اس طرح برگشتہ ہموکر دومسروں کی ملازمت کرنا ی طرح مناسب سی ہے تک حلالی کا تقابندہے کہ آب جبکہ بنی امیر رمیرا فتدارنبیں دہے اور زیام سلطنت شاہ ابوائسن کے ہاتھ میں آگئی ہے توعمدة اللك شاه الوالمسن يراعنما وكركي ايسف قديم الك كي و فا داري كودين ودنيا كى سعاوت جانو عين الملك اورأكمنس خال اس منسوره كوقري عقل

بهزا دالملک ا درمید مرتضی میمی اس دا قعه سے آگا ہ ہوئے چو نکہ یہ لوگ دل میں محاصره کی طوالت سے پریشال سختے قطب شاہ کے ہم اُ وازین کیے اور المفول كخ كباكه بم كواس فلعدس إنداطها كزيجا يوركا رخ كرنا جابيه ظابر ہے کہ عادل تما بی تخت کا ہیں ہنگامہ بریا ہے اس لئے بجا نے بیمال کے بجايدري مركرم كوشش مونارا رس ليغزيا و ومفيد بوكا قطب شاه كوج كرنے كے كيے بها مذ وصونڈر إلى اس كے دوراً اس رائے سے اتفاق کیا اور و دسرے دن سب ل کرنتیا ہ درکب سے رواز ہوہے دین فے مکک کو تا راج ا ور بر با دکر انے میں کوئی دقیقد اسٹھا بنیس رکھاا ورجالیس بنزارسلح سوار ون كى عمعيت سيحوالى بيجاليد رمير يهو كيكر تبركا مي صره كرلميا تخت گاه میں صرف د ویاتین بہزا ر خاصنھیل کے مردار مزدجو دیتھے تر بغیول نے البين خيمے نصب كئے اور خيال محال ميں كر فتار ہوكر حبنگ أز ما في شروع كى اكثرا وقات عادل شاجمول ا در قطب شاهى ا در نظام شابى فوجو ركير ب بھی بعوجاتی تقی جنیدوں نے قلعدمیں بنا ولی اور برج وبارہ کو مفہد ا در تحکم کیا حربینب کوفلیه بهو تا را اور بارش کی کثرت میص فلعه کی دیوار بعِي تقريباً بيس گرگرنئ \_شاهي فرمان كيمطابق عين الملك كنفاني ا ور كس خاك مجى چرد بنزارخا منحيل موار دل كے سائة بيجا يوريبوريخ كية اور در وا زه اله پورکی طرف مقیم بروسیے علین الملک ا در انگسی خال نوحیتی ا میسروں مصخ ف وخطره محمًا يه لوك ميد معنى سع ل كئة ببزا دالملك اور قبطب شأه نے ارا دہ کیا کہ منچ کو جنگ شاری کرکے قلعہ برودھا داکریس لیکن سیدم ترخی سربساللہ بېزاداللك سے آزرده مخااس فاس تدبيركوايك دان على مي ندلانے ديا الوصر عادل شاؤرول كومونع ل كياا وراضوا كے قلعه كى دلواركودرست كرليا اكترامراً اورا ركان دولست بتيول كي حوست سے مارا من سقے اوران كے قول اور كل يربهر دسه مدر كعت تقع مبيول في اس إت كا ندا فره كركي چا شرنی بی مسلطان سے عرض کیا کہ ہم اوگ علام ہیں اور ملک کے اعمال اور

المراف بمارى محوست سے نارالن بين عادل شارى خا حدان كى

يں ایراہ یم تبطیب شاہ فرا نروا کے نکٹک فوت ہمواا و راسکا فرزند محرفی شاہ صغیرسی کے زیا مذیب باب کا جانشین زوامحر قلی قطب شا ہ نے ایکنے ا کابرین لك السيم منوره سعا كا وركم عدالت بناه سي يركنول يرقابف بمونيكا ارا وه کرلیا ۔ مرفی نظام سے بیزا دالملک ا ورسید مونی کے بمرا ہسد تشاه نزد كنت كا ولعد فتح كميا ورمجد كواش كروه تسكه مناسحارا ده كمياكه ولعدكم كذير بھی قبضہ کرلیے او تنا ہ بچاہیل کے ساتھ گولگنڈہ سے نتاہ ورک بہو کیا ا ور ببزا داللكسما ورميد ولفتن تتنفخ خصار فدكور كاجوم وسكندر كيربرا برعفا محاصره كركبيا -حريفول نيةتمين طرف سع تؤيب ا درخرب ك أوتونين قلعه ير نصب كبيرا ورضج سے شام بہے جنگ اُز اُن میں شفول رہے اور برنگن طریقیہ سے قلعہ کشائی كى تدبيركرت بسير - مخذا قانا م ايك غربيب في جوفلعه كالخفا نه دارتها نك تمك الكي وتيمينول كي مدا فعدت كرتار إ ا وربا وجو داس كے كية بجا يوريس بنگامه مها بهوا شعاا در مجرُّاً قاكونسي قسم كي ا مدا د تخست گا ه مستيبيس مستَّتي تقي اس كن سی طرح بھی تشمن کواپیٹے اُو پر قابورز با بنے دیاا درآلات آتشازی سسے روزارز نظام نتبابى أور قطب نتبابي جاعنت كوبلاك كريا تحفاب هرميذ قطب شاه ا درنظام شاہ نے محرفی کے نام خطوط روا نہ کیئے اور اسے آبندہ کے شایل نہ وعدول پر غداری کے لئے ایکارالیکن محمد قلی نے ہمیشدان خطوط کایسی جواب و یاکر میرے مالک سے جمع پراغما د کرکے البسا سرحدی فلعدمیرے سیروکیا ہے اور میں اس کے احسان سے بیدخوش ہول اگرائے می خیا نت کرنے حصار آب كي سيردكردون توكل خدا ورفكوق دونول كي ساميخ شرمنده بهويكا ورأب لوگ بھی دنیا وی معلمتول کالحاظ *کر کے چیند د*لول تومیری عزت کرینگے اور بعد و مجاد نک جرام مجه کرمبروصول اورجزامیون کی طرح جھے سے برمیز کریں گے تحصے بارشاموں کے اخلاق کر کا مدسے امیدہے کہ اس و عالوسے اس می امیدنه رکھکراس طرح کی تحریرات سے مجھے معاف فرائیس ۔ تطب شاہ کے تعطينه داركا بداستقلال وبكها اوراوهرمحاصره لنهاس قدرطول منيا اوركامل جار مِینے کُزر کیئے با دشاہ مرزااصفہانی پر جواس کے آنیکا باعث بوا تقابید تفا بوا۔

ا درا تنرا نب سلطنت كذبيجا يوريسے خارج البلد كريج عميد خال اور دلا ورخال کی مردستے مجامت سلطنت نموانجا مردبیت لگا۔ا فلانس نمان پینے میں اللک لواس کی حاکمہ نے طلب کیا عین الملک سے فرمان شاہی کی تعمیل کی اور بيجا يورروا زبرواان اميرول فياس كاستقال كيامين الملك سن ديكماكه اخلاص خال وغيره كے سائتھا كے تليل حاعبت بيمے اوراس و کالت کی طبع میں اُن لوگون کو گرفتار کر سے یا مذریخہ کردیاد قبین روز کے بعد عین الماک سنے تنہ میں داخل ہرونیکاارا وہ کیا تاکہ با و تنیا ہ کی تدمبوی کا تنہ نس حاصل كريداس بين اين لشكركوارا سة كريجه افلاص فال دغيره كواكى طرح یا به زنجر بانتی برسدار کرنے ایسے بحرا ہ لیا در قلعہ کی دارف ر وا رہواعین للکہ نے در دار و الله ومی قدم رکھا تھوڑی دور گیا سے کہ اخبار رسانوں نے اسے ره ی که عبض شابی غلامول سے وستورخان تھا مذوار کواس جرمیس که ده رساز*ش د کهتایت قید کریے ت*لعه کا ور وا زه بند کر لیا۔ عِين الملك اس خبرك منكراسقد رخون ز ده مواكر متميدا ميه ول كي جو إنظيول تحفے خبرنه لی اور وائبی ہی میں اپنی خیر دعمیی ۔اتفاق سے ایک غلام ثناری رو خال نا م سے ایک گر دہ کے سائھ ان کا تھا قب کیا یہ لوگ مینوز کن بابهر ندشكليه تتفيركأ ووجار ولهتمي حزن يركرمقبه تبنثني اميزموأ ريتق مقصود خال أ الته المحيّة اس لغان انفيول كوننبرست بالبرنه جأية ديا اورفوراً البرول لونيج إالركران كوسندقيد سعة زا ذكرديا مقيداتير بادنتهاه كي خدمت بير ويخ كئيرًا ورعين الملك إين حاكبه كور دا نه بمواعين الملك ول کی اطاعدیت يخ مأنعت كى اس خارة يجكى سے تخت كا وميں طوائف الملوكي هيل ا درهکام دکن جو موقع ا ور و قست کے منظر ستھے پہر عادل شام ہی برگنوں کو تاراج الرنع كرح يرمتعديم ج ا دار فنح کرنے پرمتعد ہوسئے ہے چنا بخر ہزا داللک نے جوٹمکسیت کھاکر حید منزل پر فروکش تھا یہ خہ سى اور مترضى خال اميرالا مراسط برار كے ساتھ بھر داليا

تاريخ فرسشيت رم سریے نسکار کو د و مسر سے دل پرمحول کیا جائے ا ور بہاں پناہ تہر ہر لے جائیں میں شاہ یور کے ما فات کی میر کرکے خدیست شاہی میں محام م*روحا ؤ انگا۔* إ د شاہ قلعۂ اركسہ مي*ں تشريف ألسٹے اوركمشور خا*ل جا ر م کے کرمس میں سے بٹیٹر مصرتها ہی سوار ول کے ساتھ بیحد لقد و دولیت ساتھ۔ خزاره کی کمکیت تھااینے زن و فرزند سے کنا ر ہکش ہوااورا حد نگر کی طرف ر دا زیرد گیا ۱ در حبله سی حبار مفرکی تئزلیس طے کرتا ہوا سرحد نظام شاہی تک نے ہمیں قیام ندکیاا ورامس طرح عبشیو*ل کے احتمول سے خات یا تی* نظام تنابى اميركت و زمال كے حالات بنكراس سے بنزار تھے كشور فال فلكست نظام شائمي مير قيام نه كرسكا تطب شابى تخنت گاه گولكنيژه كوروانه برواا دربہیں کلی*ں شخص کے ہتھ سے میں للفظ خال کے ا*نتھا مہیں فتل کیا گیا اور نخومی کے مشیر گوئی الکل مطابق داقعہ نا بہت ہو تی ۔ مرمدى لشكركي مينول اميريجا بورسيو يخفا درشايي الازمنت سيبيروا نمروز ر فرار كُنْ طَيْخ \_ أن اميرول ميں ا**خلاص خال** صبتی و سیل مسلطند: مقرر برواا ورائی اور مالی بهات کونیک کردنے لگا۔ اسمی دوران میں فرمان شاہی صاور ہمواا ورجا ند نی لی سلطان قلع *مشار*ہ سے محل نتما می کو والیس انیس اخلاص خال نے دستور قد کم محصرافق بادشاہ ئى تربىيت چاندىي بى كەسىردى مېنتوا ئى كامنصب انفىل خال نىيرازى كو جواس سے مشتر علی عا دل کے و قست میں بھی اسمی عہدے پر فائز بھا عماً پت مِواا درينيْدْ ت بريْمَن كوجو انْفنل خال كالخلص ا ورببيْ جوا ه تفعامنصب *استي*فا سيمقرر كميا خلاص خال في في سے دل میں حکے کرلی ا درغر برول کی طرف سسے بد کمان موکرها جی کشورخال ى طرح ان سے مدملوكيات كرف لكارس كافيال مقاكد فيراكى اميرول كى وجرب اس کے منصب و کالت میں تغیر ہو گا اخلاص خال سے سب يهلي أضل خال نميرازي ورواسونياليت كوتتل كميا ووافقتل المتاخرين شاه نُتَحُ لِتُرْتَبِيرَازِي شَاهَ الدِكْقَاسُمَا دِرِنْهَا هُ مُرْتَفِي خَالِ ٱلْحَجُو وَغِيرِهِ امرِ ا وِدَاكَا بِرَيْنَ لُك

بہانہ سے اپسنے میکان پر بلاسے اوران کو نظر بند کرے اس گردہ کو بھی اس کے اراده كى اطلاع بروكى ا فداك لوگول في ايسف معتر عين موال سيد مشور وكيا وربير طے ایک سیال بدو کے ارا دہ کے ظبور کے قبل ہی اخلاص خال جودابیت مرکان بر وعوست كرك سيال بدوكومقيد كرسعا ورامس كع لجدتام الميترخست كاورواز وموكر لشورخاك كاقدم درميان سعاطها ثمين اوركسي مقول مارشكر كوايينه بجراء ليكررجد وابس أثمر اور نظام شاميول كے مقابر مي معف أرابُول وا فلاس عال ك مياب بدوكواس بها مدسع ايسف مكان يرطلب كياكه بحايور سيخسر آلى سند كداس مے گوری فرزندبیدا ہوا سے مس کی خوشی میں اس سے جشن من قار کیا ہے۔ اُصلام تَحال کے بدخلا ہو خید کیل بزرگ منتخب کئے کرسیاں بدو کو کیلور بھٹھ بیش کر مگا میاں بدو کر کے حال می گزنتا رموگیا ۔ اور ایسے بیند تفوص اور مقرب درباریول کے ساتھ جمیدخال کے سکان برا یا ورجو کھے اس نے مبشیوں سے حق س الادہ ما تقااخلاص خال نے وہ خو داس کے تکئے پوراکیاان امیرول نے میاں بدو ومقيد كركي بالاتفاق بيجا يوركارخ كبيااس حالت مسي لشكر برأكنده موكيا عین الملک ۱ دراً نکس خال دومسری را ه سسے اپنی حباکییر ول کوروانه برمو گئتے ا درکشور خال سنے یہ خبرتی ا وراگر چینیفت میں عبنتیوں کے متعالمہ نہ کرسکتا تھا یکن ظاهرتی ان سے جنگ آ زما نی کرنیکا را دہ کیا۔کشورخاں یا دشاہ لے دل میں جگہ بیدا کرنگی غرض سے عدالت بنا ہ کو ایسے مکان لے گیاا درایک ت بڑا حتی منعقد کر تے نفیس تجفے ہا دشاہ کے ملاحظہ یں میش کئے لیکن <u> ) کار د واکی سیے فائدہ نہ ہموا اورکشور خال جب کوجہ و بازار میں تکانتاتو</u> ك كه حورتمي اس يركعنت كريس ا دريه بهتي تحيس كرسي فخ خال جیسے مید بزرگوار کا فائل ہے اور اسی سیاہ روسے جاند ہی لی سِلطان كوبياد بي كے ساتھ مقيد كيا سبے كشورخال يے سمجھ ليا كەر عايا بالكل اس سے برگشتہ ہے اورا سے معلوم ہموا کہ اصراب مے حبشی اور بیجابور کے درمیان ب ایکب منزل کا فاصلها ورسهے کشورخاں با د شاہ کوشکا رسکے ہوا نہ سے تمہہ کے اسرائے گیا اور کلاغ باغ میں تھوڑی دیر قیام کر کے باوشاہ سے کہاکہ آج ہوا

بلبجارم جزووم

وه ایک ضروری فران نے کرحاصر بمولید مصطفے خال نیم اس کے نول پر یقین کیاا ورایک عجد ہ سکان میں اسے ٹھہ ایا محرایی نے مہاکہ بیر رات کا دقت سرچیمی میں بھی کو دیوان خار بڑھا میں فرمان شماجی پڑھ کر سنا ڈ نگا ڈنسب کو تمام لوگ خواب میں متلا بمو نے اور محدا میں نے کرنا نا یک اور بڑھ ہے بڑسے راجا کول کو فرب دیجوان سب کو مصطفے نمال کے قبل پر راضی کر لیا علی الصباح جیب کہ وہ سید بزرگوار نازسے فارغ بموکرا ورا دو ظائف کی تلا دت میں مشغول سیماان شکدلول کے اسے نہم یکر دیا ۔

لتمقيرين كبنكايورس ايك ضعيف الغرنجوي تفاج بهست سحيج ببسن كوني کیاکرتا تھاا درجووا قعات کہ آئندہ ہونے دالیے دبوئے ان کو د دیا تین مال مینیته بیان کردیتا تھاجنا بختیل اس کے کہ قلعہ منطابورسلما نوں کے اعتدل مبرہو اس منب نے حکم لگایا تھاکہ آج سے بیس سال بعد بیرحصا رمصطفے خاں ابی ایسر کی کوشش ب مسلمانوٰل کے قبضہ میں اُحا ئیگا۔اتفاق سے اس بخو می کاعنم میجے نکلا اُ وربہ واقعہ مصطفة خال سے كالذل مك بجى سرونجا ايسر نے تخوفی كواسنے إس الاياا وراستے ا ينازا كيُّه بنواكراً ينده وا قعات تخ بارسيري موال كيا بخو مي النه اول توبيان لرسنے سیے گزیز کیالیکن ہیجدا صرا رکے بعد تجبو رہواا ورکھاکدا حکام تجوم سمے فا بهت بهو ما سے کہ فلال سال تخست گا ہ کا ایک شہورا میرسازش کرکے ای تھرمو جوتمحها را محل مبہت ہے تم کونٹل *کر لیگا بیکن وہ خود بھی تھوڑہے ہی د*نوں سکے بعِرْ تحنت گاہ سے فرار کرکے لئکا مذہب بنا ہ لے گاا ورویاں ایک تھی کے ہاتھ مسیمقتول ہوگا آخر کارچواس بخو می نے عم لگا یا وہ سیم تکلاا ورتمام لوگ ا سے محفظ دکمال سے قائل ہو شکتے مشور خال کی تباہی کا قصہ پیری کم مططفے خال كى شهاد ت كى خبر يجايور بهدائى ورجا ندنى بى سلطان جونحب سا دات تقى ا و ر ميدزا دول كوحالن كيزرأ ذه عزيز ركفتي تفي مصطفط خال حبيسے عالى نسب مردكے قل بو نیے سے بیدر بخیدہ بونی ورکشورخال کی عدا وست اس کی دل میں حِاكَزِينِ بِمُولِنِي يَهِ مَلَكِعِفِي اوْ قات نهايت درشت اورسخت الفاظ سے تشورخال كويا وكرتى تقى كشورخال فيضيد دنول توتجا ال عارفا نه سے كام ليا

جلدجهارم جزدوم

علاده ارابول برشكرلاد كركوچه و با زار مي شربت تقسيم كما كيا كيشورخال مفاطها ننا دماني ميريوريا ندبي بي سلطان مير حكم سنت بهرامير كوخلعت وكمر بندا وركبام زريس ومرضع روا نذكيا -اس واقعه كے بعد كلنورخال نے بلاجا ندبی في كي سفوره تحاميرول كينام فرامين عارى كنظاورج وأنكى كرفظا منتامي لشكر سيعان نے یا تھا کئے متلے وہ ان مصطلب کیا مر انے قبل واللی کرتے سے انکار کیا ا در ایک محلبس شور کی منعقد کر کے اس میں صال ح و مشورہ کر لئے لکے بعضول -لهاكه ايكب عزيضة عبس بيس اصل مقينقت مرقوم جوجيا ندبي في سلطان كي حدمت یں روا نڈکیا جاسٹے اوراس میں بیراستد کا ہو کہ کشورخاں کومعنرول کر کھے بجائے اس سے مصطفے مال کا تقرر کیا جائے۔ تعض امیرول کی یہ رائے ہوی لدر برتضی ماک بہزاد کی شکست کی خبر منکر ایسے لشکر کے ساتھ ہما رہے مقابلہ كغ أرباب يصمنا سب بيد مي كديم اس كانتفطا ركريس اورنظا مرشابي بهم ال طور برسط ركي و تخت كا وبن طاهر برون ا درجا ندسلطان كي را شف كم موانق اس معا بلد کوسطے کریں ۔ان امیروں کا راز فاش ہوگیاا وران کے ام ی خبرستورخال بیسب میودیج کئی وراس نے بلے و قست چا ندسلطان کی معرفت مقطفة خال كيفتل كأفران عاصل كرلياا وراس يرمهرتها بي تببت كريح ايك غربيب زا دهسمى مخرامين كي ما بقه مرزالدرالدين محدّ كيه ماس روار كيام زالولدين متهدى سيد تقاج مع كاجنك بن كرفتار ووكر عطفاخال معرضون شاہی ا مراہیں واحل ہوگیا تھاکشورخاں نے مرزالورالدین کو بیغام ریا مصطفاغ خال کے تاریخ لیداس کی املاک اور حاکیر کا مالک لورالد من ح غيرخال يحيحقوس احسال فراموش گردينځاورمخذا مين ك چەرى روانە كركے، ال قلعه كومىغا مرد ياكەمصطفى خاك كارا دە سەپ كەلەل خىباركو ل كركے حصار كرنا نا يكب كے منبرد كريسے اور خود علم مخالفت المذكر فدكر لدى كوجا ميك كرفران كي معمدن برل كروا وركصطفا خال سے ما ، خطر منه کر وزیادتی مناصب د مباگیر کے فرامین عنقریب تم تک نیم جا <u>نینگے محرّا کی ا</u>تعام کے وقعت قلعہ میں بہونچا اور م

علمت منع كام ليكان لدكول في تقريباً ايك ساعت بخو لي ذل زال واس واس ادر تلعیس تلاش کمیانکین انزرکاران کومعلوم بولیاکه کال زان جان کے نوف سے حصارا در قلعہ سے بنیچے او تر کراہینے مکان کیہو پچ کئیا -ان لڑکوں نے بالاتفاق کیے ئردہ کواس کی گرفتاری کے لیئے نا مزد کیا کال نااں اس ادا دہ سے اُناہ ہو گیا۔ اور نقدابر دولت اینضمائ لے کرسات یا آائے آومیوں کے جوز والم ایک کی طرف بچاگالیکن انھی دومنزل نہی ۔گیا ہو گاکسٹورخال کے ،آدمیدل سے | بیمبر گرفتار بوگیاان قید کرنے دانول نے بیر خیال کرسے کی ہیں کا اِن خال کے لیاز م بہی نبوا م عقب میں اس کو بچالنے کے کئے مذآ لتے ہوں نور اُاس کا مرتن سے جدا کر دیا ا *دراس کامال و دولنت سب تا خت و تاراج کر* دیا۔ اس واتعه کے بعد حاجی کشور خال نے بہا نے کا ٹی نمال کے بہات ملطنت الوابية التواسي المياا ورجاند بي بي مبلطان كيمتر وسيت تام معاملاست كوجيد استفلال ا در اختیا یکانل کے ساتھ میں کرنے لکا یاسی دوران میں معلوم: واک بېزا و ملک توک مرتفی نظام شاه کاسرسپر نوبت پند ، بزارموا د ول کی به بیت مرصد عادل نما ہی سے تعض برگنول کی سینے سے نیٹے آر اِ ہنت کشیر زوال نے اوشاہ نواس دا تعده کی لطلاع دی ا در نشایی تم مے مشابق تین انتکب ا درآنکس تما ب ا در دومسر مصفیتی امیرول بعنی اخلام نال ا در دلا و زمال دغیسره کوایک مجار کندکیج ساته تظام شامیول کے مقاله میں دوار کیا۔یہ ایسر دالی شاء دائمہ بین یو مجھ اور مندرو دا مفول مضام مقام برأوام كميا اوراس كربعد برأس أزمان كاأوه ار کے نظام *نتا ہی لشکر بر*جو بایج کوئس کے فاصلہ پرتقیم تھا دھیا واکیا جس کی و<del>حی</del> نظارہ ادرِنفیر کی آواز بلبند ہوئی میہزا و ماکب کوان کے درو دیکی اطلاع ہو تی اور اس نے بھی آئین جنگ کے موافق ایسنے لٹنکر کواکرا سنہ کیا۔ د دلول لشکروں کوجنینے وتبرکے دودریا تصالیس میں ملے اور ان کے علم بربی نے یان کے آگ روش ہو لی اور خون کے نریال بھین آلیں ایک دونر لالوان کے بعد عادل شاہی فوج کوفتح ہونی ادر حرایف میدان سے فراری ہوسئے امرائے ساطینت سے نعجا بادست وستطح صنوريس رواند كياا درنبهرمين فتح كى خوشى منا نى كنى نوبت تشي

علاتبام جزدوم

حاجي كشورخال دلدكمال محال كوخفيه بنيام دياكه خان اب لايق د كالسته يهير بعين جابتي مول كديه خدمسة الخصار كيمير وكرون تم خس طرح مكن يهو كالن خان كا قدم درميان سيرا طها د دا دراس معاملة سيون وچرا وقول مكرتاخ ر د ورنداگراس کی توست اور زیا ده بوجائیگی تومعا مله شکل سیستنگل ترین بوجائیگا حاجى كشورخال اس مزوه مصابيت جامعين بيولا ندسها يأا وراشراف فك ﷺ وه کواینا به خیال بنالها ا ورجارسوا دمیول کے بمراہ جوہب کے *م* سلم يقراس وقست بهومخاجب كأكال خال مبزمل مي بيطها بوا دلوانداري ر با تضاکتورخال دفعةً تلعه نمير بيرونخاا در در داز ها نذر سے بند کر لها متعانه د ۱۱ برعل كى طرف برها يكامل حال حواد سف زما مذيع في خريها اس جالست کو دیکھتے ہی حرم سرای طرف اس خیال سے د دارا کہ جا ندلی کی ں کی محافظست کریگی اتفاقل کیے خواجہ میرا ڈل کا دہ گروہ جواس کا ہی خواہ تخدا اس مقام میرموجو دخیها بیرگرده کامل خال تھے یاس آیا وراس کے کان ب كهاكه بيج كيونبور باسيم جائد بي بي كانناره سع سهاس سع مردكي امیدر گھناعقل سے بعید ہے ۔ کال خاں دریائے حیرت ہیں غرق ہوگھیا ر پیمعلوم کرسکے کہ قلعیکا دروازہ وسن کے تبصیا*یں سیے عارت شاہی* ۔ تلعه كى ديوار نيروط ه گياا ورفته تا جانسوز كا حيال كريجه ايت كو ايك لبريزخندق من گراديا اورتسرتا بروایارا ترکیارو بحدالی اس کی زندگی کے دن باتی کھے شہر کے باشد دل بے اسے دہر ہی ایا کیال نعال باغ در دازہ ایام میں جوقل ڈارکسٹ کے نحند ق کے قربیب وا تنع بسیرے میرونخیاا در درجتول کی بنا ہیں انبوا کی طرح دول<sup>و</sup> تا ہموا حصارتبہر ہ<u>ر</u> جور بیب ار م گزشر عی کے بلندہے بہونج کیاا در اس کے جا باکھارسے نیجے اسطے کا کی خال لئے بلائمتی خص کی مدد کے دستارا در کمر مبندا ور و وش اندا زشال مرسے سے بازر کا کنگورہ بر کمند کی طرح ما مد مصا اور اس کی مدد سے نیجے اوترااس و قدت کو فی شخص بھی اس کے یاش نہ آیا ور اس طرح برلیشان ادر بدحواس اینے مکان پر جوشہر کے با ہروا قع نضایہ ویج گیاا ور فراری ہونیکا سا مان کرنے نگاحاجی کشورخاں دغیرہ کو بیر گمان مذبحفاکہ کامل خال کے تعدر

کے طرح طرح کے قیمتی کیڑوں سے آزاستہ کمیاا و رہندوںتان کی رسم کے موافق کا و دکوسفند ذِظر دف کلی کونقد ونس سے پر کر کے با دشما ہ کے مسر پر کسے تصدق كها به يرور وكار عالم سعظيم الجاه النسان كنيك مرتبة فرما فروا كي مقدر فرما تا-من کو پہلے ہی ملیے ہرطارح کی حوبیاں اور معادت عطافرا تاہیے جنائج باوشاه وین بنا ه لخا دا<sup>نل</sup> غربی میں مواری اور نیزه بازی جمیع آلاشیر، ی شق اور دمها ریست حاصل کی ا ور قراکن پاک کی تلا دست اً در دیگر علوم کی تعلی میں مبسر کی ورسی طفل مالہو ولعب کے گردئیس مصلے۔التدتعا کے علوالت بنا لو ہر طرح کی دینی اور دنیا وی سعادت مرصت فر الئے ۔ واقعات خسروعلالت كين إ إ دشاه كابتدائي زا ندين جندعشر للازمن لي ارااميم عادل شاه ناني اعليه عال كرك سلطنت محتمام بهات كوايس أقبفئه اقتدارمي ليه لها جوبحة ان أسخاص كاذكرتاريخ میں درج کرنے کے لائق ہے لہذا اختصار کے ساتھ بدیزناظرین کیاجا تاہیے واضح بو كه كال خال دى جو عا و ل تنماري خاندا ل كے امرا في امار ميس تھا على عاول شاه كيے عهد حكومت ميں برسرافتدا رہواا ورفلعه مرج كي سخري نمايال خدمت انجام دے کرتام مالی اور کمی امور کا مختا کرکال بن کیا۔ کال خال نے ابسے معتدحا خیشینوں کو بارشاہ کے گر دمقرر کیا اور قلعہ کے تھا نہ دار کوہبی ایپ ہجال بناکر ہرس فاکس مصملوک ہوتا رہتا تھا۔ کال خال نے با و خدا ہ کی تربیت جاندنی بی زوج علی عاول شاه کے میپرد کی اور تام محالک محرو سه میں بینان بخش فرامین جاری کئے سواچهارشینها ورحبعہ کے ہمرر وزعلالت بناہ برا سے با همزیجالتاا در شا با مه طریقه پر در بار آراسته کرے خاص و عام کو إ بي كي اجاز ت ديتا ا ور با رنتها ه كي حصنور مين معاملات ملطنت كوامل خوبی تئے سائق مفیل کر تاکر کسی کو ایسٹے ڈمن سے نقصان میرو بیٹینے کاا مذیشہ نہ تھا غرضك وومهيني تواس طرح كزر ك ليكن اس مح بغد كال خال كح دماع میں نشنہ غرور نے اپناگھر کیا اُورا پینے استقلال پر مغرور ہرد کر اس لیے جاندی تی کے ساتھ لے او بی کی جا ندبی بی اس شوخی سے بی وَفَفْناک مونی اور کی ساتھ

جلدجهارم جزووم خازه نتا ما نه آواسب ومراسم کے ساتھ اٹھا کریا دنشاہ کو ایک حظیرہ میں بونمبر *کے اند*ر واتع ہدے و فن کیا پر خطرہ اس و قست دوخت علی کے نام سے مشہور کے اس وانقہ كے دوسرے دن ابراہيم كاول نساه تانى نے جوعلى عادل سے بعد فرمانر دا ہے لک بروا و ولول غلامول کونشل کیا بیجا بو رکی جامع مسیدا ور**شه میور کا تألاب ا** در آب کار مخ جو تمام رعانیا کے لئے وقف ہدے اور علی عادل کے عبد مر کمال مثور خا ا بتمام ست تحميل لومبونياس با دشاه كي ياد كاريس على عا دل برامتني سخفا ا بلا بهم ما فل اول بينه ايك مرورطلا في بهول ا وزيلے شما قهمتی جوا بهراست ا ور موتی خزا رنمیں حیوڑ سے سنتے علی عاول سے بایب کا تما مراند دختہ اور نینرخو و اینے عبد کی تمام و دلست ایران ولوران عرب و روم الد و بیر مالک کے نضلاا وتحقین کوعطا فرمادی میا دشاه کی وفائت کے وقعت حزا زمیں سوا زركرما فك كيبجة نزى عبركمين مصطفخ خال كى كوشنش سيے حاصل بمواتھا اور لو نئ د ولست موجود مذیمقی ملک<sub>دا</sub>س رقم کا بھی ایک بهست بڑاحصته ور پشیو*ل او*ر مخاج ل مح ندر موجيكا تحفاظلي عا دل مح عهد عكومت مين ووالحي اكبرا وشاه کے ختلف اوتحا سے بمیں بیجا یوروار دہرو نئے باونشا ہے نے دولوں قاصدول کو بيداع الرواكرام كرسا تدخيه ميس لموايا اكبركايها الجي عليم على بین قبیت شخفے اور میرے لیے کر توہر سے دالیس گیا اُ در دوسراتا و مکتم عیوالملک مِنْ وَيَهِا بِورِي مِنْ عَيْم مِقَاكِه ما وشما وتناكياً كيا كيا كيا ا وتعين الملكب بأكسى -بارگا واكبري كو دانس گيا -ا براءميم عادل شاة تانى على عادل كى دفات كے بعداد اكين و ولت كے ا ابرا تهيم عادل شاه كو تخست حكوست يرتمكن كيا بإرشاه ہا دجو دائس کے کدیورے دس سال کا بھی نہ تھائیکن ایسنے فیطری جو میرمکمرا نی سے اس نے ہرامیر کونہایت مونرا ورمناسب تقریر سیطلن کیا۔ الله دریار نے رويبيها واشرفيان بأرشاه كيرسر يرتجها وركيفا ورخداكي باركاؤهي سجدة فببجيه ا دا كريك ما وشأه عالى جاه كے نام كا خطبه يوصا و د كا ندار وب سنے نظها رشا دمانی ا ورمسرت میں اپنی و دکانوں کو ہرر نگ کے دیباا در رہیما ور شام در فرنگ

انداجل ہوئے نمکین خدا کا شکر ہے کہ شا ہنرا دی عالی مقدار کوسی طرح کا صدمہ نہیں میرونجا اوراول ہی سے یہ باوشاہ صاحیقرال مرنی خاص و عام سب کے لئے مدجیہ رحمت اللی بمواا در فک ا ورفلعول محے فتح بمونے اور میشی اور برکی امراکی گوشالی کے بعد با و شام بھی توخلوت خاص میں جھکوار ام واسائش سے اپنی زندگی کے دن ر كرتا تتعاا وركهبي تخت سلطنت برميني مكرر عاياكومسرورا ومطنئن كرتا تتعابها دنتياه مي تمام مفات جہدہ جمع تحین لیکن یا وجود جا مع اوصاف ہونے کے علی عادل صن پرست ا در شیدای خال تھااس با دنشاہ کوخولصور سے خواج مسرا کول ا و رصا صب خسن د جال غلاموں کے جمع کرنے کا بی شو ت*ی متفاعلی عاد* ل نے ایک تاصدا میر برید کے ياس بعيجاا وراسع يبهيغام وياكه تهدارس إس وحسين ا ورصاصب جال خوا جدسرا موجود ہیں ان وولؤل کوجلد سے جلدمیر ہے باس روانہ کردونل برید لے جندروز توحیله وبها نه میں گزارے اسی زیا نہ میں مرتضی نظام نساہ بحری سلنے برید برجملہ کیااد، على بريد سے عدالت يناه سے مدوطلب كى بادشاه سے دو بنرارموار بريدكى امداد کے لئے روا نہ کئے امیر ہر بید لئے اس زیا مذہب عادل نٹیکاہ کوال خواجہ سرا ۇل كابىيدىشتاق با يا در دونۇغىيىن نىلامدل كوبىيدرسىيە بىچايور روا نە كرديا. خواجه مسرابيجا يورمبيو ييخيا ورانفس ايست بهاك ميو تخفينه كى وجهعلوم موكي آن نلامول میں سے ایک نے جوسن میں ایسے سائقی سے بڑااورشن میں اس سے ببترتقااً كيك جا توايينے شروال ميں جيبياليا۔ د دلول خواج مسرا با وشاہ کے صفور ٹیں بیش کیئے محینے اسی را سے کو بڑنے علام نے جیا قو سے علی عا دِل کوہل نیا۔ علی عا دل نے پخیت منہ کے دائش میں تا ہی صفر ماقت کی ہوری کورط سے کی اس سانحه کی ناریخ "نظلم دید مشبور ومعروف ہے مارضاً کی مشہدی نے علی عادل کی وفات كافرنيد موفرول كبياء تمام اعيان ماكب إوراراكين و ولسن اس سابخ فينرسع ببيدر تخييده ا در الول بروت مرتفي خال نسايه فتح التأر شيرازي ننساه ابوالقاسم كخوجويا وشداه كي مصاحب اور نديم تقيرا ورميتمس الدين اصفهاني ا وردومس المات وعلما جواطراف وجوانب سے آگر عدالت بناہ کے سایہ عاطفت مین زندگی بسر کررہے تھے تجہز وکفین میں مصروف ہوئے اور

جريهارم جرود د یونا یک ا ورتمنا یک د غیره دو *مسرے معردا*ران قوم سیح<sup>ی</sup>ن میں ہمرا بر کی امیبرول میں واحل بھا پیرکہاکتھی نر ما مذمیس کہ سا را کر نا ٹاسب فتح ہوکر پاوشاہ کے قبضه ين آنے والا تھا اور دا قعامتے كى بنا ہر يقين تھاكە كرنا كسدكى محومت را مراج کے خاندان سے عادل نشاہی گھرانے بیشنقل ہو جائے گی اس و قست ہمنے اوشاہ کی نحالفت کی اوراس کے مقاصد کے حصول میں سدراہ اور مارج ہو ہے اتنا بڑا گناہ بادشاہ کے دل سے کیونکر محد بہو جائے گاا درا سی بڑی تقص وہ اسکس طرح بہم سے راضی ہو گامیر اخیال ہے کہ سلمان ہم کودھوکہ دے کم بيجايد ركف جائتے بيل ماكرو إل بيرو تجكر بتم مصح بهارى بيو فانى كأبدله كيس-ان امیرول نے بیندیاکی بات منسی اور پنجابد ریروانہ عوسنے پر بوری طرح تیار برد اللئے۔ مند یا نا یک ان سے جدا ہوگیا اور ملکنڈہ جاکراس فے تنکنا دری كى ملازمست اختنيار كرلىسب سع يبلے جو ترا ئے بيا يورىبوغيا ور بارشاه عطا فزاياتو يه خبر دور د ورُشبور يوني اور باعی ا میر بھی عبد دبیان لے کر بیما یو رہو بھکنے ۔غرضکہ سارے گہنگاریا نے تخت مِس جمع بَو مِنْ على عادل كے عصہ كى ٱڭ نجعظر كى اوراس بينے جوت دائے كى صیں نکال ڈالیس ا در بھو عمل نا یک دیونا یک اور تمنا یک کو بد ترین عذا ب کے ما توقتل کیا ا دران محے کمٹ تو *ل کو تخول پر لا د کرسا* ، لشّنت کرایا ور اس طرح ان باغیوں کے فتند سے نجات حاصل کی علی عا ڈک کے کوئی اولاو نریند ندهمی بادشاہ نے ماہ شوال سند اللہ چری میں ایسنے بھائی کے فرز ند یعنی شیا بنرا دهٔ ایرامیم بن نتیا ه طبا سب کواپنا دنی عبد مقرر کنیا ورامیرول ا کور ار کان دولت سے کہا کہ بیرے بعد تھا را با دشاہ یہ بردگا۔ علی عادل سے اسی بهینهٔ پس ایک بهبت برا حشن عشیرت منعقد کمیا ا در شامبرا و ۱ برا میم کیری صنہ سے فراغت ماس کی لقل ہے کہ شب ختنہ کو دکن کی رسم کے موافق شاہزادہ مرخ لهاس بعینا کرنبیر گشت سے لئے کل شاہی سے با ہر مکا لاآلش باری کے ت اورنیز ہرتم کے گولے وغیرہ سرک کے وونوں طیسر سن لگائے مَنْ تَصِيرًا لَفَاق سِيرُ التَّسْازي مِن أَكْ لَكَ لَكَ لَكَ أَنِي اورَّتِقْرِيباً ساست سوادي

جلدجها رمحب نردوم بيرنطيرتها ان كمحرامول نے مسرقه كرنا متروع كيا وراسلامى لشكر كے اطرا فسہ وجوا نب کی نا رُکڑی میں شغول ہوئے فلہ اور جار ہ کشکرسے جوا سے میں النيول من يوري كوشش كي الن واقعات كي بنا و يرعلي عادل ورضطفا خال ے *دست پر دا رہو نا ضردری خیال کیا* اور کو چ*ے کرے جو* الی بركايورس سيويخ \_ با دشا ہ نے مصطفاخاں كواس انواح كے انتظام كے لىغے بىيكا پورئىں خ<u>ېرو</u>ڙاا ورخو دستنە يېجرى ميں بيجا يو ردائيس آيا على عاول شاد معلوم ہواکہ برگی امیرول نے ایسنے ایسٹے قطعوں پرجوشہر بیا نگر کی سرحد پر دا قع برل باغیا نه قیصه کرکها<u>ب اورفهای اطاعت سیمانکار کرستے ہیں است</u> مرتضى خال انجوكو بركيول كيماكنثه يركنا ست كا حاكبردار مقرركها ا و راسسے نین هزار تیراندا زموار ولی ا در دکنی و دستنی امیرول گے ایک گروه رکیمساتھ ان نیے وفا کو کے وفعیہ کے لئے روانہ کیا متر خنی خال سیف عمین الک سیقتل کے بعد علی عاول کے زیا ٹۂ حکومت سی اس خا ندان کا ملا زم برد کر گروہ ا مرامی داخل ہم جیکا تھا۔ مرحنی خال ا دریا غیدن کے درمیان اکٹرمعر برد سے اور اگر چہ طرفین سے بے شمار لوگ کام آسٹے لیکن لڑا لی کا میتی تکلاا در غالب دمخلوک میرتمینر کا بهونا دشوا ر موگیا جب معرکه آرایی کی طفاخال بنه بحو قلعه ببيكا يورمي فيم تصاكل فحال كوفادك كى خدمت تى ردانە كىياا دروش كىيا كەلىنكە كوچور دل كىلىم قابلىس ردا يە لرسے اس طرح بندگا ن حداکی جأثین تلف ا دراینی قو ست کو کم کزاائین فراست ب يد من كدان الفيول كوصلها وربها نه مصلحا يوريس طلب کرلیا جا ہے اوراس کے لبعد حومناسب ہوال کے ساتھ سلو کس فرما یا جائے ملی عادل نے اس رائے سے اتفاق کیا ا درامو بینڈ ت لوجو قوه كابريمن بخداد وسري معتدا تنخاص كيے سائھ بار إ باغيوں تے ياس بهجاجر كامقصودية بمفاكرض طرح سيريجي بمن مو باغيول كودلا سا دسيكم بیاندرس کے اسٹے ہندیا ٹایک بیجا پورکی روائلی کوخلا ف مصلحت سجھا اور اس نے ایک علیس مشا ورست منعقد کی ا ورسروب ایک رائے ہوج ک

جدجهار مرسنده و 7 ارتنج فرفشته .... د كالسن ا درميز كلى عطاكيا ورود بإره بيجا يور داليس آيا <u>مصطفا</u>خال فطرةً وفاشعا رتضاا ورجيشه اس فكريس ربتاتها ككشوركشا الكابها درا يدمشغله بعيشه جارى رہے۔اس امیر نے ان اطراف کا انتظام کرے ایسے ایک مقبر امیری علی خال ا و ما دل شاه ی خدمت می روا نه کها اور باشاه مسے مگنژه کو نتح کونے کی التحاکی ينتهركزا كك كالانتخت بتماصطفي خال كامعروصة خود إشاه كاعين مدعا تتعا علی عا ول نے فوراً کشکر کو تیار ہونیکا حکمہ دیا۔ با دشا ہ سنے بڑی شان وٹٹوکٹ سے ساته بيجا يورسيص سفركميا ورسب مسيلط قلعدا دوني كاتمات وكيوكر قدم أكر براعا ا بيكابور كم حوالي من منطفي خال المسف لشكرا ورتركي اميرول كم بمراه بايشاه ت میں حا ضربرواعلی عا دل مغ ایسنے تما مربمرامیوں کے منزل بمنزل مگنگرہ روانه بروا تذكينا و رئ سلمالول سے مقابله نه كرسكتا سھاعلى عاول كے آسے كى خسر المنكروا جدن فكنز وكا قلعدايت ايك معتدا ميرك سيردكيا ا ورخزا را ورواتهيول ا ورانا تُسلطنت كوساته في كرحلدس جلد فيدركيري كور وا ندوموكيا-على عا دل ملكننده ببهونجا ا وريا و فنا ه نے بيلے اطرا ف نبرا درتلعه كوايسے اميروں بر لئے علیمدہ مور حل مقرر فر ما یا تین مہینے کے بعد قریب تقا ا بل خبرنگی غله وا ذو قد سے پر کشال بوکرا مان کے خواستگار ہول ا و رفعامه یا ہ تھے میرو کر دیں کہ تنکہنا دری کواس حال سے اٹھاہی ہو گئی ا دراس سے المُدُلاك برون الوريائج برك إلى منديارتم اليك كے ياس رواند كئے منديا ہتم فادل شا ہی برکی امیروں میں ایک براسروار تفااس رشوت کا تقطعوديه تحفاكه مينديا نايك اين الك سي بيوفاني كركيها وشاه كيمقابله میں علم خالفت ملبند کرے اور جا رہزا رسوا رواب سے م علىده بوكرايين مورطل سے فرار كرے بنديا سے تكر اى يركر باندهى اورايين موارول کے ساتھ موریل سے فرار بھو کریا وشاہی کشگر کو نقصاک بیو کیایا ور عادل شاہی فوج سے جدا ہوگیا۔ دوسرے دن مندیا کی ترغیب چار برگی امیرول سنے بھی را و مخالفت آختیا رکی وریا یخ بنزا رسوا ر ول ينے سائة منديا سے جالے۔ يوگروه جوري اور ڈاکرزني ميں سُناق اور

جلدجها رخمبنر دوم

ان تام دا جا زُل سنے ناکے کی نصیحت قبول کی اورسپ کے سب عدالہ يناه كي صدرتين حاصر بموسف ورس الحديكاس بنرار بهون بطورتين إدشا فع طاحظامي گزار ساف وريه المديا يا كنينكرنا يك بهره ديوى ورواحه بندر باسلور ومرد مراج مب الكربرسال بن الكه يجاس بنرار مون خزاز عشارى ين دائل کرتے زمیں ان میں ہرا کے خلعت شانی نہ سے مرفرا زموکر ملکن اور غرش عال ایسنهٔ ایسنهٔ مک گور دا نهٔ زا اور ملی عا دل شاه که تام عهد فرماز دا کی میں ہرسال ساڈ عصے تین لاکھ مون برابر ا داکرتے رہے اس رقم کے علاد ، یه بهند د راجه فنی طور پرمیس بنزا ر بهون ا و رموتی زبر جدیا قدت الور د م کے جواہرات مضطفاخال کی حدمت میں میٹن کر کے اپنی نجامت اورساا متی لَّعَيْمَ بِمِن رَحِين دَفِيت راجِكُان ا وررانيان عادل شاه كي ت بی حاضر بهو میں اور با د شاہ نے مجول کوخلعت سے سر ذا زکمانو بھر د بول ا ورجلوی کے کیئے زنا مذخلعت سامنے رکھے گئے ان تسرول عور آنون في ذنا مذ خلعت قبول كرك سف سعا نكار كباا دركهاكد الارى صورت الحريب عوراول كى بع ليك يم عرب مرسيم سيجومودل كاجوبر بع فكسار حكرانى مع المرا المنا و ال عورة الى تقرير بيحد لبندا في الراس في ال اليول كوهج تعمشيهم صع اوراسية نازي كيسائة مردا مذطعت عطاذايا یہ و دلوں رانیا ک عرصہ سے ایسے ایسے لکوں میں حکومت کر رہی ان مالک کی ہی رمم سے کہ فر مار والے وقت عورست، ی رامیوں کے شوہرصرف امرا عمی واحل بوتے میں اور امورجانانی سے ان کو طلقاً سروکارنیس ہو آا ور روز اربیل و وسرے مازین سے رانی کی خدمیت گزار کی کرتے ہیں غرضکہ دیگرامرا کا ورحکام اور نور توبیر و ر المصطبع برو تکنے تو علی عادل نے مندری میزارے کوجو خاندان عادل کٹنا ہی کاموتہ ملازم ا ورقوم كا بريمن تحقا ان صوادِ ك اديوان اور صطفيا خال كوان مالك كاحاكم بااختيار مقرركيا اورحام قعطاع اور فالك معطفاخال كوبيردكرك نفل خال نبرإزى كو

*جارچهارخمب*سرد و

چندر کونی بید نیاا ور مصطفط خال کی رائے سے اتفاق کر کے بالا سے کو ہ قلعہ بنانے کا حكم دياا ورقلعة تلكوان كے را ہ سے بیجا یو روائیں ایامصطفے خال لے اپنی و فا داری الخاظ معيا كيدرس مين نياحصار تبيار كرلبياه وربا وشاه يخ مصطفط خال كي التمام يحدوافق بيمة حنيدركوني كاسفركبياا درامس اميركي وفاشعاري ادرشن خدمات بیمیز خوش بوانس زماندین مصطفط خال نے قلعہ کرر کے راجا شنکر نایک کے پاس جد چندر کونی محانواح میں حکمرا س تقاایک قاصدر واند کیاا وراس کوبادشاه ى اطاعت قبول كرف كايبنام ديااس راج في اين خيراس مي ويهي كمطفط خال کی درخواست کو تبول کرسے تنگرنا یک با دشاہ کی قدمبوسی کے لیئے جا صر ہوا اور بادفشاه سے ایسے ملک، کی سیر کرنے کے لئے عرض کیا علی عادل نے آینا تشكر حيندركوني مين جيوراا ومصطفاخان كيهمراه ياجخ ياجهه بزارسوا دول مے ساتھ لیکر کر ورر دا زیموا یہ قلعہ ایک کو ہستان میں واقع بینے سے میں بیتیار و زخت ہیں اس قلعہ کو آلنے جانے کی اوا واسی تنگ ہے کہ اکثر جگر یے کا دا بہتنہیں ہے۔ راستہ محصیب بادشاہ سے بہت سے ہمرایی خوفناک ہوئے اور انفول لنے والسی ارا د ہ کہایا دشا ہ لنےایت اراکین کے مشور ہ کے موافق قلعہ کی حکو مہ شنكرنا يك كوسيرد كي اورخو دجيندر كوني والبس أي مصطفاً خال في السباجي نبیرخواری سنے کا مرکبا اوزمنکر نا مک سے کہا کہ با دشیا ہتھا رہا وراس نواح سرے راجاؤں کے ملک پر قبضہ کرنے کا حمرارا دہ رکھتا ہے اس وقت میں نے بڑی کوشش سے بھھارے ملک ا بن سلامتی اور خیربیت چاہتے ہولو باج و خواج کا داکر ما قبول کر دا در تم مرے داجا ڈل گو بھی اس بات بررامنی کولو تاکمیں با دشاہ سے عرفز المرك ك فيال كو دل سے كالدوں شكرنا يك ليے اطاعت قبول كى اور طاكم فلد چنجيز وارسب نايك اوربېره ديوى طاكم تلعمكنا رآب اور طبو مى حاكم ولعد ساحل عان اور داجه بندر باسلور و با كلور و با وكالبيول كو نصیحت کی کم با دخیاه کی اطاعت قبول کرکے ادائے خراج کا اقرار کریں

جلزجا رمجرو دوم ا دراس نے فراج ا داکر سنے کا و عارہ کہا جو نکہ یہ راجہ بنکا یو رکے معرکہ میں مسلفے خال کو تحفيه اور مهيك بيكرد وستى كى راه كعول حيكا تتما مصطفح خال كناس كى درواست تبول کی اورخراج کی رقم دمول کرسے جند رکونی کی طرف بڑھا اس قلعہ کا راجہ صلے بررامنی نہ ہوا لمکدا یک قوست ا ورقلعہ کے استحکام ا درمنگلوں کی کشرت لے است ایسامغرد کیاکر دیف کی مداقعت پراً ۱ ده اور لیار پروگها مصطفح کال و ر ووسرسا مرانے حصار کا محاصرہ کرلیا اور برکی امیران غیرسلول کے مقالمیں تعین کئے گئے جواطرا ف وجوا منب سے چیذرکونی کے بانٹندوں کی اعانت كرف كے لئے أئے بیوے ستے مسلمانوں نے غله كى رسد بندكر دى اوراس طرح ہرتد بیر بیسے وس بھیے میں اس قلتہ کو بھی سامھ ہجری میں جو کہی سلمالوں کے قبصد مین دایا شما فتح کرلیاا ورفتح نامه بادشاه کی خد مست میں روا نه کیا ۔ على عاول سف اس قلعه كى ميركر سف كالراوه كبيا اور مينكا يورسيه اس طرف كارخ كنااس قلعةين ميند ولول علينس دعشرت مين بسركئے اور كرنا لك كيے ما شندول كوبيحد ميند كمياغ خفكه تين سال ا در كيم تهينول كے بعد على عا دل بيجا يو ر دالیس آیا! دشاه سے اپنی مبر مصطفے خال کے پاس حیور وی ا و راسے چندرکونی ا وراس کے نواح کی حفاظست کا حکمر دیا علی عادل لے مصطفے خال کو يه سمحها دياكه أكركوني فرمان اطاعت ال دلواني كوميرو يخيا وراست بيجا يورسي جِندر کونی روار نکریس تو اگراس فر ان کامضمون مقیطفاً خال کے نز دیک تعمیل لایق بو تواس بر بارشا وی مبرکرکے دا رالملک کو دالس کردے وریۃ اس کو میکار سمجھ کرایتے یاس رکھے دوسرے سال مصطفے خال کا خط با رشاہ کے نا اس مضمون کا آیا که قدیم نه ما مذهبی جیندر کونی کا قلعه ایک بیما ظیر وا قع سخها اس قلعه کے سار ہولنے کے بعد اس نواح کے بعض را جاؤں نے ناعاقبت اندنشي سنع و دسراحصار دامن كوه مي ايك مسطح زمين يرتنيا ركسانمكي اركي صلاح به بهے که جہاک بینا ه تشریف لائمیں اور بالا مے کوه کامنظر ملاحظه فر اکر الرسنا سب بولودامن كوه كاحصار مواركر كصرب وستورساب إلاسط كود والفري عيركيا جائے ـ على عاول شاه جندخاص مقرب درباريول كرسات

جلاهم رم ترود د ل شکسته بهو کیئے اور خود بلب پر بھی غم کا پیما ژانوٹ پڑا ۔ محاصر ہ کی طاب کو ایکسال تین بہنے گزر گئے اطراف وجوا نب سکے را جامبی پریشان اور تنگ اگر ایسے این مک کوروا نه برو گئے اہل صاریے عدالت بنا و سے ایسے اہل وعیال اور ماں دال کی المان چاہی با دشاہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا در ان کی خواہش کے موافق ایک عبد نامہ لکھ کران کے پاس بھیجدیا حس دن کرال قلعہ الخصار كوجور كرجاني والے سحار دحام كے خوف سے مصطفح خال المنے فامر تے لشکر کو ہمراہ لے کر قلعہ کے نزدیک کھٹر امرو گیا ۔ بلب دربرا ور اس کے تامرہا ہی اينا بال واسإب ا درابين الله وعيال كوسائقه ليكرحصا رسيف عل كإطراف كرافك می آداره وطن مو گئے۔ ملی عادل خیا ہ ابسے جندمقرب دریا رایوں ۔ میں آدارہ وطن مو گئے۔ ملی عادل خیا ہ ابسے جندمقرب دریا رایوں ۔ سائة للعديس وأخل محواا ورمع ذن سنة المميد مذمب تحيد موافق افدال رى دراى روزايك بهت برامتنا مذتو ركرسيدكي طرح والي كئي عدالت نلك بنیادی بتحدر کھے اس نتح کے بعد مصطفیے ذار نے تاکیا یہ و و خلعت تھا جوکشور لا ا درفد برد کی در فلعت خاص مسمند ف در ایس جا ندان م كے لاداكى دوسر بے ایم کر در اے اس نواح كے مصطفے خال كى جاكيريں د مے كرم مصطفی خال خدخ منتقلال انتبائے كمال كويبو يج كيا ورسيس بيند با دفشاه-مات اس کومیردکرکے اپنی انگشتری بھی مصطفے خال کے حوالد کر دی۔ بادشاہ كرے اور كى معاملين كلى ارتباه كى رائے عال كرے كا انتظار مذكرے عا رجيسے نے کے بعد اور کا قلعد بورے طور پر قبضہ میں اگیا اور د ال کی ر عایا كركم اسيجه واورجندركونى كي حصار كرفتي كرنے كا كار ديا مصطفى خال قلعه جره سے دوالی میں بیونی مصار کا حاکم سی ارسیج نایک عاجزی کے ساتھ بیش آیا سے دوالی میں بیونی مصار کا حاکم سی ارسیج

رهادم ترو دوم

إوشاه كے لشكريس ايك عجيب بينكا مد بريا بهواا ور قريب تفاكه مسلمان کوچ کرے والیس بو جائیں کم مقطفے خال نے سلمانوں کو ہما گنے سے روکا اورجور ول ا ورقحط کے دفعیہ کی یہ تدہیر کی کہ بیرکی امیرول کو دبخیرسلم بیباک ا دربیا در تھے اور ابرامیم عادل کے وقعت سے علی عادل کے زیا مذکب ا ما ر نت کی زندگی بسرکر رسیت تقی حکم دیا که بیاوگ جن کی تعداد جهه هزار تی مند وقال كالشكرك مقاطي يس قيام يذير بوكر حريف كواس بات كاردقع نہ دیں کہ غلہ اورا ذو قبہ کی راہیں میند کرسکے اوراً تھے ہزا رسادوں کے کسٹ کرایک كزكير فاصله متنعين كياا دران كوحكم دياكه نشكركي حفاظبت مي انتها بي كوسش كرم ا درائر کسی وقت غافل ہو جائیں ا ورحربین کے چورکسی میسی طرح ایسے کو لشكريس مبرونجاتيس تونشكركاه كحبس طرنب شوروغل كي أواز ملبند بو ميه نوك اس میت کاخ کریں ا در میروا ہ کھڑ سے ہوکر جوشخص بھی کشکر سے نکلے ا سے نور اُقتل کریں ۔اس حکم کی بنا پرکوالی مخص بھی رات کے وقب التکر کے بالهرمذجا تا تفاح ربیف کیے بیا دول نے اپنی عادت کے موافق شخول ما رنا شروع کیا بیج رسفکریس ایسے او رسلمان بیا دے ادارسنتی ان ے سر پر بہو نیخ جاتے محصے اورجو رول کے بھا تھتے ہی بیا دے اس بر حله كريتها وران كونذتيغ كردالتے تقے مصطفلے خال كى اس تعربسے چور دک کے شریسے نجاست کی ا ورغلہا ورتما م مغروریاست ز ہرگی کے پسا کماک اطراف وجوانث سي سلمانون تك امل كثرت مع بيوريخ كي كي ك صدبیان سے ما ہر تھے۔ الغرض ایک سال کا مل کر کی امیروں اور ملید كے فرز تد كے درميان معرك كارزار قائم را بهرمدوز شديد لاا كى بهو تى بس تی طرفین سے اُ دمی کام اُتے تنظ سلمان اطبینان کے ساتھ قلعہ كاناصره كي بو س عقم ا وربرروز لوانى كا ما زار كرم كرق تق ايل تلعهم بیمد جرات ا در بهادری کے ساتھ آلات آتشیازی ا در نیز دیگر طريقول سے جرافيف كى مدا فعت كررہے سے كداسى ووران مي لب وزير فرزند فابن طبعی موست سے و نیا کوخیر ما دکیا۔اس سانحہ سے اہل قلعہ

جلدجيمارم حزو د ده

سلمانوں کے مشکرگاہ پرجھانے ارکران کواطینان وآرام کے ساتھ نہ ر دیں تم بوگ ایساانتظام کر دکر تمهاری فوج کے بیا دے چور شکرسلمالوں کے کشاریں جائیں اور میں کو بھی یائیں کٹارہ سے اس کا تا م کردیں۔ میں اس بار ہیں و دسرے را جا ڈل کے نا مرجی فرامین جاری کرتا ہول اور ان کوتاکید کرتا ہوں کہ تیری ا مدا دکریں اگر وہ میراظم مان لیں ا ورتیرے سائق موركا مركرين توقهوالمراد وكرنه يدامرتيين ليحكه نيكا بوركا قلعه مونے کے بعدتا م فلھ اسانی سے سلمانوں کے قبضمی ا ما میں کے۔ ب جواب سے بلب اگرجہ نا سد ہو گیالکین اس مے مجبور اوارث ملک مے حکم کی تعیل کی اور جیرہ اور حیندر کونی کے راجا وُل کواپنا رفیق طرات بنایا تاكديدلوك بلب كے فرز ند كے ساتھ الكرداجه كرنا كك كى بدايت كے موافق ملما نوں کو تنگ کریں اس کارروائی سے عدالیت بنا ہ کے لشکریں تعط کے اُٹار منوروار ہو سے اور ہررات نوج کے سی مسی گروہ سے فر بادگی اُواز منانی دیسنے آئی ہرطرنے بیی شور وغل مقاکہ چور دن سنے فلاں فلال اَشْخاص کو تہ تین کیا۔اس بدبیری کامیا بی کی وجہ یہ تنی کد کرنا مگ کے بیاد سے تھوڑ سے ہی طبع برجان پر کھیل جاتے تھے ان لوگوں کا دستور تھا کہ ایسے کو حریف كى كرفت سى مفوظ ركيمين كے لئے يدييا د سے است عبم برايك عبم كاتيل لتے تقص کے اثرے اِتھ میسل جا انتھااس طرح ایسے کورسمن سے امون مجفرجب مجعى كموقع لمتاتفا كمفورك ورانسان سب كوكظار سے بیجان کرتے متھے۔اس کے علادہ میر کھی شہور ہے کد کر نالک تھے اِشندے جا دوگری میں مجی مشاق ہیں ا دران کا زبر دست افسول یہ جیمے کیس جگہ آبينمروول كوجلاتي بين و إلى كى خاك اپينے پاس كەلىقى بىس اور صرورت کے وقت اس مٹی برمنتر بڑے کومس گھر یا خیمہ بر ڈال دیتے ہیں وال مے اوگ فافل ہوجاتے ہیں اگرافسوں زوہ انتخاص سیدار ہو کھی جاتے پیں اور چوروں کو دیکھ بھی لیتے ہیں توجیتک سامنا رہتا ہے نہ کچہ بول مكترين ورزاو كاكراين عكرس كبس اورجاسكتي بي - فتصريه كه

*جلدهارم ترز*و د و

جاری رکھا یہ قلعہ بھی مصطفاخاں کی کوشش سے متح ہواا دراہل تلعہ لنے المان عاس کی ۔ علی عادل نے سات مہینے بیمال گزار سے اور اذاح کو باغیوں کے وجود سے پاک ومیاف کر کے مصطفلے خال کے مشور ہ کے موافق حصار بٹکا پورکی تسیخہ کے نئے بڑے ساز و سامان کے ساتھ قدم اُ گئے بڑھایا ۔ بلب وزیر سنے جو رامراج كأنبول بروار تفارامراج كيقس كفي بعداس قلعه يرقابض موكما بقا د در قلعه مو ۱۵ درچندر کونی کے را جداس کے تکوم ستھے با وشاہ کی اُند کی خبر من اور قلعمیں بناه گزین بوگیا ببلب نے اسے بسٹے کوایک ہزا رسوارا دروس ہزار يبادون ئى جىيىت سى يَكُنُلُ أوركوم ستأن كوروانكيا تأكديد شكر موقع باكرسلمان لثُكِرُكُوا خست وتاراج كرك اورالسااس كاسدراه ببوكها ذوقها ورغلهان كست ندبهو فیضے یا وے بسب سے ایک نامہ تنکنا دری ولد تراج کے نام اسس مضمون كالكهاكه مي ايسنه الك كي مخالفت مسي يحد شرمنده ا درنا دم ا ور ابیٹ قصور کامعترف ہوں۔اس وقت ملان فرانروا بنکا پور کا قلعہ فتے کرائے کے سلطة البيراكراس وقست ميرس قعدركومعان فراكراس خودا وبركا رخ اريس ياايسن سردار كوميري مدو كالشروا نذكريس تواميد سبع كديم سلالول یے شروفسا دیسے محفوظاً رہوں گا ہیں و عدہ کرتا ہوں کہ ہرسال رقم معین خزایہ ش دانحل کرتار مرول گاا و رمینی فرانی ا ورمرشی نه کرد نگا تنکهنا دری اسلے اس خطائها بدجواب دیاکه تیرے تمروا ورسرشی کی شامت د ومسرے مکنوارول پر بھی سدار بونی تورا مراج سی مقرب در با ریون می تها شیری نکوامی کی تقلیدا ورول نے ہی کی جن کی وجہ سے تا مراک را رہے قبضہ سے کل گیا بلکندری اور جنداكري كي شيخ برسلمانون في ميرك ليفريمور ديمين مين الهين كي حفاظت ښ*ین کرسکتاا کر تبیرے نردیک* بیمناسب ہو تو زر دجو اہر سے کا م لے اور البسنة على ورزر برسي كوبالافي طاق ركه كرد وليت كوخزا نهست كال أدهبر طرح نكن بهوصل كرسك الدراكر إلىي معورت مسيح فللحكمن ندجو تومزالقه ورهره ليدسم ايسفةرب وجوا رك راجا ول كوايت سعراضي اورخوش كرا وروة تدبيركرك دوسرسے اطراف کے فر اٹروا بھی تیرے فرز ندکے ساتھ ہو کروقت دیا۔وقت

جلدجهارم ترزر دوم

اور با دشاه نے دوسرے قلعول اور برگنون کی تسیخر کا ارا ده کیا علی عادل شاه سے بہلے ابوالحسن اور خواج میرک و بررصفه انی کی کوشش سے سرحد پر برتمانی نظام شاه سے ما قات کی اور به قرار پایا کہ نظام شاه بحری فکس برا ر برتبینه کرسے اور عادل شاه برا کی دست کے فاطسے بیجا نگر کے برگنول پر شصر ن بوتا کہ ملکت کی دسست او ر سلطنت کے رقبہ سے اعتبا و سے کوئی فر افرو ادو سرے سے زیادہ محمد پر

حكرال ند بود سلت فيه بجرى مي على عادل شاه ف تلعد طوركل عير تبضه كرف كااراده كياية قلعدرا مراج كمعركول مين اس كالقرف سينكل كيا تعاا ورقلعد واكب معمولي ميايي حكومت كرد بإبتها بإشاه ليغ باليخ ببيينة فكعدكا محاصره كريمي تمام الإلى حصار كوتعك أرديا عاصره كے زمان ميس ايك ببت برى توب الأسك كئ ال والعداس واقعه سيخوش بوسف ورسبج كرحصاركي دلول اورمغفظ موكياعلى عادل العاس واقعه كوشاه الوائحن كى غفلت برممول كرك اس كومعزول كيا ا درمسطف خاب اروسانى كوجورامراج كي بسل كي بعد عدالت بنا وكا الذم بوكيا تما ميزهما وروك الطنت مقرد كريك ملطنب كرساد سع مهات اس كرميرد كيفي مسطفا فال المقالدي سرکرنے میں بیحد گوشش کی اور دومینے میں اہل قلعہ کو عاجر و پر بیشان کر دیا جسارکے باخندے ان کے خواسکار موے مصطفی خان نے پر شرط بیش کی کداگراہل قلعه ومكنى اوربساني اوران كحفرزندول اوتتعلقين كوقيد كركراس كعسيرد ار دیں توا الر حصار کوامان دیجائے گی ۔ الالیان قلعہ نے اتفاق کرکے وٹکٹی اوراس کے اعزہ کو گرفتا رکیکے مصطفیے خال کے میرو کردیا اور خو داستے ال اورال وعیال كوسا تذليكر صعادكے إبهر حلے كئے باد شاہ كے دنگای اور اس كے نزر وال کوطرح طرح کی تختیوں کے سات قتل کیاا در قلعہ کی حکوست معتبرلوگول کے بيردكر كي مُصَطَفِّهُ خال كي مشوره كي مطابق قلعه دار وربر حله آ در بركوا دارور كرنا فكك كاشهور ولعدب يرهما راس زما نتمي رامراج كايك اميرك قبضه می*ں تھاجو ہبرسال نجھ ر*قم ا ورچند امتی منگنا دری *ا وبُصیراج کو د سے کر* صاحب قومت ورشوكت بروكميا تتفال باوشا وبهال بيمونجا ورقيم مَينيخ كال محاصره كو

جلدجها رمتم بيء و د

قبض كرف كے لئے اى يركندي اكب مزموات اركى بنياد دالى مصارتيموط سے رى رًا مذي تيا ربوكروارورك نام يربوروم كيا كيا مخاكشور خال فيراس حماله لوتوب وتفنك مساعنبوط كرسلح ووسال كأميصول اس نواح سسے وصول کیا ا درجا متا تفا که دومها و ولنول ا ور برگنول کی تیخر میں کوشش کرسے کہ الكاه مرضى نظام شاه نے اپنى مال كے منج تصوف سے أز دى عاصل كر مے مؤکر تورخال ، كا، دانعت بركم بمث باند مى مرتفى نظام شاه منك ديجرى مي كشورخال كى طرف برها ومحرکشورخال نے بھی با د شیاہ کے اتفا بلہ پر کمزمت باندھی او رقلع کے بج دباره كوالا يحرب انشازى مسطحكم كركه ورعين الملك انكش خال اورلور فلال کے سا بھتین کو تل عا دل نے مدد کے لئے بھیجا تھا او نے کے لئے متعد ہموا ان امیروں سے یالا کم بھی دریا مخدکشور خال کی نخالفت کی دجہسے بلا لاے ہوے را ، فرا را ختیا رکی ا در مخاکشو رخال کے ایس مینا مجیما کہ ہمکو مرتفنی نظام سے لو نے کی طاقت دیتھی اس لئے ہم تم سے جدار مو کر حرایف کے یا گے تخلت احد نگریس فتنہ و فسا د بریا کرتے ہیں اس کارر دائی سے ہارا مد ما یہ ہے کہ مرفعنی نظام شا ، قلعہ داری سے استدار کیا گئے اور ہارے تعاقب م بیجا نگر کی را ہ کے۔ واقعہ یہ تھا کہ مرتعنی نظام شا ہ محذ کشور خال کے فتنہ کا فرد کرنا ب برا د لی ا ور مقدم مجتما تھا یا دیٹا ہ لئے سب سے پہلے محد کنٹورخا ل گی طرف قدم برهائ بحراستورخان نيجند خاص ساتعول كيما توصى نظامتهاه كامقًا بله كميا للمنفئ نظام ثناه في تصمركها في تقى كه جبتك قلعد سرنه كرليكاركاب ہے یا ؤٹ ندا تنا رہے گانظا مِثناہ لے اِستہ <u>طے کرنے میں ق</u>لعہ کا رخے کیا اور مادجود اس کے کہ ہرمر تبہ کلعہ سے ہزار ول تفنگ اور ضرب زن سڑوہی ہر کیکن عالی ہمت با د شنا ہ کوئسی طرح کا صدمہ نہیجو نچا ا وراہل تُلعہ جا ن سے منگب آ کیؤمس و قت که نظام شا و کے مثل سیاہی حریف کے لشکر پر تبیرا ندا زی ر ہے تھے اتفاق سے ایک تیم کرنشور خال کے جا لگا محکشور خال جنگ کانما شدد کھور انتھا تيرنت بى معندا بوكيا دومركميا دومركم در داُزه کھول دیا ۱ وررا ہ فرا راَ ختیا رکی ا دراس طرح کامتحکی قلّعه مرازدساال

بلدجهإرم حرورو

که تمراج دندرا مراج کواکیتیم کی تقومیت حاصل بهوا در و ه نگکنده کاشتهل فرازوا رد جا سئے با دشاہ کامقصد یہ تقالد دا مراج کاسی طرح صنی کرکے حودا اگندی کو تما ہ كر مے بيجا نگر برقبصنه كرے۔ تنكنا ورى با دشيا ہ كے اس ارا دہ سے دا تف بهوگيا ا وراس کیے مرتقنی نظام شا ہ بحری **ا دراس کی ما**ل خو نز ہما ایوں کو لکھا کہ سین نظام ثنا ہ نے بی<sup>ا</sup>لمک مجھے عطا کیا ہے۔ نلی عادل ثنا ہ کوطمع دامنگیرونی ہے اور وہ اس لک کو میرسے قبصہ سے نکال کرخو داس پرمشصرف ہونا چاہتا مبعے بھے اسیدہے کہآ سیالوگ ایسے ومسٹ گرفتہ کا خیال کرکے میری مردا ور حایت کریں گے اور فیے اس بلاسے نجات عال ہوگی ۔ خونسزہ ہما کیو ا نے الماعناً بیت الله کے مشور و سے مرضی نظام شاہ کو ایسے ساتھ لیا اور بیجا بور پر کشنگرشی کی ا و رتمبر کا حما صره کر کیا ۔ نلی عادل شا ه نے مجبور اُا ناگندی يسم التواطحا يأا وربيجا يور واليس بموا يصندر وزاطراف بلده يس وافين مي لزائي بهوني ا در مرتفني نظام احمد بكروايس كياسك في بجرى يم حونه وه ايول کی خوازش کے مطابق علی کادل شاہ اور نظام شاہ کجری نے موافقت کر کے برا ر برنشکرشی کی موسم برسات میں حملہ کمیا گیا اور علی عا د ل حدود برا بر کوتیا ہ کریکے پیجا پور کو واپس آیا کے علی عا دل نے بیجا پورٹیں ایک حصا رجونے اور یتھرکا بركرا انشروع كيابه بيحصاً رمحدكتنو رخال نفحا متها مين مين سال كم إندر لَ جُوگُیا خونزَهِ را یول کی حکومت ا در مرتضیٰ نظام شاه کے سیا ہمیو ل کی سے لنظام شاء می بارگاہ سے روگن اُٹھ کئی تھی۔ علی عادل نے جا با كماحمة نگركي يعض الكول يرقبعه كري با دشاه ساخ محد كشورخال كواسد خال رو کلم عنایت کیا ۔ اس علم پرشیر نرکی تصعیر نقش تھی ا و ر ھے وہ بھری میں علی عا دل نے محد کشور خال کومبیں بنرا رسوار وں کی مبیبیت کے ساتھ سرَحد نظام شاہی کی طرف روا نذکیا ۔ محد کشور خاں لیے ایسے متارہ را قبال کوعروج بریا یا اور منتفل نظام شاہی پر گنوں بر قبصه کر کے ملک کوقصبه عج مك جويد كند بمينزي واتع بيم قبضه كرليا - كشورخال في ان نظام شارى اميرول كوجواس سدراه بوسي ميسزين شكست دى ادر د دسرب يركنامت ير

كمعنا فات كعلايو- بارشاه فاس كوطئن كيا وراسع فرند كيفطاب. مرفرا زفىر ماكراسي دن تمراج كو اثا تتمسلطنيت ا ورمية حكومست عطا فرماكر تمرارج كا تلكانا كندى كى حكومت برروا ندكيا اور تكنادرى كولكهاكتمراح ماريسيم مع وست کے لئے آر ا سے میں جا سے کواس کے مزاحم نہ دوارانا گندی ا وراس کے مضا فات کی حکومت اس کے میر دکرو د تنگنا در کی لیے تعمیل ایشاد كروا اوركي چاره كارنه ويكها اورا ناگندى ميتيج كرميردكيا اورتمراج بي ماهمي حوست بردگیا بنا نخدای وقت سے آجتک اناگندی کی ریاست کے الک تسراج کے فرزند ہیں اور بیجا نگر پر تنکنا دری کے فیرزند عکمال ہیں ا ورج پر مجل اب ببست تقوطُ المك و دلول خاندا لذب كے زير حكومت ريكيا سبير لربرا راجکی کے نواز مات شکل سے انجام یا تے ہیں کرنا لک کے دومسرے الکون پر طولًا دعرضًا ديكرا مراسئ و ولست قالعن بوكرخو ونختارى كا دم كتبرر سب بير، غر مكدمار علك مي طوالف الملوكي يملى رموائي بيدا وركوني سي كابد مدان ت نگرنیس ہے ہی دجہ سے کوان کی کے بعد سے بھر بیند و و ن مصلمان ل كوكوني تكليف ميس بيونجي على عادل شاه مضاللته شكايد ركوم علطان بهنيد كے زما مة ميں بھى فتح بوجيكا تفايم مصار جندكونى ليسن أخرز الذير برد وبارد فتح كيا-اس كے طاوہ عا دل شاہ نے قلعدا دوني كوئمي س كي نتح كرينے كي بهند زخاندان، لم مرز مار واکوارز و تنی این سعی ا در تدبیر من سخ کیا ۔ اس کے علاوہ جو و وسرے ماکسدہ فتح ہوے ان کا بیان عقربیب اس کتاب میں مدکور ہو گا تیبر بیجا نگراس د تست ب جوسلاند الجرى سي خراك ا ورويران برا مواسي ا وروتكنا دري كا اولاد ي معلمتاً اس كواكا دينيس كياجيدا ورنگند و معتر مركوانيا تخسيد كا عرفر كما هي دا مراج سن الدبهري مي قتل كما كما مورخ فرثية ميم والديولا الفاه إلى تتأ فيطريق مميرامراج كي تألكا يمصرع تاريخ موزول كيا سنيك انها يشخب والع محقب فتل وا مراع الصحيح بين كداس زها منار مسين نظام نهاه بمرى فوت بهواا وراس كافزندا كبرترنشي نظام شما وبجرئ إسيد كافائم تفام زوائل عادل شاة اس موقع سے فالدہ الحمایا اور انا گندی پر نشکرشی کردی اس المل کامقسدیہ تھا

جلدجرارم حروروه

راجه تم كوديين اميرول كے كروه يس واخل كرسے كافيليان فيلارج كانا مرسنت اى سنگهاسن کوخیرا دکهاا وررا جرکوایت اعمی کی سونڈیں ایمیٹ کر جلد سے جلد نظام ترابى توبي ندع افسرومي خال كي خدمت بيرسيد يج كياروي خال في را جدرامراج كوميين نظام شاہ كے سامنے بيش كيا وردا جركا سرتن سے جدا كيسك ميدان كارزا رمين بيونك دياكيا يهندو ول سينزرا حبركا مسرد مكه كرراه فرار اختیاری ایسلمانوں سفائکا تعاقب کرکے ہزار باسندو ول کوتش کیاایگ روایت كے موافق اس معركة ميں تين لاكھ مندو تدينغ كئے گئے ليكن صحيح بيرے كرمادے معركهٔ كارزا رسی مین می مقابلها در تعاقب د و لؤل د اعل جی ایک لا كه مندو مارے کئے چونکدمیان جنگ سے اناگندی کے جوبیجا نگرسے وس کوس کے فاصلہ پر سے ساما میدان مندو کول کے کشتوں سے بھر گیا مسا ہوں کو زربوا بر محور سے او نت خیروفر کا داؤندی اور علام اس كثرت سے او تھ أشئ كراس كاشمار منكل بيصلمان بإرشا بهون ليفاس فتح برخدا كاشكرا وأكبيا ا در پر حکم دیاکہ ال عنیمت میں موا انتھول کے اور کو ٹی چیز میا ہیوں سے ذکی جائے بعید جویر شرس کے احتدا کی وہ اوسی کا حصد بعد اور می تعفی سے اس بابت بأزيرس زبور اخبار نوسيول ك خستخنا ميزيبار جانب لكعكر روا نه کیے مسلمالوں نے بھا نگر کے لواح تک بسرطر تن فا در لمبندعارا ست کو ر مین کے برا بر کردیا اور اکثر قسریو ل اور قصبول کو تباہ و دیران کمیا تنکیا دری وامراج فيجومعرك بالمتصحيح وسالم فرا ركركي ايك جكرجيبا بمواتحا ايلمي ر داند کنے اور بیجد تفرع اور زاری سے امال کا خواستگار ہوا تک نادر نی نے عادل شاہی ا ور تبطه بشابی قلعداً در برگنے والیس کئے اور سیس نظام شاہ کو بھی لینے سے دامنی ا در خوش کیامسلمالول سنے بھی اب عاد تکری سے استفاطعا یا اور ایسنے لک کو روانہ موے میں معرکہ جنگ میں تمراح نے مادل فعاہی سائم ماطفت ہیں بناہ لى - تمراج في وشاء سعوض كياكة عكنا درى بهست توى ورمها حبب اثر بوكرا مراج كا جائشين بروكمياسيه ا ورجو بكمه امراسط مك بعي اس كم بهي ا م و سنن بین لهذا میری فزادش بیرسه کر مجھے قلعدا ناگندی کی حکومت مع اس

لكاد ياكيارا جدف اثنا مع جناك ميس روبيه اشبرنيا ل بغير تولي موسي الميول او سارميول تفييم كزاشرع كيس ادريدا علان كياكه جوتفص كاسياب مير عياس أثيكا دہ اخر نیوں اور حواہرات کے طبق ا درجوا ہرات کے بھرے ہوے کا بلے انعام پائلگا۔ دکن کے سپائ اس خوتخبری سے بیک خوش ہوئے اور تمراج سے وتغكتا ورى وغيسده اميرول أورسيا بهيول فيصلااول يرشد يدحدكيا اس مرتبه سلمالون كاميميزا ورسيسره الكل يريشان بروگيا ا درميدان كار زاير قیامت کانمونه بن گیامیلهان با دشاه نتخ سقطعی الدس برد سنظ و رول شكسته بموكرا يبضارا دول مي لأكمكا كئے أس حالت بمي سين نظام تنا ه بحري إ جوا مردی سے کا ملیا ور با وجو داس کے کد داہنے اور مائیں کو نئے سیاری اُقی ندرا تھا اور كى طرف سے ہروقت ہزاوں بان اورتفنگ جھوٹ رہے تھے اور حریف جید درارت برطرف غالب أيحك يفيحيين نظام شاه بالكل جوف زده ندبموا إور حله کے لئے آگے بڑوما جمکست خور دہ امیبرول اور عادل نسابی مقد مرات کر مخ کشورخاں نے جب نظام شا ہی علم کو کبند دیکھا توسین نظامرشاہ کی خدمت میں ہید یخ گئے حسین نظام شاہ نے حکم دیا کہ توب میں ہیسے محبر کرد حمن کی طرنب جيمدورين وزحوز شوق شبادت مي أكر برساا وررامراج تح يشكرخا صد برحالان ہوا حسین نظام شاہ کے اس طہ سے رامراج کالشکر پر لیٹان ہو گیا۔ رامراج جواسی برس کا بو طرعها برونیکا تمها پر میثان بروکر بهینگههاس پر بدیشها اسی و وران میس میں نظام شاہ کا کے مست اتھی طاعلیٰ ای سکھان کے قریب میرو تجگیا اور لو كول كويا مال كرف لكاليناكم اس كے مزد درجن كو عدو الى كيت ميں تكويم رامراج کے زمین پرسینیک کر بھاگ گئے ہو لکہ بیجنگ مفلور ہمی سیکوراجہ کے حال کی خبر ندختی اور را مراج اکیلامیدان جنگ میں بڑار ہافیلبان کی نظر مرصع منگهاس بریژی ا در اس کی طبیع میں ہاتھی کو اس طرف بڑھا یا۔ ایک برہم صب نے دہت کے رامزاج کی خدمت کی تھی یہ بجھا کوفیلیان نگھاس الما فار إبهاس نے عاجزى سے يدكها كداجددا مراج اس يرموار تھے ا درك زمين بريز يشفي ماجه مح له ايك گفورالا دوه أل خدمت كے علمي

علديبارم نزود دم

التشازي كي أوازي زنجرول سيمفوط بالمحادث كيَّ اورست منكى إلى تقي ولم أنين جنگ كے مطابق ما بحاً كَمَثَر ب كرد الله يسلمانوں سے خدا پر معمروس المركم حريف يرفعد يدحله كيار راج بجا عكرك بعي اين نوج سے انسروں كوبالايا اورانكي آئنده كيوعده بإك الغابي سے ول شا دكياا در برطرح بران كو مطمئن فبخوش كركے راجہ نے ایٹا اسلحہ خانہ کھولا اور فوج کو ہتیا کُقیسم کیئے اور این سی کرے درست کرنے میں مصروف ہوا۔ ہند وسیکر کا میمند تھرا ج کی حفاظت مي دياكيا تفااذرده ابراريم تطب شاه كے مقابله بي اليتا و م بهوا-نزکنا دری نے اینا میسره علی عا دل شا و کے سامنے آدا ستہ کیا ا در امراع خود قلب لشکر میں حسین نظام فناه مجری کا دمتابل بوار را جد دو منرا ر باختی ایک بنرارارابه تویخاندا: بعراه امیدان جنگ میں لایاعین دوبیر کے وقت راجہ خور بھی منگھاس پر معوا ر بروکر ميدان كارزا ركى طرف چلابرجيندا عيان و ولست مين الماس برموار بهوسك سے روکالیکن تمراج غرورا ورکبر کے نشہ میں سرشار تفااس نے کسی امیر کی ا ناسی دورکہا کہ لؤکول کی لؤا الی میں گھوڑے پر سوار ہو نا بہا در در کی کستران ہے حراهت او اجى سامع سے زار بوتا ہے غران كريندوا ورمسلمان ايك دورر ساكو فاك وخول مي السلف لكها وركبهي ايك اوركبهي دومرا فراقي حرافي كويانمال كرف الكابوان كايدعالم تفاكر بيجا تحركيدا وعد باربا ريحاس بزاريان ا ورَلْقَنْكُ مسلمالال برجلاتها وريضيك تع ا وربندولشكرك موارج ميتيترماج بندر مح إنندے تھے ہندی لوارسے این حرافیہ برشد پر طرکر رہے ستھ تربیب تفاذسلانوں کوشکست ہو کہ د نعتہ را مراج حمین نظام شاہ کی گوش سے اس سے ایک میابی کے بات میں گرفتار ہوگیا اس اجال کی فطیل یہ ہے کراداج فيجب وكيمان سلمان اس كاندازه اورخيال كے خلاف جنگ آزائي ميں مشنول ور ان سسے بچھ خو نب زد ہ ہو کرسکھا سب سے سيح اتراا ورايك مرضع كرى يرجيها زرود وزى اور فل كي فيامان جن کی تیما لریس مولی ا ورجوا بسرات او بزال تے اس کرسی پر اگا ہے گئے۔ لام کے عکم کے موافق اس کے جار ول طرف ردیتے اشرفیال ادر موبول کا ڈسے

بعد دالس، يا دراس في ان با دشا مول سي كماكداس دراك ياركرف كدوويا مين راستے ہیں جس جگد کہ یانی کم سے اور ارا با وراشکر جہاں سے دریا کو یار کر سکتے ہیں دہ دہی جگه بی سے مقابل میندو فردش میں اورائعوں نے ایک دادار قائم کرر کھی ہے اورطرح طرح كي تشبازيال و إل نفب كي بي سلمان با دخيا بهول في سرفيس منعقد کی اور دیر یک الشکل کے لئے عور وفکر کرتے رہے افر کار بیطے ہوا کہ ایک كمات كرديانت بروجاني كرجرالااني عاسية اوراس فرددكاهس ووتيس وے بے در یے کئے جائیں جب منیم وصو کے میں آگر ہمیں سررا ہ گرفتا رکر نے کا اراد ، کرے اور این جگرسے کونے کر جائے اور اس اصلی گھاسے کو چیو اور سے توسلال ا دشا ه جد سے جلد بلے کرای مقام سے دریاکہ یار کرجائیں غرض کراس طرح مین کوچ ہے وریا کرنے کیے بعد در ما کے کنارے سے فاصلہ پر بیرونی کے وہس اس ور مم یں ر کس جریف د دسری جگرسے نہ یا را تر جائے اپنی ملی نرد وگاہ کوچھوڑ کر طلبہ سے جلد يانى كے اسى طرف سلمانول يكي بنها بليس روانزودا - جونكه خداكى مرضى يدى كدامراج كم خاندان كأخاتمه بموا ورمكومت ابس كم كمواف سي بمينه كم لف رفعدت ہؤہندوؤں نے احتیاط سے کام ندلیا ورایعے اللی کے کسی صلہ کوھی اس گھا ط پر سلمانوں کے دفعیہ کے لئے ندمیور اسلمان اورشاہ بول سے ایک مصوبہ کو کامیاب دیده کرامل گزرگاه کا رخ کیاا در و قیمن روزکی راه کو بار مگذیدس طے کرکے گھا سے یر بېدى كالم ايك كالمارىمى يېان كەپ نەپېدى كالتابىلمانول كاليك گروه اطینان کے ساتھ کھا اس سے اُترا۔ اس واقعہ کے بعداسلامی شکر ہی آی طرح کھا کے کوعبور کر مے میدان میں اگیامیج کے دقت ساری نوج را مراج کے افکر کی طرف جویا کی موس کے فاصلہ بر فیمہ زن تھا روا نہ ہو الی ۔ اگرچہ اس کارروالی سے کے دنوں پریاس اور ناامیب مدی پھاگئی کسین بریں ہے ماری رات فوجی تباری میں بسری اور ایسنے نشکر گا ہ کے سامنے امادہ تیزال کھڑے المان بادتها بول في مجى و واز ده ١ ، م كي علم د ومسر عد ون آراسته كيم ا و ر انجی صفوں کی درستی میں شغول ہو گئے ۔میمنظی عادل فساہ کے سپر دہموا ا مر سیسروعلی بریدا و را براهیم قطب شاه کاور قلب حسین نظام شاه کو که یا گسیا -

حلدحهارم جزودوم

بیجایدرآئیس ا در به بهملطان نے احد نگر کی را ہ لی -اس تقریب کے بعد علی مادل شاہ نے اپنتکا ور باکری کے برگنہ کو والیں لینے اور را مجورا ور مگل کے قلعول کو ڈسمن کے ینجست از و کراین کارا د و کیایلی عاول نے را مراج کے یاس آلی جبکراس سے یہ کال طلب کئے۔ را مراج المی کے ساتینی سے میش آیا دراس کو بجا کرکے باہر ار ویا قلی عادل نے بورے طور میں اس کا فرکے تبا ہ کرنے پر کمر ہمت با ند ہی ا و ر سیس نظام خیاه در برامیم تطلب فعا دا در علی برید کے ساتھ فیسلموآ سے لاسے بر الما ده برواجنا ليُرسِّ شاه ريح كي من قرار دا د كيموا فق مير جار وال فرما مز واحوالي بيجا إو ر میں البیں میں مطے اور تعمیری جا دئی الا ول تلت میر کوتا مصلمان با د ضا و ڈسمن کی طرف، واند بوے مفرکی منزلیں طرفے کے بعد سلمانوں کالشکر دریا مے کوفنا کے لنارئه النگوتة ميبونيا جو نكراش لواح برعلی عا دل كا قبصنه تتعا . بادشاه مفرا يسف د واذل فرامزوا بهانيل كى ببراك و وبار هضيا فنت كى على عا دل في مالك محروس من فرمان روا م كَيْرُ كُومْ وريات كى تمام چنري شكر كاه مي الها وين ايسانة بوف يا في كالشكراول توسیم کی تکلیف ہو۔ را جہ بیجا نگرنے سلان یا دشاہ ہوں کے اتحا دا دراسلامی لشکر کی روانگی و درآید کی خسری کنگین مذتو کچه پرلیشان برو دا ور ندسمی طرح کی عاجزی کا اس فن اظها دكيا بلكدان سيح بكك كرنا أيك أسان كالمحميرب سي يبلي الين عيدا مها نی تمراج کوئیں ہزار موا را دریا یج سو اعقی ا ورایک لاکھیا دوں کی خبعیت سے علدسے جلدروا ند کیا تاکہ تمراج وریائے تام گا۔الول کارامتہ بند کردے بتراج کے بعد دا مراج فے ایسے منجھلے بہائی و تنکنا دری کو بڑے ساز وسامان کے ساکتہ نر وا نذکیا ۔ اُن نوگول فیر اُحراج میا پر قبضہ کر سے سلما نول کو دریا کے یار اتر نا و شوار کردیار سب ك بعدرامراج في اطراف وجوانب كتام راجا دُل كوب الته ف كرحرار فوج كي سائد خود بهی فینم کی طرف کوچ کیا۔ اور نبر کرشنا کے کنا رسے حیمہ زن ہوا کیا گئے کے مِندووُل نے ہرامس جَکرجِهال که مسلما نول کے لئے دریاسے اتر نامکن مخصا۔ اس طرح راستقروک و مع مقع که در باکوسی طرف سے بھی یا رکزنا مجمیں ناتا تفايسلمان إدفها بول في ايك كروه كومقر كياكم ياني كي تطح يرميس جاليس كور چلکر بھیس ا ورسی کا اورسی کا اور سے عبور کس ہے یہ کردہ بڑی الاش اور سیجو کے

أريخ فرست 40

جلدحيارم جسسرة رد بیجا یه رمینهاکدا گرعلی عادل ایسنے بینجام کے موافق ارا د ہ بر تخیبة اوراس میں مصر بروته پوہر سے احد نگرد وانہ ہو کرار تباطا وسیل بدا کرنے کی تہدیدا تھائے صطفے خال اردستانی عاول شاه کی محلس میں میرونجا وراش کوایت ارا ده میں مصرا ور صبوط یا یا-اردسانی احد کرر وا مذہوا ورطوب من من میں نظام شاہ بحری سے اس نے کہاکشا وان بہنید کے عهدمين جب كے سارا لک وكن ان كے قبضہ اقتدار ميں تعالَبعي سلان مندونوں پر غالب أستير يخفيه وركبعي بيجا بحريك بهند وسلما لؤل كونيجا وكمعات يحقط ككيرني مني سلطيين اكنز بلا ی بیجه کراوالی موقوف کردیتے تھے اور بچا نگر کے خیرسلموں کے سائق صرب ہلکک كارتا وكرتے تھے اب جبكه مك دكن حينة حصول مرتقسيم موجيكا بيد توعقال كامقت كي يد ہے کہ ہا مسلان باونسائ فق مورکراتحا دا ورودسی سے کا مکی آگرز رور ضرر سے ملطنت محقوظ رہیے اور بیجا مگرے را جہ کا قالوا و نلد جس کے تابعدا رکز ناک کے تام ہندو فر از واہی اسلامی الکب پر نہ ہموا در رعا یا کو جو خدا کی دی ہو تی سے دا مراج جیسے ڈبر وست وسمن سے جو بی کا طاقعیت و دا ور ولیر ہوگیا ا ورجو با رہان الک پر دھا واکرنے سے خیرہ سر بمور ہا ہے مفوظ کھیں اورسلما لو ل کے گھرول کوا ب مندوؤں کامسکن نہ بننے دیں جسین نظام شا ہر بداروسانی کی ت گوئی سے بی دخوش ہوااس کی صائب را نے کی بیکی تعریف کی بیدار دستانی نے اعد نگر کے اعمان کا معنی قامیم بیگ حکیم تبر بنیری اور ملاعمایت التدقامی کے ساتھ الكريكا نكست ورقرا بيدارى ببداكر لن كالتذكره كياا وريه طيا يأكهمين نظام شاه تجرى ا بن يبغي جاند بي بن كوسلطان على شاه كي حمالا عقد من دسا وراسي كيرسائه طولا إوركاً تلعه شا بنرا دی کے جمینہ میں حوالہ کرسے اور علی عا دل این بہن بدید سلطان کوسیر زظا ہ کے بڑے بیطے شاہنرا دہ مرتصفے کو بیاہ دینے اوراس طرح کید لی اوراتحا دیداکر دیا جائے۔اس کے بعد مینوں إو فنا ہ را مراج پر فوج کشی كرے خداكى مد د اس کے غرور و مکبر کی رامراج کومناسب سزا دیں - ملاعنا بست اللہ مسطفے خال ار دشانی کے ساتھ ایکی ظریجا یورا یا اورجوعهد دیکان ہوٹے تھے ان کوشدیڈسول کے سائد متحکم کیا جنائنی ایک ہی ارکیج میں دولوں طرف عردی اور تسادی ر عرضکہ میسر یا بی کے تمام رئیس انجام یائیس اور جا زربی بی الفالنہ

بمليتها زم جز دوم

ريمے پوراغلبيه حامل كرليا تفا ديسا ئىنے قلعہ پوركل المور وم ببراونتنی میں بغاوت برا ل. چونکه باغی کا گھر قلعیے کے اندر تھا مہانی اور حتن کے بہا نہ سے اپنے عمد گاروں کے ایر ار و کو تلویکے اندرکے کیا اوراس جا عث کی قوت اور عبس ایل نامی کی موانفت کی و برسے مھا نہ دار کرقتل کیا اور فلعہ پر فایف ہوگیا۔علی ما دل بیا گارکے تربیہ وستمن سب ازاد کرا سنزم ناخم يهبكة تنبيله نوركل مي خلعه نتاه درك المنتبه رلدرك اينث اور ے طریح مشخمی ہوگئے تو ا د خامنے بوط بن گیا اور صمار کے برج و بارہ بور-ظارا وه کیاا وراینے ارکان وولت اورا میان ملک س سوری منحدی - اکب اورسانلسنت کی محمدار الدسا راراکین بنی مرکتهٔ رنان ا در نباه ابوتراب نشیازی نے جوبانه شاه کے راز دار ادرُخرم ے عومن کیا کہ باد نٹا دکی راکشے نود مامر ہے لیکن جزار میں ایا خیال الا ہرکرنے کا مکم۔ ، جوجید نبدرگا و اور بی شار قاء لها داشهرون برشتل. ا راس طرح مقیدید بوکا با و شاه کوچا سطے کو صین نظام سے ارتباط سے ابراہم ڈالیب شاہ کے ایا ۔ابر آبر تھے تطب کا دل خو و ہی بیا نگروالوں کی طرف سے ملاہوا خدا اس نے اقرار کیا يبان دامط بهوكرُدونول كوبا بهم لاريكا اورشولا بور ے تلد کو ہوا عث فیا دہے۔ حسین نتلام شاہ سے علی عاد ل کود اوار سے گا تعلب شاہ نے مصطفط نماں ارد سنتا ن کو جو تیسے النسب میداور اس گیمرائے کا بہت بڑا رکن تھا

تنامب سناد ہے دی جانج بخر ڈے ہی زمانے اوراس کے ہم ذہب ہزار كے خون كى نديابِ برگئيں-ان واقعات كاتفنيلى بيان يەبى كربېلى مرتمب كالماول مین نظام شاه کی ازان سے تنگ آگیااور اس نبے رامراج سے مرد ظلب کی۔ علی فاول امراج میں یہ عبد و بیان ہوئے ستے کہ بیا گر کے ہند و دین عدادت کی و برسے لمانوں کو نقصان فربیونیجائیں اور رعایا کے مال کی لوٹ مار اور ان کی گرفتاری سے برمبز كري اورسلما نوں نے ننگ دنا موس كونچھ كريند نه بېونجا ميل ليكن اس تهدكے خلاف مِنْدُونَ نِهِ احْرَكُرِ مِنْ لَمَا نُولِ كِي بِرِيادِي عِزت ريزِي اور آز إِررِما نَ مِن كِوِ فَي دِتْبِيقَه الحقا نهيس ركها جيها كداوير بيان كيا كياب كرمند وسجدون من لفس أشها ورخدارك گھر *بھی ایخوں ہے باہجے بالے اور بتول کی پرستش کی علی عاد*ل ان وا تعات کوسسنگر بيمدر تبيده مواج تكداس كو مخالفت كرنے كاموقع نرتها تغافل كے سابقة بسركر التقارس غرسے کو طف کے بور دام اج کے غرور کا بیر عالم ہوا کہ ندمب اِسلام کو اس قدر تحقیرا ورڈیل منجف لگاكرسلمان اليجيور كودر بارمي آنيهن دينا مقاادر اگر كبي عمايت كركے ان سے الا قات كرا توريني ما دت كے خلاف ان كومنيف كى اجازت نه وتيا تھا اورجب كہي ے تلبست وغرورے ماتھ مسلمان الجیوں کوہبت دور ۔ بیادہ ابن مواری محے ساتھ دوڑ آنا تھا اور بڑے انتظار کے بعدان کوموار مونے کاحکم دیتاً تحا۔ اس کے علاوہ جب دوم می م تبداحید گرے کوح کرکے الدرک روانہ ہوا تورامران محت تام سنكرى مسلانول كالمفنح ألوات يقدا درأن كوحقارت كي نظري ديكفف تنف رام المج تمبحدراك نواح مي تبهونجااوراس كحطم كي ظلمت ادرزيا ده بري رامراج نے عادل تناہی اور قطب شاہی ممالک پر دست ورازی کا ادادہ کیا اور ، تنکنا دری کویے حماب سٹکرکے ساتھ جس کا ندازہ کرنا تقریبا محال ہے دونوں فرما نرواؤں کے *ظهرون بردهاوا کرنے کے لئے دواند کیا عاد*ل او نظب شاہ نے ہ*یں ب*ال جو نکہ نظام نشاہ کو ایناد شمن رجها اوراس سے مقابلہ نہ کرسکے اس لئے اپنے اپنے الک سے کچھے رامراج کود کر سبت فروتنی کے ساتھ ملے کرلی نیا بخد علی عاد الے ابتکرا ور ناکری کوب دے رصلے کی اور قطب مٹناہ في قلع كويل كنده و يا تكل اور وكنور منكنا ورى كسير وكرك اس ميليك اينا بقيراك وسمن سے بیایا۔ اسی دوران میں جبررامراج نے مسلماً ن بادشا ہوں پر فوقیت مامل

بملاجياهم جمز دوم وخيرن اور نلمه اورتجر بركار آوميون سے مضبوط اور شنحکم کيا اور تشرکي جانب رواند درگيا علي ما ول وغيره سفاج دنگر كامحاصره كرايا اورببت سے اميرول كواطراف شير بس بيبي كرگاؤل اور و بیات می مادی او رسزمبزی کا نام ونشان ک رنیا قیر کها بیجانگر نیم شار ساز ماران کے فعالے اور علائے میں کو تا ی ہمیں گی اور طرح طرح کے فیا دلاک میں بریا کے مند و سجدد ر من تفس سکتے اورکیوٹرول کومسے میں ایداء کر چیتیں اور تہ جیزیں لکڑی کی نفیس ان کوغرمب ملایا ،اسی جروران میں بارش ہو کی اور کیچڑوہ لدل کی دبیرسے نزر کے مہر بینے میں کمی ہمان ا ورانتگرین معاش کی ننگی بیدا ہو کی تطب مثنا و پوشیدہ ملور تیمین نظام شا و ک رہا بیت کرتا۔ اور فلمه اورتمام فلحدواري ميضروري ما مان الب قلعه كونبنجا آا ورحصارك باست مندوكي شكنة ل نرموسنه وبيّا تنا على عادل مثاه كنان با تون كواتيمي طرح سمجه ليا ا درمنسوط وليلوب ا و ر براہین سے احد نگرا ور حوالی قلعہ شو لا پور مے محاصر دس کی حزا بی رامراج کے زمن نظین کر دی اور حبطرے می مکن ہواس مبلاسے رامراج کے سامنے کوچ کرگیا علی فاد ل اور دامراج نے اپنے یا ہم منزالی بنے کی تئی کوم رکشورغاں نے بیجا گر کے مندلز آن کا تتخلیر تیجی کر علی عا د ل سے کہ اکہ ہی وقت قلعه فنو لا إدريم مما حره كرا وفت نهيس ب اس ك كدا كر قلد فتح موما مے كاتو يقيني راهراج صاربر قبضه كرك كأملي كريب كالانتهيس اس مي كميمه وخل نه مؤمّا بكه اس كالالج دومه مالک کی طرف می بڑے گا اور بہت بڑا فیا دید اہوگا۔ بہتریہ ہے کہ ہم ای ارا دے کوترگ كرمي اوراس كى برد سے لارك ميں الك قلعه بيدائت كام كے سابقہ تياركرس اور اس جديد حمارى مدوست رفته رفته شولا پوركا قلعدسركرلس والى عادل كي إس رائع كو بهندكيا اور جس طرح بھی مکن میں امران کو نادرک کی طرف ہے گیا اور میں جگر کہ قدیم زمانہ میں نل اد**خ**اہ مندو كي منظ التقاورني الجلاس ك نشان اوراس كى الاسيس باقى تنبى رامراج ا اسائے کے دفتی دہن فلعم کی بنیا در کھی اور موسم برمات میں اس کی ویواری اینے اور تیم ک طبندا شائی اور مصار کو ننا ، درک کے ایم سے موسوم کیا تینوں با د شا ، ایک دوسرے کا سے دخصت اور علی عاول سے دخصت اور علی عاول بیجا پوروائس کا رامراج مندای مال نغلت کے پردے اپن آنکی روال ساتے اور ابنی برسی ک دجرسے چندائیں ایم کمیں میں سے ملی عاد ل کامزاج جن سے مخوفہولیا رأمرزج فاينه عال بركي وجهسه ابني سلطنت كي زيخ كني كي اور زمار كا حاد مساع كدب

مدجارم جزدوم

حبین نظام نتاه نجری اس بیغام ہے بہت غصہ مواا ور ایسے سخت کلمات زبان سے کالے كدان كا ذكر ران برلانا ناگوارسيد ملى عاول شاه مى ركشته موكيا- با د بنا هدا بيخ عندس كوص كازرور نك عقابدل ديا ورسجائے إس كے نظام شاميوں كى طرح سنررنگ كا علم اختياركياا وراسيه ببغام دياكه اگرتم سے بروسکے توانیا نشان مجیسے حیبی بوحقیقت پرسے ك نک دکن میں بررم سے کہ ایک کا نشأ ن اور علم دوسرا ہندیں ا فیٹیار کر سکتا پرشف ک بیکار موکرازان کا حیلہ کوہونڈ متناہے وہ ایساکرتا ہے ناکہ نزاع کی آگ روش ہوا ورسم کے مثال رم ہو جسین نظام نثاہ سپز جھنڈے کے وجہ سے جونظام نتا ہیوں کے سامۃ محضوص تختا يريشان بروا اور سكولي كرن كل فكركران لكاعلى عادل شاه الني بي كناف يجرى بي رامراج کو مدر کے لئے بلایا اور اس کے ساتھ احد گرروانہ ہوا ۔ پرندہ سے جنیز نگ اور احد گر سے دولت الركب ممورى كانزواق رابي بيانكرك غيرالون ومالهامال سعاس المركم فوالل تخفه جي كھولِ كردست درازي كي اور اس شھھركے رہنے والوں كي عيش وعشرت كو ناك ميں الديا-ان وكور الفسيري إورقران حلاد كم حمين نظام شاه ف اينك مي مقالله كي طاقت نه پائخ اور قاسم بگی مکیم شاه معفر براور شاه طام رشاه مین انجوا در دوسر سے ایکان وولت كے مشورہ سے كليان كا فلوطلى عاول شا و كسيروكرو يا اور اس سال الوائي كوكولا ملتوی کردیاعلی عادل شاہ اور رامراج اسے اپسے لک کو وائیں گئے۔ حبین نظام شا و بحری ایم محابس عروسی ترم سنته کرمے بی بی جال کا عفار قطب للکاکم کے ساتھ کر دیا ۔ علی عادل معجبور اُ محرکشور خان اور شاہ ابوترا سب سیرازی کو بیجانگر جمیرا اوررامراج سے مدوطلب ک روم راج بلاكئ اخراور غدركے بچاس برارسواروں اوردولا کھ بها دو*ں کے ما* تھ بیجا پوررواں بہوا۔ رامراج اورعلی عادل دونوں سائھ مکرمنز ل تفسود کی طرف روانه بهوسے وونوں فرا زوا قلع کلیانی کے نواح میں بہونیے اور قطب شاہ وَقُلْ آدميون كايمنديده شيوه تركبني كيا اور بورى مرد إلى سي كام ليا كه باوج دعهدوبيان كے ادحى رات كو كور م كرك رام إج اور على عادل سے اكر ل كيا جسين نظام شاہ بر ت كوبيدار بهواا ورفظب شأه كواسين تنكر من زبايا حسين نظام شامت اب زياه واتياس ميك ر بنی خبرنه دیجی اور حبار سے جارا حیز گرروا نه مبو گیا علی عا دل نے مین نظام کا تعاقب کیااور اینی خبرنه دیجی اور حبار سے جارا حیز گرروا نه مبو گیا علی عا دل نے مین نظام کا تعاقب کیااور الك كوئاراج كرتابهوا حوالى احد كرتك بيونجكيا حمين نظام مثاه منظله اور ارائخلافت

جارحهارم جردو رسے . باوٹنا و بے رام راج سے رابطار اتھا و بڑھانے میں اور زیا وہ مبالند کیا علی ماول لئے اس اتحاد کو بیال تکریزتی دی کرچیایی زاخرمی رامراج کا ایک بینا بر ایس کوبیات بوب تقا فوت بروات على الله مع كون ورغال كى رائى اور رام ماكى سے مرات اور دلىرى سے كام ليااد سوسواروں کے معام تے جمعیں محد کتنورخاں تھا ہوا نگرروانہ ہواا ورد نعتہ رامراج کی محلب طاضر ہواا ور تعزیب کرے رامراج مے برن سے اتمی لباس آبار ۱۱ ورجوف مت اپنے ہمراولیگیا تقاوہ اسے بینا دیا۔ رامراج کی زوجہ نے جواجیرائے کی نسل سے بھی علی عاد ل سے پر دہبیں ایا مبکدا پنے منہ سے عادل کومنہ بولا میٹا کہا۔ را مراج سے نین ون علی عادل کی مہا نداری کی ا وریدو اور ا مانت کل وعده کیا رخست ہولئے کے وقت کرم راج نے ! د شاہ کے ساتھ بند قدم بلنے کی زممت گؤارا به کی عکمه اپنے بھا میموں اورعزیز دں کواس خدمت پرمقرر کیا علی عادل نثأه کویہ ایت ناگوار گزری اور اس مے بدلہ لینے کا اراد ، کرلیا ، لیک معلمت وقت کے کمانط سے اس وقت. بپپ مهور یا ا ور وقت اورموقع کا منتظر ریا بها*ن نگ کستن* شیجری میں بار شاوی ا پنا کام بورای علی دارل شاہ بیا بور دابس اوار دسین نظام شاہ کے باس بیفام جو کا کرد نیا جائتی ہے کہ کیا ن اور سٹولا پور کے قلعہ عاول شاہی ِ فائدان سے تعلق رکھتے ہیں چونکو آنفاق ہے ارہیم عاد ل کے و فت سلطنت میں خرابی پیدا ہوگئی تنی اس سے بدو: تین تطبع نظام ثابی نصرف میں آ<u>ر گئے سنتے اگر ای</u> کے *منطور سبے کہ نظام شاہی اور عا*ول نٹا ہی فا ندانوں میں درختی اورائخاد بنارسه نو تلمیان اور شولا پورنے قلعهٔ بیں دائیس کردیں اندرائر دونوں قلعوں کادایں رنا دسوار ہوتو صرف کلیا ن کا قلود وائس کر کے میرے جیسے دوست کو ہمیشہ کے احمان نا بن - نزأ جمين الجويخ بومنين نظام شأه كي مجبس كامصاحب بنا برجيديا إكفيان ا براهجیمنا دل کو دانس کر دیا جا میص میکن کیم فائده نهروا ملکر وز بر وز نتینه و فسا دکی آگ ۱ و بر ر گئی گئی نوبہات پیہاں تکب بیہو نی کہ علی عاول نے میدعلی نامی ایک تا صد کو دوبارہ حسین نظام<sup>ا</sup> ت بس احذ گرجیجا در ایک نامرائ عنمون کا تکحاکه لیسے ضروری کاموں میں لڑا کی اور ت سے کام لینا مفلمندوں کا شیوہ نہیں ہے اگرانجام کار پرنظر کرکے دونوں تلعے میر سيردكر ديئي بايني توالبته دوستى اور إنخادكى بنامضبوطار بسي كى وگرندىقين جانسة كيير موار آور بیا دوں کی تاب وووسے اکب کی رعبیہت، وراکب کے لکے کا براحال ہوگا وربہت بڑا فنتنے و قبا و الک میں بریا ہوجا کے گا

جلد تبأرهم جزووم

جو در مرص کرور مون محفا مخور سے ہی زمانہ میں لوگوں کو تقسیم کر دیا غریب وامیر تنہری اور دمیاتی جھو کمے بڑے غوض کر برشخص اس کے فوال سے نیفیاب موا تھا۔ جما ہے سا سے شمر کی ارز داس سخی فرا نروا کی سخششوں سے بوری مولی کسی شخس کو ضرورت با فی نرر ہی کلیف اور تطلهم کی بنیا دستی اور عدل وا نصاف کا دور دوره مواعلی عاد ل کے ایسار عایا کے دل کو اپنے ا نقامی کے لیا کرمالک کے فاصل میت زیادہ بڑھ گفے علی عاد ف از اور ای کو بدترین معات مجھ دکن کے باو شاہوں اور رعا باست عرہ برتا و کیاا ور آئی تدبیروں سے رائجورہ مرکل . ورنگل کیلیانی بشولاپور ۔ او و نی ۔ وحارور اور چندر کو نی کے قلعہ تع دیگر برگنوں کے جوکسی رالے میں ہمی بنتہ کہی باور نشاہ اسلام سے فتح نہ ہو کے تتھے بلاکسی رنج ومشقت کے محفر حس ست سے ایسے قبضہ میں کیئے اور *لاک کا دائرہ* اور زیاوہ در بیع مجوا - کی عاد ل منے کا نیہ اورمتوسط اور جبند کنا میں علم کلام منطق اور حکمت میں است اوسے بڑھیں اور اکثر علوم کے سائل سے کا نی مہارت ماصل کی۔ علی عادل خط تشنح و تلث ور فاع بہت اچھی طرح ک تغا اورا بنے ملعے ہوے نوشنوں کے نیچے اپنا نام اس طرح تکھنا تھا کہ کتیہ مکی صوبی خلند يه با د شاه درويش صفت مها حب دوی اور صو فی منش خویش اور مهاف نظریخها . با د شاه کو عشق کا بھی ذوق ہما۔ ملی عادل ال علم سیے صبحت رکھتا تھا اور اس لی کھام موررستی تنی ! و شا وکهی کهی یه شعر گرمتناً مینو*ں اور ائینہ رخما رمعن*و قوں <sup>اسے</sup> تعابه ماسم وتامين زمز مديعتق فغاني؛ ببيراست كه ونير بيب ملی عادل ملوس کے بہلے ہی سال با ہتا تھا کہ شولا پوراور کلیا ن کے تلعہ نظام شاہی مالا بشاه ننظم كشورخان اور مثناه ابو ترار را مراج کے یاس پھیجاً اور بگانگی اور مجبت پید الی ۔ محرصین صدیقی امیفہا نی کواحد تگر روا نرکرکے اٹخا داور اٹفاق کی کوشش کی۔ رامراج سنے بی دوستی کو مرتظر رکھ کرایجبوں شيبه نشين كونتهنيت اورمباركبا دحلوس كحك الجيول کے ہمراہ علی جاول کی خدمت میں روانہ کیا حسین نظام شاہ سے ایلیو لہ برزغایت اور مېراني کي اور بذكري كومباركباد كے لئے بيجا ملكر دم راج سے اتحاد بيدا ہو التي فيرستى اور مقصر مجهد كرنجش اور كدورت كالظهار كياعلى عادل شأه في درى مهت الي بأت می صرف کی کرچر خرابی اس کے باب کے وقت میں بیدا ہو گئی تئی اس کا بور اندارک،

جلدجها بم حزووم

معار نگوان کے اطراف و جوانب مے جاگیروار شا ہزادہ طبار سب کے گر د تیت ہو کرنا در بریا کریں اضامیں یہ ہے کہ علی عاول شاء کے سرپر چیئر باد شاری ماید نگن کرکے اسے تلاء سے روا یہ كروتاكرتفيه مرع مي قيام كرك ا وروك اس كياس جع موجاين ادرجب ابراتيم ما دل دنيا مصرصت ہوتو نتا ہزادہ با دشا ہی جاہ وشم کے سابقہ دارانخلافت کارخ کیسے سکندرخاں کو كنورغال كى رائے سيحدب ندائى اور جبروا فتاب گيراور و وسرے اوازم مثابى كو درست كركم كالن خان دكني ابيت وا ادكو شا بزاده على كم سائة كركے فلكه سے روائه كرويا . كتورخان بلانا ل على عاول كى خدر بت مي ببونيا وراس نے روبيه شا بزاد ه كے ميردكيا ورسيدالاي کے عبدسے پر فائنر کیا گیا کتورفال ہو سنسیاری کے سامقہ و وں کو ملی عادل کی طرف بلنے لگا كال خال وكني كواميرا لام اكاعمده عنايت جوا- به خبراطراف وجوا سِب ميجيلي اوراطراف ونواح سے ملد سیا یورکے شکر علی عادل کی خدمت میں عاضر ہونے سے ۔ وار انحلافت نے می محلسی اور خاصر خیل و غیرہ کے لاکھو اسپیا ہی دلداس کی خدمت میں بہویج کے اسی دریتا میں ابر آہیم ماول نے انتقال کیا اور علی عادل عبادے جلد سیجا پور میرونیجا یک شیر کے شربین اوراركان أدرلت على عادل كى خدمت مي حاصر جوئے إور بادشاه برصد تے أارے كيے على عادل دين مخاركتور خال كے باغ ميں جو بيجا پورئے ايب كوس كے فاصل پر داتع ہے تخت سلطسنهٔ پرمیلوس کیا. الإلیان شهرا در سا دات اور فانبیلوں نے ! دیناہ کے عنو رمی ماضر ېوكرمپاركباد دى نلى عادِل سے اى سائعت جونجوميوں سے بىقر ركى بنى بيجا يور ميں داخل ہوكر تخت مکوست پرقدم د کھا۔ علی عادل نے شہر کے با ہر س مگر کہ بیلے جلوس کیا تھا ایک قیم الما دكيا اوراسي مثاه يورك نام مص موسوم كيا - على عادل في مي اين اجدا د بيني بوسف واستعیل کی بیروی کی اور حلوس کے ون دراز دو امام کے ام کا خطبہ برحادر سجدوں اور معبدوں میں تفظ علی ولی الثرا ذان میں اضافہ کیا ! علی عادل بے ایر اپنوں کو وظیفے دیے ا در الن کوشکم دیا کیسبجد د ل اور با زار ول میں بار عام کے وقت بلاکسی اندیشند کے اپنا کام كربي على عاول في ميدون عالمون اور فاضلون كومقراركيا ادران كم منصب مفرركة ادرا ابن پورى مت اس بات مي مرف كى كد عده اور تجربه كار لوكوں كو ابنى إركاء من جع كرك تنوڑ سے ہی زانہ میں ایران توران اور دوسرے مالک سے بہترین لوگ آکر بیجا پورمیں جمع ہوئے اور طہر ایک جنت بن گیا۔ علی عادل نے جوخزانہ اسے میراث میں الاعتمادر

گروه نے بو نزیده طور پر سازش کی اور بید مطے کیا کہ جاسٹنی گیرے وربیرسے ابر اہیم عاول کوزہم بلادی اور اس کی مگرابرام بیم کے بھائی نتا ہزا وہ عبد اللّٰہ کو تخت حکومت برنتھا جمل رموازہ الام ك نام كاخطبه جارى كريب جاشى كيريكاً سي تقاوه اس سازيش مي شريك نهوا-ابرائيم عاول كواس ارا دے كى اطلاع تبوكئ اور اسے معلوم بوكيا كه ابتدا ي خوان ما قار مبى اس مازش مي شرك تفاباد شاه كيسبحون كومناسب سنرا دى - ابر بهم مادل، ما نتائنا كداس كامبال بيكناه مي ليكن باداتاه شابراده مبدالله ك طرف سع ابرأ بركما ي بهواكه صب وقت ابرابهيم عادل فليه بينالمه ك ميرو تفزيح بمن شخول تفانثا بزاد و عبدًا ملداكب بري ذهم سائقه نیکرنبدر کو وه کی طرف میاگ گیا علی عاد ل شاه کی جو ان کا آغاز متحاابرایم عادل کواس کی طرت سے ایسا و بھربیدا ہوگہ ابراہم نے شاہراد ہو کومع اس کے استاد کے مرج کے فلعہ میں بھی کیا۔ باوٹاہ لے کھارکے قلعدار سکندر خاں کو تھاکہ نزاہرادہ کی حفاظت میں کو شمش کرے اوراسے شیعوں سے میل جول ندبید اکرنے وہے ۔من اتفاق سے سکندر خال اور اس كا وا ما دكال فاب دكن بو آمليل عادل شاه كا پر ورش كيا بوائقا شيم فق ان دونول نے دل وجان سے کوئٹنٹ کی اور علی عا ول کی فدست کرنے بر کمرسمت ا ندھ کوس کورامنی کرنے برجان ودل سے کوشش کرنے نظے . عادل شاہ بسترمرمن برلیٹا اور روروز دیک سبحوں کو معلوم ہوگیا کہ باوٹنا و مرض الموت میں گرفتار ہے۔ قلی عاد ل پٹنا ہ نیا زمے وقت خود منبر پر جا ما ا ورشیعوبِ کی طرح نماز کی اِوْان دینا تھا۔ شاہرادہ ملی تبھی کھی کا مل خاں کواس غدمت پرمفرر کرنا تھا کہ ای طرح نماز کی اوان دے ابراہیم عادل نے بیاری کے زمانہ میں تھی وا قبات سنے اور ما باکراپنے جھوٹے بیٹے نتا ہزادہ طماسپ کو اینا جانٹین کرے · ابر اہم عادل كومعلوم بهوكياكم شابزاده طهاسب سي ابنے بعاني كي طرح شيد ندمب برايل ميے باوشا بيدر تنجيده مواا وركها كرمي ديره ودانست مخلوق خيراكي باك ايكر دوں ابراہیم عاد ل لئے مثا ہزا دہ طہما سپ کو بھی نلکو ان کے قلعہ میں قید کر دیا اورجا ر شابی کو خدار هیور و یا سمجیدار از کان دو لبت ابرایهیم عاد ل ی زندگی سے ایوس ہوئ اور مورکشور خان جومعن پر گنوب کامال تھیا کرتا تھا کثیرا تم اپنے سابھ تیکر علی عادِ ل نثاہ ى خدمت مي طديبهويع كيا محركتور فان تيمسكندر فاك كونتها كيرابراييم عاول كي زندگا كائرج بى كل مي خاتمه بوت والاسب اس بات كا قوى سنب ب كه كم كري طازم اور

مإريخ فرسسشته مِلاصِارم جزودِ أنار دیانومت بیان تک بیم بی کربیجا پورکے تنام حکیم تبلا وطن مو گئے اور دو ایسیخے دانوں نے اپنا میشہ ترک کرکے وولا بی بند کردیں ۔ با دیٹا دکی بیاری بیخ دو مال لول بینجا بہاں تك كرسوه ويهم ابرائيم ما دل الماس جان سط نتقال كيا ورقعبه كوكي افاط شیخ جمیب *میدری بهلوی میں اپنے* الیہ اور دا واکے میبلومیں دنن کیا گیا ابر ہم ماول نے ووسيني اور دومينيال إ وكارميوري مبينون مي ايك شامزاد وطي جود لي مد جواا وردوس ا شا ہزادہ طہاسب حب کا خرز ندا براہیم ماول شاہ ٹانی سے بیٹیوں میں ایک بیٹی مساتہ با ن بی بی علی برید کی ز و جیر سمتی اور دو سری اینی بدر پسلطان مرتفلی نظام نتاه کے جالئہ مقد میں آئی ۔ ابراہم عاد ل نے مجمدا دیرچ میں سال حکومت کی ۔ ابو المظلفر ملی عادل شامل مورمنین نکینتے ہیں کہ عادل شاہ بمبین ہی سے وہن کا تیز متحا ادراسکی المبيعت ب*ي شوعي اورفهم و فراست بي جودت بتي-*ابر اسم مادل شاہ علی اول سناہ من تمیز کو بہونی اور ایک روز اس کے ایت ابر اہم عادل الناس إت برنداكا شكراداكياكه مداف ابرابهم كوية توفيق علاكى که س ننے بایب وا وا کے وین کو ترک کر کے ندم ب سی حضرت ا ام افظر کر حمته اللہ علیہ کا ا منتبار کیا ا ورمشرب اما میرکے تمام رسوم کوایسا مٹایا کدان کا نام اونشال می اب لگ مر نہیں سے ۔علیٰ عاد ل نٹا ہ اس کلبس کمیں موجو د متنا اپنی طبیعت کی مٹوخی سے منبطے *ٹر کرمکا* ا در اس ننظ باب کو جواب دیا که اگر آبا واجدا د کا مزمب ترک کرنا اجها ہے تو تام میٹوں کو مِلْسِينَ كُواسِا مِي رَبِي عاولِ شَاهِ كُوسَنَا مِزَادِهِ على بِرغصه ١٩ إه روجِها كُرتُحارا كِيا أَرْمِب مِي ملی نے جواب دیاکہ اس وقت نک تومیرا اور بادشا ملا خرب ایک بی ہے اس کے بعد فعا ما نے کیا بیش آگے۔ ایر اہم ما دل شاہ اس سوال وجواب سے سمحاکہ علی مادل شاہ ہے۔ ار ہم مواول نے شاہرادہ علی کے مہمی استفاد کواس کے استا وخواج بخیاریت اللہ برازی کی تعلیم کا از سجماا ورملمائے مندے نتوی کے مطابق خوا جرمٹیرازی کونتل کرایا لا نتج امند شیرزای اسمرون سنجارعلی عادل شا و محد جوان ہوئے پراس کا استا د معاتفات سے ظیرازی شیر ندمب رکھتا تھا لیکن را بنگ صلحتوں کا کما ظاکر کے اپنے کو خفی المزمب بنابيابي ومرمتي كرملي عاول خوا مبرشيرازي كوسجيد عزيز اورمعز زسجعتا متعااوراس كأجيد فعظیم وکڑیم کرایتا انفاق سے ای زانہ کی ابر اہم ماوک کے مائسٹے بنٹینوں کے ایک

از دیانوست بهان کسیم و دو ایرانی کریم ایرانی کام میم میلا وطن میو کی اور دو ایسیمی والوں
ازار دیانوست بهان کسیم برخی کریم ایرانی کام میم میلا وطن میو کی اور دو والیمی یا بیال کے این بیال کار کرکے دو کا بی بندگر دیں۔ باوٹنا دی بیاری نے دو ممال طول مینی بیال مالک کیا اور قعب کوئی اعاط میک کرم سے میدری بہلوی میں ایرانیم عادل نے اس بیان میں دفن کیا گیا ابرائیم عادل نے اور دا داک بیبلومی دفن کیا گیا ابرائیم عادل نے ووسیتے اور دا داک بیبلومی دفن کیا گیا ابرائیم عادل نے دوسیتے اور دا دا کے بیبلومی میں ایک بیٹی مسل اور دوسری ایک بیٹی مسل از مقد منا ہزادہ و طبول سے جی کا در دوسری ایک بیٹی مسل از مقد بان بی میں دار دوسری این بریہ سلطان مرتفی نظام شاہ کے جا افر مقد میں ایک بیٹی مسل اور دوسری این بریہ سلطان مرتفی نظام شاہ کے جا افر مقد میں ایک بیٹی میں ایک بازی دوسری این بریہ سلطان مرتفی نظام شاہ کے جا افر مقد میں ایک ایران میں ایک ایران میں مادل سے میں اور دوسری این بریہ سلطان مرتفی نظام شاہ کے جا افر مقد میں ایک ایران میں مادل سے میں اور دوسری این بریہ سلطان مرتفی نظام شاہ کے جا افر مقد میں ایک ایران میا دل سے میں ایک دار ایران میں مادل سال میں میں کی دوسری کی دوسری کی دوسری کوئی دوسری کی دوسری کی دوسری کار کریں میں دوسری کوئی دوسری کی دوسری کی

من ہورہ ہو سب من مرحم اور دوسری دینی بدیہ سلطان مرتفای نظام شاہ کے جالئہ عقد میں آئی بی علی برید کی نوازہ عقد میں آئی۔ ابر ایمیم عاد ل نے کچھ اور چو میں سال حکومت کی ۔ میں آئی۔ ابر ایمیم عاد ل نے کچھ اور چو میں سال حکومت کی ۔ ابو المظفر ملی عاد ل شاعل مورمنین تکھتے ہیں کہ عاد ل شاہ بجبین ہی سے ذہین کا تیمز تھا اور اسکی ابو المظفر ملی عاد ل شاعل مورمنین تکھتے ہیں کہ عاد ل شاہ بین جودت ہتی۔ ابر آئی ماد ل شاہ کی الرک شاہ میں شوخی اور فیم و فراست بیں جودت ہتی۔

لخاس بات برخدا کا شراد اکیا که خدا نے ابراہیم کویہ تو فیق علا کی مدا نے ابراہیم کویہ تو فیق علا کی کہ اس نے باب دادا کے دین کو ترک کرکے ندیہب می حضرت امام الحفظ (حمتہ الله علیہ کا اختیار کیا اور مشرب اما میہ کے تمام رسوم کو ایسا مٹایا کہ ان کا نام و نشاک مبی اب ملک میں بہت کے علی عاد ل شاہ اس علی سرم موجو د مقا اپنی طبیعت کی شوخی سے صبط نہ کر کا اور بات نے باب کو جواب دیا کہ اگر آگر آبا واجدا دکا مذہب ترک کرنا اجھا ہے تو تمام بیٹوں کو جا سے کہ کو تفام بیٹوں کو جا ہے کہ کا ایسا می کریں عاد ل شاہ کو تفام براوہ ملی برخصہ میا اور پوچیا کہ تھا را کیا خرمب ہے ملی بیٹے کو اب دیا کہ اس کے بعد ضا

علی تے جواب دیالہ اس وقت ملک کو سمبرا اور باوت او حدمہ ایاب ہی ہے، سے جدمیں مالے کیا ہیں گئاہ مالے کیا ہیں گئاہ مالے کیا ہیش آکے خابراہیم عاول نے شائزادہ علی کے نرہی اعتقاد کو اس کے استا وخواہر خیا بت اللہ مشیعہ ہے ۔ ابراہیم عاول نے شائزادہ علی کے نرہی اعتقاد کو اس کے استا وخواہر خیا برت اللہ مشیرازی کو قتل کرایا مالے خواہر نے مند کے فتوی کے مطابق خواہر خیرازی کو قتل کرایا طافتے اور شاہ کے جو اس ہوئے پر اس کا استا د متحااتفاق ا

سے طیران تنیو خرم برگفتا تھا لیکن زائد کی معلمتوں کا کیا ظارتے اپنے کو ضی المذہب ا بنالیا ہی و مرتنی کہ ملی عاول خوا مرشیرازی کو بید عزیز اور معز زسجھتا تھا اور اس کی بید نظیم و ترمیم کرتا تھا اتفاق سے اس زانہ میں ابر ایم ماول کے ماسٹ یہ نشینوں کے ایک علاجها وم حزروه

شهرمی اوشاه کیا کرتے اور طرح طرح کی تعلیف میونجاتے بداوگ قلداد رجا رہ کو عمر بیر مذجانے ويت تنے۔ ابرائيم عادل شاه نے مجبور ارام راج كامها را وهو الد إناكه رشن كى شرست اپنے اسكا بجائے۔ ابراہ میم عاول نے مات لاکو ہون مامراج کے یاس مجتبے۔ رامراج نے اپنے محاتی ا نے ار دخال لاری کی تقلیدگی اور جا باکہ بیجا نگر کے سٹکر برشیخون ارسے ۔ تذکیا دری مورس ارادے سے اطلاع ہوگئی اور اس اے سکر کے چھوٹے بڑسے سب کو مکم دیا کہ اور اس ان کے ساتھ او فایت بسرکریں تنکنادری دیم دیا کہ بربیا ہی ڈھان گزلا نبی نکروی برایس کیا ليشير اوراس كويش مصے تركز ہے جس وقت كر شور ملند يُرو تو تا م شعليں روش كردى جا بيك --سیف میں الماک اس مربیرسے الک فافل عا - اس نے دو نیران مخرب سیاری این سکرے پیضنه و روسلابت خال کے رماتھ شبخو ں ارہے پرسٹندم وا۔ بیجائگر کانشکر بیجا یو رسسے ٹرن کور كمے فاصله يربيرونجا اورعين الملك نيرشني ب از اليكن جب رفته رفته تشكر يح ورميال يوخا توخاص دعام مبھوں نے اسی طریقہ پرجاغ روٹن کردے اور رات روز روٹن کی طرح منو '۔ ہوگئی۔ بیجانگر کے بیادے ہرطرف سے آبی م کرے رسمن پر علم اور ہو کے اور تجھرو اگرا ج تیرو تفنگ کی ضرب سے ویجھتے ہی دیجھتے وسٹمن کے ہزارسپاری خاک و خوان این آار ئ خاں بڑئ تکل سے اس طوَّ فان سے نکلے اور بے اختیا بعامے اور بریشانی کے عالم میں اپنے شکر گاہ کا راسے ند بعول کئے اور دوسری طرفسہ جائتك واس رات برسياري كى ناكسي طرف خلاكيا و اور دوسو اوميون سے زيا ده كون با جب میں بھر رات گزری اور میں الملاک کا پتہ نہ جلا تواس کے مارے جانے کی خہ ہور مرد ن کشکرے جیو متے بڑے رمبیدہ ہوئے اور جس کا جیسم مینگ معایا اس طرف چلاگیا۔سیف میں الملک صبح مہونے کے وقت وال بہونچا اور ا بینے نشکر کا نام ونشاک تک۔ نہا یا میں الملاک اپنے و وسوسا تقبیوں کے سابھے فراری مواا ور مالن کے زمست سے نظام شاہی الک کوروانہ ہوگیا عین المكاب كا حال نظام شاہی وا نعات میں ا بیان کیا جائے گا۔ ابر ایم عاد ل اسی زمانی مملف امراض کا شکار موا اور اسور و بواسیرا تنظیوں کی خوابی اور وور ان سرو غیرہ باریوں نے اسے گھیرا - با دناہ نے اپنیا قابل اور محروسہ کے طبیبوں کو جن کے علاج سے اسے کچھ فائدہ نہ ہوا کوالہ کے گفاٹ

جارجارم جز دوم بنام تارنح فرست تنه 00 ابنے سب ائیوں کوجیے کئے ہو سے جمینہ ان برستیم ہے اور کہاں سے آگا نہیں ہے -ابراہم اول نے چذر وز نبرے کنارہ قیام کیا سیف بین الماک جوابتے نظر کو بیم کرکے بناگئے پرستعد ہوا تا با د تناہ ہے اس قیام اور اخبرسے اپنے کو کچو تمجیل میں الملک لئے اپناارا وہ ترک کیا اور معرب ایس اروا المسك كالمي تيارم اا درتين روز برابرا في فوج ل كوآد است كرك لزا أن كا غو فا لندكرنا بنا اورابر بیم عادل کی نشار گاہ کی طرف جا آ اور بلا جاگ کئے ہوئے واپس آیا تھا ۔ای وجسے عادل شائی فوج کے امیرو شرونی بین روز کا ک بنتیا ر بندمیج سے شام کک گورٹرے کی میٹیر پر سوار کھوے رہنے اور رات کو بیٹھے ما ندے اپنے خمیوں کی طرف دابس جاتے تھے ہو تھے اور کوئی عادت كيموا في غين الملك بنه ابني فوج أر إست من أو عا دل شاي كشرك طرف متوجيم ا ۔ بیا پرری سے اس سے کام بھی انٹی کوئٹو لگاریش کے سواا در کھینظور نہیں ہے ۔ برجید قراد ل منت تنے کہ دیکھوسیف علین الزکر قرمیب اگیا لگین کو اِن سوارنہیں ہوتا تقاور اپنے جسم منت تنے کہ دیکھوسیف علین الزکر قرمیب اگیا لگین کو اِن سوارنہیں ہوتا تقاور اپنے جسم ببنيا زمهي سجت احتابهان تك كرسيف مين الملك تحديث كم تأر اور علمتين ظاهروني ا بر آیم عاول مجبور بروا بلان سُطِیم پیزیاری اور ا منیاط برتے اور فوجوں کی ترتیب ہو دشمن گی بأنب برصا سيف مين الملك مفالمه اوراران سه دُرا اور اپنے ہم نشینوں سے اسے متنورہ کیا عامضیہ نظینوں لئے جاب دیا کہ جن فوج کے سابھ جیتر اونٹا ہی ہواں سے نراڑ نا چاہیے. مرتفی فاں انہو لنے جو غیرت مزیرے پرخااور جس نے عین اللک مریدا ماسکوک کڑنا تھا کہا کہ جبر جنگے۔ نہیں کر آاس کا اوب لمحوظ کو خار کھنا ہے معنی ہے میں الملک کے سیام پی یے اس کونیک کال بھیا اور نتال وجدال کے لئے گھوڑ ہے برسوار موکے ۔ پانچمزار موار اكك حكرميه موسماور انفول ينے عاول نٹائي ميمينيه ا ورميره پرنظروُالی اوجب حُکُر کُرجيْر نمُود ارتفاوہ شکارا ورموکے مولف کناب نے مرز ابگ سائی سے جواس مرکبیں شرکہ تفاسنات کے مین الماک ہے گھوڑا دوڑایا اور یا پنجرزارسیای جراس کے سائقہ ۔ انعول لے می ارگ ابراہیم عادل کی فوج خاصہ پرده اوا کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سپاری اس ملک اب سندلائے اور بے افیٹا رمبور اس کے۔ ابر اہم ما دل بیجا پر بہو کی قلعہ نبد مبور کیا عادل شاہی ج ور إستى اور تونجانه اورتام أنافة على عين الملك تعلى أعظ لكار عاول شابي حكومت مي خلل بید ایروکیا اور مین اللک نے تورد و میں جربیجا بورسے دو کوس کے فاصلہ برواتع ہے قیام کیا اور ابر ایس مادل کے اکثر شنہروں پر قابض ہوگیا جس اللک کے سببا ہی روز انه بیرون

جارج أرم جزدو بهبينام اكرجه خلوص برمنبى تفالسكين ابرائهم عاول اس جواب كوبهي سركتني سمجهاا دربينيا م ليجاني والے کوطا بخدار کرا برکرد یا مین الملک نے ایوس بورصاحان بھر و فراست سے متاورہ يبيتاني عالمرخان اورنتج التكرخال كايكر یہ ہے کہ ولاہیت مان ب*یں جا کر خریف کا محصول ہم وصول کریں اور اس سے* اپنا سامان ب تشکر عادل شاہی ہماری تنبیہ کیے لئے نامزہ ہر تو مبطرف منا عمین الملک نے ہم نشینوں کی راکے کو بیند کیا اور نواح ر کیا۔ ابراہم عادل کو ضیفت حال ہے اطلاع ہوئی اور اس سے اپنے ایک امیر نجېزار موار د رستے امامته اس کی تنبیداورسرکو بی کے سلے رواند کیا۔ عاد ل شاہی امیر نبران مر نُنارَ عِهِي عَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ے مالوں تھیے بھٹایا اور بادیشای اقاب *متِفاطِ کِمیاصلاً بُب*ت خ*اں بنے ع*ادل شاہی فوج کو بر۔ اور گوژوں برقائض ہوگیا۔ سیف نیمن الماکب کو اور زیادہ جرابت ہو ہے اور وہ ترکیب بے حماصل بھی محمد میٹاً. عین الملک ابیٹے برگنوں کے علاوہ مرج و وغيره شحردن برسمي فالبض بهوا بالرابهم عادل لنے عین الماک کی نبسہ کے لئے ووہارہ ایک لشا قرر کیا گانخا بڑے میا زو مامان کے ساتھ روانہ کی ای*پ* ، فَال ك فوجِ ل كوارا ت ہوئ ۔ ان لوگوں نے دلاورخان مبنی کا جس۔ پر کاری زخم نظے مہوئے بیٹے جارکوں تک تعاقب کیا اور بہت سے عادل شاہی آدمیوں کوفاک وفون می المان قدر اعتی کھوڑے اور مال واسباب ان لوگوں کے بات آیا کہ ابن شکت اوراینے ا نلاس کابہت ایجاما وضرکے بیرسٹے سرے سے قوی اور ضبوط ہوگئے اڑھ تشراد خیل و تم کے حاصل کرنے میں شغول ہو کئے میں اکماک، وغیرہ نے پاپنجمزار حمرہ سوارد و به اور باستی دورتو یخانه حاصل کرایا و ابرامهم عادک نیختیسری و فعرتجیس ب كئے اور بہت سے ہاتنی اور تونجا مزہمراہ ليكر مين الملک كی سركوں کے ليے غود روانه مبوا - ابرامهم عادل ولاميت مان کی نېرنځ ياس بېو نځا اورانسيمعلوم اواکر

جارحيا م حزدوم بها مي السي عالت مي يا تومرانا عاسم اور يا في حاسل كرنى عاسم عين الملك ال وقت ہی گھوڑ ہے سے اٹراا ورمیدان جنگ میں کھٹرا ہوگیا ۔ ایک ناسجہ او می نے ابر اہیم ما ول کو خیردی لده بين م كُرُنهاك من كوفرا موا تعامل ليراني أنكوسية ديجياً كرسيف عبن الملك المورّك يسيم اتر ااورائینے برانے الکے حمین نظام ٹناہ کوسلام کرکے ا*س کے* انخدسے یان کا میڑہ لیا اور ایس سے بیر عربی ہے کر محملے کر نتار کرکے صبی نظام نتا ہے سپرد کر دیے ۔ دہر اہم ما زل نتاہ مُعْظَىٰ سے کا م ندلیا اور الاا *کا کوئیرج اور جوٹ میں تمیز کرے پریشاکن ہو کر میدا* ن خاک سے بیجا بور کی طرف روانه ہوا بسیف عین الملک نے جواکیلا خا مدکے تشکر کے ہمراہ نظام منا ہی نوج سے مقابلہ کررہا تھا اور قرسیب تھا کہ رسمن کو بہیا کرسے ابر ہمیم ماول کے فرار ہونے کی خبر سنی اوراس بنامي ميدان نبروسيمنه مورا عين اللك بناسيت بعالبند مسلاست فال كوجوايك کاری رخم کھا کر کھوڑے سے کر حرکا تھا ایک روئی کے کوٹے میں لیٹا اور ابر اہم ماول کے سيحية خودمجي روا مرسوكيا يسبف مين الملك كامقصور يرهاك ابر أيحرمان لومواكن سنطنع كرك اور وسمن کو با ال کرنے کی کوشش کرے۔ ار ایسے عادل کی گا میکن الماک کے جندرے پر بڑی اور سیمجا کومین المزک اسے گرفتار کرنے کے لئے اتا ہے۔ ابراہیم عادل اور تیزی سے ر است بیا مین الماک بھی ابرائی اور بیجا ہو تا کہ بھیں اس نے وم نہ لیا۔ میں الماک بھی ابراہ بھی ادل مے مقب میں محرکے والی میں بہونجا اور اپنے ایک معتبر امیر کو با دیتا ہ کے پاس کھیجا اور اس سے عرض کیا کہ ماں مال و اسباب کھو کر صرف تھوڑ ہے اور تھی کو کیر خدمت میں عاضر ہوا ہو اس سے َّپَاسْ خیر اورخوا بگاه می نهیں ہے کہ اس *کی اس کون اگر تیج* نفتدی دولت غزانہ کسے طجائے تواپنا رامان مجهودرست مرسيم فروست مي عاضر رسول مدانت پناه سے دوررسنا نهيں جا م ا براہم ماول اپنی شکست کاسب عیل لیک کے پریٹنی اور سنن سازی ادرا فسری کوسجھٹا تھا اس کو اسنے اس استے سے منع کیا اور واب کہا بھیجا کہ میجا کہ میجا کر میا خراب نوکر در کارہمیں سے تمعار ا جاں می جا ہے جا ور یسیف عین الملک نے سواجان شاری کے اور کوئی تھورز کما تھا اس بینیا مسسے حرت زوہ ہوااور عرم کیا ہی لنے فلوس اور جان نثاری کرکے تا بعداری بركر إنرى أورقرب مجدموا بنع عزز وبركم اسب برقر بال كطورا بنا سارا ال دامباب 

جارجها رم جزووم خوش آیندو عدے کرکھے شرفا اور امیروں کواس اسٹ کی ترغیب دی کے علی میں بریاں کوا بنا ! و نِیْا تَهِ لِیم کریں ۔ابر آبھ عادل کے خطوں کا کچوا ٹریڈ مہوا ورکسی امپر سے نٹا ہرا دہ ملی کی طرف توجہ نہ ي حبي نظالم شاه ك يخري نيس اور بران عاد ننا و ي ايرادي نظر يم ما مقد ابر آجم عاد ل مرمد كي طرف روا بزمهوا ً. براميم عاد ل بيناين عادت كي خلاف اس م ننه خزانه كا دروازه اء ل ديا ورتغريبًا جِعالا كعبون سيام، يول وتعتبيم كركے سيف مين الملك سير عبروس براواني كابازار ومكرين بربائل تيارموكيا وراميم عاول بلدائ جلدسرمدكي طرف روانه مواطرفين ي شوا بورك ميدان كو مبلك كا و قرار ديا عا دل سيمينه بريسين الملك كنعاني اورانكس خال كوا درميسرو پر بورخان ادرا بام الملک كومتمر كها اورخو دخاص خيل كالشكر سمراه مسي كوفلب لشكر ميس قيام ندريموا - ابرايم عادل سفسيف عين المواكسي كوبراول تشرمفرركيا حسين نظام سك می مبیاکہ اس کے مال بیم رقوم ہوگا اپنے سکر کو ترقیب دیا حسین نظام لے فان را ن بحرى خاں ادر اخلاص خال كوعاً د شا ہى نوج كے ساتھ ہراول منكر مقرر كيا اور استنبا زى كے عاد س ركر المراس المعالي الماك الني جوانمروى كما المهاركسة اور فدون كالمهاركالا مے لیے مبلاسے مبلد وشن کی جانب روا نہ ہوا اور پہلے ہی علمین نظام شاہی تو بخانہ برقا بن ہوگیا اور فوج کے ہراول کو جو مشکر کا بہترین اومی مقاشکست دے کو قلب مشکرے جا الاحدین نظام شاہ بحرى جوخوا جرك لشكرا وزيل مت نام ايك إنني ربسوار ابرايم عادل سے لائے ميا ر تفاسيف مين الماكب برحله ورميوا المي ومادس ميربه في رفا تذرر ا ورو زيز مركرواي ے گروہ کنیر طرفین سے مارا کس زارز مريمين نربواتها ورتع بموا اورايك ښايي نوج کا تلب پښکر د گمکا کرادهم اوهم پريشان موجائه که د فعته تعض نظام شاي اميروا بالثيرازي تخرع وعادل نثاه الم واپنی جگه پرند زیمنکراسین الکرسے می کریئے میں ا ے کی مر وکمو میں اوا ن کے وقت بیون کے سیف عین الملک ويميرا ورايني مالكر و کیا که دوسری نظام رضایی فوجی*س می بیونج کیش اور ابرانهم عاین* کی طرف سے کوئی نازه مرد وشمن كاعلبه ولليكريبا وه مهوكيا اورعين معركة فبالسمي كفرا موكيا يسيف نيين الملك وكاس نعل سے متعدیہ شاکہ بہا در بہ جا بین کہ عین الملک کا پر مقعدتہیں ہے کہ محرکہ نباک سے

جارجها ومجزووم

نبضه كريكيم شولا إدر مرخود متصرف موحائب وونوب فرا مزواؤل نے پہلے رائجوركے قلعہ كامحاصره كيا ادراكي من كي بعدائل كوامان مع فتح كرليا يحصار مكل تحريب والول نے بہ خبرسی اور قلبہ کی کئی تھی رام اے کے اِس بھیجدی وامل نے قلعہ اپنے معتبر لوگو ل کے مہم و كياا ورائيني مبناني واليب بهبت بري نوج ميم مهمراه مربان نظام شاه مح ممراه رواندكيا ماكر مشولا إورك والعير كوفت كرك برمإن نظام كيسبردكرس رامراج البين لكساكو واس آياا ور بران نظام ثناه بيجاً گرکی فوج کی دوسے منزل مجنزل کوچ کرنا موا قلعة کاب بېرونجاا ورصار کاس نے معاصره کرليا بر بان نظام شاه نے سکين توبين کی صرب سے فلعہ کے برج و بارہ کوممارکرے اسے سرکیا اور تعیم نئے سرے سے حصا دکی تعمیرکرائے تلعہ اس نے اپنے ایک معتداميركيم سيردكيا أورغي واحرنكرروا مذمهوا سربان نطام مثنأه كى و فات كے بعداركان دولت ل کوشش سے ابراہم عادل اور صبین نظام شاء میں دابطهٔ دیستی میپر پیدا ہوا دونوں فرما زواد نے مرحد پر ایک و دسم کے سے الا قامت کی اور عہد دسیان کر کے اپنے ایک لک کو داہیں گئے ں کین ہمت عبار رہو دہستی رحمنی سے برا گئی اورخوا جہجا ل کی تخریک سے جومین نظام مے نون سے بھاگ کرار اہم مادل کے دائن میں بیا پورٹی بنا ، اگر می تھا مٹو ااپور کے قلعہ کے كرا ك فكريس مركروان إواما برايهم عاول ف رامراج سے ورستی كى دا دورم براها فى اوربر إنظا كر الرسيف عين الملك كو جواس سے خوف ز دہ ہوكر عيا گا تقااور برارس بر إن عاد ا لیاس تغیر خواحس ند سبیر اور دل خوش کن وعدوں سے دینے یا س بلایا ۔ ابر آہم عاول نے مين الأك كوامدنوال ناري كي حكمه عزايت كي اور المصميف الدولة القابره عضما المطنة الباج امرالام اسیف عین الماک کے خطاب سے معرفراز کیا اور اسے بان - الی تنظری اور ائے باغ جاكرتم عزايت كيا- : براجم ما دل في ميف عَيْن الماك كوز رنفد بمي عطاكيا التي درون مِن ارامهم عادل نے خواجہ ہے اُل وکئی کے سٹورہ سے مثا ہُرادہ عنی میں بر اِن نظام مثا و کے مربر جوائدنون البراميم عادل محرواس بإيار كزب تحاجة فراعم اركحاا دريداراوه كياكه بيلعلى رُرِا الن كوا مِرْكُرُكِ منت حكومت بِيرَق أي ادراس كي بورشولا إدرا تلوسرك مخضريه كرجنكريسيا ديجابورسے روار ہول اور شاہرا و وطی كو دوہراد نظام شائ سواروں كے ماتھ جو النازان من ظام كم إس مع بمال كربها ورم عُم تفي النه الحرام وكالم فا فيرجم موال المراكان وولت كالمطوط والمكان المراكان وولت كالمطوط ووالما كف ادران ك

ان فرست الله المرام المرام الله المرام ا الرام عادل مير معضل ميشنول تنا إرشاه كرف المرام الم

ا تاردے گا ، اہل قلو ار بہتی عادل شاہ کی شکست سے بیدل ہور ہے ستھے امنوں سنے المان مامل کرے مصاربر ان نظام شاہ سے میرد کر دیا اس طحرح کو ایر بان نظام کو ایک ورزان میں نین عید بیں نصیب ہوئمیں ۔ ابر بہمی عادل جو المتی اور تو نجا ندوشمن کو میرد کر سے بھا گا تھا نظام شاہی مکس میں داخل ہوا اور جارلا کھ ہوں رعایا سے تعمیل کر بھے اس نے لک کو ویران اور تباہ کرنے

س کوئی کسر باتی نہیں رکھی ابر انہی کادل بے خبری کے عالم میں برندہ کے قلعہ پر بہونچا با د شاہ نے قلعہ کا کہ میں برندہ کے قلعہ پر بہونچا با د شاہ نے قلعہ کا دروازہ کھلا موا پا یا در سیر میں گیا۔ با د نشاہ نے اس مضبوط قلعہ کو دکن کے ایک با شندے کے جیمن کر اس کے ایک با شندے کو جہا دری میں تیم بروسے دو نسان اور خود بیجا پور در بس آیا۔ بر بان نظام شاہ اور میں بیجا پور در بس آیا۔ بر بان نظام شاہ اور میں بیجا ہور در بس آیا۔ بر بان نظام شاہ اور میں بیجا ہور در بس آیا۔ بر بان نظام شاہ اور میں بیجا ہے۔

سے جین کرائی ہے اپنے طبعہ جہ کیا ہود کیا اور خود بچا پور دائیں آیا۔ بر ہان نظام شاہ اور کوجر بہا دری میں مہر و معرو ف نظامبر دکیا اور خود بچا پور دائیں لینے کے لئے آسکے بڑستے۔ خواجہ جہاں دکتی سے میں کوس کے فاصلہ پر بہونیے تو وہ دکئی بہا در قلعہ کو مجوڑ کر معاگا اور بچا پور عب یہ لوگ قلعہ سے میں کوس کے فاصلہ پر بہونے تو وہ دکئی بہا در قلعہ کو مجوڑ کر معاگا اور بچا پور میں کہاں سام کے دم نہ لیا۔ شاہ جا ل الدین الجو نے جو بر بان نظام کام عصر ہے اس دکئی سے فرار

تک ہمیں اس کے دم زلیا ۔ تناہ جال الدین او سے جو بر ہاں تصام کا مصر ہم ہمیں کا سے رہ میں اس کا سے ہم دیا ہوئے ہو ہونے کا قصد اس طرح مرقوم کیا ہے کہ بر ہاں نظام شاہ کے روانہ ہو سے گئے اس کے اسٹی اراہ ہے اور ہیر خوف اور خطرہ اس کے دل برجھا گیا اور مجا گئے کی فکر میں کرنے لگا ، اس سے اسٹی اراہ ہے سے کسی کو آگا ہمیں کیا ایک دل اسٹی علی میں صور یا مقال مجھر کی جنجف ام ش کو بر یا کن نظام کے فوجی باج س کی آواز سمجھا اور سے متحان تنا بھا گا اور حیرانی کے عالم میں در واز و کو کھول کر بیر وہا

کے فوجی باج س کی اواز سمجھاا ورہے نتحا نتا بھاگا اور حیرانی کے عالم بھی در واز ہ کو کھول کر پیسروپا بھے اگا۔ تلعہ کے رہنے والے بھی اس کو الیہا پر اپنیان دیجھ کر اس کے بیچھ بھا گئے لئے اور فاحد کو خالی جیجو ڈردیا۔ ابر ابہم عاول ہے اس وکٹی بہا در کی گرون اری اور فاحد کو واکیس سانیہ کی فکریں کریے لگا۔ بریان نفاام شاہ اس ار اوہ ہے آگاہ جواا وراس نے اسٹے ایک مقرسیہ ورباری

کورامراج کے باس بھیجا اورابراہیم عادل کے اراوہ سے اطلاع پاکرٹری گفتگو کے بعدیہ سلے کیاکہ جوالی را بچر رسی ملاقات کر کے جو کا رر وائی مناسب وقت ہو اس بڑیل کیا جائے قصیری میں رامراج ایک جرار نشکر کے منامخدرا بچور روانہ ہوا ہر کمان نظام بھی اپنے حظیم ونشکر سے

میں دامراج ایک عمرار سرے ما کا حدایہ در دائد ہوئی مان کے ابتا ہے۔ ساتھ ابر اہم عادل سے لاک سے گزر کر بیجا نگر کے راجہ سے الا اور بید قرار پایا کہ ایجا اور لیا کہ

جلدحيارم فبزدوم المارنج فرسينية ا تفی کو اینا مطیع بنایا د سکون جو تکه بدسر کش جیوان مرکش بی ہے اور او ہے سے والم نسے سنجو بی الدور بار الاستان الله يدا بجادشهور شرول ادر تقورس بي دنول ك موشوخ موكني ه زنبرن تحصة این کدابر ایمیم واول نے اپنی میٹی مساۃ مانی بی ان کو علی بر برے کات میں دیجر براركها يناسمنوا بنانيا تغابر إن نظام ثناه في جرب ربان الجيول كوبش فيمين تحفي اوربرك يرا تررا مراج م إين مجركر إسسانيا دومسند بنايا وامراج نبي اس مح بواب مي تحذاور بريئت نظام مثاه مح بامن يجراتا دا ورفاوس كا ألمهار كيا آار الهم مادل ني يتم سَيْرِ بر اِن نظام شا وكالمجيوں معے جو بيما پور ميں تقعے شكاميت كى . يرلوك لون ز د دور کا بيجأ ترعباك شكئة أورائمنو ب سنرامراج مسيحكما كه جوبحه ابرآبهم عاول نظام ثناءا وربجائكم مے نفر سلوں کے اتحاب کی وہرسے ہمارے قتل کا ارادہ رکھتا تھا ہم نے بڑی کوشش اور ہت سے اپنے کوام شھر میں ہیونجا ایسے مرام اج غیرت مندفرا نروا بخاس فبرکو سکر فصریں أبا ادر س من بران نظام شا و كوبينام دياكه على ريدن اب إب كى ما دت كي ناا نتهمارى موالفتن زابرائهم عادل کی دوستی کو ترجیم دی ہے اس کے مناسب یہ سے کواس کی سنبید کرنے پراوری طرح تیار ہوجا کو آور کلیان کا تلعم آسینے فیصنہ میں ہے آ کر بان نظام شاہ اس اگ مین میجا بهوائتهارا مراج کی را مے محصوافق کلیان کا فلدسر کرنے کے لئے اس نے فوج جم کی اور بڑی شان وشوکت کے را توکلیان بہویج کر قلعہ کا محاصرہ کر کیا۔ اہر اہم برعاول ا { لی قلو لتے بیجا پورسے روا نرم والور بر ہان نظام نٹا ہے نشکرے دو کوس ملہ برنیمبہ زن مہوا۔ بر اِن نظام مثا و تے محاصرہ ترک کریے لڑا اُن کی ابتدا نہ کی ابر آہم طول ك إنْ الْسُكُرُ كَا وَهِ وَكِي أَوْ الْمُعِنِي اور تركي اميرون كوجرًا حُتِ وَاراج كرنے مِن تمام دنيا یرم تنه و بهر بر از انطام شا م کے نشکر بر تقرر کیا ۔ نظام شاہی نشکر میں تحظ اور د ہا نمو دار ہو گی اور لوگ جید پر بیٹان ہوئے اکٹر لوگوں کی برائے ہوئی جو بحکموڑتے ہین کمز در اور خراب ہوگئے ہیں اور ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت باتی نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ احمد نگروا بس ہوجانا جا سینے مکین جبیا کہ نظام شاہی وا تعات پر تنفیس کے سابتے بیان کیا گیا ہے عیدا تفطر کی صبح كوعا ول ننابي الازم برسے والوں كے سائذ وشمن سے بائل عا فل عيد كے سالان ميں مشغول يتصكه دفقته مبيفيه بين الماك وغيره اميرون بنص خيمه اورخ كاه پروصا دا كيا ا وبر قتل د نازگری مرشغول موسکیم عادل نتا ہی سیا ہی گئیرا سکیم ادر ابھوں سنے راہ فرارا فیبار کی

جل رتيهارم جزدوه

برا نہوّا تومیں نجھے تدنیغ کر دُالیا۔ بر إن نظام ثنا وار رخاں کے مہوار مہوسنے سے ایوس ہوگیا اس و در ان میں اسدخاب لاری کی بیجاری کی خبرطنه مورم و بی اور بر بان نظام شاه نے تیجانام ایک ربهن كوايك كثيرتم كيامنا فوليتاره طور يزظكوات جياتاك تيما ابل معارسك سازش كرركت كاردفال كمرتبي القلع حماركوبران نظام شاه محسيرد كردي اسمفال لارى بیاری کی طالت ہی میں اہل قلعہ کے ارا وہ سے آگا ہ ہو گیا اور اس برہم ن کوجو ایک روایا کے مرمی پونٹیدہ تھا کی کرستر آ دمیوں کے ساتھ جنھوں لئے رشوت لیکرغداری کاوعدہ کیا تھا تھ تِنْحَ رَاَ يا. اسدخال كى يه كارروا لى تمام لوگول ا ورافسران فوج برظا **برېوگنی ا**ورسجو**و کوملو** ہوگیاکہ اسدخاں لاری ابر اہیم عاد ل کا طرفد ارہے ان لوگوں لئے شا نبرادہ عبد اللہ کی ضرم ارنے کا ارادہ ترک کیاا در ٹنا کمبرادہ کی جمعیت جو بندر کو دہ میں جسے بنی کالکل منتشر ہو کرا کثر راس کا عبدان رسے مدا موگیا۔ اسدخال لاری کوجب بیعلوم ہواکہ اس کی برہیا ری مرض الموت ہے اور اب طبیعت میں بہ توت نہیں ہے کے مرض کو دفع کرسکے تواس تے ایک خطوایت إنه سے ار در محماد ل کے نام محماد درا سے ایت یاس بلایا . ابراہیم ماول نے بہری اسی میں دیجے کہ اسد فال کی رائے کے سوافق عل کرے اور کٹھ ہے۔ بھری میں حلاسے حال روانه موا . باد شاه راسته بی س تفاکه اسدخال نے ونیا سے کوج کیا ابر ایکم اسی رات نگوان پیونچا در اسدخاں کے دار توں رمبر بانی اور نوازش کرے لاری سے تنام ال اور اسباب پر خود قابض موليًا .نصراتيون لي جب ويجها كه شانمراده عبدالله كي معيت يريشان ووكئي تو اسے نبدر کو وہ کو واپس مے گئے نظام ناہ اور قطب مناہی اینے اپنے لک کو روانہ ہو سکتے ا سدخاں لاری مقل دفنجم کی زیا دی اور تجربه کاری میں بی دشبہور مقاا ورافسران مکاپ کو ا بنے قابوم*یں رکھنے اور مہات سلطنت کواچھی طَرح انجام دیسنے میں* اپنامٹل نہی*ں رکھتیا تھا* بیا گرا در دوسرے ممالک کے فرا نروا کوں لئے اس سے دوستی اور نرمی کا طریقہ کمحوظ رکھا ا در بهیشه است بکریسے اور خطوط روا نه کرتے رہے ماہ وشم کے سامان اور روبیہ اور حواہرات اور نقدی دولت جس قدر اسدفال کی سرکار میں جمع تقی ایل کو عدد و شار کے زریعہ سے حاب میں لانا مشکل ہے سومن جاول بچائس بجرے اورایک سومرغ روزانہ اس کے یا در چنیا نه میں کا م میں آتے ہتھے ار رفال لاری کی ایجاد تبا اور زر ہی تخبرالبّاک وکن میں مشہورہے۔ اسدخاں بہلاتف ہے جس نے اعی کی پیچے پرزین کماا در لگام اس کے مندمی دیج

بلدجارم جزدم صدیا صصرریاده میری خطایش می کین استجت سے باکل بے خرا در طاقائے گا ، موں زیر بات کبھی میری زبان سے تکلی اور شکھی اس نے مبرے ول ود ماغ میں تمکر پائی ۔ بہاں اس قدر دیر کک تشهر نے اور الک کی فدمت میں عاضر نہونے کا سبب ہمی محض و تنمنوں كي مفرت مسے البینے كومحفوظ ركھنا تفاميري اس انجام اندیني كودشمنوں کے تجوا در سيم فا ا وترکھ وا می کے برنما و معبد سے اس بوٹر مصح مکنی ارکے دائن کو آلودہ کیا اگر شاہی مرحمت میرسے نثایل مود زر مجیمے محمد دیا جائے تو دشمنوں کو شرمندہ اور سرنگوں کرنے کے لئے شائی بارگاه کی مشانه بوسی کے بیائے ماضر ہوں۔ ابر اہم عادل شاہ نے چا با کہ نے سب سے امدفاں برعنامیت اورمہر یا نی کرے اور اس کے متعلقابین کوعمدہ طریقیہ پرنگوان جیواد له د نعظه شا بزاده عبدات کا نستهٔ منودار مواا ور با د شاه کایه ارا ده معرض النوامی بزگیا *ىتا بىرادە كا قىسىچىپ دېل* تُنا براده عبداً بنديماً أي ك فهروغضب سے درا اور معال كراس ف بندركوره میں نیاہ لی نصرانیوں سے نتا ہزارہ کی بیجد آ<sup>و</sup> بھگت کی اور اپنے پاس رکھا ۔ ایک مت کے بعد بیجا پر سکے حض ہوگو رے کی تر نیب سے نتا ہرا؛ ہ نے بر ہاں نظام نتا ہ اوج شیر قلی قلب ثاہ سے خصوصیت بیداکی اور بھا ل کے منفا بلہ میں ان نوگوں سے مدد کا طلب کار جوا۔ یہ فراں رو ا خودی ابراہیم ماول کے اطوار اِ وراسدفال کی رنبش سے پوری طرح آگاہ سنتے بران نظام ثناہ ا ورحبت تاقی تعلب نناه مے ابر اہمیم عاد ل کومعزول کرنے اور نتا ہزادہ عبد اللہ کوتخت نشین کرنے كرك كا بالاتفاق اراد مكرليا اور البيني البني لك سيروا نرموكربيجا يور كي طرف يطي ال با د ننام و ں مناقصرا نیوں کے پاس قاصر بھیجکران کو پیغام دیا کہ نتا ہرا وہ عبد الٹد کومکر ان کے یاس روانه کروین تاکه به لوگ اسے بیجا پوریے تخت بریشها میل نصرانیوں لنے ان کا کہنا مان بِيا ا ورشا ہٰراو ہ عبّد اللّٰہ کے سر پرچتیر شاہمیٰ سایٹگن ہوئیا۔ بر اِن نظام شاہ اور بینید قلی نے ایک تنض كوام دفال لادى كے پاس بيجا اور اسے بيغام دياكرا براہم اول كي اگوار حركتيں اب حدسے گر رطیس بی اورتم خود ہی اس وجہ سے اس سے رخیدہ ہو ہمارا ارادہ ہے کہم لوگ ابراہیم عادل کی عجد برنتا ہزادہ عبداللہ کو بیجا بور کے تخت حکومت بر پٹھا ہیں اور تم نتا ہزادہ عبداللہ کے امالیق ہو تتھاں چاہئے کہ نگوان سے روانہ ہوکر جلدسے جلد ہمارے پاس برویخ جا از اسدخاں لاری بر بان نظام ٹنا ہ کے بلجی سے سختی کے ساتھ پیش آیا اور کہا کہ آگڑ تا مد کوار نا

جارجهارم جحز ی کسی ند کسی طرح در یا کے یا رانزا فریقین فوج آر اسست کرنے میں شفول ہو کے اور بڑی ٹوزین ا ورسخت الراكي واقع بهو يي ايس الرائي ميب بيلي معركوب كصفلاف ابراييم عادل كوفتح بمو كي ا در · بر إن نظام شاہ كے اسى اور كھوڑے وشمن كے اتھ آئے اسفىي نشخ سے ابر اہم عادل نے غرور ویحبر کو اپنا شغار نبالیا اور ایک رات شراب کے نشد میں سرشار بر بان نظام مٹناہ کے الجيوں تحدما منے ان كے مالک كوبرے الفاظ سے ماد كر كے اور بخت اور ست كبر ما تفاس تح علاوه إوشا من برشيوه اختيار كرليا كه جيوش حيوهم فنه تقسورون برامبرون اوراركان دورت کو قیداروتل کیا کرنا تقیاست<sup>ی و</sup> پهجری میں بر ان نظام شاه ننظی برید کے لکب پر الشكر في اور اوسه قنده اراور اود كيرك قلعول كوسركر النامين شغول موا على بريد الناكليا ان سے مدد مانگی ، ابراہیم بیجدع ورکے سابھ ملی برید ماراميم عادل كيسيردكرك اس کی مدد کوروا مذہبوا چھے میسینے میں روم تیہ معرکہ آرا کی ہوئی لیکن ہر مرتبہ ابر اہمیم عادل کوشکست موئ ارراس كاتمام سامان حكوست تشمن كے إنته لكارا برائيم عادل نے اپني شكست كواسينے حا ننیه نشینوں اورامیروں کے نفاق برجمول کیا اور دوہی مینیے میں تفریباً چالیس رسمنوں ا ورسترسیل نوں کو تہ تینغ کیا خلق خدا بادشا ہ کے ظالما نہ حرکات ہے اس خوف زوه مولى ملك بعضوب ندارا ده كياكم ابرام بيم كم تنها في شا نبراده عبداليدكوس لئ جگویخت محومت پریٹھا بیک ۔ بیرسازش قبل اس مے کھلی جامد بیہنے اوٹناہ برکھل گئی۔ ابراہیم عاول نے سیاست کا بازارگرم کباا ورکشیر عائیں باد شاہ کے غیظ وغینب نذر مو گئیں . شا نزاده عبدالله نے بڑی شکل سے جان بچائی اور بیجابورسے ہواک کر نبد کو و میں اس منے مبیالیوں کے وامن میں بنا ولی نصرا نیوں نے عبداللہ کو بڑی عزت ا ور و قعت کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ اسی زانہ میں ابر ایکم عادل بلاکسی قعبور کے استعال ں ری سے بدگان ہوا اور اپنی لیے در کیے کی شکستوں کو اسدغاں کے نفاق کا نیجمہ محا۔ إ د شاه لنه اسدخال كو بروار وانتفات اورميوه بينجا بندكرديا - اسدفال لاري نگوان میں تھا رہے اس بات کی کوششش کی کہ اپنے خلوص کو الک پرظا ہرکرے۔ اسرفان نے نو تازی کھوڑے اور نو ہاتھی مع دوسرے بیش قیمت تعوں اور بدیوں کے ایک خط مے ما تقابر اہیم عاول کی خدمت میں روانہ کئے بیغط اسر خان لاری کے یا تفر کا تکھا ہوا تھا جس کا مضمون یہ مفاا ہل غرض نے جو کھیے میرے قصور باد شاہ سے بیان سکتے ہیں ان سے

ببارجهام جزدوم "اینخ فرستسسته 44 ہیں اس کو دید شے جا بی اور اس سے بعد جید اخلاق اور توافع کے ساتھ ایک نظر را مراج کو جو اندنوں اِتقدار فرا نرواہے اور اس نواح کے دوسرے داما ڈل کے ام نفیس اور بیش تمیت تحفوں اور بدبوں کے ماتھ حرب زبان الجیوں کے ہمراہ ردانہ کرنے چاہئیں اس سے کہ کرنا کا سے فیرمسلم خوڑے سے حس سلوک سے خوش ہوکر تا ری و رتتی کا دم ہمرنے نگیں گئے خصوصًارامراج بس کا کاب امجی دشمنوں کے خدرستہ سے اِک بی نہیں ہ واہے اور جس کے وخمن اطراف وجوانب مح حكرال موجود بي اس نزكيب سع عليد تم سي ملح كري كا - جن قت ان وگوں كا خطره جا تارىك كا توجيتند على قطب شا وكوب إكر ديا سيسر اكام ا براهم عا د ل منّا ه نے اسرفا سلاری کی تدبیر کوبیت بیندگیا ا درای کے مطابق عمل کیا ابر ہم عادل کی یا تدبر اسدنا س کرائے سے موانق را ست ان اوراس کے بعد بادشاہ سے اردفال لارى كوابك جرار مشكر كے مائح جیند تلی قطب شاہ كى سركو بى محے لئے اس طرف رود نه كيا - اردفال لارى كي يطيح بشير قلى محتمر كروه قلويكاكنى كامحامر ، كرليا - اردفال كيين جارْ الله مي والموكوز روسى فتح كرانيا و داس كانام ونشان كس باتى مدركها واسدخال الااب انكركارخ كياجسيند قلى ندمقا بله مي كوئى فائده نه ديجها اور للنكانه روانه موكيا وسرفال لارى فے تنا تب کیا اور قطب شائ نیے کو جواس سے برسر پیکا رہوئی دو و معی فیکست فاش دی جشیر تلی شاہ نے پریشان ،ور قلعم گونکنڈہ کے نواح میں خود سف ارال کی ایک متدید اور خونر بنراز الأسكه بعدتك فوج كوشكست بولئاس مركدمي اتفاق سيح بيندقتي اورا مدخال ارى کا متفا بلہ م و گیا ۔ اور بغیراس کے کہ دو نوں حریف ایک دوسرے کو پہنے نیں طرفین نے دشمن بر تمضیر و تنجرے حاکیا اکرون لاری کامیاب ہوا اور جشید قلی کے جہرے برایک کاری جھ تكاجمينية قلى كوتناهم عمراس رخمه سے تكليف رہى اور كھا شے اور پينے ميں ہميشہ اس رخم ميں وردم آما ربار اسدخان لارئ كامياب اور إمراد بيجا يوروالين مياا وربيجا يورك تمام مهات كصيد دخواه مطے ہو گئے ابر ہم عادل شاء کو دشمنوں کی فشرکشی سے اطبیان ہوا او شاہ نے المیروں کوانگی *جا گیر پر روا ند کیا ملاقی یا جری می بر* بان نظام ننا و لیے را مراج کے امتار و سے صابا د محکمر کہ برد حادا کیا اور والعد کا عاصرہ کر لیا ۔ ابراہ یم عادل سے بھی تشکر جمع کرمے وشمن کی طرف رکنے کیا نهر بیوره کی کنار سے بہو پنجا۔ بریان لظام شاہ کی فوج مامل دریا برقابین تقی عادل نئا ہی نظار و تین نہینے دریا کو یار ندکر سکا ابراہیم عادل شاہ نگا۔ اگیا اور ہم خربرساست

جارحهارم جزور تاريخ فرسشت 7/1 ا ضا فد کیا . ابراہیم عادل شفے اسدخاں لاری اور بربان نظام شاہ کی راکھے سے بربان نظا اورالمير قاسم بريس معرك اران كااراده كيا- بربان نظام شاه اورامير بريدعاول شايي وم مے را منے نہ تھی سکے اور پر گنہ بیٹرروا نہ ہو گئے۔ ابر آہیم عاد ل اور عاد شاہ بھی وہاں اپنا تھے زنا منا نریج<u>ے</u> اور بالا گھائے وولت آیا دیلے گئے۔ در اہم عادل اور عاد شاہ نے جی کھول کر اس نواع کو کوٹا۔ ای درمیان میں امیر بریموض الموت می گرفتار ہوکر دنیا سے رضمت ہوا ، بالاگھاٹ دولت آبا و میں دنن کیاگیا . شاہ طا ہرفریقین کے درمیان میں واسطہ سے اورامفوں نے اس شرط برصلح لى تجويزى كەنظام شا م شولا يو رى ماراھ بانى رىگذار أىم عادل كودالىس كردے اور آنيده ر میرسی تسم کے نعتبذ و فسا ذکا اراوہ نہ کرے نوفن اسی شرط پر سلے ہوگئی ا درہر فرا نروا اپنے رے سال بعی من و ہجری ہیں ابر مہم مادل شاہ نے دا مسلطان دختر ب کور وا نه زبوگیا - دوم علاالدين عاوخاه سين كاح كيا- بربان نظام ثناه جوغيرت مند فرالزد اتقارتن فانى سارسط بان برگنوں کے دائیں ہومانے پہیجد پریشان تعان سے کھانا سونا اے اور حرام کرایا۔ اس درمیان میں ابر انہم عادل اورعاد شاہ کے درمیان کچھ رجیش بیندا مؤلمی اور نظام شاہ میوقع بإكر امراج اورمبينية تلى قطب شاه كومبلا أوربها أنه عنه ايناموانت نبأيا أورعلى بريدا ورخوا جرجال نے ساتھ ار اہم بعادل نٹاہ کے لگ کی طرف بڑھا۔ بریان نظام شاہ نے ساڑھے پانے بڑگوں يرقيف كرايا ورشولا بورك قلحه كامحاص وكركي ببت سي سرحدى شحروب كوغارت اوزباراج كياا ور الرابيم عا دل كي مفكر كو جواس كى مدا فعت كے نيئے آيا ہوا بتھا جندم تسكست وي مشيد قلى تعلب ثناه نے می نظام ثناہ کی تحرایب سے بیجا یور پرشکرکشی کی اورکا کئی کے پریٹنے میں ایک بید مضبوط خصاری نیا ڈاکراس کے تام کرنے میں کوشاں ہوآ اکتصر طرح مکن ہوگلبرگہ پیجی اپناتیف برلے ا درہ شکرمے تلعہ کا مجا صرہ کرمے ر امراج نے بھی ابی طرح بریاں نظام شاہ کے انثار ا نے بھائی بیکنا دری کوایک تجوار شکر کے ساتھ رائے ریے ظعہ کوفتے کرنے پر تقرر کیا۔ابر اہیم عادل اپن مگران کی گئی کوچاروں طرف سے بلامی گرفتارد کھیکر بیجد حران بوااد بلگوان ابدخال كومشوره كے ليے الى نے لايا۔ اسدخال نے بڑى فكرا وزغور كے بعد كہا كہ ہاراتكى ے تواس کے طفیل می ہم پر حکر آور بہو کئے دشمن تو بر إن نظام شاه سے اور دوسر۔ ہیں سب سے پہلے بر ہان نظام شاہ کا علاج کرنا جا ہے اور اس کے بعد دوسروں کی فریقی جابسة بربان نظام ثناه كا علاج اسى إت برخصرت لوسا رح ياني ركن وزاع كاباعث

بلدجهارم جزدوم برسر پیکار نه ہوسکتا تھا اور اس نے صنا آباد گلبرگہ کی راہ لی۔ اسد فاب لاری نے گر دش رزگار سے حیران ہو کرعلی محد برختی کو علا الدین ما و شا ہ کے پاس برار روانہ کیا اور اسے ترام نال معلع كرك عاد نناه كوبيغام و إكه أكر خاب ابرايم عاد ل ك مدرك كري إيف اك سے اوھروانہ ہوں تومی بھی آپ کی خدمیت میں ما ضرابوکر جناب کواس بات کی تخلیف دوں كاكريم سے الك سے مجد بوڑھے مكنوار كے نعبوركوموا ف كرائي س خطا كے مات ای برایم عادل خود مبی بیبورخ گیا علاالدین عاد شاه نده نورا کوچ کیا. بر بان نظام شاه نے جوارک بیجا پور کے قلعہ کے مجاصرہ میں شخول مقاارک کے شام گھروں میں اس نے آگ نگائی اورامیرقاسم برید کے ساتھ گلبرگہ کی طرف روانہوا۔ا سدنیان لاری کے راستہ ہی میں برہان نظام ٹیا ہ کا ساتھ چیوڑااوراین فوج کے ساتھ علاً الدین عما دیشاہ سے جا لااور اس نے كهاكه يوسف سميندني زاتى تعامد كصلي إوشاه ككان بجرك تق اورعدالت يناه كوييقين ولايا تفاكراس تنكو ارك كنا ويحسيا وداغ سيرابيني وامس كوراء ووكيا بساور يط متاب كربر إن نظام شاه كا ملقه عجوش موما ، اس تهمت ، اوشاه كامزاج مجوت مخرف موگیا تھا اور لی وقت اور موقع کا منظر تقاکه مدالت بنا و سے حتیقت مال بیان کرمے با دَشامِ کے ول سے غبار کو دور کر دوں کہ دفعۃ امیر برید اور نظام شاہ نگلوان کے نواح میں بیویخ میلے اور نمام موگوں کو تقیمین آگیا کہ یوسف شحنہ کا بیان میری ہے اور یالگ میرے ہی افغارہ سے حل آور موسے ہیں وان واقعات سے میں سخت حیران موااورایی ماگیرگر مفاظت کے لئے میں سے زمانہ سازی کی اور مقور سے دنوں میشنوں سے ملار ہا ب موقع بإكر بإد شاه كي خدمت مين عاضر موا مول ا ورجو بيان واتعي عفا اس كو گزارش كياب مجصاميدسه كوالك كى قدمبوى كركي مي برى جو عاديكا ، الرميرامو وضر نبول بوتوميرى يكتفى ہے در زجن طرح منفلور ہو مجھ منزا دی مائے اکمبرے اس مال سے دوسروں کو عمرت ہو خصریر کے علا الدین عاد ننا ہ نے بلاکسی سم کی تحریب اور بنیام دسام کئے ہوئے اردفاں لاري كو أبين ما تغرياا ورابر أبهم عاول كه إلى آيا ورجومقيقت عال المدفال لارى سيمنى تعى المحرج وادل شاه سے بیان کیا که ابراہم ما دل نے اسدفال کوبے تعسور کھکراس کو شام خطاؤك سے بری كردیا اوراسدما ب كے دشمنوں كا كرو فريب باد شاہ پر پوری طرح محل كيا ابرائهم عادل نے اسمال لاری کوسینہ سے لگایا اور اس کے مرتبہ اور عزت میں اور نیادہ

ملدحهام جزدة "ماینج فرسنست نوگ تنے برسب مبلدی سے باغ کی طرف روارز ہو کے ۔اس خال نے ایسے آگے۔ مبتنی ملا واس فدمت برمقرر كما تفاكه چارسوا دميول كواف مراه كيكرالك كمياس آئے يوسف ضی کے جار یوروں نئے اسسے خبر پہرونجا لیا کہ اِسدفال تنہا سوار سور باغ کیا ہے اوسف شمنہ نے دو ہزار سواروں کو ساتھ لیکر اسدخاں کو گر فتار کرنے کے لئے اس پر دحاوا کیا۔ باغ کے حوالی می دونوں کے مقابلہ ہوااور لڑائی ہونے بنگی۔ اسدخان نے وشمن کولیسیا ين كوشش كي ادر طرنين سے تلواري علينے لگيں - يوسف شحه نے اسدخال كے علول كا بوا دیاا در زاست تدم ر بسب کی وجرسے بہت خونر منر الوائ واقع ہوئی اور بہت سی جانیں منا پک مبویری اخریں اسدفال لاری کوفتے ہوئی اور پوسٹ شخہ بریشان ہوکروشن کے سامنے سے مما كا دار اسم عا دل شا وسفرب و تجهاكم معالمه در كون موكياب تواسد فال لارى يرايى مهرإن اسطرح ظامرك كه يوسف شحه كويابه زيخ كركه اسمام دفال كماس مجيديا أور لبِلاَ بَعِياكِهِ السَّكِي بِعِدَو بِي سِيمِ بِينِ أَزْرِده مُهُون جِالْبِيحُ كُوتُم السُّومِمُ السِبِيمِيزِ دو - استفال صیقت مال سے پوری طرح وا تف تفااس نے جواب میں باوشاہ کو لکھا کرنسورسراہے ندکہ اس کامیرکہ یوسف کی خطابعا ف کی جائے گی اسدفا س يوسف ترك كوارب وخلعت وسے كراسے رضنت كيا . ياعجيب تفسه بران نظام ثناه تركانون نك بهونجاس في محبت على سع ابني مجلس من كريد ميركها كدار ما الارلى تے مجھ سے عہد کیا تفااور ہم سے کہا تفاکہ مادل شاہی لاک کو فتح کرکے اس کی ولایت ہمارے سپرد کردے گا۔ اگراس وقت ہم فرج کٹی کریں تو یدمعالم اس ان سے طیرہ جائیگا اس زایز بینے سی ایجی میں بر ان نظام شاہ نے امیر قاسم بریر ترک سے ساز تر کے احرکر کی راہ لی۔ پرندہ کے نواح میں امیر اربدا ورخوا جربہال دکنی جی اِس-ماہے اور بیر سار اگروہ آگے بڑھان توگوں سے زئین خاں کے سازے بالے پر کنے جو پہلے شولا پورمی تنے عاول شاہی مالوں کے انفسے سیرخوا مرجاں دکنی کے گمانٹوں کے مير دركي بران نظام ثاه ملكوان كي نوح من بهونجا استفال لارى كوان وا تعات سے بالکل مالای نامی کمین خصلت لوگوں کے انتظار سے ڈرا اور چو ہمرار سواروں کے سائة تجبوراً برإن نظام سيجاطا برإن نظام شاه كواورزياده تقويت طامل مولى ا وراس ننے مادل نشاہی ولائیت کو تا خت و تا راج کرنا شروع کیا ۔ ابر اہیم مادل رشمنوں

بدجارم جره وم

ابر بهيم عا دِل نثاه كا اسل طلب بجوج نر مل كو فا نُده بهونجا نا ورر دِ بيدِ كا حاصل كر نا تعام ندود م اليدبيغام سكرواس موااس درياك كرستنا كوعبورس نركيا تقاكرهم راج لفاسين عهد وسال كوتور الورجلي اورمواك طرح جلدسه صلدبيجا بخربيونجا شخص مدون ساہیوں اور طاز موں میں مقین کولا کی دے کرا ور لعنبوں کو ڈراکر مجبوج نرل -رف کرادیا در بیرط کیا کہ بیجا گرکے نوگ بھوج نزل کو گرفتا رکرکے رام راج کے سیر د ے تاکہ بھوج زیل را کسے زارہ کے انتقام میں تلوار کے گماٹ آبار اجائے بھوج زیل ہے ویجھا کہ تیر کما ن سے بحل جیا ہے اور بھا گنے کا رہستہ بند ہے حکم دیا کہ تمام کھوڑوں ہے پائوں فلم کردکے جائی اور انتھیوں کو اندھا کردیا ماکے اور صل قدر اور ا الماس زبرجدا درموق بشتها بیشت کے جمع کئے ہوئے ہی ملی میں ڈال اٹے کی طرح کی میل کی آئی اور حس و فتت در ا نوں نے شھر کا وروازہ نچرا بنیے سینہ میں بمبو کک کر حان دے دی اس واقعہ کے بحدر مراج ت بِرِیْفِر ستقل *ما حب* افتدار مبوا - ابر ایم عادل کو حتیقت طال سے الکا ی ہوئی یا د شاہ سے اربیفاں لاری کو اپنی تھام فوج کے ساتھ قلعدًا وو نی کی تشیخ *سیر کیانے روانہ کیا ایس* اثنا میں ونیکنا دری رامراج کے بھا تی نے بیشا س مواراور یادیسے سانخ لیکراسد فال کی مرا نفت کے لئے قدم ایکے بڑھایا۔ اسدقال ال نے محاصرہ سے ابتھ اٹھا یا اور وشمن سے ملنے کے لئے آگے براحا امار بعدا سدخار سنے را و فرارا ختیا رکی اور مبند و س سے سات کوس تک اس کا بیما کیا اسی اننا میں رات کی سیابی مجیلی اور نیکنا دری نے شکست خور دہ کشکرے ایک کوش کے خاصلہ بر قیام کیا اورفتے کے نشہ برس سر ثار اپنے بستہ پرسورہا ۔ اِسد فاب لاری -*چار بنرار سلاح یوش مردمیدان سوار دن کو سایق میکر نیکنا دری کے نشکر پیشبن*ون مار ابندار نے جات تک ان سے ہور مکا سلمانوں سے جھٹکا راحامس کرنے کی کوشٹش کی میکن آخر کار لمانوں کی تمثیرزنی سے عاجز ہوئے اور ایمنوں لنے راہ فرارانتیار کی ۔ بیجا گرے تمام ہائتی اورنیکنا دری تھے زن و فرزند اسدخاں کے قبضہ میں آ۔ فع کوتشاکا م بنایا ورنیکنا دری نے سلم نوں مے قیام گاہ سے بچھ کوس کے فاصلہ یہ اپنے فیے دانے نیکناً دری نے مارا مال ایک خطیم <sup>ا</sup>لکوکررامراج کوحتیقت وا تعہ ہے

ملد جارم جزووم تايخ نرسشته براجمع بيائري موگيا محوج نرل راج فياس فلام كواس بها خسه كدرام راج سے ل كيا سيما در بحروسرك قال نہيں رہا تدينغ كيا اور خود ما حب اقتدار موكيا بدام راج نے ديجما كرتفسه بهت برُعدًا ب إس ف ملكم لاراه وكرليا ورد دستوں كے ايك گروه نے جي میں پڑگراس شرط برنسلخ کرائی کر دارالخلافت بیجا گر را اسے زادہ کے زیر حکم رہے اور جن تشصروں براس وقت رام راج کی حکومت ہے وہ اِس کے قبضہ میں دیے و کے جا بن رامراج مجبورا فأموش بهورا ورفيتن راجه تنفسب كمصب ابت ايت الياك وابي مسكئے رائے زارہ كئام إن اوردلوك امول كے دل ميں خو دمختاري كا ولولہ بديداموا اور استبیدا د کادهم بحرینے لگا۔ ببیرا دگرایوں نے بہن کی یا د گار کو ہمیشہ کے لئے سلا دیا ا ور خود مند شاہی برسمیے گیا۔ بھوج زیل نے غور ونخوت کو دینا پیشہ نیا یا اور تھر کے جھوٹے برے کے ساتھ بدسلوکی شروع کی ایمیان لکرے بیوج ترکی سے برگشتہ ہوگئے اور آوگوں نے رامرا في كم وامن مي بنا وليني شروع كي إور الن التي التعرير مله ورمبول كي در وامت كِي بَعِوج نرك كوان وا قعات كي اطَلاع بهوكئ اور اس في مجدلا كمر بهون اورد وسرك تحف ایک قامد کے ماتھ ابراہم عادِل شاوکے اِس تھیجے اور اوس سے مرد کاطلب گار ہوا۔ را مزائع نے عہد کیا کہ ہرمنز کی پر ایک لاکھ ہوئی یا دیشا ہ کے لاحظہ میں بیش کروگا۔ الزائيج عأد أن سلك في بجري مين بيجاً تكرروا منهوا - زامراج كوا برامهم عاول شاه كي نشار شي كاعال علوم باوالاوران فيمكارى سي كام ليا محوج زل رائس كي إس ايك خطروانه كيا س من این سرنشی برندا منت ظامرک اور آینده کے تیے اس کی اطباعت اور و فاشعاری کا اور ريااد انتحاك الرسكان اس زمين برقوم ركينيك توال كع كعور ول كالاب سے بهارے مشكن اورعبادت فالخ تباه اورمها رموعا ميس كاورشابان بهينه بحاجهد كي طرح اس زالے بیں میں ہاری قوم کے شریف و دلیل بچوں کے بیچے سلیا ہوں کے اِن میں گرقار ہوجائیں گے میرسے نزدیک میرنا کسب سے کہ ایک معرفامیر ہیں جارا راہم عادل سے والبريجان كى ورخواست كرواورمي اس كے بعدسے ہمينہ تم ارا فرا نبردار اور مطبع ركبُون گابِ بموج زل راج پوئحة عقل سے بے بہرہ تقارم راج کئے ، ام کر کا نشکار ہو گیاغرین منكرون كى رسم كرموا فق البرامي عبدوسمان موس اور مبوج زل في واليس لاكه ہون ابر اہم عادل شا می فدمنت میں جمیج ارک سے والیس جاسنے کی در خواست کی

جرجام جزدوم وابس آیا اس فعدی شرح به ہے کہ سیورائے والی بیجا گرنے ص کے خاندان میں سات سو سال سير فرط سروان كا سلساميلا آيا تقيا فوت موا - بينًا باب كا جانشين مهوانسكن عين عالجيواني میں وہ بی ایب سے جالا۔ چوان رام کے مرجانے کے بعد اس کا چیوٹا بھال تحت برسطالین تقتربي بالسيمي حكران كامزه فيليف ويااوراس نفيجي ونياكوخير بأدكهاس راجه كأسهابه لؤكا ونيهديهو إتمراج جورا فبهيجا كركام فتدامير تقاصاحب افيتا رمواس أنام صاصا تخت بابغ مو 11 ورنمراً رج منے اسے مبی زہر کا بیالہ لاکر میشے لئے رخست کیا اور ایک دوس وارث کا الرکے کومند حکومت بریٹھا یا ۔ تقورسے دنوں کے بعد تمراج بھی فوت ہوگیا ، ور ہس کا بٹیارا مراج باب کا قائم متفام ہوا۔ رام راج نے سیورا کے کی ہونی سے شادی کی۔ خاندِون حکومت کے بیوند سے رامراج کا متقلال حدسے زیادہ بڑھ کیااور اب ایک خود فخاری کے خواب دیجھنے شرد ع کئے ۔ سرداروں اوراعیان فاک نے را مراج کے بنود فتار تخت کے رامنے سر حکا کے سے اٹکار کیا ناچار را مراج نے را بھر کے خاندان ملطنہ ہے ایک روٹے کو تخت پر میٹھا یا اوراس اڈ کے تحے خانوسسی مجموع نزیل راج کوجر فی الجامجزن بھی تھا اورمبر کی دماغی تھی اوس کے نام سے خو د طاہر مہوتی ہے امیرالام استفر کیسیااور محوج زل سے قول و قرار کر کے رام راج نے نابائغ را جد کی پرورش ای کے سپرد کی اورخودای نے ہرتد ہر سے سرکش امیروں کو خاک ندلت میں لاکران کا نام و نشان بھی نهاق رکیا- رام راج کے اسپنے ایک عنسلام کوصاحب اقت دار سن یا ا وربیجا تکرکی حکومت اور نا ابنے رامہ کی حفاظت اور پرورش اس کے میروکر کے ايم جارنوج ايبينه براه كرخو دان راجا وُل كوتبا ه كريج جسسا اجو اس كم تكران م حال ہورہے تھے چیداینے مخالف راما ول کواس نے تباہ کیا اور ای نواح کے ایک ص معاصرہ میں شخول ہوا۔ اس معاصرہ نے طول تھیں جا اور جور دیسیاس سے اِس تھا وہ ص ہوگیا۔ رام راج لئے اپنے غلام کو مکھا کہ کیاش لاکھ ہون تعبیر ۔ نے نلام نے علی کادرازہ لمولانکین جلیسے ہی اس کی آنکھ خراندا ور تجوا ہرات پریژی اپنے ایسے سے باہر ہوگیا اور اس من ملانيه نباوت اورسركشي كردى علام نيا جوائي كي بوت كومكان مج البرتكالا اور مبوج زل سے ماز بازكر كے اپنے سے لا يا ورخيل وشيم رقبضي كرنے كي فكر ميں جوا

جورام کررامراج سے خوف زدہ نفے وہ دارت لک سے آگر ل گئے اور ایک بہت

ور<sup>ن</sup>ین تشیقهٔ پ*ی کدابراهیم عاول شاه بر*ابها در بنفا . این مردانگی ا ور شیما عست کی وجہ سے کسی بات کر خیال میں ہیں لڈیا تھا اور سیلاب کے انتندنشيب بهويا فراز سريث ووارتاموا جلاجا تاتفا واس بحفرة وضب رت مبی بس کی برد باری اور خلق کی طرح د نیا-سے کہ اس شے فرما نروالیٰ کی باگ اپنے الم تفیم کی اس تت ناكب ببيتنه لشكركتني اورصف آرا كأمي بسركي عنيز رزانری دس مرکنظام ثنای وج-ل عاول ابني ما مرتبر پوری شجاعت اور مروانگ سے مؤم لیالیکن یو بچه ای با تاریخ وا قعیداورخان کی جبک کے کسی وائی میں مبی السے نتی نہ ہو ٹی ،ار تبعیا ال ب دا دا کے ترمیب سے گزا رو کھنی کی اور: واز : : ۔ جاری کیا ابر اہم نے فرقہ المیر کے تمام رسمہ:رو مرخ دوازده گوشه بوای زار لی فرقهٔ امید باتمناک انتخا

غيرهكي اميرول مي سوا ا سررمان لاري ً خوش مُندى " قا وشِحافت

*يېچور او کو انظم موقو ف کيا اورا ارت که مرتبه سے معزول کيا۔* برتبه مرتب دينيول او

امیر تقاس کے فرزندگی باری آئ با دشا ہ سے پوسف کے بیٹے کو انگاا درشمہ دیواں انع آیا۔ با د فناه مصعصه مي اكر حكم د باكرسركاري الازم الركي كو زبردستي بيال مراسي الريوسف شحنه درمیان می مائل برو تو ای کاسرتن سے جداکر دیا جائے یوسف شخنه و اوان سے جوامرائسے نا جبوش میں تھا عادل تناہی سیاہیوں کوتنبیہ کریکے اِسی روزیے خوف نبطر شھ سے با ہر کل اور اپنے اہل وعیال کو سائٹر کیکرا ہی جاگیر بینی قصبہ گھورہ کوروانہ ہوگیا ہوسف کے قصہ نے کا وہ آ ہنگا کی داستان بھرا زہ کردی شمعر تھے اکثر باع ت نوگوں نے اس کا سائق دیا۔ اسلمیل عادل کی ماں یونمی فاتون نوعم پوتے کے حرکات دیجے کر بیجدر بجیدہ ہو ک اوراس نے ارا وہ کرلیا کہ لوفا کو معزول کرکے ٹرا ہرادہ ابراہیم کو شخت سلطنت برسمھا و سے پرنجى خاتون من يوسف عنه كو پوشيد ه طور پرينيام دياكه لو ما دل شاه فرا نرواني كے قابل ہمیں کے اس کو شخت سے آبار کرشا نہراد ہوا را آہم کرو عادل شاہی مند حکومت بر مجما کے يرسف تعمين اين الكرداز داركواسدفان لارمى كے ياس علوان رواندكا اورا.

سارے مال سے اطلاع دی دار زماں اوری نے جواب دیاکمیں اس کے نایسندیو المواركي وصبت بيحايور كاقيام ترك كزيكا تبوب اوربيا المقيم بون يونحه تمام لوك لوعاد ( فاندان كابترى اوربهيودى كاخيال رنظر ركف كرمكه توغي فاتون

غنشحذا بدخان كي عجويز سيطمئن موكها أوركامياب ومامرا وشهم كوداس يوسف بوخي فاتون كى راكي سميرموا فتى روسوسوار ون ميكر سائة بيجا يور بهونيجا اور الأتال بِ فَطْعِينِ لَمْ مِن اللَّهِ النَّهِ عَلَيْهِ مِن آلْ يَصْمِيعُ كِما لَهُ وَسَعْفَ فَيْ عَلَيْدَارِكُو ية تبغ كياا ورنوعاد ل سشا وكونيد كركي يونجي خاتون كي حكم

اس کے ما در زا دیما کی انوخال کی آنکھ تمیں سلائی بھیری اور نشا نیرادے ابرائه بيم كوملو كي منگوشخن حكومت پر بنځها يا . ملوخاك-

مرینے حکومت کی ۔

بلدجهارم جزو دم ے امیر تھی بوشیرہ کوریر شام اردہ ابر اہیم مے ہم خال تھے اسد غاں لاری نے بیگانے فکر مين مروح بأدنتاه كع م النفين كا مقرم كأمصلحت كي خلاف ديجما اسدمال ني ومنسيده طرر پر براکی کو پیغام دیا که اس زه ندمی ما عن انجی نهیں ہے حمنا بازگلر گر میکر خضرت بيد توجميه و دراز رحمة النَّد عليه كي روح مبارك مصامرا والملب كريح تخت مورو تي برعبوس كزَّامة ا ورمنانسب ببرُمًا شا نبرا دول منيزاس بارتب كوفيول كياا ورُفل يُرُكُو كُنْدُوسِكِ حوال مسكروانه موسك اسدفاا يالاري ك شابرادون كوكسى فدكس كمن وسع صنايا وكلبرك بيونيايا ورخودى شابراده ابراتهم كوشخت عكومت برتنجها نازيا وه بيندكرنا مقائبكن جزكمه لوفال فرزند اكبرتفاأ ورا دفتأه نے اینے اپنا ولی عهدیمی مقرر کر دیا تھا مجبور آ ا سدخاں نے شا ہرادہ موگر تنت حکومت پر مجھا ا در ابر البيم كومريج كرفلودي قيدكرد إاميرييد هردى بيان كريت من كسلطان المعبل عاد ل برُد یا رکزیم اور خی متما اس کی عالی بہتی سے لک کی اندن اور اخرا قبامت کا فی مزہوتے تھے ا و شاہ عفوت تقیسرا در خطا کاروں کے گناہ برجیم ہوشی کرنا زیادہ بیندکر تا تفاعیرہ کھانا کما نے ا ورامچها كيرواييننه كي كوشنش كرّا عنا- با د شأه نماش الفاظ كبيري ايني زبان سيخېب بحالمّا متعا اور بمیغه عالموں اور فانسلوں کے یاسٹیفیٹا اور ان کے مرتبہ کواچنی طرح سمجمتا تھا۔ علم موسیقی اور شاعري كومليميل عادل مهبت و وسست ركعتا مقا - باوشا و كانتخلص و فال مقا ا ورسح به بسے كه دکن سمیےکسی با دینٹا ہ نے شکعیل مادل کے سے بطبیفِ ا ورتبین انتعار تنظم نہیں کئے ۔ م*و عاول شا*ه المعبل عادل نثاه من وميت كى تفى كه شا نمراد ولوغاً ب كواس كاجانتين مقرركرين مجبوراً اسدغال لادى نے موکو تخت مکومت پرمطھایا ا سد خَالَ نے مِلُوکی دا دی ملہ اونمی خاتم ن کو با دشاہ کی خبرداری أسميل عاد ل ثناه یے لئے نصیحت کی اورخودانی جا گیرنگوان کو جلا گیا ملوعاول سے میدان خالی یا یا در شراب پینے اور ناح ورنگ میں شغول ہو۔ نوعمر خرا سردا جوان کے فرمیب ہیںونے چکا تھا اس کئے شاب کی ہے عنوا نیوں ا درا عاقبت اندئیٹی کئے اس کے ول بی اینا گھرکر ایی اور رات وان مواتھیل کو دا ور دوسرے نامناسب حرکات اور انعال تم جو مركز يا و شا مور ك شايان شإ تنهي بي بي كون عده كام اس مرزيني ہوتا تھے ایخلوق اس سے باتکل ناران ہوگئی۔ ان حرکات کے ملافہ ایک نیا شوق تبمى ببيدا بواا ورنوعرى كالممك ليصطلق الغالن فرانسرواكوصا صبحس وجال لزكول

تاريخ فرسنسته عارتهارم جرده سام اسليل نادل ننام كامياب بهوا اورشهور نظام شامي اميريني نور شيد فال سركة نأك بير كام آبا ـ بربان نظام شاه بریشان کے مالم میں احد گرکی طرف میا کام میا کام اثاثہ شای تربخاند اور اسمی المعيل عادل الثاه فبروز حباكب كم تنبطه بي ايمي - اس وا تعدك بعد المعيل عادل إوربر إن بي اونی معرک آران نہیں بیون لکہ اعیان الک کے ایاب گروہ نے درسیان میں بڑ کر صلح کرادی اور وونوں فرا شروا رُن نے سرومرر باسم الما وات کی اور پر ہلے یا اکر سلطان فلی قطب شا واور طاالین علوشاه کے لکک برمی قبضه کرکے دو نول تا جدارا ایک، دوسرے محمے روست اور ہبی خوا ہ رمی، المعیل عادل نے امیر برید کوانیا نبا کرسی سیجری میں برید کے ساتھ کانگا نہ کا سفر کیا المنيل عادل كيسب سيرينك نكنثره كاحج للكانه كامتهو رقلعهب اورسرمديروا تعرب عامم الما يسلطان فلى نفل نفاه مجي المتياط كوم نظر ركه كصيدان خاك مي خوز مين الدراسين دارالملكب كولكندوست نم المالكين است الكرك بهت سيسوارا وربيا وسدال صارى د دكوردان كي را سدفال لارى اورا بل حصاري بار باموركديد الى بون اور برمرتبداسعفال رفتح نصبيب بهوئي -ابل قلعه الكل ايوس مو كلئے اور قرميب بتحاكة قلعه فتح ہو ما لمرے تكي تقدير اللِّي في القريد وبا ورامب وبهواكي خزا بي مسير الميل عاد ل كامزاج نا ورست موكيا با وسناه المائخ انطبيعت الغيبال كبطول صيناكه المعيل عادل ضعف كي وجه سيهما حد فراش ىبوگىا - با دىشاه كەمىر قاسىم برىدا دراسىدىلاڭ لارى كوجو للىكاندى غارىكرى مىستىنول تىقىجلد مع طرط یا دران امیرول عمر کهاکداس طک کی اب دموامیر معدافق نبیس مع میری رائے ہے کمی تم لوگو لیا کو انگا نہ کے فلعول کی شیخ میں چیوٹروں اور خود حمنا یا دکلبرگہ حیلا مال اورمزاج درست مولى كي البدعيرواسي اول - ان امروب سه اوريه ط إياكه ووسرت دن صبيحو باوشاه كويالتي مس مواركر الميم الى طرف روا فركري كين جها وسنت بنيام روزمولوس غر الهوا مراح می کواسلعیل عادل نے و نیا سے کوچ کیا اور اڑا ل کا بازار ہمینہ کے لئے فندا بہوگیا ۔ آرینفاں لاری سنے بادشاہ کی موت کو نوگوں سے جمیایا اور باد شاہ کی اس یا تھی من رکھراس پر بروہ ڈالا اور رات مے وقت جنا نے مکو تصرفے کو کی روا نہ کیا ٹاکہ آٹھیل اپنے ے ہواں دن کر دیا جائے دوروز کے بعدا سدخاں لاری نے بواکب بوٹر جا اور تربیار رستها المبرتانهم مبريدا ور درسرك مقدام ردن كوبلايا ادراك مساس ما دنه كا ذكركيا شامراده ار البيم الين براست بها أن تأ براده الوغال كى مكومت سے راضى نه تھاا ور نيز بيركربہت

گھریں بیکار رہنا بیصنظور نہیں ہے اور اینے مک کی سرحد کی خصوصاً تلد رک ا در شولا پورکے دیکھنے کامعم اوا دہ سے چاہئے کتھاری سرحد کے ایرکو نی دوسرا رِ خيال نيُرين -ا ورُمي طرح کا خو ف ليپنے دل ميں نه لائيں - بُر م ن شا ه کوبېادرشاهُ لجرانی کی طرف سے پور ااطمینان ہوجیکا تھا اور دہ شاہی کا خطاب مال کرکے صاحب جتر بحي موجيكا متمااس من جواب دياكه بها در شاه كواتي سے الكت برار ا وراجراً با وبدر میر سے میروکر دیا ہے بہترا درمنا سب کی ہے کہ میر سے کہنے كے خلاف آپ الى ندكري ا در موجوده ا در آئيده ز الذل كو كرشته و قست كى طح نہ خیاک کرکے گوشنشینی ا ورسلامتی کوسب پر مقدم ا در سب سے بہتر سمجیس ۔ نظام شاه كاير بيغام اس وقت بيونجا جبكه النيل عادل بيحايد رسي روار موكر بہمن علی میں مقیم تھا۔ یہ بینیا مرشنتے تی اس نے مغرب آ درعشا کی نما ریڑھی اور فور أسوار موكميا - و وسرے ول شام كے قريب عارسونل موار ول اور چالیس بیا دول کے میائتہ دریا نے نلڈرگ کے کنا زہ جو قلعہ کے دا من میں گزر تا پنتے خیمہ زلن مبوا۔ با د شاہ لئے ہر مان نظام شاہ کے الحی کورفصت کیا ا در اس ہے کہا کر جرکیجہ میں نے تیبرے ساتھ کیا اس کا بھے انتظار ہے تا کہاس کو اب ظا ہرکرمے جیاکہ ہرمر تبدولا وری کے میدان سی سے جانی کی سے اسی طرح اس مرتبہ بھی میان کارزاریں ایسے ضحر تیمشیر کے جو ہرد کھیا و ال گا۔ بر ہاں نظام شاہ بحر کی سلنے ایسے خزا نہ کی تا مرد ولت صرف کردی او دیس ہزار بموارجع كرككے لؤي خابذا ورسا مان حرب المحاكيا اورامير تاسم بريد كوسائحة تعيسكر سابق شکست کے خیال سے حلد سے حلد اسکیل عا دل شاہ کی سرحد کی طرف روانہ بدا۔ انعیل مادل شاہ بھی ہارہ بزارموارسا تدلیکرفینمر سے ملئے کے لئے آگے برُها و شاه پنخار رفال لاري کي ماعتي ميں اين فيل ترتيب ديس ا در روانی کا با زار گرم بهواس مرتبه وه معیرک کارزار دا تع مواکه اس کے تقابلیں مېلى روائىيال روكول كالفيل معلوم موتى تفي*ش جىب كە باز ۋل مىر* قوت ا در ترکش میں تنیرر ہے اس و قبلت یک برا برخوان کی ندیال بہاکیں آخر کار رسم زما د کے موافق ایک فریق مے شکست کھائی اور دوسرے کو نتج ہوئی

دروا زه یک اس کامتقبال کیاا درایت فره نردامهان کواین گلس میں بھا کرففل کی ردن*ت* اورد دبالا کی ایل عادل معادشاه سے سامنے تام ذخیره اور ظامر سے تام نشرا سے جابرات درمون ورسولنا درجاندي مح براتن ادروم سيتين فيرات كيرب ا در سأ مان اور بار ه لا كه مولن نقدى يجبيتى كيم خياب سے علاءاند مين عا و شما « كسميم سامنے رکیدیے اوراس سے کہاکہ جوچہ اسے لیندائے باال اعمامے و تشاہ نے إسترس اكرايك جوادُ عنبرج في الياس كم بعد التعل عادل في استعال لا ركي سے کہا کئی الرمبول علا والدين على وشاه كے ملازمدان كونسيم كرو كا ور ا مكس لاكه مودان شا هزارول كولتني الوخال الذخال - ا مرابيم وعرداً للزكي خدم ستايس میش کرے اور خو دکھی اہی سے برا برایک ساتھ سے ما دشا ہ نے کیام می اہرار بول ريرعلى عقبل كوعدايت كيئية ناكه ميدصاحب يدر ويبيخف اختبرت كرملاسست كالحالي اور شرد مقدیس کے ذایر مین کولیسم کریں اس کے علادہ کیاس بزا رہول اور احدام دی ادد نے کیا۔ اک بدر تم بیماید را در نشکر کے علا وا در فاضلون کرمیونی وی حاسف اور ان ہوگوں کے علا وہ مار ہ ہزا رہون فقیردار اور حاجت مندول کود کے حالیں ا دراقبه رقیم سامیول ا ورابل نشگر کو محطا کردیک سنے ما وشاہ منے ساری د و لست اس طرح قلیم کرمے اینے لیے ایک حبرا درایک دینا پر مذجیوڑاا ور دامن جمالک سے اٹھ کوٹرا ہرد اکستے ہیں کہ مولا ناشہر پرشاعر تمی حوایت عظم وکمال کی وجھ سے تعربیف سے بے نیاز ہیں اسی ز ما مذہب تجرات اُ نے ہوسے تھے ای شامری ی باینداً دار: و مردینه کی و جه سے یاد شاہی فلس برگر بریت قریب و منزلت راہتے يتم يا د شاه ف ان سي كباكة زا مه جاكرمبقدرر ديبه المفاسكيس المفاليس جونك مولاتا ریج نفرکی د جوسسے ناتوان ہورہ سے انتقاد معول نے باوشاہ سے کہاکہ مس ر دزمیر گرات سے شاہی اُستا مذکور وا مذہبوا تھا، میں وقت موجود ہ طاقت سے دوئنی قوئت میں ہے بدل میں تھی کیا اجھا ہو" ماا گرغریب پرورا ورظم شنا میں بادشاه اس علیہ سے اس قت مجھے سرفرار فرما تا جکے طاقت اسک میرے بدل کی عود كراً تي ربا دشاه مسكرايا ا دراس من كهاكه تم د دميرتبه خمس اله جا و ا دبه جوكها اطحاسكويه أوجونكه بدهكم مولا ناكاعين مدعا تتعالشا عرثي زمين بوس بهوسيكم

تارشخ فرشة فيعظمهار سياس بيبياب كراكر بكوابوا كالممي طرح درست متموتومي فلدكم ميردكي ن در تهمیس می طرح کانقصان زمیو تینے دوں ایسرناسم بربیدول میں والکین ظاہراس نے میٹول کی شکابیت کی لکین جب -ل كاعلم مهوا ا درايك مست إلى كالاياكيا- اكديد ولوزا دقا ييج إمال كرك توامير قاسم بريد منة أه درارى شروع كى ا در كماكه محد كواسى طرح است جومیرے میلوں کا تیمن ہے کیجا کر کھٹا اگر د ناکدیں خو دال سے سركينے يرابساسي كيا كيا تنكوكرك بات كوبور سطور برحام كرد ولن اميربريد بیٹول نے جب ویکھاکہ اوڑھا باب ننگے سرہا تھول کو پیچیے بیٹ پر با ندیے ہوے لعزاب رتوانهول سفركهاكم مم أيك شرط ست فلعدعا دل شاه كعميردكر وينك وروه یرکہ زمدخال لاری بیمال اُسٹے اور ظال در داڑ ہے یا ہر کھڑ اوموا ور عبد کرے کہ کوئی تخص ہار میں مجون اور مؤراول سے می طرح کی بازیر من قد ممرے کا اور نواچهٔ مرا دُل و وورتول کی تلاش ا دران سے پریرسش ندکی جانگی که د ه ایسے ممراه قلت شد کون برا ال دا سام با بسر له جار بسینی دورنیز به که جوزیور ولها م وورسين مول وہ اسی طرح تھیج و سالم ان کے سانتے جلا حالے گا آمھیل عاول نے ان كى ورفواست قبول كى اورا درا ساخال لارى كو حكم و باكتلوك در دازى ير میشے ا درا**س بات کی نگر** داشت کرے کہ امیر پریکے مبیٹو<sup>ا</sup> ں اور ور تول کو کسی طرح کانقصان میپوینچ علی رید نے مبش قیمت جو ہرا ت اور شا مان ہمنے ک ر صُنْ ذَلَات ا وراشْر نبال بورتول که دیدین ناکه به عورش اس مال کو بر قع کیم نتیج چھیاکر با ہرطی *جائیں ۔آئیدل ما دل شا*ہ اسی *روز قلعہ میں داخل ہو*اا و رخدا کی بإركاه تتبن سيحه وزئرا واكرين سيح يعداس ليخ شابان بهمية كي مند حكوم غِلُوم بر کیا ۔ انتلین عا دل نساہ بنے شاہزا دہ ملوخا*ل ا در ایسد خ*ال لار پی کو علاوالدين عاد نهاه كيے ياس بيسجا وراسے أیسے پاس ملا يا اس كى تعور كى ويرك بعد با دشاه منظ منرا و ه عبدالله ا درشا منرا و ه علی کوچیم و دشاه کی یاس ر دامه کیا مطادالدین علود شاه منظ با د شاه کا انتماس قبول کی ا و رشابترا و دل مے ممراه ط دل شاہی خیمے کی نب جلاع دشاہی بار کاہ کے قریب بیرو کا اور عاول شاہ کے

حبله معيمارم

إوساه في اميرريدكو اسدحال لارى كي حوالدكياكيس وقت طلب كريس قدى داس كخصورس حاضركر عامليل عادل نے دوسرے روز ايك بری کابس منعقد کی ا در اسد خال سے فعالمی علم کے موافق قیدی کے استدا و ر اس کی گردن بانده کر با دشاه کے ملسنے بیش کیا۔ امیدناں نے دیکھنشامیر ہرید کو وصوب يس المليل عاول كرسامة كمطاركها جقيقت يرب كمس الى الهيل كتاب میں ایسا غربیب قصہ نظرسے ہیں گزرا کوئٹی صاحب سکہ فصلہ فر انر داکو تی تھا س طرح اس کی خوابگاہ سے اٹھا کر ہے آیا ہوا در اس کا نشکر دشتم غفلت گید حق اسکے کھے تھی کا م نہ آیا ہو۔ انگیل عادل نشا ہ امیر ہرید سے بیجد نارائش تھا۔ با د نشا ہ سے ا نمار در اکر تردی اوار کے گھا ہا اور اجائے۔ جلا و اوار ایک اور کا کہانی مرکب کی طرح برید کے سرپرسیونیا۔ اور قبیدی لیے عاجزی کے ساتھ آہ دزاری شروع کی اور *بہاکہ یوسف*، عاد*ن ش*اہ کے وقت ہے لیکراً بٹاک جھے سے بہرمت سمی ہے ا دبیا ل اور ني المحل نصور مرز دمبو ليم يس ليكن اگراب تحيى خياميب ميراتصد رمهاف فراير لأمريءا قداركرة مامول كراحواما دبيدر كافلعة بسرير آجتك تمسي صاحب إقتدا وكاقبقه ب مواسم تما م جزالال ا در دفینو ل مے یا دشاہ کے میرد کر د و نگامگیل ما دل یے بچال کیا کیفوائتے مندی کی زکوۃ سے ابیرفاسم ریدید کا کہنا قبول کیا ابترائمررہ نے ایک قاصدا پینے میٹول کے ماس بیٹا وران سے قلعدمیر دکر لیے کی درخوارت کی ان بوگوں نے جواب دیا کہ تولوڈ ھاہو گیاہے اور عنقریب کنا ربحد میں موسے والا بی چند دانول کی زندگی کواتنا عزیز رکھناکہ پر زمر دست فلعہ رسمین کے حوالہ کردیاجائے بأبكل عقل و دانش كے خلاف سے اس جواب سے بريد كے فرندول كا يمقصود تفاكض طرح بوسكيامام كزاري كرس اس صاف اورصرى انكأر كي لعد بينول سفايك معبراً دقى توجيحا وراسي كماكه الروديم كديماً رس باب كى رہائی ہلا قلد میں دکئے بہوئے کئی طرح عمن نہیں ہے تو بوڑھ قیدی کو تنی دیکر قلمہ کی میں دکی کا قرار کرنے خبر دا راہا نہ موکہ ہا گیسے ہا ہے کو کو ٹی نقصال میں وسینے نىغىرى بىزول كارضطراب دېچىكرما<u>دىسى جلدىردا نەموا قاصد</u>د ما<u>س بېرى اور</u> اس سنے ایسترفاسم برید سے کہلا جیجا کے علی بریدا در تصارے دوسرے بیٹو ک نے

"اریخ زخیته بملاتيارم بعض سراور بالل دونول مے بعی نبر ہرایک کیائی دئیں کے ماتر ہوتی لائے اسد خال لاری مے اینے و وستوں سے کہاکہ ایشے نیس کو خمل کردینا جماران ہے لیکن بهتریه می کوامی دارید بریهان ست مصلیم را دران برستول مرکسی کو تكليف نه يبونياكيس غرنسكه اس يبيردا ناتجريه الزين اميربريدك حاريا كأاثما أنا ا وربا بهر علیے اسی درمیان میں ایک علی جسیے دکمن کے اور کی وال وال ترین اور منهیس باربانی ا ورچوکیدار کی نسبت مسمرد کی جانی ہے ہوشیار بردا ا درا<sup>س</sup> بات چا اکه بیلاف امد تمال لاری من جلدی سند اس بر دار کرے اس اور سن سن جلاكر دياايني فورج من بيرونياا دراس ين يالميب دغ بب ننسالي ول ين بانن کمیا ورکباکداهمی د دبیررات باتی ہے اگر ہم مل ا در غاریخبری بی شانبار ہونگے توسلم اور فیسلم یس تمینر ندموکی اور مینی بک بیات بسین سلمان منالع مود ایس کنے اب جيگه گومِرقضاو د اسمآ گنيا سے مناسب په ست که سم یمنین کا نمال نه کريں ۱ و ر اینے ال تنکار کو گرفتار کر کے الک کی غدمت میں ماغر ہوں ترم ہرا ہوں اسے الدخال كى دائے سے اتناق كيا اور فاسم بريدكو عاريالى يرلادك بوے أكے طریستے نصف را وطے موٹی تھی کہ مرموش خوا ب ففاعت سے جاکا ور سے کوایک جيب حال ميں مبتلايا يا - گرفتا رمصيب كويه ديم مواكر مبول كالشكرا ميم ميس لفي جاتا ما معاور است عجيب طراقيه سي فريا روزارى تشرو ئ كى اسدخال الارى سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ زندہ میت کرامٹیا مے: دالاتین نہیں ہے بکه امدخال لاری ہے: سدخال مے ساوا قصہ میان کرکے امیر ربیا کو بھیسند المامت كى اوركباكم عنيم كي يروس ميس المراع وجوداس من وسال كي اس منیه ت کیم مهایمهٔ یاد ه نوار*ی گرنا کو ن سی وا با* تی تھی ۔ امیر برید کو شهرمند کی اور ا تغیال کی و جه سے سوا ماموشی ا در کونی چار اہ کارنظر نبراً یا اسد نمال لاہری صبح کوام بیل عا دل کیندمت میں میرونجا یا د شیا و مضاف ارکار کرار کراری پر اسکی جِيرَ تَعْرُفِ إِمِنْ كَادِرَاسِدِ خَالِ لارى اس نوا زس سے ا در معرز ا در قابل تخر ہو ا المنيل عاول لن إميربريد معي يوجها كداس مرو نسا دكاكيا سبب مقا

اميرقاسم بريد بنے بچھ جُواب منه ديا بلكه شرمندگي سے گروت نيتي جمكالي-

ماريخ فرننته

جلدجهار تقورت اوك يوكيداري كے لئے بوتنيا رو ب بلكه يه جندا تنخاص تھي بتقضا استال الناس علیٰ دمین موکہم ہے وغدغ عیش و عشرت میں شغول موسلے اتفاق سے اسی روز م رید کی کیجو کیمنے کے خبر آنجیل عادل شاہ سے سی۔با دشاہ اسی سنسان ۱ و ر ری را ت میں اسدخال لاری کوا بک معتبر گردہ کے ممراہ حکم دیاکہ دھمیں کے نشكر برشنجون ارسے ۔اسدخاں لاری قاسم بر مید کی فیرو دگا ہ پرمپیونجا اور سخص کی اُواز بھی اس کے کان میں نہا گئا۔اس لئے شبخوں مار منے سے کنار کوشی کی اورلوگو کے وست اندازی کرنے سے سنے کیاا ورچند حاسوس خیرعلوم کرنے کے لیئے قامجر رید کے تشکر میں تصبحے ۔ جا سوس والیس مو سفے ا درامھوں گئے بیان کیاکہ دیا ل کوئی شخص تھی ہو نتیا رہیں ہے ا در قاسم برید توک ا دراس کے یاسیان مست ا در لالیقل یڑے ہوئے ہیں جنائے سم چند گڑیاں اور الوا رمی قاسم برید کی بارگاہ سے ابسے بیان کے نبوت میں ہے کہنے ہیں اسدخال لاری نے لشکر کو دسمن کی فرج سمے رنارے رکھا۔ اوران سے کہا کہ ہرگزیسی قسم کی آ داز باجہ وغیرہ کی نہ سائیس اور ورى ويراكل خاموش ربين اكر قيمن محالشكريس شورو فرماً دية بردار مال المرويك<sup>ې</sup>يس مېراز دېخيال بيا دول كومها تخه ليكرا مير فاسم بريد كيكنشكر كي طرف چلاا دراس نے دیکھاکہ شراب کے گھڑے ہرطرف ا دیمسطے پڑے ہیں اور ان کا برجاد رازی و سع اور ننی ماکست کے سامتہ بھنگ وشراب یے نشمیر ففلت کی نیزار نور اسیسے اسدخاب لاری سے اس قسم کیے بیے خبروک کافٹل کرنا مروست سے و در بچهاا وربیا د ول کی ایک جاعت کوان آنی نگهها نی ش<u>ے لئے مقرر کیاا ورحکم دیا</u>کہ ان میں سے جو کو لئے ہوش میں اگر مراٹھائے اسے دور اُتلوارسے و و ٹکرڈے کر دس ا درخو دایک گرده کے ساتھ ایترفاسم بر میر سے سرا بر دہ کی طرف چلاکہ اگر مکس مولو اسے ذیدہ گرفتار کرے ور نداسے فتل کر کے اس کا بیرتن سے جدا کر ڈاکے ابر رخال لاری قاسم برمد کے خیمے رسیونیا جیمے کے اندر کے لوگوک کا حال با ہروالول سے المیس زیاداه خراب یا یا اسد نمان لاری سے دیکھاکہ فلس رندال سکے صد رتینی ایرقامم رید ماوب گرکے ایک کو نہیں آیک جاریانی کے اوپرست ا وربيهوش برامها ورنا يضف واليال ا در كلف ولسف مغض قع كركم ا ور

معرد بها در بهرا را با رسع بن وا سوسان بادعا و من ساختی بادی بادگاه مین بهان رکھا در ایک بلاش سعقد کر کیش تیمت تعیبی کے امیر قاسم برید نے جب ساکرالمعیل عادل نے کادشاہ کے درخواست برتوجه کی ہے تو گھرا کر جلد سے جلد کادشاہ کے نشکرگاہ کی طرف جلاا یا اور اس سے کہاکی برلے تعمارا دامن بکر اسے میری التجاسنوا ورمیری عامت کر بینی سی طرح عمن برد کی کر التجاسنوا ورمیری عامت کر بینی سے مجات دلوا و علاء الدین میں طرف کا درا الدین کادشاہ دل الدین کو جام میں کرد و۔ امیر قاسم کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اینی فرودگاہ کو جوعاد شاہ کی بارگاہ سے کو دوگاہ کو جوعاد شاہ کی بارگاہ سے کو دو امیر قاسم کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اینی فرودگاہ کو جوعاد شاہ کی بارگاہ سے ایک کوس کے میں میں شغول ہوا بریدی سیاری اور ملازم بھی اکول سے قطع وہ بھی اگرام دائسانی اور ملازم بھی تکان سے مستم ہوں ہو ہو ہو کا در ملازم بھی تکان سے مستم ہوں ہو ہو گارا م دائسانیش میں شغول ہوں اور مرف

امبرقاسم برید سے بھی خوا ہ اس زیارہ میں تنجاعت اور بہا دری میں شہرہ اُ فیا تی تھے ان بریدی ملازمین کاایک گردہ شہر سے بابنکل کراٹوا نگی میں مصروف بھوا چو مکہ یہ نوکے قلعہ*یں بناہ گزین تھے جی کھو*ل *کر لیٹے نے اور اکثرا* و قات بلا*کسی متب*جہ سے راہیں تے تھے اس درمیان میں ملطان قلی قطب شاہ کے نشکر کی آ مدی خر شہور ہونی جو بحدیہ نوج بریر بول کی مردکو آرہی تقی علی برید لنے اس کشکر کی آمد کی ببرتكريا يخ هزار وكتنيول كوسلح كهياا ورقلعه سية كل كرغينهم كحه متفايله مي صف آرا بهوا لعتة بين كرة فاسم بريد كى زوجه لنه جوعلى بريدكى ال تقى تين بيا أني تقال إي برلك اینے وایک لشرکے برابرمانتا تفاان بھائیوں میں ایک تومرز اجمانگیرمی کے معرک میں ا با د کلبرکمیں اراکیا وربقیہ د دیمانی جوزند و تصامی دن فوج کے مقالمیں أكرالعيل عا دل سے نسرو آنر مان كے كيے خواستكا رموے اور انفول منے بلند آ وارنسي ہال كوئى جوا غروالسا بي جو بلا مروسى و دسرے كے ہم عبي وحمنول كے سامنے المعلى عادل اس أوازس بريم مواا وراس في مقابله كا را ده كيا -مد خال لارى اور دوسرے ما شنيميل ما نع الفيكن باوشا و سفايكس، ر منی ا در میدان کارته ارمین آیا طرفین سینه ایک دوسرے برجو نمیں جلیں نسکی<sup>ن ا</sup>فرکا ا دواول مفروريك لبدد ديگري خاك وحوال من الود وجو كلط و دست اور در مے منہ سے نعرہ ا فرمیں نکلاا ورائیل عا ول خرا ما ب خرا مال ایسانشکر کو والیں أيا اسدخال لارى اور دومسر يبى خوامبول نن با دفناه كى ركاب كولومدويا ا وراس پرسے صدیقے اسا رے ای در سیان میں ایک طرف سے فل تطب شاہ کی فوج منو دار مہوئی ۔ انعیل عا دل نشاہ سنے اسد خال لاری کو قطیب شاہی نورج کے اورسیشن عرب کو برید شاہی سیا ہ کے مقابلہ میں مقرر کیا استفال لاری اند دیرہ بنرارمفل پیراندازوں سے ساتھ کبلی کی طرح قطب شاہی نوج پر حلہ کیا ا وران کی جمعیت کو پریشال ا ورشفرق کر دیااسد خال لاری نے قطب شاہرہ تک يراكنده كركيميين عرب كى مردكا رغ كبياا ورجا رتيمنول كويترتيني كريك التأكو تشکست دی، در ولدیسے در وازه مک موگا دیا آنمنیل عاول شاه سیخاسدخال لاری و اننار عاطفت میں دبالیا اور حدسے زیا و ہاس پرعنا بہت اور لوازش کی اور تلعہ کے

ماريخ فرشته

سا تفا تفول من نظام نما ه بحرى كى اطراف برحمه كميا في تقام شَاه اس عله كَنَّ اب زلاسك ا ورسيدان جنگ سے بھا گا۔اسدخال لاری سے اس کالیجیا کیا اورنظام نداری علم رر ولين موااس كے علاوہ ماليس ماتھي اور اور کا مذعا دل شائي قبضة ير آيا اور شائم كا لشكرگاه تاراج مروكيا ـ پيدموركيلي لاالى بسے جونظام شابى اور عاول خدابى خاندانول كي دا تع بون اورظا برب كدار فان كاماعت المدمولالورادر سا السع ياريخ يت ست عا ول شاه دنتم صل كرئے بيجابير واليس أيا ورائيك براجشن عشرت منفقار كميا ا در ايك جهينة كب برا برشن منا تأر إيوسف عا دل بنة كام مسروار دل أ ورشه زناكو خلست فاقر ہزریں مربندا درتا ذی گھوڑے عنایت کے انسانیل عادل نے ایک بھے ۔۔ ا درجه جو مطے نظام شای ہاتھی اسدخال لاری کو عنایت سکتے اورلیشکر سکے تمام چهو مظیر ول کوان کی تخواه اور فطیفے کی دونی رقم عابت کر کے سب کونوش ا در راضى كيا ا درحكم دياكه خالصه محلات كى تا مرتخوابس الشكرس تقسيم كردى جائيس ر إن نظام تناه غير تهند فرمازواتهااس في سيدود ميري مي علاوالدين عادتها والكسب وى ورد وسيب سال باس غرود ك سأ فقدا ميرقاسم بريدكو بهرا وكريهلي نكست كانتقام كم ليني كيك بيجا يوركي طرف جلاء الميل عادل فنا وأجي أسكير مقاليس موس كن فاصله برائيك شد يد فو تريير الوالي واتن مودل اس مرتبه مجي بربان نظام مح بإ ول سيران جنگ سے اله فر كئے اور خواجه جبال وكنى اور نيز بعض ا ورنظام شاری امیرگر فتار موسئ امدخاک لاری نے تلعدیرند فن است نیم کا تعاقب كياا ورسيل بالتفي من بيس بريان نظام شاه كافيل تخبية ببي شال سِمَّا أيناً كغ سنميل عادل شاه كي سوافيل تخت كي منه كا نام التُرْخَش منابقيه مام إنتي اردخال لادی کونجشدہ ہے اور اس کو فرزند کے خطا ب اسے سرفراز کیا اس يعنى الاساد بوى يس النيل عاول ف اسد خال لادى كى بدايت سيدها ادين عا د شاه والى برأ رسع قصيط ورجال ميس ملاقات كى ورايني فيوني بس خوير بسال كاعها دست و منتي و ما تنه كاح كيا و ولول فرما نروا ول من و دنتي ا و رائتما د كيما جم عمدوبیان کے اور اس کے بعدائے اسے فک کو والیں آئے مصن جری ترا ببادرشاه مجراتى فيرإن نظامشاه كم مكسين تدم الاستغيل عادل شاه ين

ملدهار ، کیمی نهیں لیا که نشه سنے عقل دموش کو کھو دیا ہو جیندی دنون میں بادشاہ نے اسدخال لاک<sup>ی</sup> كى دائے تم موافق دريا كے كنارے يدكوج كيا ورايت كلك كوروا ندموا اوتاه ك اسرخال كوخلدت اورمنصب ميسالارى مصمر فرا زكياا وراس كحجاه ومرتبه مير وہ چندا ضافہ کرکے اس کا یا دوالبند کیا اردخال کی رائے سے بر ان نظام تما ہ سے رموتی کی راه در مرطرها نی ۱ در میداحد سردی کوجواس سے قبل سفیر بنگرا بران سکتے تے اتحار والفاق کے انتحام ورعنبولی کے لیے احد محرروا ذکیا جو مکوشاہ طاہراوربياحرمردي ين يا بمرموا فقت تقى سيدا عمركى يڑى عنرت اور تو قير كى گئى اور شاه طا برنظا مرشاه بحرى مے حکم کے موافق اس گھرائے کے تمام ارکاکن دولت کوسائن لیکربیدا جرکے التقبال کے لئے گئے اور سید احد میروی کا تعارف کرا کے ان سے اور بریان الملک سے ملاقات کرانی منفو شب دانوں کے بعد مبکہ عاول شاہی ا در نظام شاہی فرمازوا ول سے خط د کتابت منواتر ہو چی توشاہ طا ہرا وراسدخاں مروی کی کوشنٹل سے قدید معلا پوری جواندنول مولایورکے نام سے موسوم سے دواول والیان مک مسے ایک د درست سے الآفات فی اور طرفین سے برایک سے ایک دور سے مصمالته وری میر مسی ظرح کی کی بنیں کی رجی کی چھی دات سنستاف بھری میں مصرت تنا وطا ہر المنیس عادل شا و کے قیام کا میں تشریب لا معان حضرت سے کسنے مسیلس شاری کی زیب در ا ور دوبالامونی ا ور ما دشاه لنے بھی آیسنے بڑے فرزند ماوخال کے ہمراه ایسنے مظان سے با برمیند قدم جاکر شاه طا هرکااشقبال کمیا اوران بزرگ کی قاطرنوا و آگ کے گرمیں تشریف لا کے تومین کون سی خاطر داری کردیا ہے۔ لرتواضي في المرات عقد كا ذكراً ما يونك معانق تقي شاه طائبر كامعرون قبول مهوا المن ما دل شا ما نكاح ربان نظام شا م كاك سائق كرد با دو ونزل طرف وسف ما دل شا ما نكاح ربال نظام شا م كالم المن كالم المن المروسي المروني المرونية المروسي المرونية المرونية الم أخرمي ضرب زن ا ور توب وتفنك ا ورد ومسرے أنشي الات حرب سے عاجز بوئے ا دِرتَقُربِيًّا ديرُوه بنرا رُسلمان معركة كارزارمين مار مص كيُّحُ مسلمانول كي بقيه قوح مِمالی جونکہ دریا برسے گزرتے کاکوئی الی معقا فراری سیامیوں نے بریشانی میں دریامین تعدیرے ڈال دیسے ترسول بہا دوا در اِبرائیم بیگ جواملیل عادل شامکے يتيمي بالتي پريموارتق زبروسى الن كا بالتي معرك جنگب مي مكال لائے اوراسے دريا كى طرف لے يطفي ونكه دريا يا ياب نه تقاموا با دشاه كے التقى ا درمات تاج يوش سوار در کے بقیہ تام اُدی ہا تھی اور گھوڑے غربی دریا ہوئے طا ہرہے کہ اس طرح کا عظیم الشان ما دنه تاریخ میس کم نظر سیم گزرا موگا کونی فرما نروانشکری طرف لاجه در کرسے اور ایسے زبر دست دحمن سسے مقابلہ کر سے او رتمام لين بهي نوامول كوندرا جل كركے خو در تنها بنرار منت و جانفشانی كنارسے تك بهویخے۔ با دضاہ سلنے اسد خال لاری سے حسن کا دکرسی و جھ سے او برایکا بیے مشورہ کیا اور مسلمت وقنت کے لحاظ مطاس سے موال کریا اسد خال لاری نے دست لبت عرض كمياكة ونحداتنا برا واقعد شيرا يكاب اورمقل مناتجي كي ب والالخلافت بجابو کار خ کہا جائے۔ ظاہرے کہ رائے بجائگر کفرت فوج واشکر منظام ہند و سِتال کے را جا دُل سے بہتر ہے او بہنی سل میں یہ بادجوداس دسوت سلطنت کے ہمیشدا متالط کو مذنظر رکھا اور اس نواح شے شکرسے تہی بر سرمقا بائنہیں پرموسے اب عام بی خوا یان دولت کی رائے ہے کم بر إن نظام شا ه بچری سے دوستی کی را ه و رسمه جاری کی حلیئے اور مبیاہ دیشا دی ہے۔طرفین کسی بیگائگی اورائحا دبیدا ہواس سملے بعدد واول توس مامهم مكراميرقاسم بريدكو حواس فتنه كاباني مناسب مزاوين اءرقله مؤرانجو را در مدگل باقیصنه کرنے کی کوشیش کریں ا در انس طرح اتسانی کے ماتھ ان مکار کا فرون سے ایناانتقام کس غرض که با دشاه کویه بات بیندآ کی ا و ر اس سے قسم کھا فی کھیں کر اگلورا در مرکل کو فتح یہ کرے گا کسی طرح کے عيش وعشرات سے سروكار مذر تھے گائيں مضمنتبرادگوں منے سنا ہے كواس واقعہ ك بعد الميال عادل شاء ك إين عد كولوداكيا ا ورجب كك كردا يورا وريكل برتبضه نه کرنسیا با ده نوشی کے گرونهیں بیعظا ورانس کے بعد مینتک کرزندہ ریا اتنی تنسرا ب

جلاجبارم

ہوتے تھے کس میں حا خربموے اور مذاریخ اور خوش مزارج معما صبحبس شاہی میں کنا رے کنا رہے بیٹھے و ور شراب کی گردش جب مدسے نہ یا دہ گزر لئی ا ورنشه کے سرور لنے دما غ براینالورا قبضه کرلیا تو با دشاہ در یاکوعبورکرنے کی تدبير يرغوركرين لكامس لن اركان وولت سے إو جماك قف تياركرفي كيا دير سے حافظینوں نے عرض کیا روسیکہ چوٹ سے منگر سے موشے موجو دنیں اور باقی بھی چیند داول میں مهیا ہو جائیں کے۔ یا د نشاہ نشہ شراب میں ست ہور یا متعاریب مست و تقی پر موارموا اور بالااس کے کئی کواپنے الادے سے طلع کرے یا لی ا د رمبنرہ کی میبروتفریج کا بہا مذ کرکے دریا کے کنارے گشت کرنے لگاجو نکہ محرکا جنگ میں اُکٹرای با تھی پر موار ہوا كرتا عقب اسلمان سیاری با درشاه كی اس حالت تسے بریشان بوٹے باوشاہ دیمن کے نشکر کے تنابلہ سے ایک کوس و ورسموا مقاکراس لئے اپنا ادا وہ لوگول برنظا ہر کیا اور ظم دیاکرمیایی ماتھیوں پر موار مہوکر دریا ہے پارا و ترمیں اور گھوڈول کو چرکیس تغول پر یائی کے اس بار لیے جائیں ۔ چونکہ بیمایت قرین قیاس نہ تھی کہ استی امیں تہار در یا میں راستہ طے کرسکنگے لوگ جیران کھٹرے تھے اور سی کی ریمت زمہد کی كر إلى كويان من والعرب او شاه كي عقل برنشة شراب كي يرد س برس موس سقط المعل عاول نے ایکے بڑھ کرسب مصیلے آبنا اعلی یانی میں ڈالبریا ورشا ہی اقبال سے اس نے جگہ یا یا ب یا لی اور مینی و رسالم کنارے پر مہو رکھے گیا و و سرے بالتحي بمي بن كي تعدا د دوموتني شانبي بالتمي كے پیچے پانا میں اترے ا درحس فدر ك گروارے كة تفول مي ليجا سكے و و دفعه كركے دريائي يارا ترسى اور اس اوا دے میں تنے کہ د د مسرے لوگ بھی دریا سے گزریں کہ دئیمن سے سیامی و ورہے نظراکے مغل اور دو سرے میا ہی جووریا کے یارا تریکے سے گھوڑول پر سوار ہو کراڑانی گے، لئے سامنے اسٹے میسلمانوں کی تعداوہ وہنرار بھی غیرسلم اسی ہذر رمسوارا درد دلا کہ بیادوں سے کم نہ تھے کئیں ما وجو داس کے پی انجیل عا دل شیا ہ لڑنے کیں اصرارا ور تاکب ترر ہا تھامنل ماہی کیدل ہو کر الیسنے میں مصرد ف مبو سئے ڈسن کے ایک ہزا ر سیاسی سیدان جنگ میں کام آئے اور راجہ بیا آنگر کا سیرسالانسلمانوں کی تلوار کے عذر مهواا گریه مسلمانوں نے تعجا کوت ا ور جات شاری نیں کوئی کمی تہمیں کی کیک

تاريخ فرنتته 14 جلدجهارم قالبض بيوكسا يرجؤ ككه أتمعيل عادل فساه كمال خال دكن كيفتنه وفسا ويسع يرلينيان فاطربور مإنتما ادركون ايم معتداس كياس باتى ندر باتفاس كي معم ويوى كالسلال عادل ے ان طقول کو والیں لینے کی کوئی کوشش نہیں کی جبکہ دیگرا میراطرا ف دجوا نب سے اس کی ارکامیں جع مو گئے اور حلقہ بگوشوں نے امیر قاسم برید کے لفرن سے لمك كونكال دبا توامنيل عا دل عين موسم مين قلعه را يجو راً وريد كل كو دالس كيين ك سن بیجا پورسے روا نہروائراج می اس کے ارا دے سے اگاہ برواا ور خورا ائته لیکرجلدسے جلداس طرف روا زہوا۔ اور دریائے کرٹناکے کتار \_ے تقیم پردائھوڑے ہی ڑما ندمیں کنہٹر کے و در درا زمکوں کے اوگ ازرانہ اول کے را جامبھوں نے غائبانہ تمراج کی اطاعت کر لی تھی تیکن اس کے در بار میں طاخر نہرو سے سے اس وقت سب کے سب بکدل اور یک مال ہو کر تمراج کے مُطیع و فرمانبردار ہو گئے تمراع کے پاس بہت خیل دشتم ہتع ہوگیا ہنائی اس كى يدرى جبيب بيكاس هزار موارا ورجه لاكه بياد ون سے بروائني يخقر بيركم التعیل عادل شاہ تراج کے جلد سے جلد بیرونخینے اور یانی کے تام گھا ہ<sup>و</sup>ں پرقبضہ ر لینے اور اس اواح کے تمامرا حاؤں کے ملجانے سے بیجانتا تھاکہ اس سال ایسے ارا و ، کومنٹے کردے اور کسلی د ومسرے موقع کا منظرر ہے لیکن چے نکہ سامان سفر رخکا تھا اور سرا پر دہ شاہی ابر نظی جکا تھا۔ اور نیزید کریفن سرداروں نے بھی بإدشاه كوترغيب دى اس كيم عا دل مجبور مروكر دسمن كي طرف برنه المعل عا دل ما تابزار تاع پوش سوار ول کے ساتھ میں اکٹر غیر ملک کے باشندسے تھے دریا مے کنارے پہونچاا وروشمن کے مقالم من تیمہ زن میواان دلول وہ شامی بارگا ہیں أرام كرتا مقاا وربا وجود نمينم كے زور كے معركة أرائي كوائج كل يرالتا متما۔ اور جس وقت یانی کرتا تھا چندیلیا لیے شراب ارغوانی کے نوش کر تا بیمانی درمیان ر ایک شایی مصاحب سے جو کلس شراب میں با دشاہ کا ہم میں تعایردہ مے بیچیے سے دلش اوازمی بادہ اوسی کی ترغیب میں ایک شعر پڑھایا و شاہ اس شعر کوسنگر سرایر ده سے نکلا اور اس نے بزم عشرت اراستہ کرنے کامم ارادہ کیا ضاری عکم سئے موافق حسین اور ولر بامعشو ق حن کے دیجھے سے آنسان کے ہوش رخوا*س گ*ر جلدجهاره

مرضع كمرميندا ورتلوا را ورنيز ببترين ورنا درالوجود ايراني تفنول كيسا تقاميل عادل شاه کی فدمت میں روانہ کیا شا واران کا جونطان تعول کے ساتھ متھا اس میں مبراسلطنته والحشهة والشوكة والاقبال وتروم تقاليل عادل لفاظا درخطاب تمابى سدجو مادشاہ کم کی زیان اور تلم سے اس کے کئے تکے تھے بیمزوش ہوا اور کہاکہ اب مرتب شاہی ہارے ما تدان مر ایا۔ العل عادل ایرانی العی کواس عزت اورشان کے سائم بنا يورس لا ياكداس كي فيل حديبان سيم البريد إ دشاه سي شاويا يرباك ا در ایرانی قاصد کے لیاس کی موافقت کا خیال کریے استعمل عا دل نے حکم دیا کتام مظل زادہ سیاسی دوازدہ شعبہ سرخ تاج سرپر تھیں ا دھر شخص کے سرپر اس تسم کا تاج ند وه ملام کے لئے اربابی مذیا نے بکداس سے بار ہ بجریاں بطور جرما مذکمے وہ کی جائیس تاکدایسالتحص د دبار ه خلاف ورزی زکرسے ایستحض کے مر پرسے مربا زار یگڑی اتار بی جائی ا ورائل بازار اسمے بیسے الفاظ سے یا دکریں ۔اس شاہی حکم کی بنایر سی ساہی کی یہ بجال رہنتی کہ بلا تاہج صر پر رکھے ہو ہے شہرمیں اُ مہ و رفت کر اِسے اسعبل عادل من يهي حكم و يا متعاكر عيدين جمعها ورنيرا در تماً م مبرك داول ينطبول يم شاه ديران كي سلامتي كي دعا ما كي جائے يظم ملكت بيجا يو رئيس تقريباً ستشرسال لینی علی عادل شاہ کے آخر کا عبدتک جاری رہا 'دکن کے تا مرموز میں کو اُتفا ی سے كرانيل ما دل شاه ي بركام مر مقل و فراست كولمو دار كها وكمي كلى مكار كے عداور فريب مرتهين الاا ورتام معركول مي بيشة فتحندر إحرف كنورك فيرسلمول كي جنكب میں جب کہ یا دیثیا ہ ظرا ہے ہے نشہ میں بر ہوش او گول و طعور سے بالکل بے بہرہ تها کرود غالاشکار ہوا۔ دکن کے مورقعین اس واقعہ کا حال اس طرح لکھتے ہیں كريوسف عاول شا هسك ابني سياست كي الموارسي كنبط كي غيرسلم ركا ا درووا ب كالكب بت يستول كي قيف سي تكال كررا يجورا وارمكل كي دانون كواين زير حكومت كياا ورايك عرضة بكساس لمك كحاوثك إليان بحائكرك ترسے مفوظ رہے۔ یوسف عا دل شاہ کے سرینے کے بعد کمال خال کی سرشی اور تام کرید کی نشارشی کی خبرسا رے ملک بیر تھیل گئی ا در تمراج نے رائجورا ور مرکل کے قلعوں کا جیسا کرند گورموا محاصرہ کرلیا اور عبد دبیان کے ساتھ اس پر

تاريخ فرشته 76 بسركن والميل عاول فناه بادفناه سے رخصت موكرا حدابا دبيدر كے نواح سے روان موا اورامیرقاسم بریدیے تین یا عاد میزارسوار ول کے سائھ خہر پر علد کیا اوجیج کے وقت وروازه شهر رميوري كيا. در وازه كه در بان سمجه سق كرسلطان محمودا در شهرا ده احر و دلول فرانر والح کے لائی تنہیں ہیں اور مذال میں سے کوئی اس بارگرال کواٹھا سکتا ہو انفول سن فهرك وزوا ز سے كول ديئ ا در بريدى لشكر يونم كا بدر أن د باايرقام بريدك بستورسابق جابجا ايت معتديا مبان علها محارف درميراي عبد يرفايز موكس عنج كومحمو دليمني موشيا رمواا ورمعالمه كو دگرگول يا ياليكن جو نكراسے اميرول سے د بجور سے كى عادت بوكئى تقى اسے اسى تسلط كابہت زياده رىخ نه بودا ورج كجوابيرقام كى طرف سے اسے سا ان عیش ل گیا اس براس نے قناعت کی چندسال بشیر شاہ اسعیل صفوی والی ایران کے المی شا بان بیند وسال کے پاس استے ستے۔ ترائج راسلے بجافكرا ورشاه تجرات ايراني المحيول كوبزى تظيم وتمركم كيم سائته اين ايس شهرول مي لا في تقيدا ورشا إنه تحفي وربد مل و تفرالي ول كوا ين شهرس رفصت کریکے سجے محود آبنی المجیوں کو بڑی تعظیم دیکر تمریح کے ساتھ ایسنے ملک میں لا ما تعاا ور تشاری اموا ب کا کا ظرکرے ہوئے چاہتا تھا کہ اُقیی طرح ا کن ایمیوں کو ر مصنت کرے سکین امیرواسم برید ہوجہ خالفت نمزیبی کے با دشا دکو منفکر یا تھا جسکی وجه سے محمود نمنی د وسال کک المجیو ل کو رخصت مذکر مسکا المی تنگ از گئے اوراکنوں بے الميمل عاول نشاه كي خدمت مي ايك شكايت ما مرتضيا والمعيل عادل يخها يك حط محمود بنی اورا میرقاسم محے ام اس مفہوان کا لکھا کہ ان ایرانی الجیول کو اب زیادہ روکنا یاس ا دیب کسے دورہے بلکہ لازم ہے کہ اسب ان کی خاطر مارا ت کرکے ان کو ردارهٔ کرد و ا درانھیں اب زیا دہ ندر دکوا میرفاسم بریدا س بیفام سے مجھاکہ بیمہ تاکیہ ر كى كئى سے اس لياس سے فوراً المي كورخصت كرديا اليى بيجاليورروا نه بهوستے استعمل عاول شاہ سے بڑی شبان وشوکت کے ساتھ المحیوں کا استقبال کیا ۔ اور البدبورين قاصد سے ملاقات كي انتيل عاول شياه نے بوجه اتحا د زميب سے ايلي كو عرت وتوقير كے ساتھ بندر صطفي آبا دوابل سے شاہ ايران كى خدمت بيس والنب كيا والى أيران كوفقيقت حال سے اطلاع مولی با دشاہ لے ایسے ایک متمدامیار براہیم بیگ ترکمان کو

جلدچہار م طلب ا مدا دلمین اس قدر سالفها و رمنت کی که بر بان نظام شاه ا ورسلطان قلی علی شاه ا ورعلاد الدين عادشاه نے امادى فوج روا ندى اميرقائهم بريدان امدادى المرول كوم مرك المسيجى يس بجابور وانهوا ورشمر كم تباه كريا يساس ن كونى كسرالى ندر كلى - چونكه اميرېر كيد كے مغمراه محمود شامېنى بھى تھا يوسف عاول شاەك ائے بڑھکر مقابلہ کرنا مناسب سیجھا درائ طرح خاموش بیٹھارہا یہاں کے دہمنوں کا الشكراميريوريس پيردنجاج يوسف عادل شاه كابسا يأبودا وربيجا يورك قريب واقع ب وسن سے عاصرہ کاارا وہ کیا المعمل عادل شاہ سے بارہ ہزا رسوار ول کے ساتھ جس میں اکثر مغل سقے شہر سے کل کر شمن پر علد کیا۔ ایک شدیدا و فونر پڑوا الی کے بعد البيرقاسم بريدا وراس كي بمرايئ فنكست أهاكرميدان جنگ سي بعاك كفا در فهودشاه بهمنی اور اس کا فرزندا جرشاہ نوج کے الاطم میں گھوڑے سے گر کردھمن کے باتھ میں كرفتار موے -أمليل ما دل شاه النا واضع كى را ه مع جند كمورت مين ولگام کے ماخر کئے اور با دشاہ اور شہزا دہ دولول کو سوار کرا کے جا ہاکہ انھیں بجانورلا کے ا ورسلطان محمود کوامیر برید کے تشکط سے نجاست دے ۔ ماوشا ہے ہمایو را آنا تول ہز کیاا ور شہر کے اہراس جگہ قیام پذیر ہو کر ایسے اعضائے بدن کے علاج تیں جو گھواہے مع كرت وقت بحروح بوك في تقع مفغول بوابا دشاه كي رخم بهر كيف ويلطان محود ف المسلم عادل شاه سے درخواست کی کہ بی بی جوشاہزادہ احد کے مکا صیں ایکی سے اسٹن عشرت ترتیب ویسے کے بعد اوشہ کے میر دکر دیکائے -اسمعیل عادل نے إدشاه كى تجويز سے اتفاق كيا دريه طيا يكر وأيا كالركون وعفرت ميد محركميو درا زرج كى خوابكا وسع حاضر بروكرمش نعقد كياجائے غرضك سلطان جمودا ورائيل عادل دولوں گلیرگدر وا ندادو ئے اور گلبرگه شریف پهو کیکه بڑے تزک اورا متنتا مرکے ساتھ جشن منعقد مهواا وريتي شارمزا دها حرك ميردكردى لئى العيل عادل شاهد يايخزار مغل مواراً دشاه تحديمراً وكرك احماً إ دبيدرر وا سركيا اميرقاسم بريد ترك اس فوف سي كما دشاه أميل عادل كے ساتھ ما مخرارسواركى جمعيت سے اس كو دفع كرا كے لئے ار ہاہا ساب اور خزا نہ شاہی اعمار فلعکر بند ہوگیا بادشاہ سے بیحد المینان کے ساتھ بلا نخافظون و ربسره وار ول کے دغدغہ کے چندون نتراب نوشی ا درماج رنگ میں

مارج

ا در د ومسرے امیرا وسلی ارجو کمال فال کے ظلم وتم سے تنگ اگر تحرات خاندیں احمد نگر برا را در لمنكا نه چلے گئے۔ تھے ملکہ نے ان كی شلی كریے الن كو وطن دالیس آنے كى ترغیب وى يو كى خاتون يخرور كرك كوج لارى الاهل تجهاا درس ك مصلحت وقت بك لحاظ سے اینے کو غلاموں کے گروہ میں واعل کرر کھا تھاا مدخال کا خطاب دے کراسے ملکوان ا در اس کی نواح کا حاکیردا رمقر کیا۔ یوسف جو فلا ما لن کرفی کے گرو ہیں شامل تھا۔ شمہ دیوان بنا یا گیا بیونکه ملکه نے اس حا و تنه بس بیدعهد کیا سفاکر موامنلون کے اورسی کو ملازم بذر تقيلى لهذااس كويور اكبيا ا ور ايست عاملول اور كاركتول كوظم ديا كديو نكه جارى سلطنت كى بنما دمغلول كى قوت باز دسے قائم بولى بها وراتھيس مايتفلق بھ كهذا دكني جسشی اور ا دے اور مدر کھے جائیں مظم بار دسال کال حادی رہا در اس میں سی طرح کی تبدیلی نہیں مولی بہال تک کو علوں نے ما ہم اتفاق کرکے استے بیٹول کو لؤکر ر کھانے کی بابت عرض کیا بیرمعروضہ مواا در ملکہ نے حکم دیا کرافغان اورراجیوت جی نؤكر ركھے جائين لكي ولئي اور مشي كتى طرح بريمى ملازمت ليس مدوافل كئے جائيں يبر بہترة عده معلمان ابراہم عادل شاہ اول نے زمانتک را سنج رہا درسی عالی عال نہ تھی کہ دکسیوں یاصبنیوں کو فوج میں معرفی کرائے۔ با دشا و نے اس الشکر کی قوت سے ائٹرراجا کول ا در اطرا ب و نواح کے زمیندار واک کو زیر کیا ا درسلطان مجموعی کی اورا میررید جو پیس ہزا رنشکر کے ساتھ بیجا یور پر حلم اور بوے تھے شکست دیگر نتے سذی ماس کی اس وا تعد کانفیسلی بیان یه بینے کرامیر بد نے جیساکدا ویر نیکور بواکمال خال ى زىدتى بى بىجايورك اكتر شهردل يرقيف كركيا مقاكمال خال كي تسل كے بعد مرز إجها نكيرس سنا حر نكركي ملازمت جعوث كريجا يوركي يؤكري اختيا دكرلي تعجس أباد کے پرکنون کا جاگیردا رمقر رہواا در اس نے امیر برید کے سیابیوں کوجولتعداد میں عارسو عفاتيرد الوارس بلاك كرك نمرت أبا دساغراور الرك قلعول كودمن كر قبصدس كال اياا دراس انواح كے سأر عشهرول و داست بيجا يوركي بنجابو سه المرا بير ريد مي بعاليول كوجواية وقت كم مشهور بها در تصار من كرك ا فيا لك. والسي لها- البيرة اسم بريداس فبركومنكرزهي سانب كي طرح ترسين لكا-أميراس نفايين الما ورقحمو وأبني في زبان سيرواليان وكن كيه نام المصفحواكر

ا بیتا سار ا بال و اسباب جیور از کر حار سے جلد الک سے با ہر مجال کئے اسمیل عا دل شا نے اسی روز ایسے حیال باز و جال نٹارینی اوسف کا کا کا جنازہ بہتر میں ترک واقتشام کے ساته اطها یا با د شاه خود کھی بنا ر ہ کے ہمراہ تعاا دردس ہزار ہون جو یوخی خالون کے سا تھ کے تھے اور بارہ بنرار مول اور جول کی دومسری خاتین سے دعے تھے اور بیس ہزار ہون اینے پاس سے یوسف کا کاکے نام پراس روز فیرا سف کئے اون اور مجاور ول کے وظیفے مقرد کئے اور مجاور ول کے وظیفے مقرد کئے ا ور زمایم کے قریب واعد کو والیس ام یا - با دشا ہ سے اپنی تمام عمر بیر دہنیداس خیراً ت كاساسيله جاري ركاه ا ورسال مين ايك و فعد من روز كر قبل وا تع بهو التقا بادشاه لوسف كى تبرير خود كلى جاياكر تا تفا يموز عين تكفية بين كرامنيس عادل شاه مف اس وا تعدے و وسرے وال تخت سلطنت ير قدم ركهاا ور ور بار عام كيالوگو ل ية با دنياه كي بيرير كسه صدق الاسه ا در فاصل ا وربليغ منشى جن كا سرگردہ عیات الدیری المرازی تعلال سفر بردست الم سے دس کی در اس کے ہی قوام دن کی تباہی کے وا قبوات زنگین عبارت میں خطول میں لکھے اور تیمٹر رفتار الجيول لے و فطوط الله إلى وكم فكا مروخ الله الله ورقيمن كے بيانا م ونشاك موسان ى خرسار سے زما مندس شهور كردى كمال خال سے تعلقين ا وراس كوزند كيبى خواه جوقب ہوئے تھے یوجی فاتون محسامنے فیصلہ مناسب کے لئے ایسے کردار کی وجہ سے پیش کیا گئے ۔ اونجی حاتون نے اس عور ت کی رعابت کی ا درا سے حکم دیا کہ و وسرے ملک کو چلی جانے اورایک گروہ کو اس کے ساتھ کردیا کہ راسست میں کوئی اسے نقصان نربیع نے لیے۔ یونجی نمالون سے ان بخومیول کو تھی انعام واکرام سے مالامال ا درمعرز کیا جھول سے اپنی دہارت کی وجرسے کمال خال کی بابٹ اس قسم کا حکم لگایا تھا۔ اورشن لوگوں نے کراس ماو شہیں شاہی ارائین کا ساتھ دیا تھا ملکہ نے ان میں سے بھی سرایک کواس کی تینیت کے موافق اواش سے حوش کیا اور انھیس منصب اورجاكيرس عطاليس وخس كلدى أقاسكندرا ورمصطفي أقامقرب خال نظفرخال رودباری داچ عنایت کاشی اور مخصیس طرانی الحادی کے مرتبہ سے ایا ریت کے عہدول پر فا سیر کئے گئے اورصاحب قوت و شوکت ہوے ۔مزراجها نگرمی حدر بیگ موجنا کیوادر

تاريخ فرشة ا در نک طال ہوا سے تومن کے مقابلہ میں جاں بازی کرنی چا ہنے ا درمبر کسی کواپنی جا اوروه مرنه جاست که و فا داری کی سب سے بڑی دولت حامل کریے ایسے اختیار سے جان جی چاه چاه طاسیم یونی خاتون کی اس تقریر سے حرف د درمونل ا درستره دعن اورستی حال بازی کے لئے تیار ہوے اور سیائی اور خلوص کے سامقہ شاہی عارت میں داخل ہو ا در بقیه لوگ، بیوفان کرکے چلے گئے یونجی خاتون اور دلسشا دا غااسلیل عادل شاہ کی میولی نے جو یوسف عا دل شاہ کے آخری زیا مذمیں دکن آگئی تھی مردا نہ لباس بہتا اور تیروکمان اعتمار کے کرشا ہزا دہ کے ساتھ کال کے کوسٹے پرج بہت بمند تھا چڑھ آئیں ال حواتين في مغلول كومجي كوسطيم كا وير للها يا ورشا إن نواز شوك كي خوت مرى سے ان کو جرات ولانی اسی افتایس صفررخال بھی ننردیک برہویج کیا اورا س کے لوگوں کو در دازہ لوڑنے پر مقرر کیامنل تیراندازی کیافے اور خواتین نے بہتے كيمينكنا شردع كبيا ورقلعه يحاندر براط شوروعل بهوين لكا اسي منتكار مير مصطفا قاردني ج قديم زماً منه سے تلديك برج بار وكا محافظ تفاا وركمال خال دكني اس كومور شيف وعكران كي تبادكرك يرمعي الوجيمي مرام تعايراس ومي تفنيون كوايت سات ليكركس على كي يسجيها يا- فواتين على ايزان لوگول كؤ د عا دى ا ورزسيان لشكا وين ا دربیدارگ رئی میزوگرا دیرجره استے اور میدان قیامت کا نموند ہوگیا لؤا کی سے طول مینا در تنگ کی آواز صفدر حال کی مال کے کان سی بیونجی بیرورت ور کی زئهيس صفدرخاب كوكئ صدمه يبويخ كمال خاس كيطرن سنصوف محوييغاه بقيحاكه بلا وجراوگؤ رب کو ضائع نه کریں ا ور مرفنی توبیین منگاکر قلعه کی عارت کو زمین ا ا برا برکر دس ا دراس و قت اندر بهونیکر حیوظ بڑے سب کو تا تینے کو ڈالیس ہاں کے حکر سمے موانت صفدرخال نے لڑائی موقو ف کی ا در فوج کے بہا در و کو قلبعہ سے بڑی توبلی لانے کے لئے مقر کیا ا دراینے سیابیوں کو جوشر میں قیم تھے تکے اسنے پرے جاکر قلعہ کے گر دکھڑے میرد جائیں تاکہ سلیل عا دل شاہ کی بروکونیا کشکم بن نے یا نے خوا میں مل تیمن کے شور ہ سے آگا ہ ہوئیں اور انھوں نے سوچاکہ اگر

نہ آنے بائے خوا میں کل وسمن کے شور ہ سے آگا ہ ہو ہیں اور الفول کے سوچا کہ اگر تو بول کے آیے سے بہلے کوئی تدبیر کارگر بہد جائے لو بہتر ہے ال خوا تین کی یہ رائے ہوئی کرمفلوں کو کوٹھے کے بیچے جو یا دینا چاہئے شاید صفدر خال رہے ہے کہ فل سایای

تاريخ فرنتية جلدجيارم ارا ده كماكه جلائے ـ كمال خال كى مال النے يوتے سے مند بر يا عقد ركه ديا -اور کماکه فریا د دزاری کرنے کا وقت نہیں ہے کر بہت کومضوط یا ندھوا ور الواکھنے کر مأب كے خون كا بدله عادل شاه اور اس كى مال سے لوا ور اس كے لعب ا تخت بنابی برطوس کرکے عادل شاہی خاندال کا مامر ونشان سفی و نیا سے مثاد و صفدرخال با وجوداس کے ایجیس برس کاس تھا بیدفوف زوہ ہوااوراس خ كهاكه ينهون التي تام لوگول يرظا سربروجائي كالدرلوك اس وا تعه سيم الملاع بإيتي بي وهزا ومعتفرق موجا ليس مح وتمن سيكس طرح براريسك میرے نے دیک بہتر یہ کے قبل اس کے کہ یہ ضراوگوں میں نشائع ہوا در فوج بهار اساسة تيور في قلقه سے نكلكرس سي طرف ردانه برد جا دل ال ساخاس كولعنظيم كى ا دركها مسقدر لوكسطقه مس موجو دبيس بيرتيمن كود فع كرنيز كسلن كافي بيس یونکم و منے کہ قلعہ کا در وا زہ بند کر لیا جائے اور تو گھر کے اندر سے اینے ہی فواہو<sup>ں</sup> ا ور الما زمون كويربيغام بهيج كرخان والانشان كاحكم بي كماسليس عا ول شاه كا سرلا وُا وران لوگوں کے ساتھ تو تھی جا اوراس کو پیچر کراینے با ہیں کے نو بن کا مدلہ کے ۔اس قرار دا دیے موافق قلعہ کا در دارہ بند سردگیا، ورلوگول کو اس کی ا طلاع كرد ى منى كه خال كا حكم بيدكه المعلى عا دل كو نظر سندا ورش كرو يريجي خالون کا با دجودانس کے کہ یہ خیال تھا کہ یوسف کا کا نے اس کا مرکو او معور اانجامہ دیا ہے ا ور کمال خال کو حقیقت حال سے اگایی ہو گئی سے اوراب دہ خاندان شامی کے درييه سے دسمن كود فع كركن ير كرسمت باندهى كلدك مندل خوا جرسرا كوالن لوگوں کے باس بھیا جرچہ کی اور بھرہ کے کئے دلوائ کی مع نتے وران لوگول کواس عارت کے در دازہ پربھیجا۔انفاقی سے اس ر دراتھیں تبین بمومغلول کاہیرہ سھا جن کاا ویر ذکر مبوگیا ہیے اور تین سومبس دلنی اور مشّی بھی موجو دستھے رہو ککہ در بار كے جود فے اور بڑے كال حال كے مليح اور فوائر الدی ورصفد رخال ان اوكول واینا عالی ا در مد د گارسجه تما تعاان لوگول کے د تعیید کی طرف اس سنے بتوجہ سر کی مُتَصِّرِيدِ کونی خاتون پر د ہے بیچھے آئی اور لوگوں سے کماکہ کمال خال دئنی جاہتا ہج لراسمعتل عا دل شا و كوفتل كر مح خو و تكرا في كري السي صوريت اين حوفت و فادار

میں ماں با زی کرمے اینا سرندر کروں ا در فدلیے نمدا بنکرایت اسٹیل کے توش اینا كلاكظ ول يونى خاتون لنه كهاكرمين حرم سراكى اسعورت كوجوكمال فال كي سجابی خواه اوراس کی جانب سے اس کے علی شاہی میں مقرر ہے کہ ہم فوالين كاسارا حال روزا مزكمال مك يبونجائ مزاج يرمي كي بها نهي مال فال مے یاس روا بذکرتی بمول اور تصمیس اس بسرزال کے ہمراہ کرنی بمول ا درانسی تدہم رتی ہوں کر وسمن تیری ماطر داری کرے! یہ است سے مجعے پان کا بیٹر ا دے آ میں جا مئے کہ اِن لیتے دقت اپنے وان سے اپنا چررہ سرخ کردا و رہمت کر کے مِروَّتُمَنْ كَيْمِيفْ مِن ا وَالركر السي كو ياش الشي كم و والاسف ترك لف يمتوره قبول کیا در پرنجی فاتون سے اس پیرزال کو بلایا درمبریانی اور د نسوزی سے كمال خال كے ليكے مهر آمينركلمات زبان سے مُكالے اور كہاكہ يوسف عاول شاہ كے سرنے کے بعد میں جسینے فکر مندر بیتی تھی کرمیرا بیٹا اسمعیل انھی بچرا ور دنیا کے نشیب و فرار سے الكل ا وا تف بها ايسا نيوك الك احد شاه جرى تى طرف شقل مو جا كے عادل شابى اميرول مي كون ايساسور المهاب شابى كى ياك اين إسخ الته يس اے اورد ولتنا مذفتاتی کی حفاظت بر کرم ست باند الیکین جب سے کہ ملک کا أتنظام كمال خال الناسية إسمة لم من لياب يه خدشه الكل مير عدل سه جاتار إ ا وراب بی رفیتی ا وراهمینان کے ساتھ زندگی سرکرتی مول مکین و تبین روز سے سنتى موركم كمال فال كامنرا في جوجه اين بيت سين ماده عزيرب في ورست م اس وجھ سے مجھے ٹری پریشانی اور تر دو بھے میں بارہ بنرار بول مجھورتی بول اسے این بمراہ نے جا اور کمال خال کے مرید سے اتار کر میر تم فقیرول کو بانٹ وسے - بسرزال َ داند و فرائد فی بیشن چندقدم علی مولی کردونی فاتدن سنے اسے ادار دی ا در کہاایک مدت سے یوسف کا کامج کا ادا دہ کرر ہاہے اور کہتا ہے کہ جبتاک خال صاحبای خوشی سے مجھے نج کرینے کی ا جاز ت نہ دیں گے میراسفر مقبول نہوگا تم اسے می ایسے مرا دلی ما وا ورائی تدبیر کرد کدکال فال این اتفاق سے اسے

وإرسخ فرشة ا ورائع کے موضویں روزتخت سلطنت پرطوس کریں کمال خال نجومیول کے اس بیان سے بی دخوف زو و ہواا در اینے دل ہیں سو چاکہ جان کی حفاظت کے لیئے ارك كے قلمہ سے زيا و ومفسوطا ورمحفوظ اوركونى دوسرى عكر نيس بيے بہتريو سے ئەدبىي جاڭسى مىكان بىي قىيا مەكرول دەرىنجوس زما نەكو دېير ىسىركر دل مختصر يەك بیجابور کا انتظام این مقبراتول کے میر دکیا اور خودی خیال کریے کہ خدائی نوشتہ تھی انبان کی تدبیروں سے مٹ سکتا ہے اس نے ارک کے قلعہ میں ایک محفوظ مقام تلاش کیا دراس میں فروش ہوا نجا را ور در دسرکا بھا مذکر کے حکم دیاکہ خاص وعام تبري ورويها تياس زما مذير مجه مسكوني تعلق مُدر تهين مس كو حرورت بیش این ما جید ده میرے بیٹے صفدر خال کے پاس جاکرا بنی حاجت روائی کرائے مال خال کے اس آرا دے کی خبر کردہ بندرہ روز کے بعد سوالھویں دان تخت حکومت پرجلوس کرانگا شامی محل بسی می بهرونی ا در عا دل شا می مملات کی بیبیا*ل* سيدر تنجيده وهمكين برونس مير مكه خداكواس بزرت كمراسة كانام ونشان اتى ركعنا منظمور سقاله لعيل عا دل شا دكي مان مسماة يوخي خالون كوايك مدبير سوفعي ا ور ایت بیسط کے کاکوسی بیسف ترک کوا پینے پاس بلایا ا دراس سے کہاکہ اوسف تم جا نتے ہوک دنیا ہی زکونی المیشد رہا سے اور ندیسشد رے گا ورسی مسی طاحتیات غداكوسيرو كرنى ب مجعةم ساميد بي كرتم اين جان پر كيدلو كا دراس مكار المال خان محد خاک وخوان کا دھير كر دوكے يوسف ترك سے زمين كويوسدديا اور لباكرميرے لئے اس سعا دت سے بڑھكرا دركونى و وسرا كا منہيں سے كاش ايك مان کی عوض میری بنرار جائیس بوتیس اور وه سب کی سب متحارے اور قربان بروتمیں *نگین پربتا و کہایک محص نبیس ہنرار وکنی ا* وحبثی سوار وں کے مقابلہ میں کیا رسکتا ہے ا درایسے وس کے مقابلہ سے سطرع مازی جیب سکتا ہے يدني غالوّن منه كها كه اگر تم إيني جان ايينے مالك پر قربان كروا و راين ستعاري بضيائيسد وز خدا كم ميركرنا ليركيل جا دُنة نهايت في في كم ساحدكمال خال كاغات موسكتاب يوسف تركب في جواب دياكه في في ن كال مي تي من ارد كمال مال إ دشاه برو كا مجهز نده نه جيور كالواسي عالت ي اس سعادت ميم برين

جلد جهوارم ائم الابن كياكمال خال في قاسم بريدكوميغام جيماكر تحوار سياس ملص كياس شارى اساب فرائم ہو گئے ہیں اب جبکہ ایک خور دسال لا کا در نگر کے تخت پر بیٹھا ہے ا در فق الله عاد شاه والى برار حواني تے نشه من سرتمامیش وعشرت بن بسلا ہے لة چاہنے کوایٹے نیا زمند کو بھی اپنی مدوسے وکن کے حاکول میں شال کرا و وا و رابعنے فلفس كوابنا فرال بردائيجه كريي لك كو وسع كرين كانوش كردكداس زما مذست بهتر وقت بھر حال نہ ہوگا امیر قاسم بریدچو نکہ ایسے ہی معروضہ کی ٹاک بیں تھا اس بات کو اس نے قبول کیا اور طرفین سے عہد دیان ہوئے اور یہ طے پایا کہ قاسم برید ترک دستور دینا رکی جاگیر پر قابض ہوا در باقی مکب بچاپو ریر کمالی خال دکنی ابنا قبضہ کرے ا وراسلیل عا ول شاه کی انکھول میں سلائی بھیرے بلکه اگر مکن ہوتوا سے کنار لحد میں سلاد سا ورشولا پورکے قلعہ کو مجی میں برزین حالی برا در خواجہ جہاں قابض سے كمال فال سراذبت ايسة تصرف مي الدي اس تُنتلكوا ورشرط في بعرصول مقعدوني كاررواني شروع بوني اور قاسم بريد في محمودشا ممنى كواس كے گوري نظريندكيا ا در فوج مرتب كريك من أبا وكلسركرروان برواكمال خال عن بهي اسليمل عا دل شاه كو ا دراس کی ان سما قابونجی خالة ن کوارگ کے قلعہ میں بیجابور میں تبدکیاا درا پیٹے میٹوں کو ال قيدلول كامحا فظ مقرر كركي و برست نزك ا وراحتشاً م كي سائه شولا يورروا منهوا شولايوركا محام وكرلياا ورجب ماصره كوتيين مبين كازما مذكر أكيا ورملك احزنظام الملك بحرى اورخواج جهال كے إس سے كولى مد نوبوكى توزين خال نے جان وال كى المان طلب كي ور عليه سال صحيا في ركنون سيت كمال فال كير درويا ان ساد عديا في يركنول كالفيلى بيان يدب كرجب دكن كاميرول ف والياح أبا دبيدير خروج كياا وربرايك سي مرى مك برقابض بوكيا توكيا ده يت يني كياره يركن خوجها دِكْنى عاكم بربيده كے قبضتي آئے - زين خال برا و رخواج جهال دكئ جوفلو شولا يوركا حاكم تقااف آبا دبیدرگیاا وراس نے بڑی كوشش سے ایک فرمان سلطان محد دبینی معاس مفرون كا وال كماكم قلد متوالدرا ورخوا جرجال كى جاكير كم نفيف حصد ير نين خال حاكم مقرركيا حاف خواجه جهال ديني سنا حرنظام شاه بحرى كى ا ما دسى زین خال کوفر مان سے فائدہ اعطالے کا موقع نہ دیاا در اپنی آ دھی جاگیاس کے ہر د

جلدجهاره تلعه كوده كا ماصره كرك قلعه داركورشوت وى وراسليل عادل شا اكابتدائى زادين تلدر پقبضه كرليا كماك خال سے فرنگيول سے اس شرط پرصلى كي كدنصارى حرف قلو ير قالض رئيس ا در نواح معاركة قركول ا وقعيوب برسي طرح كي دست درازي زيري ا در عادل شاہی حکومت کے اطراف داؤاح میں میں طرح کی تشوش نہ پیدا کریں جنا يخراس وقت سے اُجتک يو قلع لفارئ كے قبضي سے كمال فال اطراف فيواح كاميرول اور نيزعيسائيول مصلح كرك الميثان كحسابيهات سلطنت كو الخام ديين لكاران دا قعات كے و وسرب سال دريا غال ا درفخراللك الناس ويْرَا عَلَى كُونَ كِياكِمَال خال في الناميرول كي جاليركوا پينمبينون إ دَرعزيز و ل سی تقسیم کردیا اور برایک کے لئے ایک جدا گا ندور بارا در استیا ندید اکیا کمال خال نے حدر ربیگ، ور مرز اجما لکیری جاگیرول میں سے بھی جند رکنے نکال کر اخیس مجی ا بن عزيزول ا ورمد و گار و ل مين تعميم كرا بلكه ما دل شامني ا ميريس جوكوني فوت بوتا ى جرم ئيں انو ذہوتا تھا تو كمال خال اس كى جاكير بھى اپنے ہى خواہول كۇقسىم كرديتيا غرض کرانس طرح کمال خال مے تھوڑی ہی مدھ بیں بہت بڑی توت وال کرلیا در محرانی کے مفعد کے سوچنے لگا۔ کمال خال کے وماغ میں نو دفتاری کاسد داسایا۔ اور اس سے چا اکتمس طرح مکن موسلطنت اورسارے ال وولست برقبضه كر سے اس زمان میں وکن کے امیراس روش کولیندکرائے ستھے۔ اور اس ز مان میں یہ فعل مكام دكن كے ليط مبارك أبت ہوتا تصا كغراليسا ہوتا تھا كاؤكرالكول يرفالب آجاتے تعركب سے بيلي س في اس روش كاسك بنيادر كفا وه تمراج نامراد تعامراج لي میورائے رابیہ بیانگر کے بیٹے کو جبکہ دوہا نے ہواز پرسے قتل کریکے اس کے چھوٹے بھائی كوتخت سلطنت يربخها يا اور يوسف عاول شاه كوشكست وسيكر اس لا كمي كوي ونسا سے خصت کردیا در اکثرامیرول کو اینایی خوا ہ بناکرخو دعکرانی کا ڈنکر بجاسے لگا جیساکہ ا وبر مذکور سوا۔ اسی طرح قائم سم بریر ترکی اور و وسرے امیرول بے محمود شاہمنی کو عنارك كياشا تاركر وفيتر وفقه خطبه وسكه اينضام كاللك ميس رائج كيا جوكه يهماه وانعات كال خال ابني أنكول سے ويكه فيكا تقا ورائيس امنا وول كاشاكرد تقا والبالموكت وتشمرت حال كرف سراس في فاحم بريد كاوامن بجواا دراي كا

بسم الدالرجمن الرحم حيل جهارهم

أسلعيل عا دل شاه [يوسف عا ول شاه كي وفات محيد بعداس كابديثا استعمل عا ول شاه سخست بن بوسف عادل نشاه المحومت برميطها ليمعي نا بالغ مقا إورمهات سلطنت كواحبي طرح انجام اندى سكتا تفااس لي حكرانى كاك كمال فان سرونت كي إته مي اُٹٹی۔ کمال فال سلطان محمود دمینی کے نا می امیرول میں تھا یوسف عا دل تنیا ہ نے کمال خال کو بيمثلي اورولاسا ديكن ايبضياس بلإلياا ورإسي مريذبت كيحيده يرسرفرا زكيا تفاتراج کے معرکہ میں کمال خال نے خوب جو ہر مردائگی و کھا کئے جس سے اس کی وقعت عا دل شاہی در با ربين ا درزيا و ه ميومي غفران بينا هُ يوسف ها دل شاه يخ اين مرض الموت مين علاوه عدة مراوبت كه كمال خال كو دكيل سلطنت جي مقرركيا ا ورور بإخال -مخرالملك ميزراجها ليكرا ورحيدر سبك وغيره اميرون كوكمال خال كيسا تفخلوس اور اتخا در کھنے کی سخست تاکید کی۔ ان در میرول لئے شاہی وصیست کی یا بندی کی اور کمال خال کو ایناافسی کوام کی اور الی مهات کواس کے باتھیں دے کر کمال کو بالکل خو دختار بناو یا کمال نیاں نے اُپنی ابتدائی حکومت ہیں خوش اصلوبی ا درنیک کرداری کواپنا شعا سر بنارلا اور خلفائے راشدین کے نام کاخطیہ جاری کر کے شیعیر نمیب کے رسوم ور واج کو ناک سے خارج کیا مکال خال نے عا دل شاہی امیرول کی تعلیموتو قیبرا ورخاص وعام کو ا بناگره یده ښان بی سی انتهاک گوشنش کی اور نظام شایی قطب شایق وا دخیای اور بريدشايي حكوسول سيموانقت اوراتخاد كرك اميرول كى راستے اورمشوره س عا قلا مظر لقديرانتظام ملطنت كريائلًا فرنكيول الخيوسف عادل شاه كى والبي كم بعد



مل فارسی مختاب کا وہ حشہ ہے جو انجیل ما دل شاہ کھے

ية سردع ہورا ترکنآب ہو تاہے۔ بہ جارا گرمہد دوسری جاروں سے جواس سے قبل طبع ہو بچی ہیں تنبیم ہے کین فہال صو

مكے مالات سل كول اورخا ندان عادل شابي و نظام ننابی کے احوال نافض گرمفصل اورقطب شاہی وعاد شاہی وہر پرشاہی خاندا نول کے

مغيمها مريب -برو گجرات د مالوه و بربان بوريم عالات يا تو ل ول بي اور يا خصر گرجا مع مر برو گجرات د مالوه و بربان بوريم عالات يا تو ل ول بي اور يا خصر گرجا مع مر

ہے اور نیزیہ کرمنہ ہجری ہند عیسوی کے نطابق کی اس ہر جندال النروز ہے اسلیقاس جاری فہرست بین بہتر مرتب می گئی لیکن اس کی کولور آکرسف سے الے فہرست بھنا بن کناب کے شروع بر نسلک کردیجی ہے

آ نركاب بي الدامام جي شال بي سي اجم اغلاط ك معجم رنگي به اور مولى اعلا كى صمت بعيني ضماير واضافت وافيال كادة نغيرس كي تقبيم عام للبهم كريسكة إي اورس سنفن طلب میسی قسم کانفیز نہیں ہوتا عمن ہے کہ نظراً ندا زکردی کئی ہونا ظرین اسکی نحود صیمت فرمام يحتران فقط

۱۱۸ ابراتیم شاه براتیم شاه مرد ابراتیم شاه مرد شاه مرد شاه مرد ابراتیم مرد ابرات مرد مرد ابراتیم مرد

LACTLAR 2916KAL 297 6291 291291 49 m 2908298 2945290 نازك شأه بن ابرابيم شأه كي حكومت 694 101 1.1-646 محرشاه كالرجبارم بادشاه بونا IAY س الدين ابراميم شاه بن سلطان محرست ه 100 A. 66 A ..

نازكت شاه كا بارسوم بادست ٥ مونا

11. [1.6

جوتيهامها لبرساطين كجرات كيميان مي سلطان منطفر كراتي كي حكومت ورطفرها بالمشهور بمظفرتناه كي الماسؤالهما , w سيداليشر كاعال و.... بادشاه جمجاد ملطان احدشاه جراتی me I for his 1"4 عربتاه ابن احرشاه براتی 1246 MC1 ۲. ( العث) تطب الدين بن محدثناه كجرا في ام. انتشا Mem المطان واؤوشاه من احرشاً و تجوانی M. 1749 Malipa. سلطان محمودشاه كحزاتي المشبور مبلطان محود مبكره 4 ذكرسلطنت سلطان ظفرتاء من سلطان مجمود كجراتي מן אין אין אין سو لهم ואחיר בני, אחני 4,4 בירוי ל הירוב ذكرسلطان محنوه بن سلطان منطفه نشأه كبراتي 40 الهما يا ما يهم ذر شاہی سلطان بیا در بن منطفر شاہ جرائی 4 اذكر حكومت محرشاه فأروقي MAPLIFER Nh وكرسلطنت سلطان احرشاه ثاني تجراتي אגץ"ויין גץ NA ذكر بنابى سلطان مظفر شاوئانى بن محود شاه ثاني كجواتي משאן א הא 114 مقاله چخ- فرا زدایان حاکت الوه و مندوسکے بیان میں 0.11799 3. ذكر سلطنت أميستناكب بن داا ورفال عورى ا. ه تاسمه 21 פנט מוץ ביושו בין نوكرملطنت سلطان فزنين الخاطيب برمحد مشاهبن 21 ذكر سلطنت ماطان مجمود خنجي 246 746 ar وكرسلطنت ملطان غياث لدين من سلطان محمود ملج 06. 104r 3 5 ذكر سلطنت سلطان اعرالدين بن سلطان غياث الدين فلحي antibe. 40 وكرسلطنت ملطان محودثاني مسلطان اصرالدين فلجي 4.00 COAP 04 ز دال دولت خانبیا در مبلطان نها در گجرانی دغیره کاعلیا*س ملکت* 414 1414 ماط بازبها دركا الوه تشفخت حكومت برفائز بهونا اورامرا 411 6 411 بالنوام براكفارموا-

| ا مدائده          | ، ونندُ سوم ما المين المركِّر بحد ما زيت بن أو افعام شاس مرد ون شهر برم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ır   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 41. 6.44          | وَكُرْشَائِي رِبِانَ أَعْلَامِ شَاء بن المُولِطُ الْمِشَاء بَيْرِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172  |
| eritti.           | حسين عام شادبن بربان نظام مستاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سما  |
| rer ( pro         | مرتبني نظام شاه برجيسين غلام شأه الشهورم وآوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10   |
| PEALTE:           | ميزن سين بن مرتمني تنسب الم يناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   |
| MAPEREN           | الملعيب ل بن بران نلب ام ثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14   |
| 747" PAT          | بران شاه بن خسسین نظام شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14   |
| rastram           | الرامية من المنافع الم | • द  |
| 7-25-25           | احديثا دبن مستناه الماهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.   |
| m, . 5 m.s        | بها در شاه بن اید میزان مرشاد تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *1   |
| 714 5 PU          | مرتئيني نظامرن شاه ملي بربأن شاواول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr   |
| P13               | ردنهنئة إرم منظين بنتأة منسكم عالاست بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 10 |
| 711 -10           | ماغنست منفان تني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ىم س |
| Priceix           | مبينية أينب شاوبن سنفان تللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro   |
| tre Cert          | ا الماميم والنب أنه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14   |
| المناسمة المناسمة | ' مورنت می تطب شاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7%   |
| الماليا           | بانجوان رونندهما والماكب كي ناات بن جسك برايس حكومت أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25   |
| rribri            | مان و الدين خا دالماكِ كي منوست كا بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rq   |
| rrr               | در إلوا دنتاه كي حكومت م بيان ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gw,  |
| LLL but           | بر إن عا د شاه ابن دريا عاد شاه کی مگومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۱  |
| المساحة المحاس    | عمادانه أب برتفال فال مجانمكباه رودكت عادشاي كالطام شاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ץ'יז |
| 1 1 Laker         | الكانان من منتسب ل برا -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ٥٦٠٩              | جهنارونينه بربدينا بهيسكم نالاستهن بومسيدرمين مكمرال سيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سرس  |
| مسم               | تاسم بریدگی مکوست کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مامد |
| רדין וריים        | امیریلی بریدگی تکوسته کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |
| LLV ELLI          | على بريشاه كي تحميه كا ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 774  |



| ارجح اصفحه | مضمون                                                                                               | بليل<br>نان<br>نان |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | دبيباجه                                                                                             | ها)                |
| 4461       | اسلاعير عاول شاه بن يوسعت عادل سشأه                                                                 | ريسا)              |
| יחדומין    | لموعادل شناه بن اسماعيل ما دل شاء                                                                   | ۲                  |
| 24/24      | ابراميم عاول شاه بن اساعيل عادل شاه                                                                 | 40                 |
| actor      | ابوالمظفر على عا دل يناه بن ابراتهميت عادل شاه                                                      | 1                  |
| AN I'AL    | ا برامیم عادل شاه نانی                                                                              | 4                  |
| 1.0511     | واقعات خسردعدالت آنين ابرامبيم عادل شاه ناني                                                        | B                  |
| 1.0 11.0   | إدسناه كالبهشبيرة محوفلي تطب شاه كساعة عقدكرنا                                                      | 4                  |
| 11111.4    | عدالت بناه كالبي خوابان احدِنگر كي التجا كيموانق من ماك كاسفرزنا-                                   | 2                  |
| 144 LUM    | عدالت نیاه کا بران نظام شاه کی مردے سلنے احمد عرصانا اورواا ورفا                                    | ٨                  |
| (          | اور جال فان کی جنگ                                                                                  |                    |
| ורץ ל"וץ א | شهزاده اسملعيل بن شاه طهراسي كاخروج                                                                 | 9                  |
| istliff    | شهزاده اسمعیل بن شاه طههاسپ کاخردج<br>ابراهیم نظام شاه نانی کافتل اورعدالست. یناه کی فرج کی کامیابی | 1.                 |
| loction    | مغلون كانظام شأبي ماك يرحك رئااور دكن من بمينه كم لين فساد برايمونا                                 | lj.                |



| C. No. V2: 1:<br>Accn. No. 4372 | H6 168  3  hould be returned | . W.S .IIIN 1969 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|
|                                 |                              |                  |
|                                 |                              |                  |
|                                 |                              |                  |